

ظفر المصنفين مالت ورنظامي مع قرة العيون في تذكرة الفنون مع إضافات جديده حضرت مولانا مخد خلیوت می محدثی فامنل دارانغلم دبیبند ر اردواناه ایجناے جام دوله کلی ا\_

#### كالى رائت رجر يثن نبر: 3793 جمله حقوق محفوظ

طباعت : مارچ 2000ء

بابتمام : خليل اشرف عثاني

يريس : احمرير النك كاربوريش

### <u> کے کے پ</u>ے

بيت العلوم ٢٦ تايمة روؤ ، يراني اناركلي لا مور مكتبه رحمانيه ۸ اار دوبازار لا مور مكتبه سيداحمر شهيدالكريم ماركيث ارودباذار لا هور کتبه د شید میدید مارکیث ، داجه بازار راولپنڈی الفيصل تاجران كتب اردوباذار لابور

ادارة المعارف كور على كراجي نمبر ١٦ بيت القرآن ار دوباز اركراجي ادارة الاسلاميات ١٩٠٠ انار كلي لاجور ادارة القرآن 437/0 كاردن ايست لسيلكاري مكتبه دارالعلوم كورعجي كراجي نمبرس مشمير بك ديو، جنيون بازار فيصل آباد يو نيورش بك المجنسي خيبربازاريثاور

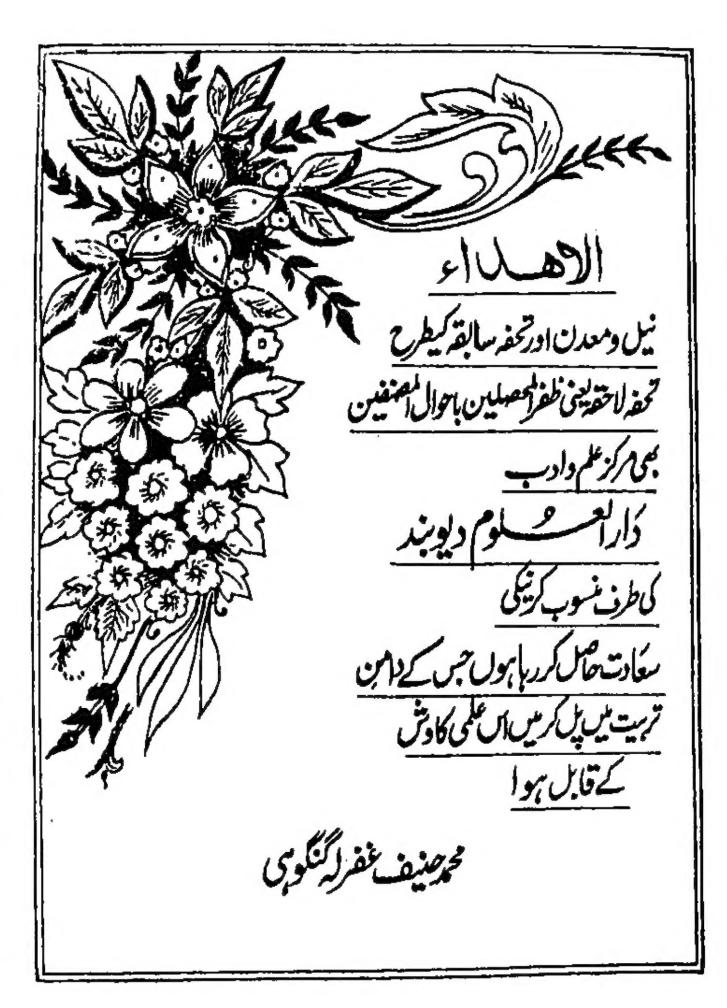

#### (7)

# فہرست کتب جن ہے پیش نظر تالیف میں استفادہ کیا گیا

| سنهوفات              | مصنف                                                                     | مجلدات | نمبر شاريف اساءكت                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| برمناية              | مولانا محمد عبد الرشيد صاحب نعماني                                       |        | ا بمنهاجه اور علم صديث                |
| DIF+4                | نواب صديق حسن هام بمويال                                                 | 1 1    | التحاف السبلاء                        |
|                      | جوادالد وله مر سيداحمه خال<br>نسب                                        |        | اً آغارالصناويد                       |
|                      | علامه سعیدهیسی<br>وزم <sub>یر</sub> جمال الدمین تعلمی                    |        | احوال داشعار شخ بهائی<br>ایز در ایجار |
|                      | وزير بمال الدين عن                                                       |        | اخبار المحتماء<br>استاذ العلماء       |
|                      | مولاء حبیب الرحمٰن خال شر دانی<br>مولاء عبدالسلام صاحب نددی              |        | استادالعكماء<br>المام دازي            |
| ۹۲۲ه                 | سولانا حمیدانسلام صاحب غروی<br>حافظالدِ معد عبدالکریم بن محمد مردزی      | -      | المهارات المساك سمعاني                |
| ا ا الاط<br>ا ا الاط | عاطه بو حملا حبر سريه اين مرسرودن<br>شاده لي الله صاحب تعدث د بلوي       |        | انفاح العادفين                        |
|                      | عادة عمد نسيين مراد آبادي<br>حافظ محمد نسيين مراد آبادي                  |        | ا توار العار فين                      |
|                      | سيد محرابو لحسن ما يجوري                                                 |        | آ مَيْدادده                           |
| 1                    |                                                                          |        | -                                     |
|                      | مولوی عبدالشاهدخال شردانی                                                | 1      | ا با نی ہندوستان                      |
| alrra                | شاه عبدالعزیزصاحب محدث دبلوی<br>معرب حادل از میرسد. طن                   | '      | بستان المحدثين                        |
| <b>₽</b> ¶           | علامه جلال الدين سيوطي                                                   |        | بغيية الوعاة                          |
|                      | مش الاخباء محكيم فلام جيلاتي                                             |        | ت<br>تاریخ الاطباء                    |
|                      | ان الانتهام - ۱۹۰۶م جیران<br>تن سام مر زانی مغوی                         |        | تفدماي                                |
| يدقلا                | م من بالرون ون<br>مولانا محد انظم شاوین محد انور شاد مشیری               |        | تذكرة الاعراز                         |
|                      | مولانا عبدالهادي لكعنوي                                                  |        | تذكرة العدافين                        |
| 1                    | مولوی منایت الله قر نگی محلی                                             |        | تذكرة علاء فرحل محل                   |
| 1                    | مولوی عبدالشکور عرف دیمان طی بن شیر علی                                  |        | تذكرو علاء بتد                        |
|                      | مولوي کل حسن شاویاني چې                                                  |        | يزكره فوشه                            |
| ے ۳۰۱ھ               | مولاناعيدالحي صاحب لكعنوي                                                | 1      | العليقات السينيه                      |
| _∧or                 | حافظا بن ججر عسقلاني                                                     |        | تقريب المتهذيب                        |
| DC 60                | يشخ مح الدين ابومحمد عبدالقادر بن اليالو قا قرشي                         |        | ع<br>الجوابر الضيير                   |
| <i>_</i>             | O ) AND CONTRACT NOT THE TOP CO                                          |        | البوابر الصبيك                        |
|                      | علامد خيارث العرين ضيخي                                                  | r      | ا صالہ                                |
| ۲۵اام                | عفرت شاوولی الله معاحب محدث و بلوی<br>عفرت شاوولی الله معاحب محدث و بلوی | r      | جية الله الباتعه ·                    |
| بعد۲۰۳۱ه             | مولوی فقیر محمد بن حافظ محمد سفارش                                       |        | حدائق حننيه                           |
| 911                  | علامہ جائی الدین سیوطی                                                   |        | حن الحاضره                            |
|                      | حافظار فيم بخش والوى                                                     |        | ويالتعال                              |
|                      |                                                                          |        | i                                     |
|                      |                                                                          |        |                                       |
|                      |                                                                          |        |                                       |

| سنه وفات         | معنف                                                                                            | مجلدات      | نمبرشار اساء کتب                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| النافرة          | مغتی نملام سر در لاموری<br>محمد بن فعنل الله مجی و مشقی                                         | r           | خزید: الاصفیاء<br>خلاصع الاثر                                        |
| ۱۸۸۳ه<br>۱۵۵م    | بطرس پرزونس پن عبدانشین کرم دستانی<br>ابوعمد قاسم بن علی تزمری                                  | l ir        | و<br>وائرة المعارف<br>ورة النواص                                     |
| الر <sub>ه</sub> | شخ صفی علاء الدین دا حظ کاشفی<br>شخ اسا عمل حقی آفندی<br>شخیاسا عمل حقی آفندی                   | , n         | ر<br>مرشحات مين الحياة<br>روح البيان                                 |
| ۷۰۳۱ھ            | فیخ محربا قرین امیر ذین انعابدین<br>نواب مدیق حسن خال بعوبال<br>شیخ بوالنعشل سیدمی دختیل اکندین | 1           | روضات البوبات<br>س<br>سلسلة المسجد<br>سلك الدور                      |
| 1                | ن به سن به مندسیم را مندری<br>میم ساداندین مدلیق کریا سری                                       |             | سيرا بعلما و                                                         |
| ۹۸۰اه<br>۹۲۲ه    | مولوی عبدالقیوم مظاہری<br>شیخ عبدالمی بن المبداد حنبنی<br>احمد بن مصطلع طاش کبری ذاروروی        | 1<br>4<br>r | شاه ولي الله<br>شذرات الذرب<br>الشعائل المسحولية                     |
| ۹+۲ھ             | شین شمر الدین بن محد بن عبد الرحمٰن سقادی                                                       | ır          | ض<br>الشوء <b>ف</b> لاشع                                             |
| عددا<br>ع٠٠د     | قامنی تان الدین <sup>و پر ا</sup> و پاپ بن السیکی<br>مولانا عبدالجی صاحب نکعنوی                 | 4           | ه<br>الطبقات الكبرى<br>طرب الاماشل                                   |
|                  | مولانا محدمیال صاحب                                                                             | ~           | ملاء بتد كاشائد ارمامتى<br>ا                                         |
| ۵۷۹۳<br>۱۳۰۷     | یخ نجرشاکر بن اجر النختی<br>مولاناعبدالی صاحب تکمنوی                                            | r           | ت<br>فواشالوفیات<br>الغوائد البهیه<br>ک                              |
| 2٢٠١١            | علامه خبر الدین ذر کل<br>حالی خلیقه مصطوین عبدالله معروف<br>ملاکاتب چلی                         | l•          | کیاب الاعلام<br>کشف الظنون                                           |
| איזים            | مولانا نتی الدین نددی<br>محمد ایوب قادری<br>شخا بوعبدالشیا توت حموی                             |             | م<br>محدثین عطام<br>مولاناتحراحسنانوتوی<br>مجم البلدان<br>مجم العلمی |
|                  | یخ عمر د شاکانہ<br>                                                                             | ir          | مجم المولقين                                                         |

|   | _ | _ |
|---|---|---|
|   | ¥ | 1 |
| - | 1 | 1 |

| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سنه وفات | مصنف                                                                     | مجلدات | اساء کتب | نمبرشار            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|
| خلدون حضری کرد افزاد البادی در الله علاد علاد الله الله علاد علاد الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AYP      | احد بن مطع طاش كبرى داده روى                                             | r      |          | مناحالعاوت         |
| مقدمه الواد الباري الم مقدمه الواد الباري الم مقدمه عمدة الواد الباري الم مقدمه عمدة الراباري الم مقدمه عمدة الرعابي الم عليه الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸۰۸      | قامنى الشعنلة عيوالرحمن بن محد                                           | 1      |          | مقدمدا بن خلدون    |
| مقدمه عمرة الرعاب المعنوى المستورة الرعاب المعنوى المستورة الرعاب المعنوى المستورة  |          |                                                                          |        |          |                    |
| ن الدين الخواطر الدين من الدين من المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | مولون احروضاما حب جبودی<br>موانا عراقی مادر منگفته ی                     |        | ł        | مقدمه الوادالباري  |
| العلم تعليم وتربيت المولي تعليم وتربيت المولي تعليم وتربيت المولي المولي تعليم وتربيت المولي |          |                                                                          |        |          | 0                  |
| الوشي المرقوم المويال ١٠ وفيات الله المويال ١٠ وفيات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | علامہ عبدلی بن فخرالدین حش                                               | ٥      |          |                    |
| د فیات الا ملام الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>,</b> | مولوی سید منا ظراحس ممیلا کی                                             | ,      |          | أغلام لعليم وتربيت |
| د فيات النامام المستمد المستم | ما۳۰۷    | توف رصد اق حسن شال بحمد الي                                              | 1.     |          | الوغيط قيم         |
| وفيات الاعيان ٢ قامني مشر الدين احمد بن محمد الماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | رب سرین می این میای از آبادی<br>شنخ محمد یکی بن محمد این میای المه آبادی |        |          | وفيات المامان      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IAF@     | قامنی شمرالدیناحربن محر                                                  | r      |          |                    |
| بنوا کیم از گی ایم رازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | معروف يابن خلكان                                                         |        |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | فخام واحرازي                                                             |        |          | مذ- الكم           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 0.02 6.0                                                                 |        |          | 7-7                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                          |        |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                          |        |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u> |                                                                          | 1      | 1        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                          |        |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                          |        |          | 11.1               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | •                                                                        |        |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1      |                                                                          |        |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        |                                                                          |        |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                          |        |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                          | į      |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                          |        |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [ ]      |                                                                          |        |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                          |        |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                          |        |          | + U - )            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                          |        |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                          |        |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | •                                                                        |        |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                          |        | 100      |                    |

## ن فهرست مضامین کتاب ظفر المحصلین باحوال المصنفین

| صغحه نمبر | عنوان                                          | ىنى ئېر | ر عنوان                                   | منحدثم     | عنوان                                                 |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| ۲۰-       | (٤)مادبالغوزالكبير                             | PP      | تخصيل علوم                                | ۲1         | دياچه                                                 |  |  |  |
| 4         | نام ونسب اور كنيت                              | 11      | ورى وتدرنس                                | 44         | المر آن الكريم                                        |  |  |  |
| *         | ولأدت بإمعادت                                  | ۲۳      | ا تيانيف                                  |            | نزدل قر آن                                            |  |  |  |
| 4         | والدياجة                                       | 4       | 100                                       |            | نزول کے کاناہے آیات و                                 |  |  |  |
| ויין      | تعليم وتربيت                                   | 4       | جالين شريف                                |            | ورکی مشمیں                                            |  |  |  |
|           | تحصيل لموم كالتعيل                             | 4       | علامة الورد ومغالطه                       |            | حفظ قر آن د كمايت فر قان                              |  |  |  |
| *         | ا مقد تكان                                     |         | اور بچاؤگی شکل!                           |            | المع ورزيب                                            |  |  |  |
| 4         | بيعت ويتلابندي                                 | 4       | ا جلالین اوراس کا اخذ<br>منشد الد         | רץ         | جمع وتر تيب بين عابت احتياط<br>ويه وير                |  |  |  |
| 6         | اجازت تجويدو قرأت                              |         | حواثی جلالین                              | •          | عمع قر آن بدور خانی<br>تر آن بدور خانی                |  |  |  |
|           | اجاذت بيعت دوقات دالد                          | 10      | (۵)ساب جلالين (اول)                       | *          | سور قر آنی کا تعداد                                   |  |  |  |
| ٣٣        | ورس د نوریس<br>استوند                          | v       | الم ونسب لورسکونت<br>الخصار عابر          | 11         | آیات د کلمات اور حرو <b>ت</b><br>کیت                  |  |  |  |
| 4         | المريقة تعليم                                  | 4,      | مخصیل علوم<br>علاء فخول کی فخش ترین غلظی  |            | کی تعداد<br>ازار با تنسبزای                           |  |  |  |
| 1         | ا طرابقه سر (جدیث<br>علم امتانه از             | רז      | ورس د تدر لمی اورانآء                     | <b>*</b> 4 | (۱)مداحب تغییر بیندادی<br>نام دنسبدادرسکونت           |  |  |  |
| *         | علمی استفراق<br>سغه در.                        | "       | ور رو مار بس در من در ان مار<br>قوت حافظ  | ·          | عام کتب در خوت<br>محمین بینهاء                        |  |  |  |
| لملم      | صعر خباز<br>آیومن حریین                        | 4       | وے ماہد<br>عزیہ و کوشہ کشنی               | ,          | ر بیشاء<br>علی ستام و جلائت شان                       |  |  |  |
| 4         | ار مرین<br>شاد صاحب کے توازی اما قدو           | 11      | استغناء اویانان                           | 4          | مل کار اے<br>علمی کار اے                              |  |  |  |
| دم ا      | ا خارا می کتب<br>فراہی کتب                     | 4       | كرامات وخرق عادات                         | ۲A         | ن دریضاوی اوراس کا ماخذ<br>تغییر بیضاوی اوراس کا ماخذ |  |  |  |
| , ,       | تخازے والی                                     | pe      | زيارت دسامتآب                             |            | تنسير بيناوي كيابهيت                                  |  |  |  |
|           | امنحاب وحلائده                                 |         | ادر مخ اسد كا خطاب                        | 4          | قامنى مساحب كى تعريف ب                                |  |  |  |
|           | ٹاہ صاحب کے ہمعمر سلاملوں سغنے                 | 4       | على كارنات                                | •          | نواب معادب كانتجافتراض                                |  |  |  |
| רץ        | شادسادب ك زمائي                                | 4       | سيوطى والمن سرقه كالمي                    | 6          | د تیائے فانی ہے رسلت                                  |  |  |  |
| ,         | متدوستان كي عام حالت                           |         | ے بواغ ہے                                 | 49         | حواثى بينادى                                          |  |  |  |
| ۲,4       | شادمادب كاملاكاكارنام                          | 74      | اجلالين شرييب                             | ۳.         | بينادي برتعليقات                                      |  |  |  |
| *         | شلومهاحب موجد علوم بيل                         | 9       | وفات ت ثان                                | Pr J       | تخارت اماه بيث بينمادي                                |  |  |  |
| •         | شان مجدورت                                     | 4       | (۱)مادب تغیرمظری                          | 4          | مل ابيات بينبادي                                      |  |  |  |
| *         | شادمادب كامقام منكمت                           | 1       | ام ونب تورسنه پیدائش<br>خصله ا            | 4          | (٢) ماحب تغييرا بن كثير                               |  |  |  |
| PA        | تحدیث نمت و تحمیدالی                           | 4       | الحصيل علوم<br>الدرسية                    | •          | ام دنسب اور پيدائش<br>يور                             |  |  |  |
| ۴۳)       | آواے ظالم یہ تونے کیا کیا؟                     |         | مطالع کتب<br>تحصاره برطز                  | rr         | تخصيل علوم "<br>ما                                    |  |  |  |
| ,         | وفات حسرت آیات<br>داده از مدر در اد            | L .     | مخصیل علوم ہا ملنی<br>مالا ہے جوں مل میں  | 4          | علمی مقام اور ورس دیم آمریکی<br>علم                   |  |  |  |
| •         | الباقيات العمالات                              |         | جلالت ثنان علوم مقام<br>القديد من الملة   | 4          | على قدمات<br>تريس م                                   |  |  |  |
| 4         | اخلاق دعادات<br>هزار مرسم کار                  |         | طاعت د زمده خدمت فلق<br>نقرز خارج د حال ا | 47         | تنسيران في                                            |  |  |  |
| ٥٠        | شاوماحب کامسلک<br>آتا بردند سرامنوژ            | ì       | تصنیفات د تالیفات<br>و تا ب               |            | ودت<br>(۲) ساحب مارک                                  |  |  |  |
| ا د.      | تقلید هفیت کادامی ثبوت<br>مل جی به تنسیط خدر ا |         | وفات<br>بابرکت کفن                        | *          | (٣)ماحب طاليمن (٣)                                    |  |  |  |
| ٥٢        | طرز تح برلور نستی خصوصیات<br>شعره شاه ی        |         | بابر حق من<br>الباتيات السالمات           | 4          | ر من من من من من المن المن المن المن المن             |  |  |  |
|           | شعرو شاعری                                     | 1 1     | ربريات مانات                              | 0          |                                                       |  |  |  |

| مغۍ نمبر | بر عنوان                                     | صغی نم | م عنوان                                       | صغی نم | عنوان                                          |
|----------|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 41       | الشيور واسالده                               | יוי    | تحصيل علوم                                    |        | ملمی خد مات                                    |
| KY       | در ک د تدریمی                                | ,      | درس و تدریس                                   | ۵۵     | (۸) مباب ثناطبیه                               |
| 1        | علمي تعق                                     | ,      | طنف تلاغره                                    | 4      | يام د نسب اورپيدائش                            |
|          |                                              |        | وقات                                          | ý      | محضيل علوم                                     |
| ,        | تقداور استباط                                | *      | (۱۳)صاحب مؤطا                                 | 4      | قوت ما فظ<br>المقال من المراض                  |
| 4        | المتحاب وتلاغره                              | 4      | عم دنس<br>سنه پیدائش                          | 7      | اخترام علوم و کثرت فیض<br>این مهر از شامه داده |
| 4        | الخصوص خلفه                                  | 77     |                                               | ,      | سنر معر دورشای اعزاز<br>کشف د کرایات           |
| 44       | الى الداد                                    | 4      | حلیہ مباد کہ<br>عثماریا                       | "      | العنب<br>العنبيفات                             |
| 4        | حن اعتراف<br>العراق سرية                     | 1      | مصيل علوم                                     | 24     | نيارت بي كريم عليقة                            |
| 4        | عام طلباء کے ساتھ<br>حسن سلوک                | 7      | اسابدَوهِ شيوغ<br>ما هو.  علمي -ده            | 4      | ا دفات ومد فن                                  |
| 4        | معمولات زندگی                                | 9      | علوشان دعلمی مقام<br>حامع اد صاف کمال         | 4      | تفسيدولا مبيدورائيي                            |
| 4        | رفات                                         | 4      | چان دو معاف مان<br>جمح علمی کے باوجو ولا علمی | 4      | شروح شاطبيه                                    |
| 41       | وفات کے بعد                                  | 7      | کر من کے بادروروں<br>اکا محراف                | 4      | شاملېيە پرېمىلے                                |
| ý        | حسن خداداد                                   | 4      | در ک دور کی<br>ا                              |        | مختصرات شاطبيه اور                             |
| 4        | تقففات                                       | 46     | و قارمجکس                                     | 34     | اس کے خلاصے ا                                  |
| 43       | مؤطّالهم محمر بسي                            | 4      | حلاند دوانسحاب                                | 31     | (۹)ساحب لميب                                   |
|          | (١٥)صاحب الجامع المسح                        | 1      | سنت نبويه كي تعظيم و تو قير                   |        | ا (۱۰) صاحب مقدمه جزریه                        |
| 4        | نام ونسب<br>اتحقیت                           | 43     | حسب المريني                                   | 4      | نام نىپادر سكونت<br>ئەرىيىدىدىش                |
| 11       | عین بروز به<br>خاند آنی حالات                |        | آپ کے تعلق و کمال                             | "      | من بیدائش<br>التحصل علی                        |
| ٤ ٢      | ا حاملان حالات<br>والديزر كواراور جدا ميد    |        | كالمعتراف                                     | 4      | در کاد مذر کس<br>در کاد مذر کس                 |
| 4        | والديرر وارادر جداني<br>سنه پيدانش           | *      | المام مالك كالتطاء                            |        | رون دريه                                       |
| ,        | والدوكي متجاب دعا                            | 1      | وقات                                          | 4      | عبادستالي                                      |
| 24       | الم صاحب كا يجين                             | 11     | وفات کے بعد<br>مدین میں مان                   |        | ,                                              |
| 4        | آغاز تعليم بورابتدا كي دور                   | 4      | الباقيات الصالحات<br>من ورو                   | ş      | تصانف و تاليفات                                |
| 4        | نیارت <i>ر</i> یمن                           | •      | تصنیفات<br>موطالام الک                        | 11     | شعروشاعري                                      |
| ý        | ساع مديث وظلب نقه                            | *      | زانه تال <u>ف</u><br>زانه تالیف               | 1      | وفات                                           |
| 4        | کے کے اسفار                                  | 4      | د چه تشمیه                                    |        | باتيات ما لحات                                 |
| `~       | الغد مديث في عايت احتياط                     | 74     | كتب مديث بين مؤطأ كامقام                      |        | شروح و حواتی 2 رب                              |
| ý        | P. 14 A                                      | 1      | موطاكي مقبوليت                                | 4.     | (۱۱)صاحب نوائد مکیه                            |
| 44       | شيوخ داساته                                  | 4 4    | روايات كى تعداد                               | 4      | يام ونسب ادراصلي وطن                           |
| 4        | در سرد تدر لی                                | •      | مؤطا کے رواق                                  | 4      | تغضيل حالات                                    |
| <u>(</u> | امحاب وتلاغرو                                | 4      | شروح وحواثى مؤطالك                            | 7      | وفات<br>على                                    |
|          | غير معمولي حافظه                             | 41     | (۱۳) کمام تحد                                 | 4      | علمي ياد گار<br>د مشرف د س                     |
|          | ے تظیر حافظ کے چند<br>شربہ                   | *      | یام:نىپ<br>تخصیل علوم                         | ,      | حواثی فوائد کمیه                               |
| 4        | ا جو ش ربادا قعات<br>علاما عام کا حس راعت اذ | 4      |                                               | 4      | (۱۲)میاحب خلاصة البیان<br>: روصل ط             |
| Al       | علاءا ملام كاحسن اعتراف                      | , fr   | شب بيدارى اور لذت علم                         | 41     | عام د نسب اورامسلي وطن                         |

| سخہ نمبر |                                                    |     |                                                      |    | عنوان                          |
|----------|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|----|--------------------------------|
| 1.5      | وفات                                               |     | حواثي وشروحات                                        | AT | علاء کی نظر میں بخاری کی       |
| +        | تعبيفات                                            | 4.  | (۱۱) الم مسلم                                        | 4  | نظرا کی کسونی ہے               |
| ,        | سفن ا بوداؤد                                       | 4.  | نام وسي                                              |    | استغناء دب نيازي               |
| *        | ويه تاليف                                          |     | متولد ومسكن<br>رتية                                  |    | كل تمت عايت احياد              |
| 10       | ثان تالیف                                          |     | سند پيدائش<br>مرور سري اين                           |    | الم بخاري كازبدو تعوى          |
| 4        | تعداد روايات                                       |     | مل مدیث کے لئے سنر<br>و فران                         |    | ان آمیدالله کانگ زاه           |
| •        | ابو واوُوکی هما ثیات                               | •   | شيوخ واسما تذو<br>اصد مساند                          |    | ی مملی تغییر                   |
|          | تحبيه<br>سنن ابودا دَرک                            | 44  | اصحاب و تلانده<br>اخلاق د عادات ، زبدو تغوی          |    | ار حموامن في الارض مرسطم       |
| 4        |                                                    |     | الوال وعادات الربدو سوي                              |    | من ل السماء كالعملي نمونه      |
| 1-0      | طوش السنداها دیث<br>سنر میرید اوانده این           |     | آب کے ضل د کمال اعترات                               | AT | خوردار نیاد عزت نفس            |
|          | سنن میں امام ابوداؤد<br>کا طرز تخر تنکا مادیث      |     | لام ملم کام الموات<br>لام ملم کام لک                 |    | کمال تیج اندازی<br>شعر کوئی    |
| 1-9      | ه حرد م ن مدیت<br>روایت مدیث ش                     |     | رام موسطات<br>رقات                                   |    | ابتلاءد آزمائش                 |
| ,        | روب مدین بین<br>محت کے لحاظ سے محارج شد            |     | رەت<br>تىنىغات                                       |    | انت تريدوناريدوالله            |
|          | میں سنن ابوداؤد کا مقام<br>میں سنن ابوداؤد کا مقام |     | مجوسلم                                               | 4  | يعل الريد                      |
| 1.4      | ع الكين ورواو اورات                                |     | ر<br>دچهنین                                          | •  | فتنه كا آباز اوراب دبلى كافتوى |
| 4        | ابوداؤد کے نشخ                                     |     | تعدادروليات<br>العدادروليات                          |    | رَكَ اقامت مَيثانِور<br>       |
| 1.4      | سنن ابو داؤر کی مقبولیت                            | 94  | تراجم والواب                                         |    | اوروالی بسوے وطن               |
| "        | بشارشادر فيمي تاكي                                 |     | تعنيف جاسع ميل أأمسع كااش                            |    | بخارات فرنك كي                 |
| ,        | سنن ابو وا دُر پر این چو ذی                        | 4   | محار ستريس معج مسلم كامقام                           |    | لمرف مراجت                     |
| 1/       | کی تقید                                            | 9.4 | راویان میح مسلم کامقام                               |    | دجروبر ك وطن                   |
| #        | سنن ابوداؤد كروش ورم                               | "   | بثر وح د حواثی ملیح مسلم                             |    |                                |
| 11*      | (۱۸) ایم این اب                                    | 94  | (١٤)اليواؤر                                          |    | مناقت عيم الادض                |
| •        | ا به ونب                                           | 4   | <u>يام ونب</u>                                       | *  | بماد حبت                       |
| ,        | المحتين اجه                                        | 1** | للحقيق تجيتان                                        | 4  | وفات حسرت آيات                 |
| \$11     | المعتميق فزدين                                     | •   | ینه پدائش                                            | 44 | و فات کے بعد                   |
| ,        | ولادت إسعادت                                       | *   | مخصل علوم                                            | *  | الم بخارى كامسلك               |
| +        | عد لحالب على                                       | *   | اسا تذود شيوخ                                        | 1  | تعنيفات                        |
| ,        | طلب صيث كيلئ رطت                                   | ŧ.  | امحاب وتلأنده                                        |    | الجامعا ع                      |
| 1        | شيوخ داسا قده                                      | 1-1 | فن حديث من كمال                                      | 49 | وبه تاليف                      |
| 117      | امحاب د خلایمه و                                   | ý   | فقىي ذوق                                             | *  | سز تالیف                       |
| +        | علاء كاآب كي خدمت                                  | 4   | زمرو تغوى                                            | *  | مقام تاليف                     |
| ,        | مِي فراج تعمين                                     | 4   | قدردانیاسلاف<br>سر سر فعل سرا مروسی                  | 9. | لمریق الیف<br>سه               |
| +        | اسلک                                               | ,   | آپ کے فغل دیمال کلاعترات<br>ماری کے مت               |    | ها من مسجى كى مقبوليت          |
| ,        | وقات                                               | 4   | اللهالله كي عقيدت                                    |    | تعداد روايات                   |
| 1        | ا تعانیف                                           | 4   | الام ابوداؤر كاسلاك<br>موران از كاسلاك منطق ما قول - | 91 | هلا ثيات                       |
| 1100     | ولسنن                                              | 1-4 | لهم ابو داؤد کے جیثم دید واقعات                      | *  | بالقسيناورواق                  |
|          | تعدادوه ليات                                       |     | ا قامت بھر واورور کی مدیث                            |    | تراجم وابوب                    |

| E. |  |
|----|--|
|    |  |

| صغح نمبر | ر عنوان                     | صغحہ تمہم | عنوان                                                                                                                                 | صغہ نمبر | عنوان                                                                                                          |
|----------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19-1     | علوشالناد على مقام          | 177       | (۲۰)الم ثبال                                                                                                                          | 111      | i Projecti                                                                                                     |
| 147      | طحادى كامرشه ارياب          | 4         | عم ونب                                                                                                                                | '        | الله الميات<br>الله الميات                                                                                     |
| 9        | فکومت کے بہال               | 4         | الحين نبا                                                                                                                             | 110      | محت کے امتبارے                                                                                                 |
| 4        | فن جرئ تعديل اورامام طحاوي  | 144       | استه بیدائش<br>این ما                                                                                                                 |          | سنن ابن ماجه کاور جه<br>و:                                                                                     |
| 1        | الم طحادي كے كمالات كاحتراف |           | الخصيل علم                                                                                                                            | 4        | ایک اہم غلورتی                                                                                                 |
| (mm      | وفات                        | 4         | شيوخ واسائذه                                                                                                                          | ,        | سنن این ماجه کاشارصحاح سند می                                                                                  |
| 1 1      | ا غرقن                      | 4         | المحاب دلاتمره                                                                                                                        | 4        | شروح وتعليفات                                                                                                  |
| 1        | تعانف وتاليفات              | *         | زېږو تتوي                                                                                                                             | :14      | (۱۹)نام ترندی                                                                                                  |
| 16.2     | معانی لا آتار               | 4         | شجاعت وبمادري                                                                                                                         | •        | المام ولسب                                                                                                     |
| 4        | يستى لمن اوراس كاجواب       | 4         | عام حالات ذند کی                                                                                                                      | 4        | سد پیدانشادر عقیل ترقه<br>توری عا                                                                              |
| 4        | كتب مديث ين مواني الآنار    | 110       | ا حلیه میاد که                                                                                                                        |          | المحصيل علم                                                                                                    |
|          | كامتيام                     | - 4       | علماء دمعاصرين كالمحتراف                                                                                                              | *        | شيورخ داسرا آمره                                                                                               |
| 4        | معالى لأأ الركى المعوميات   | "         | الماقد مِن قُن كِيندُو يك                                                                                                             | 114      | المام بخار لي ومسلم كالمام ترقدي                                                                               |
| 144      | شروحو تعليقات معالى لأثار   | 4         | الم نسائي كامقام                                                                                                                      | ý        | ہے۔ ماغ حدیث<br>اصلی اور                                                                                       |
| 4        | (۲۲)مادپ معانع              | #         | المام نسائي كامسلك                                                                                                                    |          | اصحاب و تلا تمره<br>-                                                                                          |
| 9        | نام دنسب اور سکونت          | 144       | الم نسائي ير منجع كاشعبه غلاموا                                                                                                       |          | قوت حافظ                                                                                                       |
| ILY .    | محضيل علوم                  | 4         | المام نسائى پر دورابتلاء                                                                                                              |          | زندد تقوی<br>رینست سری م                                                                                       |
| 4        | נ <sub>ק</sub> נרונ         | 4         | وفأت                                                                                                                                  | 119      | الوغيسى كنيت كى كرابت                                                                                          |
| 4        | محى المسنة لقب كاديه        | '4        | تعانف                                                                                                                                 |          | ا دفات                                                                                                         |
| "        | دقات                        | jrζ       | سنن شائی                                                                                                                              | 4        | ا لصانف<br>الدينا                                                                                              |
| 1/       | تعانف                       | 1         | نالف سنن                                                                                                                              | "        | الثمائل                                                                                                        |
| "        | شروح معماج                  | 4         | سنن نسان کے بادے                                                                                                                      | 4        | ا جا کار تدی                                                                                                   |
| 1        | محضرات د تغاریج             | 2         | عن مانظ ذہبی ای رائے<br>مصابق میں معاملہ معاملہ معاملہ م | 114      | عامع قرندی چوده علوم<br>مشتر                                                                                   |
| 129      | (۲۳)صاحب متحكوة             | IFA       | الم اعظم لورايام نسائي                                                                                                                | 1        | پرمشمل ہے۔<br>مریسی سند صحی                                                                                    |
| 11       | يام ونسپ                    | 4         | منن نسافًا في طويل السد حديث                                                                                                          | *        | ترندی کی کماپ پرسٹن د سیجی<br>مصرور در د                                                                       |
| 4        | ا تسانف                     | 1         | راديان سنن نسائي                                                                                                                      |          | اور جامع كااطلاق_                                                                                              |
| 4        | عاقظ مظكوة بندوستان مي      | 144       | شرور چو تعنیقات                                                                                                                       |          | چارع ترندی برول کی تگاه شن                                                                                     |
| #        | أطرز تاليف                  | 4         | (۲۱)نام طمادی                                                                                                                         | 4        | ترندی کی علاقیات<br>ریما ہے مرموج رمح                                                                          |
| (64-     | معان کی تصلیں               | 1         | نام دنسب<br>تحدید مل                                                                                                                  |          | الماعلى قارى كاتباع                                                                                            |
| ,        | اور مخلوة شي اضاف           | 4         | ین کا<br>سه پیدائش                                                                                                                    | 4        | عامع ترزی کی کل اعادیث<br>معمل مد                                                                              |
| 1        | احادیث مختکوة د معمانیج     | 11.       | سنه پیداس<br>تصیل علم                                                                                                                 |          | معمول بمایین                                                                                                   |
| ,        | کی تغداد                    | 4         |                                                                                                                                       |          | مِائع رَدْي رِائِن جِوزَي                                                                                      |
|          | منه وفات                    | 1         | سلم حدیث کے لئے ستر<br>شہر فرورت                                                                                                      |          | کی ہے جا تقید<br>"بعض انی الکوف اکا معداق                                                                      |
| 1        | شرور توحوا تي مقلوة         |           | شيوخ داما مذه<br>اموار متان                                                                                                           |          | الم ترزي كرود كالمساري                                                                                         |
| the t    | (۲۴)ماحب مقدمه تخالباري     |           | امحاب و تلانده<br>او طوری کام ک                                                                                                       |          | المعلم كالمخصية مسلم ب)                                                                                        |
| 4        | (۲۵)ماصب مقدم               |           | لام طحادی کامسلک<br>یے حقیقت افسائے اور                                                                                               |          | واسم تندي كرداة                                                                                                |
| 4        | اينالماح                    |           | يے مياد كمانيان<br>بے بنياد كمانيان                                                                                                   |          | مِن ريدي عن المراجعة |
| 1        | ام ونسب اور پيدائش          | #         | Oyung                                                                                                                                 | 4        | 0//002/04                                                                                                      |

| مؤنبر | 11 ° 6                                                                                                         | 2 20      | 4 0 4                            | 7 20      |                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| -     | عنوان                                                                                                          | منحه نمبر | عوان                             | منحه تمبر | عثوان                                |
| זדנ   | تجريدات اماديث بدايي                                                                                           | 107       | شروح نزية النكر                  | [pri      | بخصيل علوم                           |
| 4     | فحاريج اماديث برابير                                                                                           | 4         | (۲۷)אן הנונט                     | #         | ماع مديث اود وحلت وستر               |
|       | ماحباكميريرانتقير                                                                                              | 1         | په دنسب                          | 4         | ور ک و تدر کس                        |
| ויון  | (٢٩) ماحب تزالد قائل                                                                                           | 100       | محنین کثیت                       | *         | اصحاب د خلافه                        |
| *     | نام دنسب اور سکونت<br>محمد برند                                                                                | 4         | قدوري نببت كي همتيق              | ואון      | علمي مقام                            |
|       | محقيل علوم علا                                                                                                 | 4         | محميل مكم                        | 1         | נייג רונת ל                          |
| ,     | ماحب جوابر کی خلطی                                                                                             | 4         | الم قدوري كي توثيق               |           | رملتهوقات                            |
| 1     | مادب كنزكائقتى مقام                                                                                            | 11        | لل كال كي تدرواني                |           | مولفات د تقنيفات                     |
| #     | تاریخو قات<br>علم بر                                                                                           | 4         | فعنى مقام                        | ماما      | (٢٦)ماحب قبد المحر                   |
| 1     | علمی کارناہے<br>کردیں ہے گئے ہیں ہو                                                                            | 4         | رملت دوفات                       | 4         | نام ونسب                             |
| אדו   | کترالد قائن کی کاملیت<br>کرون سوئت روس                                                                         |           | تسانيب                           |           | ود المتب                             |
|       | گئزا <b>لد تائن لاراس کے</b><br>خبرین الماری فرمفتریوا                                                         |           | مخضرالقددري                      | ′         | محيق نبدت                            |
|       | غیر ظاہرالردامیہ و قیر مفتی میا<br>مساکل                                                                       | 5         | حفاظ قدوري                       | *         | دلادت بإسعادت<br>سر شنر من من        |
| 4     | منا س<br>سنزالد  قائق اوراس                                                                                    |           |                                  | #         | ایک شخفونت کی مجلب دعا<br>مختر ما نظ |
|       | سر در در است<br>می شر در دات                                                                                   | •         | کرامت مجیبہ<br>سرید کا سات       | الات      | قصیل علم<br>مدر                      |
|       | ی طروعات<br>فهرست شروحات دحواتی                                                                                | 5         | كتب تقهيه كالهيت                 | +         | ای سر                                |
|       | مر سے مرون کے روان<br>سماب کنزالد قائق                                                                         | 100       | شروح و حواثی مختفرالقدوری        | 4         | ديمر علوم كي تحكيل                   |
| 177   | (۲۰)مادبدگای                                                                                                   | 4         | (۲۸)مباحب دار<br>د زیار اگ       | 4         | بدرالدين ينى عنى عنوفرسنى            |
| 12    | でんぱ(ロ)                                                                                                         |           | نام دنسب اور پیدائش<br>طبیعین    | 7         | المنتدمانك                           |
|       | نام ونسب                                                                                                       | 4         | و من طرح<br>مخصیل علوم           | 150,4     | م عت قرأبت<br>مرعت قرأبت             |
|       | دقع اشتياه                                                                                                     | 11        | - ما موم<br>اسا قدود شيوخ        | 4         | زدق شعر د <sup>سخ</sup> ن            |
|       | بخصيل علوم                                                                                                     | 137       | المارية عبرا<br>ممل تقوير        | +         | د يوان اين تجر                       |
| ,     | وفورعكم وطر ذغررلي                                                                                             | 4         | ں وریے<br>ماحب بدایہ کاعالی مقام | 4         | رنگ كام داندازمان                    |
| 144   | سندفاست وآدام کاه                                                                                              |           | در کرد مدر کیما                  | الدر      | لطانت وظرانت                         |
| 4     | تقنيفات واليفات                                                                                                | 136       | در بردرس<br>برأت ستن بمن صاحب    | 4         | على مشغله لور مطالع كتب              |
|       | فرمت شروهات كآب وكابير                                                                                         | 4         | بدار کا خاص طرز عمل<br>م         | *         | در س د تدر می                        |
| AF]   | نىرستە حواشى شرىزد قايد                                                                                        | 4         | وقات صرب آیات                    | ILV.      | الصحاب دحلانده                       |
| 1/4   | (۳۲) ساحب نورالاالينار                                                                                         | 6         | الباتيات السالحات                | ý         | تجرعلى اور جامعيت                    |
| 144   | المير المياد | IGA       | تسانف تاليفات                    | j.        | خاکساری و فروتی                      |
|       | تخفيل لموم                                                                                                     | 1         | ابراب                            | 109       | بة ل اموال                           |
| 1     | ود ک و تدویس                                                                                                   | ,         | ا چہتے<br>اتالیف ہدائی           | 1         | منعب قغاء                            |
| ,     | وقات                                                                                                           | 4         | الميت برايي<br>المانية اليف      | "         | تعسب ابن جر الامان والحدو            |
| •     | تسانيف وتاليفات                                                                                                | *         | برایه کی اہمیت<br>ا              | ٠4)       | ب<br>مندد فات                        |
| ,     | نورالاينساح                                                                                                    | 104       | م<br>حفاظ هراب                   | #         | تسانيف                               |
| 1<1   | (۳۳)ماحب متخب حمای                                                                                             | 4         | امادیث بداید کے محملت            | lar       | قوية المتعر في مصلح بل الاثر         |
| 4     | نام ونسب اور منكونت                                                                                            | 4         | الك غلو فتى كازاك                | 4         | شروح واثحاقبية التكر                 |
| - 4   | تسانيف                                                                                                         | 171       | شر درجه حواثی بدایی              |           | منقوبات قبته المتحر                  |
|       |                                                                                                                | , 1       | 2709703/                         |           |                                      |

| -         | <u></u>                           |          |                                                     |       |                                                |
|-----------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| صغحه نمبر | عنوان                             | فحد تمبر | بىر غۇان م                                          | مغريم | عثوان                                          |
| 144       | (۲۷)مادب سایره                    | 149      | حجة الندالبلعه كالعمالي تعارف                       | 141   | شردح حسامي                                     |
| h /       | المهونب أأسب                      | IV-      | جنة الشرالبانعه ايك معجروب                          | 4     | ر واُت                                         |
| IAA       | سنه بیدانش                        | 4        | جنه الله البالذك متعلق                              | *     | فهرست حواثی دشروح                              |
| 1         | تخصيل علوم                        | 4        | علماء فحول کی آراء                                  | •     | كتاب ختب صاي                                   |
|           | نعتى مقام                         | 9        | حجتة الشراكياتعه كااولي مقام                        | ,     | - , .                                          |
|           | درس ويدر لين داشاعت علم           | (A)      | أيك عجيب وغريب واقعه                                | 144   | (۳۲)ماحب منادالاتوار                           |
| 1         | ر قات                             | ,        | حجتة الثدالبانعه كاردوتراجم                         | 4     | فهرست حواثى وشروح                              |
| 149       | لقنيفات وتاليفات                  | 4        | (٣٢) صاحب الإشباد والمنظام أمر                      | 4     | ستباب المنار                                   |
| 1         | مايترو ا                          |          | یام ونسب او دیدائش                                  | [<٣   | فمرسة مخضرات ومنظومات                          |
| 1         | ثرارنا مبايره                     | 1        | مخصيل علوم                                          | ,     | المنار المناد                                  |
| ,         | (۴۸) صاحب ماشه خیالی              | ,        | ایک معاحب علم کی فخش نظلمی                          | 4     | (۳۵) ماحبامول ثاثی                             |
| ,         | الماءونسب                         |          | اسحاب وسطاته و                                      | Ich   | شر درجو حواشي اصول الشاشي                      |
| 1 7       | در کرد تدریس                      | IAP      | اخلاق دعادات                                        | #     | (۳۱)مانب تومنیوتنقی                            |
| [90]      | ا زیده آمتوی                      | 3        | ار ملت دونات                                        | 1     | حواثى وشروح توشيح تنقيح                        |
| ,         | ا وقات                            |          | تقنيفات وتاليفات                                    | 4     | (۳۷)مادب کوت شرح توشیح                         |
| 4         | ا تصانف                           | 5        | الاشإه دافسفائر                                     | 169   | فهرست واثي كماب ملوتع                          |
| 4         | حواشي خيالي                       | - #      | شروح والحالا شاه النظائم                            | 9     | شريح توشيخ                                     |
| 191       | (۲۹)صادب ميامرد                   | 5        | (۳۳) ما حب عنودر سلم العمقي                         | •     | فرست تعليقات بريكوخ                            |
| fe fe     | ا پامونسیاه ریداش<br>ایجار        |          | يام ونب                                             | 4     | څر ع تو گئ                                     |
| j j       | الخطيل أرابيا                     | IAT      | تخصيل علوم                                          | 144   | (٣٨)صادب مسلم الثبوت                           |
| 7         | روس و شرر کس لورا <sup>و</sup> آء | #        | على ذيتره                                           | 4     | حوات وشروح منعم الشوت                          |
| 11        | ا دفات                            | 9        | اساتذه كادب احرام                                   |       | (٣٩) صاحب ثورالانوار                           |
| 4         | ا تعانیف                          | 4        | وفات                                                |       | نامونس                                         |
| 191       | (۵۰)صاحب امودعامه                 |          | على خدات                                            |       | بيدائش وسكونت                                  |
| 7         | يام ونسب                          | ,        | (۴۴) ما دب بيان المنه                               |       | تخصيل علوم                                     |
| 4         | قصيل علوم                         | [AP      | (۳۵) ماحب مخاگر تنفی                                | 144   | قوتهما فقد وساد گامزاج                         |
| "         | طاذ مت اور درس وبدر کس            | · 1      | ئاسىدادرىيدائش<br>ئاسىدادرىيدائش                    | 9     | الله عالمكير الماحب كمان                       |
| 195       | د پانته ایک اور پر میز گاری       | j<br>į   | مخصيل عكم دافاره                                    |       | ڈیارے تر مین شریفین<br>ڈیارے تر مین شریفین     |
| 7         | کرامت بردگی                       |          | للبغديلي                                            | 4     | نیوت ربه از بان<br>تعرف دسلوک                  |
| 4         | وفات حسرت آمات                    |          | شنى اشعار                                           | 6     | رت روب<br>ایک عجیب و فریب خواب                 |
| , ,       | لقمانف ومده                       | 140      | آنسان <u>ن</u><br>تسانیف                            | ,     | دنیات رصلت<br>دنیات رصلت                       |
| 195       | نرمت حواث كآب امورعامه            |          | غلاانساب                                            | *     | 1251                                           |
| 1         | (۵۱)ماحب سيدمعلق                  | 1        | تطيد غلاب ادرانشاب محج                              | +     | على كاراے                                      |
|           | المامونس                          | 144      | رقات                                                |       | (۳۰)مادب فرائض مراجيه                          |
| 1         | ا تمارف                           | 4        | ربات<br>نهرست شروحات کماب                           | [CA   | يام دنب                                        |
| 4         | وادیہ لقب کے ساتھ                 |          | المعقائد الشفير                                     | *     | نهرست شروح كتاب مراجيه                         |
| 9         | لمقب ہوئے کی دید                  | *        | (۲۷ میاوب شرع مقائد                                 | 7     | مر مع مرون ماب مر بجیه<br>منظومات کماب مر اجیه |
| 1915      | وليدبن مزيد كانحير                | *        | ر ، با ماسب من ما ما ما ما<br>نرست حواثی شرح محقائد | 144   | ۱۰ داک ۱۶ مراجیه<br>(۳۱)ماحب تجة الدالباد      |
| 4         | قرت جا فقرادر آزمانش              | 4        | אן לבי צי טיק טישוב                                 | 1     | را المحالب جرالدام المحا                       |

| جنحه نيبر | عوان                                            | نی نمبر  | عنوان                                          | منحد نمبر | عوان                                     |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| Pr.       | الباقيات السائحات                               | YK       | متتى اور علو بهت                               | 191       | حماد رادبيادر من كمرت اشعار              |
|           | مليه                                            | •        | و عوى نبوت                                     | 4         | حادى كمانى خوداس كى زبانى                |
| ١٣٢١      | لقنيفات واليفات                                 | 4        | و فوی ثورت کے بعد                              | 194       | مبدمعلقه                                 |
| *         | مقامات تولي مقاماً توليس كابتلاه                | PIA      | منتی لقب کے ساتھ                               | 194       | بسانا تعبيره                             |
| rer       | مقامات حرمیری                                   | ,        | موسوم ہونے کی وجہ                              | 199       | د دسرا تعبيده                            |
| 1         | نانتاليف                                        | 414      | لغينه                                          | 4-1       | تبراتميده                                |
| •         | المرزمقامات<br>ما صح                            |          |                                                | 4.4       | چوتما تعبيده                             |
| *         | بظاہر غلاماطن صحيح                              | 1        | اخلال وعادات                                   | 7.0       | بالمحوال تصيده                           |
| *         | اجالف                                           | *        | أزاوك خيالات                                   | 4.4       | چمنا تعبیره                              |
| rrr       | علامه این جوزی کابیان<br>مؤرخ این خلکان فی دائے | 4        | مردم ثنا كاورانل                               | Y+A       | ساتوال تعبيده                            |
| 7         | واقعہ کا دوسر ادرخ                              | *        | كال كي قدرواني                                 | 4         | شر وح معلقات سبعه<br>الاهرام ميران ميران |
|           | اور تعد دو دو سراری<br>افتراء بروازی            | 1        | ه هیمانور شعر و شاعری<br>این                   |           | (۵۲) صاحب دیوان جمار<br>دور:             |
| 444       | موسورورون<br>مقامات تر مړي کي روايت             | 77       | لبعض منائع کات <i>ذ کر</i> و<br>مند اهلا       | •         | الام ونسب<br>الأم ونسب                   |
| 9         | مقامات حریر می الدیاء کی نظر میں                | 441      | د برو مصلیہ<br>متلی کے سمن عمد ورزین اشد ا     | 4         | سنه پیدائش<br>ملیدادرسیرت                |
| פרוץ      | ح بری لور در می منامات<br>م                     | *        | میں ہے۔ ان مواری سوم<br>حتی کی شاعری کے میوب   | 4         | عليه دور بيرت<br>عام مالات زندگي         |
|           | مقامة اوراس كم خدمات                            | prr<br># | میں کے بعض بر قرین<br>مثنی کے بعض بر قرین      | •         | ابوتمام ک شاعری                          |
| 4         | فهرست شروخ كتاب مقامات                          |          | الور معيوب اشعار                               | 7.9       | اس کی شاعری                              |
| 777       | (۵۵)ماکب بخیالیمن                               | 9<br>777 | این حتی اور حسن عقیدت<br>این حتی اور حسن عقیدت | 9         | کابات منجونظری <sub>ه</sub>              |
| ,         | انعارف                                          | ",       | من برابرس<br>مجمل میات د تاریخ و فات           | ğ<br>Mls  | ابو تمام فوراس كى شاعرى يخوزن            |
| 17mc      | التحقيق شروان                                   | 444      | ولوال الشنتي                                   | ۲۱۰<br>پ  | ابوتمام كاشاعرى كانمونه                  |
| ,         | وفات =                                          | 440      | فرست شر درج دیوان مشبق                         | ۲۱۳       | ایک تعیده پر بچال بزاد کا نعام           |
|           | تعانيث                                          | rry      | (۵۴)ماحب مقامات حربري                          | ,         | اشعار ک مثال اولاد ک کاب                 |
| 1 ,       | (٥٦)صاحب مقيدالكاليمن                           | ,        | المهونب                                        | 1         | حاضر جوال                                |
| ,         | نام د نسب اور سکونت                             | 4        | تحضيل علوم                                     | 4         | زود لنمي و ما شري و ما في                |
| 4         | خائدان                                          | ,        | أول مطالعه أ                                   | ۳۱۳       | נעונט                                    |
| YTA       | عاري بيدانش                                     | ,        | ثروت دبالدارى اوراد نيجامقام                   | *         | ابرتمام ايخ فن كاكال انسان تما           |
| 1         | مخصيل ملوم                                      |          | على فضل د كمال                                 | 4         | ادقات                                    |
| 1         | ففل وكمال اور علومقام                           |          | نثر نگاری .                                    | rif       | تاليف ديوان حمام                         |
| ,         | نعارف احسن بزيان حسبين                          | 444      | شرحوني                                         | #         | مي المراتب عام                           |
| 4         | تيام يغرس                                       | 1        | حرمری کے حکیمانداشعار                          | 4         | فرست شرورته خواشي ديوان حام              |
| 429       | من احياستي                                      | 444      | حریری کے علم و فعل کا محراف                    | PIA       | (۵۳)مادىديون (۲۵)                        |
| 1         | ان نراد ال<br>ایر کر تعاد                       | 1        | خاكسار كاوير وبارى                             | 4         | المراسو                                  |
| 1         | ار لی کالج ہے تعلق<br>امریک کالج کے تعلق        |          |                                                | •         | سن بدائش                                 |
| 4         | قیام بر بلوی اورا نظاب ۱۸۵۵<br>ماسی در          |          | اورامتراف حق                                   | ,         | نشوه نماادر تخصیل ادب<br>در ما           |
| 44.       | ير لي كودايس<br>بر                              | *        | غرانت عميع                                     | 414       | فحجر على والتحضار                        |
| 9         | مطيع صديق برلي                                  | ۲۳۰      | دْبددور الرمعاص من نفرت                        | 4         | قوت ما فڪر                               |
| de        | احس الاخبار بركي                                | •        | رقات                                           |           | ملائت شان اوراستاد الشراء كاحراف         |

| صغہ نمبر | عثوان                             | صنۍ نمبر | عنوان                                  | منحهنم | عنوان                                      |
|----------|-----------------------------------|----------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 424      | (۲۷)مادپکانیم                     | 401      | (۵۸)مادب ميزان العرف                   | 44.    | ع بيت الله                                 |
| 5        | ويام وشب                          | 4        | ببلاقول                                | "      | مدور مصباح لتهذيب برلي                     |
| 4        | منه پیدائش                        | #        | دوسر اتول                              | 1441   | وور خالفت                                  |
| 17       | خسيل ملم                          | 7        | تميراقول                               | #      | زک سکونت پر لی                             |
|          | جادالت شان                        | 6        | چ تما ول                               |        | قيام باتوية                                |
| YOA      | ور من و تدریس                     | 101      | ا تبرال قول                            | rrr    | احس المدارس بانوية                         |
| 1        | شعرو شاعري                        | ý        | چىنا قر <u>ل</u>                       |        | بيدت و فلافت                               |
|          | وفات                              | 4        | شر درع وحواشی میزان العرف              | 4      | ذكرو شنل اورياد ألمي                       |
|          | آ تمانیف                          | 707      | ۵۹ مادب شعب                            | 4      | دُولَ شورمشاعرى                            |
| 2        | كانيس                             | ,        | ١٠ صاحب ثاقيه                          | ۳۴۳    | فن تاريخ كو كي                             |
| 109      | كانيه ادرعلم تصوف                 | 4        | الاصاحب مرف مير                        | ,      | د صال پر امال                              |
| 4        | نىرست شروح دحوا شاكانيه           | ,        | ۲۲ مادب في من                          | 4      | ط                                          |
| 144      | معربات كانيه                      | 4        | ٣٢صاحب علم العيذ                       | 4      | لباس و به شاک                              |
| ,        | مخضرات كانيه                      | 4        | نام وتسب لورپیدائش                     | 4      | اراز رای ا                                 |
|          | منظومات کا قبید                   | 4        | سكونت كاكوري                           | , '    | تصانف دراج                                 |
| 4        | (۱۸) صاحب مراية الحو              | 4        | تحصيل نلم                              | 7      | مفدالطالبين                                |
| ,        | ا تعارف                           | ror      | المازمت                                | 740    | حواثي آهج                                  |
| ,        | ا بتدا لَيْ مالات                 | ',       | اجلاس میں سیق                          |        |                                            |
| 771      | آغاز تعليم                        | 4        | قيام يركي                              | ተላተ    | صاحب گندالعرب<br>مدر از سال آرایش طور      |
| וזין     | تعليم صرف                         | ,        | القلاب٤٨٥                              | 4      | نام دنسب ادر آبانی دهن<br>خصاییا به        |
| 4        | تعليم نحود نبته                   |          | قيام الخراك<br>- الميان المراك         | 9      | حصیل علوم<br>و وادار می طو                 |
|          | عطاء قرقه خلافت                   | 4        | قيام كا تيور                           | 4      | دارالعلوم دربندیش<br>بهاکلوریس درس و تدریس |
| ,<br>,   | اخی سراج اور خد مت دین            | 700      | عرن =                                  | $t_f$  |                                            |
| 7        | ا وفات                            | 100      | أشادت                                  | 4      | الفلل المدارس شاجهما نبود                  |
|          | تساثيف                            | ,        | نصاتف                                  | 4      | می ندری<br>مشدری                           |
| - 1      | شروح وحواثي بداية الخو            |          | علمالصيف                               | LAC    | بحشیت مدری دارالعلوم                       |
|          | (۲۹)ماحب تومير                    | 1        | (۲۳)مادب مراح الادداح                  | 4      | ولوبند مين                                 |
|          | نام دنس                           | " j      | (۲۵)صاحب نعبول <i>آکبر</i> ی           | 4      | اریاست هیدر آباد<br>میراند.                |
|          | ا ام ونسب<br>استه بید ایش         | *        | نام دنسب                               | 4      | در کا خصوص <u>ا</u> ت<br>تاریخ در در       |
|          | الخصيل علم                        | רכץ      | حالات زعري                             | YM.    | وقت کی پابندی                              |
| ",       | على تكرارے استادىر د جد           | 4        | تما نیب                                | 4      | عادات د خلاق                               |
| 2000     | اسا تده دشيوخ                     | ,        | فرست شردع نصول اکبری                   | 4      | استغناء پر خوراري                          |
| LAL      | میرصاحبادرسنر قران                |          | مرست مردن سون برق<br>(۲۲)مادب ائنه عال | 4      | زيد دور رع                                 |
| 1 ,      | علم ياخن                          | *        | ا تعادف                                | 4      | ا باد کام اج<br>شده هده م                  |
|          | ا:<br>شاه شجاع الدين تك دسائي     | #        | عادف<br>بخصیل علوم                     | 17.4   | شعرو بثناعري                               |
| ,        | اور در سروتدريس                   | 4        | ·                                      | 10.    | دفات حسرت آیات<br>است                      |
| +        | جر جاني و تفتازاني                | roc      | ا وقات<br>آمادتان                      | 4      | ا حلیه مبارک<br>تاریخ                      |
| , ,      |                                   | *        | تعانیف<br>شردح تعلیقات پایسه عامل      | 4      | تعليقات د جاليفات<br>العراد                |
| 9        | میر صاحب کے بوتے<br>ہندو ستان میں | *        | 0 6 34 30 1/                           | #      | الحيدالعرب                                 |

|                |                                         |           |                                            | <del></del>                                      |                                    |
|----------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| صنحہ نمبر      | عنوان                                   | صغحه نمبر | عوان                                       | صنحہ نمبر                                        | عنوان                              |
| PAP            | (۷۹) معادب مغری دکیری *                 | 74 1      | فضل و كال بيس تعتازاني                     | 440                                              | م د فات                            |
| PAP .          | פולצית ננד                              | 1         |                                            | 1                                                | ی کارنا ہے                         |
| 1 9            | (۸۰)مائب ثروح تبدید                     | 4         | فائق ہے اجر جال                            |                                                  | ٤ ) ماحب شروح كان عالى             |
|                | تعارف                                   |           | تختاز افی وجر جانی کے ایسی مناظرے          |                                                  | روريو حواثي شررع اية               |
|                | نرست داڅ تيژب                           | 440       | وفات                                       | ,,,,,                                            |                                    |
|                | (۸۱)ماحب ملم العلوم                     | 4         | مستك                                       | 777                                              | اے)معادب ثررح جاتی<br>درز          |
|                | ام ونب اور بيدائش<br>الم ونب اور بيدائش | 11        | الباتيات انسالات                           | #                                                | مونسپ<br>اکثر این طریر عادر        |
| '              |                                         | 1         | على كارات                                  | 9                                                | بداکش اور و طن عزیز<br>تصاریف      |
|                | من سروخة وتا                            | 444       | فهرمت حواثي كماب مطول                      |                                                  | قبل علوم                           |
| LYL            | قامنى مباحب كاخراقبال                   | PCA       | فهرست حواثى كما مختصر المعاني              | " !                                              | فهو <b>ن</b> ادر سلوک<br>م         |
|                | يروح مول                                | 149       | (۷/۲)مادساليانوتي                          | 2                                                | غرق <u>ے</u> =                     |
| hvo.           | محتِ الله كي على باو داشت               | ,         | توارف                                      | 1/                                               | لبعد حال                           |
|                | محت الله والمان الله عن مهاحشه          | ,         | سانف.                                      | 744                                              | نعروشاعرى                          |
| 4              | علمی کارناہے                            |           |                                            | 1                                                | متنوى جائ                          |
| YAY            | على كارنامول نے لما كو                  | 4         | المحتيق ايباغوتي                           | 4                                                | نات "                              |
| 1              | محسو دا قران مناديا                     | 1 1       | وقات<br>فهرست حواثی د شر درح               | ľYA                                              | مانف                               |
| 4              | الطيف                                   | 759       | _                                          | 4                                                | زر حیای                            |
| <i>b</i>       | ارقات                                   |           | ا کتاب ایساغوی<br>این مین سرین برای میناند | 249                                              | برست دوائی شرح جای                 |
| 7              | شر دڙ وحوا شي سلم                       | YA1       | منظومات كآب ايساغوني                       | 1                                                | (21)صاحب تلخيص الملكان             |
| PA4            | (۸۲) لما احدالله                        | .1        | (40)مادب دماله تميه                        | "                                                | ام ونسب او ديدائش                  |
|                | 1                                       | 4         | ا تعارف                                    | 74                                               | مام حالات زندگن<br>مام حالات زندگن |
| 1 1            | نام ونسب                                | "         | تصانف                                      | ,                                                | م<br>شعر د شاعر ی                  |
| 1              | در کن و تدریس<br>علمہ ہے۔               | -         | رقات<br>- القات                            | ,                                                |                                    |
| *              | علمی مقام                               | 9         | ایسانهم اشتباه                             | *                                                | وقات =                             |
|                | القدود متركت                            | PAT       | فهرست حواثي دشر در رساله شميه              | "                                                | لعاليب<br>تخيع الميزاح             |
| 9              | وستاريدل برادرا تشكامطلب                | '         |                                            | "                                                | م و المحمد الماد                   |
| #              | الماكانديب                              | 11        | (۲۲)ما حب تبلی                             | 121                                              | شروح المتحيص المحلقة               |
| 4              | وفات                                    | #         | يام ونب                                    | 1                                                | بتوطيح البهاية<br>مت               |
| PAC            | تمانیف میرود.                           |           | قطب الدين كے ساتھ                          | ÷                                                | مخضرات الطخمص                      |
| "              | فرست واشى كماب حدالله                   | 4         | التتاني كادجه شميه                         | 1                                                | مظوات التغييض                      |
| 9              | (۸۳) کاش میلاک                          | *         | الخصيل علوم                                | r <r< th=""><th>(۲۳)مهاحب مخفرالمعالما</th></r<> | (۲۳)مهاحب مخفرالمعالما             |
| ç              | الم الم الم                             | 4         |                                            | #                                                | نام وتسب                           |
| ,              | الخصيل علوم                             | 4         | ملی مقام                                   | 4                                                | ابتدائی عالت<br>مقد ا              |
| 1              | مختصر تمريها مع تعارف                   | PAP       | در ک د قرر کس                              | ý                                                | مخصيل علوم                         |
| 4              | ارةات                                   | 4         | و نیاہے رحلت                               | ,                                                | در سيوند لي                        |
|                | تمانفِ                                  | 4         | تقيفات المقيفات                            | rer                                              | تعنيف وتاليف                       |
| / <sub>4</sub> |                                         | 4         | ا هي پ                                     | , I                                              | قولیت عامه                         |
| PA9            | فرست حواشي قامني مبارك                  | 4         | حواش تطبی                                  | 4                                                | شعرد شاعرى                         |
| *              | (۸۳) کما حسن                            | MAY       | (۵۸)مادب تيزيبالعل                         | ا ۱۹۶۳                                           | تغتاذاني كالخصيت علاء كأنفرش       |
| 9              | عام ونسب                                | ·         | فهرست شر درع د حواثی                       |                                                  | تنازان کی جلالت شان مر             |
| +              | تخفيل علم                               | 4         | بمآب فهورب المنطق                          | 4                                                | تختارانی بارگاه میموریدشی بر       |
|                |                                         | T         |                                            | 7                                                | ייים נוטונים בנוש איין             |

| صغحه نمبر | عنوان                                    | صغح نمبر                              | عنوان.                     | صخہ نمبر                              | عثوان                                |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ۳         | دو ک و ترولی                             | 494                                   | فهرست حواثی دشر دع         |                                       | قوت مافظ                             |
| 4         | 5.高耸                                     | 1/                                    | براية الحكمت               | 4                                     | در می دیگر کیمی                      |
|           | لماذمت                                   | 745                                   | (۸۹)قامتل بېدى             | ,                                     | سفر شاجها نيور                       |
| ۱۴۰۹      | د بلي ت حميجرو غيرو                      | 4                                     | نام ونب                    |                                       | خابط خال کے پیال                     |
| 9         | بر داهزیزی                               |                                       | تحقيل بيذ                  | ,                                     | باضابطه قيام                         |
|           | گِر فَآر کَاو قید وہند                   | 4                                     | مختمر آمارف                | 44.                                   | شررام پوری کودالین                   |
| 3         | مسكن قندا سنولت                          |                                       | فارى شعرد شاعرى            |                                       | وقات                                 |
| 9         | مروانه ربائي اور موت كاپيغام             |                                       | تسانف                      |                                       | الباقيات السالحات                    |
| 1414      | تسانيف                                   | <i>‡</i>                              | رئات =                     | 4                                     | تمانف                                |
| ,         | طلاب محيد ب                              | 4                                     | فهرست حواثی کماب پیذی      | ,                                     | لماحش                                |
| 4         |                                          | 794                                   | (۹۰)صاحب صدارا             |                                       | حواشياءحس                            |
| 1         | دوائی پریہ معیدیہ<br>(۹۳) میادپ فقی مجھی | 1                                     | يام ونسب                   | *                                     | (۸۵)ماحب مرقات                       |
| 4         | نام ونسب ادر شکونت                       |                                       | تخصيل علوم                 | 4                                     | نام ونب با                           |
| ,         | تعارف                                    | 2                                     | شای تقریب                  | ,                                     | بيدائش وروطن عزبز                    |
| ,         | وقات ا                                   |                                       | <b>نیادت حربین شریفین</b>  | 191                                   | آباء واجداد                          |
| 4         | فهرست شروح كماب لخص                      | 77                                    | عقيده أورمسلك              |                                       | يم بريد                              |
| 7.7       | (۹۳) ٹارح چنمینی                         | *                                     | وقات                       | *                                     | ربعة المبر<br>تحصيا عر               |
| 1         |                                          | 5                                     | تعانف                      | ,                                     | درس د تدریس                          |
| 9         | عام د نسب<br>محصیل علوم<br>محصیل علوم    | 494                                   | فهرست حواثني كمآب معدرا    | , ,                                   | روں: مربین<br>طلباء کے ساتھ حسن سلوک |
| 4.4       | شاى دريار تك رسائي                       | ý                                     | (۹۱)صاحب مش بإذغه          | ,                                     | شفقت كاساتدادل فموند                 |
| 4         | در کر و مذر کی                           |                                       | تام ونسب                   | //<br>NAM                             | على قابليت                           |
| ,         | خير البابي اور بهدروي                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | مخصيل علوم                 | 797                                   | ایک خواب دراس کی                     |
| 2         | قاشى ذاد واور شوق رياضي                  | 9                                     | علومقام                    | ÷                                     | فيب وخريب لجبير                      |
| 4         | د قات                                    |                                       | مِنْتُلَى عَلَمْ           |                                       | رقات                                 |
| 4         | تسانف                                    | ,,                                    | فن نا تكابميد              | 4                                     | تسانف                                |
| 4         | فهرمت حواثى شرح چنتى                     | 794                                   | شای تقرب                   | 197                                   | شر دع: حواشی مر قات                  |
| ٣٠٥       | (٩٥) صاحب تشر تكالا تلاك                 | 1/1                                   | تحريك تيا إر مدخانه        |                                       | (۸۲)صاحب ثرینید                      |
| ,         | يام وتسب                                 | ,                                     | دو ک و بروکس               |                                       | (۱۸)صاحب دشيدي                       |
| 1,        | المختيق نسب                              | 4                                     | مخصيل طريقت                | 4                                     | ام ونسب                              |
| 4         | تاریخ بیدائش                             | ,                                     | وفات                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | سنه بدائش                            |
| 1/        | ا آباء واجداد                            | ,                                     | تسانف .                    | 7                                     | محصيل علوم                           |
| ÷         | عام حالات زندگ                           | 4                                     | فهرست حواشي كماب منس بازند | 7                                     | درس د تدریس                          |
| 4         | دو ک و تدریس                             | 499                                   | (۹۲)مادب برايه معيديه      | 4                                     | و قارعكم وخود دواري                  |
| 7".4      | وقات                                     | •                                     | ع به نسب ادر بدائش         | 4917                                  | طريقت وسلوك                          |
| 1         | تصانيف                                   |                                       | مختضيل علوم                | 4                                     | وقات<br>-                            |
| "         | حواثی تشر ترکلافلاک                      | #                                     | النائب وزبائت              | ø                                     | تعانف                                |
| the sh    | (٩٦)صادب تعريج                           | P                                     | زوقی شعر و شعاری           | *                                     | حواشی رشید میه                       |
| 4         | تعارف                                    | "                                     | حقاني سينه اشعار كافحزينه  | *                                     | (۸۸)ماحب، داینهٔ الحکمته             |

| _ |     |  |
|---|-----|--|
|   |     |  |
|   | 1 4 |  |
|   |     |  |
| _ |     |  |

| صنحہ نمبر  | عنوان                                              | مخه تمبر | عنوال                                                                         | صخدنمبر  | عثوان                                     |
|------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| 777        | اليفات وتعنيفات بور                                |          | القاب ومغات                                                                   |          | بانني.                                    |
| 4          | تحقيق وتنقيد كامقالات                              |          | این خلدون لقب کی وجه<br>در در در میرود در | 1        | ات                                        |
| 2          | (۱۱۳)معادب كفاية المخط                             |          | بین عدون تعین کا جب<br>بعض متور نعین کی تقلین خلفی<br>نیز برون                |          | ۹۷)ماحب بست إب                            |
| rrr        | معتصن كت المجان عالم                               |          | ارن ميداس                                                                     |          | وتسي                                      |
| ,          | (۱۱۳)مهٔ دب منعلِ                                  | 9        | معقمت فاندان<br>ت                                                             | *        | 270                                       |
| 4          | نام ونسب اور سنه بهدائش<br>معا                     |          | لعليم وتربيت                                                                  | *        | ميل علوم                                  |
| 4          | محصيل علم                                          | 410      | ر حلت والدين                                                                  | *        | يق و عادات                                |
| ۳۲۳        | ا کیک فخش کڑین فلطی                                | 5        | كوچ ازد طن ماوف                                                               |          | ورصد خاندونتمير كتب خانه                  |
| 4          | قوت حا أظه اور علمي مقام                           | 7        | ميردساحت                                                                      | 11       | فه مجيب                                   |
| mrr        | اعرج لقب کے ساتھ                                   | 9        | ازروالي زئدكي                                                                 | ۳۰۸      | = =                                       |
| 3          | ملقب ہوئے کی وجہ                                   |          | در س و تدریس                                                                  | 4        | اقيات الصالحات                            |
| 2          | شعروشاعري                                          | P14      | تعنيف د تاليف                                                                 | <b>*</b> | فيفات د تاليفات                           |
| ۲۲۵        | قانون خدا ندى كامشابده                             | 2        | مقدمه اور تاریخ پر تظر ٹائی                                                   | 1        | و و دواشی بهت باب                         |
| 7          | حبك المشركي فبحمى ولصم                             | mik      | مقدمه ابن خلاون                                                               | ,        | ۹۸) مياحب ظامرة الحياب                    |
| m4.4       | ر جلت دو فات                                       |          | رملت دوقات                                                                    | 9        | ۹) صاحب تحريرا قليدس                      |
| 444        | اعلى كارناب                                        | 2        | مصنفين كتبامتمان مولوى                                                        | ,        | ١٠٠) صاحب القائون                         |
| 4          | متعل                                               | 3        | (١٠٥)صاحب لجاني الادب                                                         | 11       | يونسب "                                   |
|            | کشانب                                              | g        | (۱۰۲) ما حب درد كالبلانة                                                      | F-9      | ميل علوم                                  |
| <b>"</b> , | لطيف مجيب ا                                        | T'IN     | نام دنسب اور جائے پیدائش                                                      | 6        | ميل طب                                    |
| WHA        | عید بیب<br>(۱۱۵)مادسانی                            | "        | تخضيل علم ادر حالات زند كي                                                    | 4        | ي و تدريس                                 |
| · +        | *                                                  | ,        | اخلاق وعادات                                                                  | 4        | ال مطالعه مر                              |
| 4          | یام ونسب<br>سهٔ بیدانش؛ در مخصیل علم               | 11       | نثر نکاری اور شاعری                                                           | -اس      | ك سينا اورخا كروب                         |
| y          | عام طالات زندگی                                    | ,        | حغی شاعری کانمونه                                                             | 2        | ای در باد تک رسمانی                       |
| mrg        | ا قلاق وعادات<br>ا اقلاق وعادات                    | 4        | اوفات                                                                         | 2        | ره بنداور مصائب و محن                     |
|            | نظی مقام اور قوت ما ذکھ                            | 4        | عاليفات<br>العالمة                                                            | *        | ات =                                      |
|            | ابن دريد کې شامر ی                                 |          | (۱۰۷)ماحباكال                                                                 | 1411     | ين =                                      |
| `.         | آبی دریا<br>آمانی                                  | F19      | (۱۰۸)ساحب امول مدیث                                                           | ø        | سلك يتيخ                                  |
| 4          | وفات                                               | ,        | (۱۰۶) مناحب زيرة الاصول<br>(۱۰۶) مناحب زيرة الاصول                            |          | ال فيخ برامت دلي                          |
| mp.        | رون<br>(۱۱٦)مانب دول العرب                         |          | (١١٠)ما حب الموج                                                              | - 6      | مانيف                                     |
| ,          | (۱۱۷) ما دب محط الدائره                            | +<br>mm. | (111) صاحب كالل العناء                                                        |          | <i>تانو</i> ن                             |
| 6          | (۱۱۸)ماحب نقد الملغد                               | ,        | (۱۱۲)صاحب از إداامرب                                                          | 4        | اوا) صاحب قانونچه                         |
|            | مرد نسب اورسنه پیدائس<br>مهرد نسب اورسنه پیدائس    |          | ه مرونسي دور حالات نمر کي                                                     | 717      | ۱۰۲)صاحب ثررامهاب                         |
| •          | نا در مشب ورسته پیروس<br>انگمی مقام                | 5        | بار مسب ورقان باست.<br>جلات شان د علمی مقام                                   | ý        | ۱۹۲) میامت مرحه میاب<br>۱۹۴) بومیاحت هیسی |
|            | شعر د شاعر ی<br>شعر د شاعر ی                       | rri      | اخلاق وعادات<br>اخلاق وعادات                                                  | 4        | -                                         |
| mml land   | ر ملت دو فات<br>ر ملت دو فات                       | *        | العلى ومارات<br>تعليم مندات                                                   |          | فيارف<br>د دند                            |
| 4          |                                                    | [ ]      | بین مدات<br>شعروشا هری                                                        | 9        | سانف.                                     |
| mer        | المنيفات                                           | <b>"</b> | ستروسا حری<br>نموند شاعری                                                     | . 5<br>5 | ۋات<br>العرب در متا ماستاندان             |
| 4          | (۱۱۹) مراحب انوجره<br>از ۱۱۶ کراد سرار درگاه مرادم | ששע      |                                                                               |          | (۱۰۴) صاحب مقدمه این خلدون<br>امرا        |
|            | (١٢٠)مان تاري الأملام                              | rrr      | وقات حسرت آيات                                                                | 4        | امهرنب                                    |

| صغه نمبر         | عتوان                                              | صنی نمر   | . عنوان                       | صغحه نمير        | عثوان                                               |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 17. 23<br>17. 23 | ملاطين وتت كي قدرواني                              | 7. 2.<br> | ایک عجب تعد                   | rrr              | (۱۲۱)صاحب جوېژنیرو                                  |
| TTA              |                                                    | "         | وقات                          | 4                | (۱۲۱) صاحب جو جرجر و<br>(۱۲۲) صاحب شر الع الاسلام   |
| ,                | در گ و ندر کی<br>مشہور ۳ اغدہ                      | e.        | تعانف                         | mmm              | (۱۲۳) صاحب حراح الاحلام<br>(۱۲۳) صاحب حمة العين     |
| 1                |                                                    | 4         | حواشي مغتاج العلوم            | #                |                                                     |
| ,                | شان در می<br>وعد وید کیر                           | 4         | (۱۲۹)مادب نقرالشعر            | 6                | مصنفین کتبامتحان فاضل<br>(۱۲۳)مهاحب الکامل          |
| ,                | د صدورید بیر<br>پر شکوه مجنس د عظ                  | الماليا   | (۱۳۰)ماحبالحاضرات             | *                | ارم ۱۱) صاحب الان<br>تام دنسب اور تحصیل علم         |
| F 149            | ېر سوه ۴ ل.د قط<br>کټ ځانه فخر په                  | · y       | (۱۳۱)ساحب عرق لمتدن الاملاي   |                  | علی مقام<br>علی مقام                                |
| 4                |                                                    | ۲۴۲       | (۱۳۲) ضاحب تاریخ آداب         | *                | مبر دلقب کے ساتھ                                    |
|                  | ھے بھم الدین کبری سے ملاقات<br>مصر عوالم اللہ      | 4         | اللغةالمرب                    | 1                | بروسبے عمر اللہ<br>المقب ہورنے کی دید               |
| , ,              | ر جورع الى الله<br>شعر برواع مي                    | 4         | (۱۳۳)مادبالمقدمه              |                  | مسب موردادر تعلب<br>مبردادر تعلب                    |
| ro.              | شعر دشاعری<br>رحلت بوفات                           | ¥         | ام دنسبادرسند بيدائش          | 7                | _                                                   |
| 1                |                                                    | 4         | خصيل علم                      | *                | ا تعباثیف<br>ادفات                                  |
| 701              | مد قن دمزار<br>اید منا -                           | ø         | רו איני בינו איני             | 4                | روحت<br>(۱۲۵)مهادب البيان والتبيين                  |
| 4                | سب و فات<br>تاریخی لمنظمی                          | 4         | زون کے دس<br>ذیدوورئ          | ý                | ارط ۱۱) ماحب بيان والمتين<br>عام وتسب اور مخصيل علم |
| ,                |                                                    | •         | آبېرورن<br>تصانیف             | ,                | ع دسب ور بین م<br>شوق مطالعه                        |
| ,                | ا طیر<br>اورون معان                                | ý         | وفات دمر قن                   | ,                | عام حالات زند کی                                    |
|                  | او <u>صاف وع</u> قائم<br>اتا این                   | rrr       | (۱۳۳)صاحب دليه البهرير        | 740              | عه محاد المسترس<br>الخلاق وعادات                    |
| TOY              | ا آل دلولاد<br>تعنیف د تالیف                       | 4         | نام دنسبادر جائے پیدائش       | 9                | مع المعاددات                                        |
| 1                |                                                    | ø         | تحصيل علم                     | ,                | شعروش عرى                                           |
|                  | ا علی کارناہے<br>''تما البحصل                      | •         | على كال                       | Y                | ما                                                  |
| 404              | ماب سن<br>مآخذ تعنیفات                             | į         | حالات ذئد كي                  | *                | علمي روة اس                                         |
| , ,              | ا ما حد صلیفات<br>اخسومیات تصنیف                   | 4         | شرد آ فاق                     | % :              | تعانف .                                             |
| 700              | سوميات سيف<br>(١٣٩) مماحب الملل والخل              | البادان   | واقعه تيدوبثد                 | , , ,            | البيان دالتبين<br>البيان دالتبين                    |
| "                |                                                    | 4         | وفات                          | ,                | مبيان المسلم<br>وفات                                |
|                  | (۱۳۰)صاحب كماب المعتمر                             | 1         | فلتعدأ بن رشد                 |                  | ده ب<br>(۱۲۱)صاحب نبج البلانه                       |
| ray              | (۱۳۱)مهادب شرح اشارات                              | rro       | تصانيف                        | •                | را ۱۱) ها وب بيراند<br>يام دنسب اور بيدائش          |
| 4                | (۱۳۲)صاحب شرح مواقف<br>(۱۳۳)صاحب شرح تجرید         | y         | بداية الجهتد                  | 4                | يا دسب وربيد ان<br>خصيل علم دعام عالات زعر كي       |
| 17               | ر ۱۳۳۶)ما کب سرن برید<br>تعارف مع تحقیق تو نجی     | 4         | البريد الماكسادب منهاج الامول | *                | ا فلاق وعادات<br>ا فلاق وعادات                      |
| 4                | العارف بي مين يون<br>صاحب أنمير كي غلطي            | <i>p</i>  | (۱۳۱) صاحب الميرة             | <b>୮</b> ۳5<br>ያ | خودداري: فيوري<br>خودداري: فيوري                    |
| 4                | مناحب میره ۲۰<br>محصیل علوم                        | וייין     | (۱۳۷)صاحب تادیخ               |                  | شروشاعري<br>شعروشاعري                               |
| 4                | عمل موات<br>مجمل موات                              | 4         | المترابعالاسلاي               | ۳۲۹<br>پ         | شریقی شاعری کانمونه                                 |
| , Wa.            | .سي<br>رفات                                        | ,         | (۱۳۸)ماد <i>بالمحصل</i>       | 7<br>F 174       | ر کی عراق کو در |
| 764              | روت<br>تسانیف                                      | 4         | نام دنسب اوربيدائش            | ŧ                | ا<br>الجوبه ثري <u>ن</u> د                          |
| 1                | العاليات<br>(۱۳۳)ما دب د مال آفير بي               | 9         | ا رفع الثقابية                | ,                | اربه ريك<br>تعانف                                   |
| rsa              | ار ۱۳۵) مناحب اوب الکاتب<br>(۱۳۵) مناحب اوب الکاتب | 4         | تحقیق رئے                     | 771              | (۱۲۷) مادب مغن الليب                                |
| 3                | (۱۳۲)ماحبالاتتان                                   | ۲۳        | تخصيل الوم                    | 4                | (۱۲۸)صاحب مغارج العلوم                              |
| 7                | (۱۳۷)ماحب جمعالبیان<br>(۱۳۷)ماحب جمعالبیان         | T'M'      | ` ·                           | 4                | ور مراه و المحقق تبيت                               |
|                  | (ع ۱۱)ماحب را بهیان<br>(۱۲۸)ماحب معالمالاصول       | 4         | ساحت وسفر<br>حصول دولت و جاه  | ۲۳۰              | سنه بدائش وخصيل علم                                 |
|                  | 5. 0 0 5. 5.                                       | 7         |                               |                  |                                                     |

|    | منحہ نمبر | عنوان                             | صغه نمبر   | عنوان                                   | صغے نمبر   | عنوان                                |
|----|-----------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------|
|    | TKY       | يام دنسب وربيدانش                 | 144        | (۱۲۱)ما دب لما جلال                     | mp 9       | (۱۳۹)صاحب على الشرائع                |
| ł  | 4         | للتخير المهبان                    | 7          | پېرونب اور پيدائش                       |            | (١٥٠) معاحب مروج الذبيب              |
| ij | "         | ومتعانى كالاول                    | *          | محضيل علوم                              | Ĺ          | (١٥١)صاحب الديوان                    |
|    | "         | استغاده علوم                      |            | ورس ويدر لنمي اور                       | ,          | (۱۵۲)مها دب شرح جمد الاشراق          |
| ı  | 4         | ومغياني دورحيات                   |            | امخاب وحلاتمه                           | 1          | يام ونسب اور مخصيل علم               |
| ı  | 747       | جلالت شان وعلومقام                |            | علمى مقام                               |            | در کرد تدریس                         |
|    | 7         | قوت ما فظه                        |            | تعانف .                                 | ,          | ور بران ماران<br>جامعیت              |
| 1  | 7         | اخلاق وعادات اور كروار            |            | وقات                                    | <b>.</b> . | ز پروعبادت<br>ز پروعبادت             |
| ı  |           | نه به دسلک                        |            | حواثی عاشیه لما جلاحال                  |            | رېرو بارف<br>الفنيفات                |
| ı  | 11        | ابوالغرج يحشينوا شاعر             | 444        | (۱۶۲)صاحب سنع شواد                      |            | رقات                                 |
| H  | m<1"      | ومغيد شاعرى                       | 4          | (۱۹۳)صاحب <i>لقر لة الأش</i> ده         |            | رون<br>معنیٰ کب مترقه                |
| ı  | 1         | بدر صرائي                         | b          | (۱۲۳)صاحب قليرني                        |            | عن عب سرته<br>(۱۵۳)صاحب دستورالمبتدی |
|    | 4         | واقعه جيو كوكي                    | 4          | (١٢٥)صاحب انوان انسقا                   |            | (۱۵۴)مادب شذاعرف                     |
| ı  | 400       | دا هل اور د جدانی شاعری           | <b>744</b> | (۱۹۲)سادپمقالت برلج                     |            | (١٥٥)ماحب الخوالواشع                 |
| ľ  | 4         | الوالفرج بحيثيت نثار              | 4          | نام دنسبادر مخصيل علوم                  | 4          | (١٥٢)صاحب النب                       |
| 1  | 9         | کایت <i>نار</i> ی                 | 1          | عام مالات زندگی                         |            | بام دنسبادر خفین کی نبت              |
|    | 6         | ا الرسيخ و مي<br>الحارث و ميل     | ý          | اخلاق دعادات ادر                        | ,          | مخصيل علوم                           |
| ı  | 444       | حالات دزلته في تصوير فشي          | ,,         | خدادار صااحيتي                          | *          | علمي مقام وجلالت شان                 |
| ı  | 11        | ينقيد نكارى                       | "          | يدسه کوئی                               | 444        | در ک و تدریس                         |
| ı  | 4         | اسلوب نگادش                       | ,          | بدلخالز بال کی شاعری                    | 4          | تقنيفات وتاليفات                     |
|    | 11        | المغبهاني كي وقات                 | 749        | مقالت بدنع                              | ş          | ر حلت دوفات                          |
|    | "         | اصبال كادلىكارنات                 |            | بدل الرال كاديكر تعمانف                 | 4          | فهرست حواثى وشروح كماب لغيه          |
|    | 1-<<      | كتاب الاعائي                      | 4          | اوفات                                   | 4444       | (۱۵۷)صاحب ثر مالغی                   |
|    | 7         | المستالف                          | "          | وفات <i>کا ع</i> میب                    | 4          | ا نام دنسب لورپیداش                  |
|    | 4         | مماب الاعاني كي تقدره تبت         | ,          | وغريب داقته                             |            | الخصيل علوم                          |
|    | TCA       | المانى كالم مسوميات               | 11         | (۱۹۷)ماحب دیوان (متری)                  | 4          | ورس و تدريس                          |
|    | 4         | اعاني كاسلسانياد                  | 4          | نام دنسب در پیدائش                      | الما في ال | عكى مقام دعرو وقضا                   |
|    | 7         | اعالی کے استخابات                 | ۳۲۰        | حالات وتدكي                             | 9          | رفات                                 |
|    | 4         | (۱۷۹) ما دب جرة اشعار العرب تدريج | 4          | خرى كااد لېمقام                         | \$         | العمانيف                             |
|    | 19        | (۱۷۰)مادب تعلیمانعلم              | "          | یزے بڑے شعراء کاحسن اعتراف              | ,          | شروح وتعليقات شرحاين عقبكما          |
|    | 4         | ا تعارف<br>م                      | 7          | الفلق وعادات                            | 4          | (١٥٨)صاحب شرح شدورالديب              |
|    | ۳۷۹       | شعر واشعار                        | 4          | ابل کمال کی فضلیت کامعتراف              | 1          | (۱۵۹)صادب تترانعهوص<br>الرادا        |
|    | ٣٨٣       | تصانيف                            | 741        | حری شامری                               | ý          | (۱۲۰)سامب يم يرالمنطق                |
|    | 749       | شرارج حواثی کماب                  | 11         | خری شاعری کانمونه<br>چروس بشده          | 4          | ه موسنه بیراس<br>خواریدا             |
|    | *         | العليم المحتلم                    | 1          | بخر کی کے معاقی مالات<br>میں کر میں میں | ,          | اخصيل علم                            |
|    | 9         | (۱۷۱)مادب شالعه                   | rer        | محر ی کاوقات<br>ترین                    | 740        | در س و تدریس                         |
|    | 11        | (١٤٢)صاحب لون المرام              | "          | المانف المانفان                         | •          | ا وفات<br>-                          |
|    | 4         | (۱۷۳)مساحب دیاش العسائین          | 4          | (۱۲۸)مباحيالاغال                        | 4          | تسانف                                |

| Г | • |  |
|---|---|--|

| ۲ خصیل ملوم (۱۸۳) مه ۱۳۸۳ می از ۱۸۳ می از ۱۸۳ می از ۱۸۳ می از ۱۸۳ می از ۱۳۸۸ می از از از ۱۳۸۸ می از از ۱۳۸۸ می از                           | د مورسه در ميراش<br>د مورسه در ميراش        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| قید دبند تو را نتااء مصالب ۱/ عام د نسب در پیدائش ۱/ انسب در پیدائش ۱/ انسب در پیدائش ۱/ انسب در بیدائش ۱/ انسب در بی انسب در بیدائش ۱/ انسب در بی تنسب در بیدائش ۱/ تنسب در بی در بیدائش ۱/ تنسب در بیدائش ۱ |                                             |
| ک پوري و در کرد ته رغی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عالات ندن                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أفض أبيه المحمة المن                        |
| عائير اورا فابق و عادات الله ١٠٠٠ ١٠ وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أصوسعونا بياز<br>إنسانيف<br>إنسانيف         |
| م اسلوب نگارش<br>افسانه محری (۱۸۴ مهره حب اصول بردوی ۲۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا وفات<br>(۳ نه ۱)مهاحب تو را الإيسار       |
| العربي هاي هور كو تا ي العرب  | وموسباه وتحقيق سبت                          |
| التعانيف آرائم التعانيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا تصیل لموم<br>اتصالیف                      |
| بوس المراب المر | ا وفات<br>( ۱ مه ۱) مه دسی در نظار ( ۱ مه ۲ |
| التصيل مؤم برطالا بشدرتم في الأ<br>أقرت حالة تيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (1-1)سادي شارق الانوار                      |
| آسانيب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا يام ۽ اُسپ اور سمين آهيت<br>عديت زند اُن  |
| ا وفات<br>( 9 نا) صاحب رساله جمید به (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | منتن متناس<br>وقات ۱۸ میر                   |
| ا (۱۹۰)ساحب شرن مقائد جایل ۳۸۷<br>(۱۸۱)ساحب تدریب افراد ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | القنويات تايفات                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( سامه ۱) ساهب آفر الته جم الت              |

### بنام تونامه چول كم باز

#### شعر :اعنام توبهترين سر آغاز

### ديباچه

زواهر نطق يلوح انوار الطافه من مطالع الكتب والصحائف، وبواهر كلام يفوح ازهار اعطافه على صفحات العلوم والمعارف، حمد الله الذي نور انوار الكمالات في حدائق الاذهان وازهر في رياض الخيالات ازهار العرفان، والمعارف والسلام على من هوا افتضل الوسائل للفوز الى المرجات، والايمان به اجل الذخائر والسعادات، الملهم فصل وسلم وبارث على نبيك محمد سيد الرسل و لابرار، وعلى اله الاطهار وصحبه الاخيار ماطلع شموس المعانى من وراء حجاب السطور والمدفائر، واشرقت انوار المزايامن اشعت شحات الاحداد.

الادلاموالمحابر.

المالِقَدَ اعدازیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے۔ تاید کہ از جائے ترے ول جس میری بات (اقبال)
اُن کل مسلمانوں کی علمی و نیا ہیں جو افسر وگی اور مخصیل علم کے سلسلہ میں عزائم و جم میں جو پڑم و گی جھائی ہوئی ہے۔
اُن کو ویکھتے ہوئے مشکل سے باور آسکتا ہے کہ جسی ہم میں بھی ایسے لوگ تھے جو علم کی دھن میں براعظم اور سمندر کا طے کرنا ، اُن کہ ایک کتاب کی خاطر صدیا میل بیاد ویا چلنا ، صرف نیا تات کے حالات تحقیق کرنے کیلئے ملکوں ملکوں پھرنا ، مطالعہ کے شخف میں پوری پوری وات کھڑے ہو کہ گذار ویتا ، پھٹکی ، علم کی خاطر مختلف مشائخ اور اسا تھ وکی خدمت میں ذانوئے کو سے کرنا ایک بات سجھتے تھے۔

اگران کے دلوں میں بیے جوش اور دماغوں میں بیہ ولولہ نہ ہو تا تو ہم کوابن بیطار اور جر جانی د تفتاز انی نصیب نہ ہوتے اور نہ ابو جائم آرازی و حافظ ابن طاہر کے کارناہے ہمارے قومی خیالوں میں گخر پیداکرتے۔

اً کر آج ہمارے دلوں میں اس کا ایک شمہ بھی ہو تا تو ہم علم و فن میں ہر قوم و ملت کے مقابلے میں بہت نہ ہوتے۔ اپنا کیا مال ہے اسلان کی حالت کیا تھی۔

حقیقت سے کے جب مارے ارادے بست ، ماری مسیس قاصر میں تو ہمارااسلاف کے کار عامول پر اترانا

ان بزر کول کے روش نام کووھبد نگانا ہے اور اپنے آپ کو حقیر کرناہے

توکے بدولت ایشال ری کہ نہ توائی جیس دور کعت و آئم بھد پریشائی فضل وہنر برول کے کرتم میں ہول تو جائی فضل وہنر برول کے کرتم میں ہول تو جائی مصل و او بالمصین اس ملت کے افراد کو سفر کانام سن کر لرز وچڑھے عدا المعموی فی القباس ملیع لورجس قوم کے بیجے کے کان اس حکیمات مقولہ سے آشنا ہول۔

تابدكاك فاندوركروى بركزاعام أدىد شوى

وہ گھر ہے باہر لقدم نہ نکالے ان ھلدا لئسی عبداب ترسم کزیں چین نہ بری آستین گل کز کلفٹش تخل خارے نی کئی ایک وہ گروہ لقد می تھاجس نے سیاحت کرتے کرتے خود لقظ میں تقدس پیدا کر دیالور ایک ہم ہیں کہ گھر میں تھے تھے سارے عالم کے بید ذہمی نشین کر دیا کہ مسلمان لورسنر "من وہ نول لفظول میں کوئی مناسبت ہی نہیں عبہ بیل تفاوت دواز نجاست تا بہ کہا۔ اند کے بانڈ کو پم از بسیار۔ صبح بخاری کے مصنف لیام بخاری نے چودہ برس کے من میں سیاحت شر وع کر دی ،ان کی والدہ لور خواہر سفر میں

تکرال تھیں بخارا سے لے کرمصر تک سارے ممالک اس امام عالی مقام کے سفر میں ہیں ، دور اسلام کا مشہور سیاح ابن حو قل بغداد سے سیاحت کیلئے اٹھتا ہے اور بلاد اسلامیہ ،بلاد بربر،اندلس، عراق اور فارس کو طے کرتا ہواائی عمر کے اٹھائیس سال صرف کرویتاہے میں دواین حو قل ہے جس کو آج بوری دنیاصاحب المسالک والممالک والمفادر والمالک ہے یاد کرتی ہے۔ در حقیقت ہیں زمانہ میں وہی خوش تقدیر نام مرنے یہ بھی منتا نہیں جن کاز نمار (عشرت) حافظ ابوالقاسم سليمانِ بن احمر طبر اني متوفى من ٣١٠ هدصاحب معاجم ثلاثة طلب عديث مين تينتيس ٣٣ سال تھو تے رہے اور ایک ہزار مشائخ ہے علم حاصل کرنے کے باوجود علمی تشنگی دورنہ ہوئی۔

الم ابوحاتم رازی نے اپنی سر گذشت خود بیان کی ہے کہ میں نے تین ہزار قریخ سے ذیادہ مسافت پیادہ یا طے کی تھی ۔ایک فرسے تنن میں کا ہو تاہے لہذاان کی بیادہ ردی نو ہزار میل سے زیادہ ہوئی یہ ان کی سیاحت کی انتهاء تہیں بلکہ شار کی حد ہے کیو تکہ آیام محدوح فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے میلول کا شار چھوڑ دیا۔

> مل ہی جائے گی بھی منزل <u>لید</u>ا قبال کوئی دن ادرا بھی یادیہ پہائی کر

ا بن المقر ی بیان فرمائے ہیں کہ میں نے صرف ایک نسخہ این فضار کے خاطر ستر منز آ کاسفر کیا تھا۔اس نسخہ کی ظاہری حیثیت ہے ہے کہ اگر کسی نان بائی کو دیا جائے تو دہ ایک رونی بھی اس کے عوض میں دینا گوار انہ کرے گا۔ ایک منز ل معمولی طور پربارہ میل کی قرار دی گئے ہے بس الکے علاء آٹھ سوچالیس میل ایک ایک کتاب کی خاطر طے کرڈالتے تھے۔ ب محنت چیم کو کی جوہر نہیں کھاتاروشن شرر تیشہ ہے جانہ فرباد (اقبال)

حافظ این ظاہر مقدی نے جتنے سفر طلب حدیث میں کئے ان میں بھی انہوں نے سواری کا سمار انہیں لیاسواری اور یار بر دار ی دونوں کا کام و داینے نفس ہی ہے لیتے تھے سفر بیاد دیا کرتے اور کتابوں کا بیشتاڑ بیشت پر جو تا، مشقت بیاد در دی کبھی بھی ریگ لائی تھی کہ پیٹاٹ میں خون آنے لگتا تھا۔

ضعف ہولا کھ مگر دشت نور دی نہ چھٹے حشرتك عابيّے مجنول كي طرح نام يلے (راشد) ایں جفائشی سے جوسیاحت حافظ محدوح نے کی اس میں حسب ذیل مقامات مجلمہ اور مقامول نے تنے بغداد مکہ عرمہ، جزيره، تيولس، دمشق، حلب، جزيره اصغمان، نييتايور، مرات ، رحبه، لو قال، مدينه طيبه، نمادند جدان ، واسط، سادا، اسد آباد،

اسغرائن، آمل،اہواز،بسطام، خسر دجر د،جرجان، آید،استر آباد، بولینگرہ، دینور، رہے،سرخس،شیر از، قزدین، کو فد۔ حافظ ابوعیدابلداصفهانی ایک مرتبه این مقامات د حلت کی تفصیل بیان کرنے لگے که میں حدیث حاصل کرنے گیا ہوں طوس، ہرات، بنے ، بخارا، سمر قند ، کرمان ، غیثا بور ، جرجان غرض ای طرح ایک سومیس مقامات کے نام لے ڈالے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ اگر ان کے نام مسلسل لئے جائیں تو پیننے والے گھبر اجائیں گے۔ آفریں اس باہمت جواں مر دیر جو اتے مقاموں کاسفر کرتے کرتے نہیں تھیر لا۔

> مکن زغصه شکایت که در طریق طلب براحة نه رسيد آنكه زحمة نه كشير

لام ادب سیبوید ابتذاء طالب علمی میں فقد اور حدیث پڑھا کرتے تھے نحوے اس وقت تک ان کو چندہی مناسبت نہ تھی۔اس زمانہ میں دہ حماوین سلمہ کے مستلی بھی تھے ایک روز کسی حدیث کی روایت میں حماد نے الفاظ کیس ابا الله داء "الماء كئ سيبويه فان كواداكرة وقت "ليس ابو اللوداء" سامعين كوسنايي في في كماغلط لفظ مت بتاؤ "ليس ابا اللوداء "كوراس کر دنت ہے سیبو میہ کو نمایت اتفعال ہوالور انہوں نے دل میں کماکہ میں وہ علم کیوں نہ سیکھوں جوالی غلطیوں ہے محفوظ رکھے چنانچہ انہوں نے علم نحوسکمناشر وع کیالوراس جدوجہدے سکھاکہ سینگروں برس سے طلبہ ان کانام لے کرنحوی،ورہے ہیں۔ ہر محنت \_مقدمہ راجتے بود اشد ہمزیان حق چوذیان کلیم سوخت

سبط ابن جوزی فرواتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا (شیخ ابن جوزی) کو ایک یار سر منبریہ کہتے سنا کہ میں نے اپنی ان الکیوں سے دو ہزار جلدیں لکھی ہیں۔ جس شیخ وقت نے ڈھائی سو کہا میں تصنیف کر ڈائی جوں اس کا دو ہزار جلدیں لکھ لیمنا تا ممکن نہیں۔ جن قلمول سے شیخ ابن جوزی نے حدیث شریف کی کہائیں لکھی تھیں ان کا تراشہ جمع کرتے گئے تھے جب دہ وفات یا نے گئے تو وصیت کی کہ میرے عسل کاپائی اس تراشہ سے گرم کیا جائے چنا تی جس پائی سے ان کو عسل دیا گیا اس کے نیچے وہی پاک ایندھن جلایا گیا تھا۔

عام الباك عالم مرين المان وي المان ا

الم ماوب تعلب تا قل بین کہ بچاس برس سے برابر میں ایر اہیم حرفی کو اپنی بر مجکس افت وادب میں موجو و پا تا ہوں امم رازی کو تاسف ہو تا تھا کہ کھانے کا وقت کیوں علمی مشاعل سے خالی جاتا ہے چانچہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ واللہ انی اتاسف فی الفوات عن الاشتغال بالعلم فی وقت الا کل فان الوقت و الزمان عزیز ۔ بخد البحے کو کھانے کے وقت علمی مشاعل کے چھوٹ چاتے پر افسوس ہو تا ہے کیونکہ قرصت وقت عزیز ہے۔

در برم و صال تو به نکام تاشه نظاره ذیجیدن ، مرگال که وار و امام رازی آگراو قات کو عزیز نه سیجھتے تو نه ان پر علوم کے راز کھلتے اور نہ کوئی ان کوامام کہتا۔ خاک ور دستش بود چوں باد ہنگام ایمل مرح برکہ او قات گرامی صرف آب و گل کند نقصان کا عوض ہو زیانے میں کس طرح جو ون گذر گیانہ بھی عمر بھر ملا (منیر)

امام اوب ابوالعباس شعلب کی عمر اکانوے برس کی ہوچکی تھی کہ ایک دن جمعہ کے بعد مسجد سے دکان کو جانے لگے راستے میں کتاب دیکھتے جانے بھے کتاب میں محویت اور تقل ساعت بھر اس پر آواز بیا سنتے ایک کھوڑے کا و مدکالگااور اس کے صدمہ سے بیبوش ہو کر زمین پر گر پڑے ،لوگ عنی کی حالت میں اٹھا کر مکان پر لائے ضعف بیری استے بڑے صدمہ کو کب برداشت کر سکتا تھا اس حالت میں رحلت ہو گئی۔

بتجد ذندگانی کا ہے کچھ دنیا میں کر جانا شیال موت بے جاہدہ جب آئے تومر جانا (جگر تکھنوی) جیتے ہو تو کچھ کیجئے زندوں کی طرح مردوں کی طرح بنے تو کیا خاک جئے۔ (حالی) انتائی پیری پر بھی ان کا شوق طلب اتنا قوی تھا کہ ر دنور دی میں جو دقت گذر تااس کا جاتا رہنا بھی گوار انہ ہوا۔ جہ حالت سنت ندائم بھال سلمی را کہ چیش دیدنش افزوں کئد تمنارا سج بہ ہے کہ آگریہ تملمی تشکل نہ ہوتی تو ابوالعباس اوب میں امامت کے درجہ کونہ بہو نہجے۔

جی ہے ہے کہ اس کا یہ قاعدہ تھا کہ استاہ مطالب علمیہ پر جو تقریر کرتا تھا شاگر داس کو تلم بقد کرتے جاتے ہے اور فرائی ہے۔ استاہ مطالب علمیہ پر جو تقریر کرتا تھا شاگر داس کو تلم بقد کرتے جاتے ہے اور فرائی ہے بھی تعلیقات کا آیک جموعہ تیار کیا تھا چند روز کے بعد وطن کو دائیں آئے اتفاق ہے دونی کو دائیں ہے کہ سامان تھاسب کٹ گیااس ہی وہ تعلیقات بھی تھیں جو ان کو لام ابونھر اسمعیلی نے لکھوائی تھیں۔ لام غزالی کو اس کے لئے کا نمایت صدمہ تھا چتا نچہ ڈاکوؤک کے سر دار کے میں جو ان کو لام ابونھر اسمعیلی نے لکھوائی تھیں۔ لام غزالی کو اس کے لئے کا نمایت صدمہ تھا چتا نچہ ڈاکوؤک کے سر دار کے پاس سے عرف اس مجموعہ کو مانگل اول کیونکہ ہیں نے انہیں کے سننے لور یاد کرتے کیلئے یہ سنر پاس کے اور کما ہی اپنے اسباب ہیں ہے صرف اس مجموعہ کو مانگل اول کی گافذ نے دہائو تم کو دے دوگئے۔ " یہ کہ کر کیا تھا۔ وہ بنس پڑالور کما کہ ۔ "تم نے خاک سکھا جب کہ تمہاری یہ حالت ہے کہ آیک کا غذر در ہائو تم کو دے دو گئے۔ " یہ کہ کر کیا تھا۔ وہ بنس پڑالور کما کہ ۔ "تم نے خاک سکھا جب کہ تمہاری یہ حالت ہے کہ آیک کا غذر در ہائو تم کو دے دو کے۔ " یہ کہ کر کیا تھا۔ وہ بنس پڑالور کما کہ ۔ "تم نے خاک سکھا جب پر اس کے طعنہ آمیز فقرے نے ہاتھ فیمی کی آواز کا اثر کیا۔ چنانچہ و جاگر کر دے اور ان مسائل کے حافظ بن گئے۔ وہ یاد داشتیں ذبائی یاد کر فی شروع کیس بیمال تک کہ بورے تین ہر س صرف کر دے لور ان مسائل کے حافظ بن گئے۔ وہ یاد داشتیں ذبائی یاد کر فی شروع کیس بیمال تک کہ بورے تین ہر س صرف کر دے لور ان مسائل کے حافظ بن گئے۔

قصہ مخضر اس تشم کے سینکٹرول نہیں ہزارول واقعات سلف۔ تاریخی صفحات پر شبت ہیں جن سے ان حضر ات کی سیر و سیاحت ، بیادہ روی و تصیل علم کی خاطر عرق ریزی و جفاکشی ، شق طلب و شغل کتب بینی کا بخولی پیتہ چلتا ہے۔ بین وہ چیز تھی جس کے بتیجہ بین میہ حضر ات ہر علم و فن بین اپنے وقت کے بیخے وامام ہے اور اقلیم شهر ت وعظمت کے تاج دارین کر نمود ار ہوئے۔

رو کے ذیل بہ طلعت ایشال منوراست چول آسال بر ہر ہوخور شیدو مشتری اگر آج ہمارے دلول میں اس کا ایک شد بھی ہو تا تو ہم عبد نام کندہ گونا ہے چند کا مصد اق نہ ہوتے۔ ہرچہ ہست از قامت ناساز و بے اندام ہاست ورنہ تشریف تو بر بالائے کس کو تاہ نیست عام ہیں اس کے تواطاف شہیدی سب پر بیجھ سے کیاضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا طالب لعل دھر نیست وگرنہ خور شید ہمچنال در عمل معدن و کان است کہ بود

علم تاریخ (جس کا کی شعبہ تراجم التجاروا شار لاخیار مجی ہے۔ ہم کو اسٹاف کے حالات ووا تعات، منا قب واوصاف ، اقرار افاوات ، آفار و فیوض ، ان کی نباہت و جلالت شان ، موالید و و فیات اور ان کے اعصار واز مان ہے واقف کر کے ول و دمان میں ایک پر جوش حرکت پیدا کرتا، حوصلہ کو و بنگ ہمت کو بلند کرتا، نیکیوں کی ترغیب و یتالور برائیوں سے روکتا ہے۔ مان میں ایک پر جوش حرکت پیدا کرتا، حوصلہ کو و بنگ ہمت کو بلند کرتا، نیکیوں کی ترغیب و یتالور برائیوں سے روکتا ہے۔ تاریخ کی مطالعہ سے بصیرت و شاویا کی اور و ل و مسرت و شاویا کی اور و ل و مسرت و شاویا کی اور و ل و مسرت و شاویا کی دول سے میر واستقلال کی صفت میں اضافہ : و تا ہے اور احقاق حق و مان میں ہر وقت تازگی میسر ، و تی ہے۔ نیز تاریخی مطالعہ سے صبر واستقلال کی صفت میں اضافہ : و تا ہے اور احقاق حق و ابطان یا طال کی قوت ترقی پذیر ہموتی ہے۔ حاصل سے کہ علم تاریخ اور اسلاف کے حالات و سوائے حیات انسان کیلئے عبرت و موائد میں میں دریا دیا ہے۔ ماسل سے کہ علم تاریخ اور اسلاف کے حالات و سوائے حیات انسان کیلئے عبرت و موائد میں میں دری اور میر سے ساذی کا برسترین در بعد ہے۔

ہمارے مداری عرسیہ میں جہال مختلف علوم وفنون کی کتابیں پڑھائی جاتی جیں عموما"مصنف کی سوائے حیات صحیح معنی میں جہال مختلف علوم وفنون کی کتابیں پڑھائی جاتی جیں عموما"مصنف کی سوائے حیات صحیح معنی میں جوتی جس کی وجہ بیرے کہ ہمارے پیمال اس موضوع برند عربی بیں کوئی تصنیف ہے نہ فارسی واروو میں کوئی

تا ایف جس مس معتقین درس نظامی کے حالات کویک جاجع کیا گیا ہو۔

اس لئے عرصہ ہے اس ضرورت کو محسوس کیا جارہا تھا کہ ایک الی کتاب ہونی چاہئے جس میں مصفین درس نظامی کا سے اور تعفیلی تعدید میں مصفین درس نظامی کا سے اور تعفیلی تعدید ہو۔ اس سلسلہ میں میرے چند محرم بزرگوں اور ووستوں نے جھے ہے بارہا اصرار کیا کہ یہ کام تو ہی کو سنتی تعدید میں محملے میں اس کو اپنی تھی وائن تھی تکر جھے جیسا ہے بیشاعت انسان جس کو اپنی تھی وائن تھی وائن تھی تک وائن تھی وائن تھی وائن تھی تارہ میں ہیں۔ اس میں تعمید میں اعتراف جھی ہے۔

ند شکوف ام در مر مرد مایدوارم جمد تر می کدد بقال بچه کارکشت ادا اس اہم اور الجھے ہوئے موضوع پر خامہ فرسائی کے لئے کی طرح بھی موذوں نہ تھااس لئے میں ہمیشہ ٹالی مثول کرت باادر آج ہے کل ، کل سے برسول اور پرسون سے برسول گذر گئے گر احباب کا اصرار حدسے بڑ حتا چلا گیااس لئے چار ، نہ چار میں نے خداکانام لے کراس اہم کام کو شروع کیا اور چار ماہ کے عرصہ میں اس کی شکیل سے فراغت پائی۔ دینا تقبار سنا انك انت السمیع العلیم

لقد غرصوا حتى اكلنا واننا لنغرس حتى تاكل الناس بعلنا والالعبد السعيت محد حنيف كنكوهي وارجب الرجب س ١٣٨٩ ا

### يسم الله الزحن الرحيم

## القر آن الكريم

قر آن كريم خدائے كم يزل ولايزال وايز د متعال كاده ازلى ايدى مقدس كلام معجز نظام ہے جو بذر بعيد و جي افضل كا سُات فخر موجودات سيد المرسكين رحمته للعالمين محدر سول الله يخطفي يرحسب ضرورت تميس ٢٢ سأل كي يرت ميس تحورُ القورُ انازل هو رہم تک نا قابل شک توامر کے ساتھ اس طرح بہو نچاہے کہ اِس میں ایک لفظ کیاا یک نقطہ کا بھی تغیرہ تبدل شمیں۔ مرول قر آن ....اس كرول كى ابتداء ليلته القدرين مولى قال الله تعالى إنا انزاناه في ليلة القدريس وقت تاجدار مدينه سر کار درعالم ﷺ کی عمر مبارک جالیس سال کی ہوئی تو پروز دوشنبہ سب ہے مہلی آیت اقداء بلسم دبك نازل ہوئی اس دقت آپ غار حراء میں تشریف فرما تھے (جیسا کہ شیغین دو میکر محد تین نے حضرت عائشہ منظ ہے روایت کیاہے )اس کے بعد ب موقعه آيتي ورسور تي ناذل و قيرين جن من كي، مدنى، سترى، حضري ليلي، تمارى، ارضي، سادى مختلف جعه بين نزول کے لحاظہ آیات وسور کی قسمیں۔....جو حصہ ہجرت سے بیشتر نازل و دااس کو کمی کہتے ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوااس کو مدنی کہتے ہیں۔ آیات وسور کے مدنی وکی ہونے کے بارے میں مشہور قول میں ہے۔ وواصطلاحیں اور تھی ہیں۔اول یہ کہ جس کانزول مکہ میں ہواہے وہ تکی ہے گو ہجرت کے بعد ہوا ہواور جس کانزول مدینہ میں ہواہے وہ مدنی ہے۔ دوم مید کہ جس حسب میں اہل کمد سے خطاب ہے وہ کی ہے اور جس کاروئے سخن اہل مدیند کی طرف ہے وہ مدنی ہے۔ حِيفظ قر أن وكمان فرقان سلام عرب كا عافظ تمايت بي قوى تعاده الي تمام تجربائ نسب ،اجم تاريخي واقعات، جنگی کارنامے ، بڑے بڑے خطبے ، لمبے لمبے قعبیدے اور تظمیں سب زبانی یادر کھتے تھے۔ جب قر آن یاک نازل : واتو عرب کی عام عادت کے مطابق خود آ تخضرت ملے اور آپ کے سخاب کرام نے اس کو برزبان یادر کھالور بمیٹ کیلئے یہ سلسلہ جاری فرمایا ہی في ارشاد بيل هو آيات بينت في صدور النين او توا العلم ما ته علما تهاس كي كابت كا بحي ابتمام قرملاك جس وقت كوكى آيت نازل موتى اى وقت آب لو كول كوياد كرات، بلحاظ ترتيب اس كامقام بتات لور كمي كاتب كوبلا كر تكعوادية عظ تُعْ وتر تبیب ...... مکہ چونکہ آپ کواس کے بعض احکام یا تلادت کو شخ کرنے دالے تھم کے نزول کا نظار ہاتی تھااس لئے عمد نبوی میں پوراقر آن ایک بی جگه سور تول کی تر تیب کے ساتھ جمعند تھابلکہ مختلف کروں میں مرتب اور حفاظ کے سینول میں محفوظ تعاجس کی تقر کے حضرت زید این تابت رہیا ہی کروایت میں موجود ہے جب آپ ﷺ کی وفات کے باعث سلسلہ و تی اور نزول قر آن ختم ہو گیا تو خلفاء راشدین نے اس عظیم الشان کام کوانجام دیا سیج بخاری میں حضرت ذید بن ثابت وہ است دوایت ہے کہ جب جنگ بمامہ میں صحابہ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو کی تو حضرت عمر ﷺ حضرت صدیق اکبر ﷺ کے پاس تشریف لا العاد كما معركه يمامه مل بمت سے قاربان قر أن كريم مقول بو كناور جھے انديشہ اگر آئندہ معركول من محكوداى طرح معتول ہوتے گئے تو قر آن کا بہت ساحمہ ہاتھوں ہے جاتارہے گامیری دائے پیہے کہ آپ جمع قر آن کا علم دیں۔ حصرت ابو بكر صديق نے جواب دیا۔ جس كام كورسول اللہ على نے تنيس كيا ميں اے كس طرح كرول - حضرت عمر نے كما والله بيات بمترجد آب باربار كت رب يمال تك كدفن تعالى كالحرف عد معزت ابو برصدين كواس سليله من شرح صدر ہو گیا آپ نے مفریت ذید این نابت میں سے فر ملاکہ تم سجھ دار نوجو ان ہو کاتب و تی بھی ہو تم قر آن کی تغیش و تی كرك جع كرد- أب في محالولا وى عدر كيابو حضرت ابو يكر صديق مط في ما تما تما تم بعد بن آب كو بحل ال حفرات كى رائے سے انقاق ہو گیا جنانچہ آپ نے اس کی جبتو شروع کی اور مجور کی شاخوں ، سفید پھروں کے چھوٹے چھوٹے گزوں اور لوگول کے سینول سے جع کرنا شروع کرویالور سور و توب کی آخری آیتی لقد جاء کم دسول لآیات صرف حضرت ابوخزیمه انساری کے باس یا تھیں۔ معقول صحفے ابو بکر صدیق کے باس رہے۔ان کی دفات کے بعد حضرت عمر منظف نے ان کی محافظت کی اور حضرت عمر کے انتقال کے بعدوہ صحا کف جستمہ حضرت حصہ بہت عمر منتیا کے پاس محفوظ رہے۔ گنج وتر تنیب میں عابیت احتیاط .....روایت میں اس کی تیمی تصر تے ہے کہ <sup>مع</sup>ضر ت عمر <sub>منت</sub>جہ کسی حصہ اس وقت تک تسلیم نمیں کرتے تھے جب تک کہ وواین دو کواونہ کے آئے۔ "بس حضرت زید بن تابت کاخود حافظ قر آن ہونے کے باوجو د دوشماد تیں بم پہنچا کر مصحف میں تح مر کر ناحد در جہ احتیاط تھی۔ مُع قر آن بدور عثال في المسام عارى في حضرت الس من الله عن الم المراب ك المينيداور آور بايجان كي تح ك موقعہ پر شامی اور عراتی دونوں ساتھ مل کر معرکہ ارائی میں شریک تھے وہاں حضرت حذیفہ ﷺ ان دونوں ممالک کے سلمانوں کا قرآت میں اختلاف دیکھ کر سخت پریشان ہوئے اور حضرت عثمان ﷺ کے پاس آگر عرض کیا آپ امت مملم کے بهودونصاری کی طرح باہم مختلف ہونے ہے ملے ہیائی کی خبر لے لیجے۔ یہ من کر آپ نے حضرت حصہ عظیہ کے پاس کملا بھیجاکہ جو صحیفے آپ کے پاس امانا''رکھے ہیں انہیں بھیج و بیجئے اکٹ میں ان کو مصحفوں میں نقل کرانے کے بعد پھر آپ کے یاس والیس امر سال کر دول ۔ حضر ت حصر قطعه منطقه نے وہ صحائف حضرت عمان منطقہ کو مجمواد کے اور آپ نے حضرت دید این تا بت منظر عبدالله وبیر منظر معدین العاص منظر اور عبدالرحمٰن بن الحارث منظر بن مشام کوان کے نقل کرنے پر مامور کیااور کہا کہ جمال کمیں قرآن کے تلفظ میں تمہارے اور زیدین تابت کے در میان اختلاف ، ووہان اس لفظ کوخاص قریش ہی کی ذبان میں لکھنا کیونکہ قر آن انہی کی زبان میں نازل ہواہے۔ چنانچہ قریشوں کی اس جماعت نے مل کر حضرت عمان ﷺ کے علم کی نیل کی اور جب وہ ان صحیفوں کو مصاحف میں نقل کر کیکے تو حضرت عثمان نے وہ صحائف بدستور حضرت حصد دالی کے یاس دایس بھیج دے ادراینے لکھوائے ،وئے مصحفوں میں سے ایک ایک مصحف ممالک اسلامیہ کے ہر گویٹہ میں ارسال کردیا ۔ ۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں گہ بیدواقعہ سٰ ۲۵ مے کاہے۔ ہمارے دور کے بعض علاء نے بیربات غالبا''سموا'' کہی ہے کہ بیدواقعہ تقریبا''سن• ۳ھ کاہے کیونکہ اس پر کوئی دلیل نمیں ہے۔

سور قر آئی کی تعداد ..... جن لوگول کا جماع قابل تشکیم اور معتبر ہے ان کے نزدیک قر آن کی جملہ سور تیں ایک سوچودہ ۱۱۳ بیں اور ایک قول میں "الانفال" کور "براء ہی کو ایک ہی سورت مانے کے باعث ایک سوتیر و ۱۱۳ بی بیان کی گئی ہیں۔

قر آن کو سور تول میں تعتیم کرنے کی محکت ہیں کہ اس سے ہرایک سور و بی کو معجزہ نابت کرنا مقصود ہے اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہرایک سور و ایک مستقل توشتہ ہے چنانچہ سور و ایوسف حضرت یوسف کا قصہ بیان کرتی ہے اور سور و ہر او منافقین کے حالات ادران کے مختی رازوغیر و کا پر دو فاش کرتی ہے۔

آیات و کلمات اور حروف کی تعد اد .....این الفریس نے عمان بن عطاء کے طریق پر بواسط عطاء حضر تابن عباس عظیمت دوایت کی ہے کہ قر آن کی جملہ آیتیں چھ ہز ارچہ سوسولہ (۲۲۱۲) ہیں اور قر آن کے تمام حروف کی تعداد شمن لاکھ شکیس ہز ارچہ سواکستر (۳۲۳۱۷) حروف ہیں۔ الدائی کا قول ہے کہ تمام علاء سلف کالس بات پر اجماع ہے کہ قر آن کی تحداد نہ کورہ پر اضافہ کے آجوں کی تعداد نہ کورہ پر اضافہ کے متعلق ان میں باہم اختلاف ہے علاء تعداد نہ کورہ پر اضافہ کے متعلق ان میں باہم اختلاف ہے علاء تعداد نہ کورہ پر اضافہ کے قائم تمیں۔ اور چھی علاء کا خیال ہے کہ دوسو چار آستی زیادہ ہیں اور دوسو سے اوپر والی آبیوں کی نسبت چودہ۔ انہیں۔ پیمیس۔ اور چھیس کے اقوال موجود ہیں۔ "مبت ہے علاء نے تو آن کے کلمات کا شمار مین نے سمتر ہزار چار سوستین (۷۲۵۷) ان کے اور این منسرین نے سمتر ہزار چار سوستین (۷۲۵۷۷) ان کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں۔ تعداد میں اختلاف کا سبب سے کہ کلہ کی ایک حقیقت ہوتی ہے پھرائی کا مجازے بی ہوتا ہے ان علاء علاوہ اور کا تعبار کرنا جائز ہے چنا نچے ان علاء علاوہ اس کے لفظ اور دسم الخط کی بھی دعایت رکھی جاتی ہوران سب بی امور کا اعباد کرنا جائز ہے چنا نچے ان علاء اس کے لفظ اور دسم الخط کی بھی دعایت رکھی جاتی ہوران سب بی امور کا اعباد کرنا جائز ہے چنا نے ان علاء علی سے کہ کمات کا سبب سے کہ کور ان سب بی امور کا اعباد کرنا جائز ہے چنا نے ان علاء علی سب کے ساتھ اس کے لفظ اور دسم الخط کی بھی دعایت رکھی جاتی ہوران سب بی امور کا اعباد کرنا جائز ہے چنا نے ان علاء علی سبب کے ساتھ اس کے لفظ اور دسم الخط کی بھی دعایت رکھی کی جاتھ ہوں کے ساتھ اس کے لفظ اور دسم الخط کی بھی دعایت رکھی ہونی جائے اس کے ساتھ اس کے لفظ اور دسم الخط کی بھی دعایت رکھی ہونے ہونے کی دوستوں کے ساتھ اس کے لفظ اور دسم الخط کی بھی دعایت دوستوں کی میں میں مور کا ایک کی دوستوں کی سبب کی ایک کی دوستوں کی کھیں کی دوستوں کی میں کی دوستوں کی کی دوستوں کی کھی کی دوستوں کی دوس

#### یں ہے جوباہم اختلاف رکھتے ہیں ہر ایک نے ابنی مین سے کمی ایک بات کا اعتبار کیا ہے۔ ایک میں سے جوباہم اختلاف رکھتے ہیں ہر ایک نے ابنی میں سے آئ

## (۱)صاحب تفسير بيضادي

نام و نسب اور سکونت: ......نام عبدالله لقب، ناصر الدین کنیت ابوالخیر اور ابوسعید به باپ کانام عمر بن محمد بن علی به بیشاء بامی بستی آپ کااصلی مسکن به بیس آپ پیدا ہوئے اور اسی کی طرف منسوب ہو کر بیشاوی کملاتے ہیں بیدا ہوئے اور اسی کی طرف منسوب ہو کر بیشاوی کملاتے ہیں بیدا ہوئے آپ شافعی للذ ہب تھے۔

ہائے کیسی اس بھری مجلس میں د سوائی ہوئی بیٹے سعدی نے بھے کہاہے ہربیشہ گمال مبر کہ خالی ست شاید کہ پانگ خفتہ ہاشد

ای مجلس میں دذیر یہی موجود تھادہ قاضی صاحب کے فضل دکال کو تاڑ گیا جنائی اس نے قاضی صاحب کوبلاکر
ایے پاس بھایادر پوچھا آپ کون ہیں۔ کمال سے قشر بیٹ لائے ہیں۔ قاضی صاحب نے کما میں بینمادی ہوں طلب تھا کا طرشر از سے حاضر ہواہوں۔ دزیر نے نمایت اعزاز داکرام کے ساتھ خلعت فاخرہ سے نواز کرد خصت کیا۔

ایک میں مفر است نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک عرصہ تک آپ دہیں رہ اور نی محمد بن عرفی تحالی سے سفارش کی در خواست کی شخ نے موقعہ پاکران کے متعلق سفارش بھی کی مگر قاضی صاحب کا اداو بدل گیا اور منصب دینویہ ترک کر میں موجود کی فد مت میں دویز سے اور انہی کے ایماء سے آپ نے بینمادی جسی مظیم الثان کتاب تصنیف کی۔

اور کا مل دسترس حاصل تھی ، مختمر الوسیل یعنی الفایۃ الصوی (فقہ شافی ہیں) منہاتی الوصول الی علم الا صول اور شرح مسلمان ورس صادالا فہام الی مہادی الا دیام الی میاد کا میں معدد ا

قال المولى المشى

اولوالالباب لم ياتوا بكشف قناع ماتبلي

ولكن كإن للقاضي بیضادی کی اہمیت.....اگر کوئی نص ایک نقرہ کے مخلف بہادوں برادبی نقط نظرے ذہن کو منتقل کرنے کی ئِن مِيم پنجانا جاہے تواس کے لئے کشاف کے بعد قاضی بیضادی ہی کی تغییر ہے جس کی گرم بازاری کا حال شاہجمالِ اور عالمگیر کے عمد تک توب رہاہے کہ بعض لوگ قر آن کے ساتھ پوری بضادی کو بھی زبانی یاد کر لیتے تھے ،ملا عبد الحکیم، سالکوئی جن کا بیشادی پر مشہور حاشیہ ہے ان کے ایک شاگر دیمولانا محمد معظم ساکن بند تھے مذکرہ علائے ہند کے مصنف نے ان کے متعلق لکھاہے کہ "قر آن جمید مع تغییر بیضادی حفظ گرفتہ "مگرجب سے عقلی اور ذہنی کمایوں کا بوجھ بردھاہے اس وقت سے عام مدارس میں بیضادی کے صرف ڈھائی پارے رو مے اور آج کل توصرف سوایاروہ ی کو کافی سمجھ لیا گیا۔ قاصی صاحب کی تعریف پر نواب صاحب کا پیجا اعتراض ..... ملاکات چکی نے "کشف الطون" میں قاضی صاحب اور آپ کے کارناموں کو برزور الفاظ میں سراہاہ اس پر نواب صدیق حسن خال اچی کیاب"اکسیر فی اصول میر "میں حد ہے زیادہ برانگیختہ ہور ہے ہیں کتے ہیں کہ ملاکاتب چلی کامدح بیضادی میں مبالغہ اور تغییر بیضادی کی شاء و توصیف میں غلواز تبیل حبك الشي يعمي و يصم بورنه ظاہر ہے كه قاضي ببنادي كا فضائل سور كے سلسله ميں بهت ي ضعیف بلکہ موضوع اعادیث درج کرنا نیز اہل کلام و حکمت کی پیروی میں آکر نصوص کوان کے خواہر سے بھراتے ہوئے معقولیوں کے غدان ایر ڈھالٹا کی انہی بات ہے جس میں موافق و مخاف سب یک زبان ہیں میں کتا ہوں اس میں ماصاحب کا تصور نہیں،اس داسطے کہ علوم دیدیہ وفنون یقیدیہ ہر دو میں قاضی صاحب کی ممارت اقاصل فول اور علاء سفول سب کے نزد کے مسلم ہے دہااعتر اس سولول تواس کاجواب خود طاکات کے کلام میں ندکورے دوم یہ کہ اگر می بات ہے تو پھر قاضی شوکائی کی فتح القد مربی کون ی پاک ہے جس کے مطالعہ کی وصیت نواب صاحب کردے ہیں بلکہ خود نواب صاحب کی تغییر خصور اادر جملہ تعانیف عمومار طب ویابس سے بھر پور ہیں۔ موم بد کہ جملہ عیوب و نقائص سے پاک صاف تو صرف ذات ایند متعالی باس متم کی قدر سیر چیزول کوسامنے رکھ کر جملہ خوبیول کویائی کی تذر کر ما عین ناانصافی ب و نیاء فالی سے و حلت .... تاج الدین علی نے "طبقات کبری" میں کماہے کہ قامنی ماحب نے س ١٨٥ ه من تيريز ظفرالمحصلين مقام میں د فات بائی ،صلاح صفدی نے بھی اپنی تاریخ میں بھی س مانا ہے اور یہ بھی کماہے کہ آپ تیم یز بی میں مد فون ہیں۔ سنگول بہائی میں مجھی بھی نہ کورہے۔ بعض حضر ات نے سنہ و فات س ۱۸۲ھ ذکر کیاہے تمر بسلا قول راج ہے۔ وسبعضتهم في تاريخه نصرت حق ناصرومين جي شد جوازد نیابفر دوس بریں الحصر تاريخش دگه كوقريد كفيس للل ومين حواثتي بيضادي .....(١)حاشيه محي الدين محمد بن هيخ مصلح الدين مصطفيٰ توجوي متوني سن ٩٥١هـ ،يه حاشيه عظيم المنافع كثير الفوائد اور بهت سل العبارة بيرير إلى تغييرير آئد جلدول من بيء بعد من موصوف في المس مجور ميم محى كاب-(٢) حاشيه إبن التجد مصلح الدين مصطفیٰ بن ابراجيم ،استاذ سلطان محد خال فاتح قسط عيلنيه ، بيه تين جلدول ميں ہے جو حواشی کشاف ہے فنص ہے یہ بھی مفید اور جامع ہے۔

(٣) فتح الجليل بريان تحفى انوار التزيل الزكريا بن محد انصاري من بي متوفى من ٩١٠ هـ ، أيك جلد مي ہے آغاز بايس الفاظ ہے۔"الحمد لله الذي انول على عبده الكتاب اه"اور اخر بيضادى من جواحاد بيث موضوعہ بيں موصوف نے النا پر

(٣) ماشيه كمال الدين اساعيل بن بالي القر اماني مشهور بقره كمال ــ

(۵) نواید الایکارٹی شواید الانکار ، منت جلال الدیں سیوطی متوٹی من ااق صب بھی ایک جلد میں ہے۔

(٢) حاشيه ابوالغضل صديقي قريش مشهور بگازروني متوفي من ٩٣٠ هـ- اس كا آغاز بايس الفاظ ہے"العمد للله الذي

الزل آبات بینات معبکمت "بر مجی ایک جلد میں ہے مگر حقائق وو قائق سے بھر اور ہے۔

( ۷ ) ماشیه شمس الدین محمه بن بوسف بن علی بن سعید کر مانی شاقعی متوفی من ۸۲ ۷ هراس کی مجمی سورة بوسف تک

أيك جلد ب آغاز باين القاظ ب "الحمد لله الذي وفقناللخوض اه"

( ٨ ) عاشيه محمد بن جلال الدين بن رمضان شرواني متوني من ٥٠٠ه هاس كي دوجلدي بين آغاز باين الفاظ ہے۔ ''قال

الفقير بعد حمد لله العليم العلام اه

(٩) ماشيه جمال الدين اسحاق قراما في متو في من ٩٣٣ ه

(١٠) حاشيه با بانتمت الله بن محمد متو لي من ٩٠٠ هـ

(١١)حاشيه مصطفى بن شعيان سر دري متو في سن ٩٢٩هه آغاز باين الفاظب"المحمد لله الذي جعلني كشاف القرآن ٥١

(۱۲) حاشیہ ملاعوض متوفی سن ۹۹۳ ه کافی صحیم ہے تقریبا" تمیں جلدوں میں ہے۔

(٣٣)الحام المياضي اليضاح غريب القاضي مستقالي يكرين احمد بن صائع حليلي متو في من ١٣ المدهـ

(۱۴) ماشيه جيخ دجيه الدين بن نصر الله بن عماد الدين علوي تجر اتى متو تى من ٩٩٨ه- -

(۱۵) عاشيه ليخ تمس الدين احمه بن سليمان روي (ابن كمال ياشا) متو في س٠٩٣هـ \_

(۱۲) حاشیه شیخ اساعیل شر دان متوتی من ۴ ۹۴هه-

( ۱۷) عاشیه شیخ محی الدین محمر آفندی بن پیر علی بر کلی دوی متوفی من ۹۸۱ ه۔

(۱۸) هاشیه ملاعبدالسلام د یوی (الاودهی) ـ

(١٩) حاشيه لبان الله ين تورالله بن حسين بناري متوفى من ١٩٣٠ اهـ

(۲۰) حاشیه بیخ محمر بن علی هستنگی متونی سن ۸۸ ۱۰هـ

(٢١) هاشيه يشخ الي يوسف ليتقوب البناني متوني سن ٩٨٠ هـ.

(٢٢) عاشيه علامه نور الدين بن محرصال احمر آبادي متوفى سن ١٩٥١هـ

(٣٣) مدايية الروادالي الفاروق المدادي للعجزعن تغيير البيينادي لنشخ محمود بن حسن الصلي مشهور بصادق كيلاني متوني

ن ٩ ٤ ٩ ٥ مورة الرافء أخر قر آن تك ب

(۲۴) حاشیه محد بن فراموزمشهور سلاخسرومتوفی ۸۸۵ صرف سیقول السفهاء تک ہے مگر تمایت عمدہ ہے۔

(۲۵) ہاشیہ ملاعبدا تحلیم سیالکوئی متونی ۲۷۰اہ سیقول کے ثلث تک ہے۔

(۲۷) حاشیہ محمہ عبدالملک بغدادی حنی متونی ۲۰۰اہ بید ملاخسر دے حاشیہ کاذیل ہے جو آئٹر بقرہ تک ہے۔ آغاز

باس القاظب الحمد لله هادى المتقين اه

(۲۷) تغییر التقسیر کنورالدین حمز و قرامانی متوتی ۵۱۸ هدیه صرف زمرادین پر ہے۔

(٢٨) حاشيه عصام الدين ابراجيم بن محمد عرب شاه استرائن متونى ٩٣٣ ٥ اول سے آخر اعراف تک ہاور تصر فات لا كُفته و تحقیقات فا كفه سے متحول ب آغاز بای الفاظ ب "الحمد لله الذي غم بارفاد ارشاد الفرقان كل لسان ا ه "اس كو سلطان سليم فان كي خد مت مي بديد كيا نقاء

(۲۹) حاشیہ سعد اللہ بن عیسی مشہور کسعدی آفندی متوفی ۵ ۹۴ھ سورۃ ہود سے آخر تک ہے اور اس کے اول کے

حصہ ان کے فرز ند پیر تحد کاہے جو حواثی کشاف ہے افذ کر دہ تحقیقات لطیفہ و مباحث شریفہ ہے مزین ہے۔

. (۳۰) حاشیہ استاد سنان الدین بوسف بن حسام الدین متوفی ۹۸۲ھ سورۃ انعام ہے کمف تک اور سورۃ ملک دیر تر

اور قمر مختلف مقامات پر عمد وحاشیہ ہے جو سلطان سلیم خان ٹان کی خدمت میں بطور مدید بھیجا تھا۔

(٣١) ماشيه فيم بن عبدالوباب مشهور بعيد الكريم ذاده متونى ٥ ١ ٩ ده اول ع آخر طه تك ب

(٣٢) عاشيه هيخ احمد شهاب بن محمد خفاتي متوني ٢٩ واه آثھ جلدوں ميں ہے اور اچھا ہے۔

(۳۳) حاشیه شِنْځ عثان بن عیسی بن ابر اہیم السندی بر بانپوری متو تی ۸ • • اھ

(٣۴) حاشيه يتخ ابويوسف يعقو بالبياني لاءوري متو في ٩٠٩ه

(۳۵)التقر برالحادي شرح ارد دبیضادي از حضرت الاستاذ مولاناسید فخر انحسن صاحب صدر مدرس دارالعلوم دیوبیز بيضادي پر تعليقات ..... (٣٦) تعليق سنان الدين يوسف بروعي مشهور بخم سنان تحشي شرح فرائض اول سے "و ما تحاد و

(٣٤) تعلق سيخ محى الدين محمد الكلبي متوفى ٩٢٢ه

(٣٨) تعكيق مصطفي بن محمد مشهور به بستان آفندي متوفي ٤٥ ه ه صرف مورة انعام يرب

(۳۹) تعکیق تحدین مصطفیٰ بن الحاج حسن متو فی ۱۹۱ ھ یہ نجی صرف سور ۃ انعام پر ہے۔ (۳۰) تعلیق پیخ اصلح الدین محد متو فی ۷۷ھ و تحرز ہر ادین تک ہے اور مباحث دقیقہ پر مشتمل ہے۔

(۱م) تعلیق طاحسین خلخاتی متونی ۱۰۱ه صورة سین سے آخر تک ہے آغاز بایں الفاظ ہے۔ الحمد لله الذي

توله العرفاء في كبرياء ذاية اه

(۴۲) تعلق نصر الله ردي

(۳۳) تعلق غرس الدين حبي طبيب

(٣٣) يَعْلِقَ مَحَى الدين مُحَدين قاسم مُشهور بإخوين متوفّى ١٠٥ه مرف زهرادين پرب۔

(۴۵) تعلیق سیداحمہ بن عبداللہ قریبی متوفی ۹۵۰ ہ

(٣٦) تعلیق محر کمال الدین تاشقندی صرف سورة انعام پر ہے۔

(۷ ۲) تعلق محر بن عبدالغني متو في ۲ ۳۰ اه نسف بقر و تک بچاس جز میں۔

(۴۸) تعلق محرامین مشهور با بن صدرالدین شروانی متوتی ۲ ۱۰ ۱۰ صرف ۱۴م ذلک الکتاب ۴ کک ہے۔

(۴۹) تَعَلِّقَ مِداية التَّدَعُلا لَيُ مَتُوفَى ٣٩٠اه

(۵۰) تعلق محد سرالسي

(۵۱) نَعْلِقَ مُحمِّ بن أَبِراهِيم حنبلي متوفى ا ٩٤ هـ

(۵۴) تعلیق محدامین مشهور بامیر باوشاد بخاری حمینی، سدرة انعام تک ہے۔

(۵۳) تعلیق تحدین موسی موسی متونی ۲۸ ماه آخروسورة انعام تک ہے۔ آغاز بایس الفاظم "الحمد

لله الذي فصل بفضله العالمين على الجاهلين اد"اس شي بر- " او وايجاز \_\_

(٥٣) لَعَلِق اللَّهِ قَاسم بن قطاو بغا منعَى متونى ٩ ٨ ٨ ٨ه

(۵۵) تعلق احمد بن روح الله انصاري متوفي ۱۰۰ه و آخراع اف تک ہے۔

(۵۲)الا تحاف بمتیز ما تنج فیه البیمنادی صاحب الکشاف، تعلیق محمر بن پوسف شای ، آغاذ بیال الفاظ ہے۔

"الحمد لله الهادي للصواب اه"

(۵۷) تعلق كمال الدين محرين الى شريف قدى متوفى ١٩٠٩ه

(۵۸) التعلين الحادي على تفيسر البيضادي للشيخ إلي المجد عبد الحق بن سيف الدين المحدث الديلوي متوفى ۵۲٠ اه

(۵۹) تعلق سيد شريف على بن محمه جر جاتي متوتي ۱۹۸ هه

(۲۰) تعلیق چیخر صی الدین محرین بوسف مشهور با بن ابی اللطف قد سی متو فی ۴۸ ۱۰ه

(١١) تعلِق محمر بن محمر بن عبد الرحمن معردف بامام الكالمية قابر ي متونى ١٨٥٨ هم

شخار یخ احادیث بیضادی .....(۱۲) تفته الرادی فی تخریج احادیث الیمینادی ، لکشخ محمر بن الحسن المعروف به "ا بن همات "حنفی متوفی ۷۵ اه (۲۳) الفراسمادی بخریج احادیث البیمنادی کشخ عبدالروَف المنادی حل اییات بیضادی .....از مولانا فیض الحسن بن فخر الحسن سمار نپوری متوفی ۷۰۰ه ه ل

### (۲)صاحب تفبیرابن کثیر

نام و نسب اور پیدائش .....اساعیل نام عماد الدین لقب ابوالفد او کثیت اور باب کانام عمر بن کثیر بن ضوء بن کثیر ہے اور قیسی الاصل میں ۵۰۰ ه ۵۰ ه اوس اطراف بصری شام کی نستی "عبدل" میں پیدا ہوئے جمال آپ کے والد ماجد عمر خطیب نتے ، زندگی کا اکثر حصہ و مشق میں گذرہ اس لئے و مشقی کملاتے ہیں ، یہ نجی یاور کھنا چاہتے کہ ابن کثیر کے ساتھ

ل از مغتاح السعادة، طبقات كبرى، كش التلون ودائر والمعارف، نظام تعليم وغير و١٢

ایک اور شخصیت میمی مورم ہے ۔ لعنی صاحب" المخقر فی اخبار البشر "وصاحب" تقویم البلدان "وغیرہ ۔ ان کانام بھی اساعیل ہے اور ابوالفطو کنیت ہی ہے مشہور ہیں لیکن یہ صاحب ترجمہ کے علاوہ ہیں جود مشق کے امیر وحاکم تھے۔ ان کی دفات ۲۳۲ کے دمیں ہے۔

تحصیل علوم ..... ۱ ، ۷ ہے میں جب کہ آپ کی عمر چھ سال ہے بھی کم تھی اپنے بھائی شیخ عبدالوہاب کے ساتھ و مشق آئے اور ان ہے تعلیم لی اس وقت والد ہی اب تھے ۔ (وو سری روایت یہ ہے کہ ۲ ، ۷ ہے میں اپنے والد ہی کے ہمراہ و مشق سنچے سے ) یہ ال آپ نے کتاب التب التب اور مختصر این حاجب حفظاد کی۔ برہان فزاری اور کمال الدین این قاضی شہبہ ہے فقہ حاصل کی این السوید اور قاسم بن عساکر و غیر ہ شیوخ حدیث سے سام اور وایت حدیث حاصل کی این السوید اور قاسم بن عساکر و غیر ہ شیوخ حدیث سے سام اور وایت حدیث حاصل کی اور فیل اللہ بن ایم کی ہوئے ہے ۔ مال کی جو آپ کے خسر بھی ہوئے ہے منامہ تھی الدین ابن تیم کی بھی حدیث حاصل کی اور پیخ ابوالحجاج مزی شافعی ہے علامہ موصوف ہے برا اگر انحلق تھا۔ حتی کہ طلاق اور دیگر مسائل میں علامہ بی کے خیالات کی تائید کی۔ جس کی وجہ سے تکالیف بھی اٹھا کی ، جب علامہ کا انقال ، وا توا پنے خسر کے ساتھ قید علامہ بی کے خیالات کی تائید کی۔ جس کی وجہ سے تکالیف بھی اٹھا کی ، جب علامہ کا انقال ، وا توا پنے خسر کے ساتھ قید علامہ جاکران کے چرے سے جاور اٹھائی اور پیشائی کو بوسہ ویا۔

علمی مقام اور در س و مدر کیس ..... جافظ ابن کیر این زماند کے مشہور و معروف محدث ، مغسر اور مورخ سے۔ تغییر و حدیث فقد و نحویل کمال اور فن رجال و علل حدیث بیل گری نظر رکھتے ہتھے۔ حافظ ذہبی نے بہم بس آپ کوام ، مفتی ، بارئ ، فقی ، مثمن ، مغسر اور صاحب تصانیف مفید و لکھا ہے ، آپ کی زندگی افقاء و مناظر د ، تصنیف و تالیف اور در س و مدر اس میں گذری ۔ ایک عرصہ تک مدرسہ "ام السالی" میں ورس و سے رہ اور علامہ ذہنی کی وفات کے بعد مدرسہ "ام السالی" میں ورس و سے رہ اور علامہ ذہنی کی وفات کے بعد مدرسہ "سیکز یہ" میں ہی ورس دیا ہے ۔ علاء احتاف کے مشہور فائنل صدر الدین علی بن مجمد بن العز الاؤر کی الد مشقی التوفی ۲۴ کے صاحب شرح ورس دیا ہے ۔ علی اور ش میں مقید والعجادی آپ کے شاگر در شید ہیں۔ عقید والعجادی آپ کے شاگر در شید ہیں۔ عقید والعجادی آپ کے شاگر در شید ہیں۔ علی خدمات .... آپ نے بہت می کتب جلیلہ نافعہ تصنیف کیں جو آپ کی زندگی ہی میں دور در از مقامات میں تجیل یکی خدمات .... آپ نے بہت می کتب جلیلہ نافعہ تصنیف کیں جو آپ کی زندگی ہی میں دور در از مقامات میں تجیل یکی خدمات ..... آپ نے بہت می کتب جلیلہ نافعہ تصنیف کیں جو آپ کی زندگی ہی میں دور در از مقامات میں تجیل یکی خدمات ..... آپ نے بہت میں کتب جلیلہ نافعہ تصنیف کیں جو آپ کی زندگی ہی میں دور در از مقامات میں تجیل یکی خدمات ..... آپ نے بہت میں کتب جلیلہ نافعہ تصنیف کیں جو آپ کی زندگی ہی میں دور در از مقامات میں تجیل یکی خدمات ..... آپ کے میں دور در از مقامات میں تجیل یکی خدمات ..... آپ کی میں دور در از مقامات میں تجیل یکی خدمات ..... آپ کے در میں اس کی در در از مقامات میں تجیل کی کا میں در در از مقامات میں تجیل کیکی خدمات ..... کی در در از مقامات میں تحقیل کی در در از مقامات میں تحقیل کی در در از مقامات میں تحقیل کیکی میں در در از مقامات میں تحقیل کی در در از مقامات میں تحقیل کیکی میں در در از مقامات میں تحقیل کیکی کیں میں در در از مقامات میں در در از مقامات میں تحقیل کیکی میں در در از مقامات میں در در از مقامات میں در در از میں در در از میں در در از مقامات میں در در از میں در در از میں در در در از میکند کی در در از میں در در از میں در در از میں در در از میں در در از میکند

(١)"التكميل في معرفية الثقات والصعفاء والمياميل" بيانج تنخيم جلد دل من ب

(۲) جامع المسانید واکسن الهادی لاقوم سنن اس بن مسد الم احمد کویتر تیب حروف مدون کر کے ہر صاحب روایت صابی کا ترجمہ ذکر کرتے : وئے اس کی تمام روایت مروبیا صول سند ، مند اجمد ، مند براز ، مند ابی بعلی ، مجم کبیر وغیر وجع کی جی اور بست ہے علمی حدیثی ٹوائد بردھائے جی اور ذوائد طبر انی وزوائد ابو بعلی کو بھی شامل کیا ہے۔ وغیر وجع کی جی الاجتماد فی طلب الجماد ۔ یہ ایک رسالہ ہے جو امیر مجلک کے لئے اس وقت تصنیف کیا تھا جب فر تنگیوں نے

قلعه ایاس کامحاصر د کیا۔

(٧) تخر تجادِلة التنبيه

(۵)منداستين

(٢) طبقات انشافعيه

(۷) مخضر علوم الحديث

(۸)الكوكب الدراري

(4)الاحكام الصغرى، قروع واحكام مين أيك مبسوط كتاب كى تاليف مجى شروع كى تقى جو تكمل ته وسكى.

(۱۰) تاریخ آلکال اس مین ۱۲۸ ه تک کے حالات ہیں۔

(۱۱) کتاب نضائل القر آن۔ یہ تنبیر این کثیر کاذیل ہے جس پر تغبیر کی تحمیل ہے۔

(۱۲) تفسیر ابن گیر ابن گیر است آپ کی تصانیف پی سب سے ذیادہ شہرت دو گاہوں کو حاصل ہوئی۔ ایک تغییر ابن کیٹر کو جس کے متعلق حافظ سیو طی لکھتے ہیں "لم یو لف مثله" کہ اس جیسی تفییر شیں لکھی گئی، اس داسطے کہ آپ سے پہلے تغییر نگار لوگ احادیث صحیحہ کے ساتھ رولیات ضعیفہ بلکہ اسر ائیلیات کو بھی جگہ دے دیتے تھے، حافظ ابن کیٹر نے اپنی کتاب محدثین کے طرز پر تصنیف کی اور احادیث صحیحہ کورولیات ضعیفہ سے متاز کرنے میں بڑی حد تک کامیاب رہے، یہ کتاب مصرے چار صحیحہ جلد دل میں طبع ہوئی ہے لوراس کا کچھ حصہ واخل درس بھی ہے، آپ کی دوسر کا ہم کتاب (۱۳) البدایہ والنہ ایہ ہم وقت ہے اس کا بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے۔ البدایہ والنہ ایہ ہم وقت ہے ہوئی ہے، را ام الحروف نے اس کا بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے۔ منایت مفید علمی ذخیرہ ہے۔ جس میں ابتداء تخلق سے ۲۲ سے متاز کرتے ہے۔ پس اس میں آپ کی کتاب الکائل کے لیات مفید علمی ذخیرہ ہے۔ جس میں ابتداء تخلق سے ۲۲ سے تک کی تاریخ ہے۔ پس اس میں آپ کی کتاب الکائل کے لیان سوانتا لیس سال کی مزید تاریخ ہے۔

و فات ..... آپ نے ۱۵ شعبان ۲۲ ۷ ه مین د مثق میں و فات پائی۔اب آپ د مثق کے مقربہ صوفیہ میں ابن جمیہ کے مراجہ سے اور قریب سا

پہلومی آرام قرماہیں۔ لے

زجام دہر مے "کل من علیہا فان"

هِرِ ٱنكەزادىناچار بايدىش نوشيد

### (٣)صاحب مدارك النزيل

ابوالبركات حافظ الدين عبدالله بن احمد بن محمود نستى كى تصنيف ہے۔ جن كے حالات كنزالد قاكق كے ذيل ميں آئيں گے انشاء اللہ تعانی

## (۴)صاحب جلالین (نصف ثانی)

ہم و نسب اور سکوئت ...... ہم تھے ، لقب جلال الدین اور والد کانام احمد ہے۔ پور انسب یوں ہے جلال الدین تھے ہن احمد بن محمد بن اجمد بن الحمال الانصار ی الحق اللہ بن الحمد بن

له از مغتاح السعادة، كشف التلون، وروكامنه ، ذيل مَذكرة المفاط ، شذرات الذبهب وغير و١٢ هـ

حالات معتضين درس نظامي ظفرالمحصلين ہی میں مدرس ہو گئے تھے۔ ۴ ۸۴ مے میں کچھ عرصہ تک ہر قوقیہ میں شماب کورانی کی جگہ مجی دری خدمات انجام دیں۔ آپ پر عمد وقضاء بھی ہیں کیا گیا تواس سے انکار کر دیا۔ تصانیف ..... آپ نے جمع الجوامع ، در فات (لامام الحرمین) منهاج فرعی ، بروه وغیر و کی بهترین شر حیس لکھیں۔ مناسک جج پر پہنچہ کام کیااور تغییر قر آن نسف آخر سے فارغ ہوئے۔ نسف اول کاارادہ تھا مگر عمر نے دفانہ کی ،اس طرح شرح اعرأب بهمي مكمل شدموسكي اورشرح شميسيه جميمينا تمام ربيء و فات ۔۔ مرض اسال میں مبتلا ہو کر ۱۵، رمضان کو سنیچر کی صبح کے دفت ۸۲۸ھ میں طائر ملکوتی ہے قفس قالب ناسوتی سے نجات یائی۔ باب نصر میں ایک عظیم بھٹے کے ساتھ نماز جناز ویر بھی کئی اور اپنے آباء کے قریب اس قبر ستان میں مد نون ہوئے جوجوش کے سامنے بنایا تھا۔ آپ این زندگی میں متعدد باربیت اللہ کی زیارت ہے مشرف ہوئے۔ جلالین شریف ..... فن تغییر کی ایک مختصری تماب ہے۔ جس کے الفاظ قریب قریب قرآنی الفاظ کے ہم عددی ہیں لے بلک بدوراصل قرآن کے عربی ترجمہ کی ایک شکل ہے کہ مشکل الفاظ اور مشکل تر کیبوں کا حل اور آیات کے ساتھ مختصرے جملے ایضاح مطالب کیلئے زیاد و کرویئے جاتے ہیں۔ کمیں کمیں کوئی قصہ طلب بات ہوتی ہے تواس کو بھی اجمالا ذ کر کر دیا جاتا ہے ، حلاکین اور اس جیسی دیگر کتابول کو نصاب میں داخل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ نیس الی استعداد اور ملکہ راسخہ بیدا ہوجائے کہ تعلیمی زندگی ہے الگ ہونے کے بعد اپنے متعلقہ فنون کے حقائق و مسائل تک اساد کی اعانت کے بغیر رساتی ہونے گئے۔اس مقصد کے لئے جلالین شریف بہت کامیاب تغییر ہے۔ عامته الورود مغالطه اور بحاؤ کی شکل ..... تغییر ند کور کو جلالین اس کئے کہتے ہیں کہ یہ دد بزر کوں کی تصنیف ہے۔ ایک جلال الدین محلی دو سرے جلال الدین سیو طی۔ محراس میں عام طور سے مغالطہ : و جاتا ہے اور باد تمیں رہتا ہے کہ کون سا حصہ کس کا ہے۔ حتی کہ ملاکاتب چلی جیسا شخص بھی اس علطی کا شکار ہو گیا ،اس مغالط سے بیجنے کی تدبیریہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی نسبتوں کے پہلے حرف کو دیکھا جائے کہ سیوطی میں پہلا حرف سین ہے اور محلٰی میں پہلا حرف میم

ہے اور حروف منجی میں پہلے سین ہے پھر میم ۔ پس پہلا حصہ سین والے کا ہے لیتنی جلال الدین سیوطی کااور آخری حصہ ميم والے كام يعنى جدال الدين على كا-

جلاکین اور اس کا ماخند ..... یشخ مو نق الدین احمرین پوسف بن حسن بن رافع کواشی نے دو تغییریں نکھی ہیں۔ایک کبیر جس کو نتبھر<sup>وں</sup> کہتے ہیں ،و دمیری نسفیر جس کو تکخیص کہتے ہیں۔اس میں موصوف نے وجو داعر اب اور اتواع و قوف کو جمع کیا ہے ، پیخ جلال الدین محلی کا عمادای تفسیر صغیر پر رہاہے۔علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی ای پر اعماد کیاہے۔ مگر اس کے ساتھ تنبیر وجیز ، تغییر بیضادی اوراین کثیر بھی پیش نظر رہی ہے۔

حوانتي جلاليين .....(١) جمالين لماإنورالدين مل بن سلطان مجراله دي مشهور سلاعلي قاري متوفي ١٠٠ه به بهته مفيد عاشيه بـ " أينازباين الفاظ بـ " الحمد لله ذي الجلال والجمال والكمال اله"بيه ١٠٠١ه كي الف بـ

(٢) قيس النيرين علي منس الدين عمر بن العلمي به ٩٥٢ في تالف ب- أغاذ باي الفاظ ب-"احمدك اللهم حمد الانقطاع اد'

(٣) بيتم البحرين، مظلم البدرين، ليا ل الدين محدين محد الكرخي، كي جلدول من ہے۔

(٣) الفتوحات الالهيه بتوضيح تغيير الجلالين للديقائق الحفية للشيخ سليمان الحمل النتو في ١**٠٠٠ه مين علاء الاز**هر ممتزين

حاشيه ب جار جلدول سي

لے قال لبعض علاء الیمن عدوت حروف القر آن وتقسیع جلالین فوجد حبما قساد یلین الی سور <del>والمرسل و من سور **والمد ثر ا**لتفسیر</del> واکد علی بلقر آن نعنه بذايجوز حمله بغيرالوضوء ١٢\_ ۵) کمالین لکشخ سلام الله بن هیخ الاسلام بن عبدالصمد فخر الدین حنلی متونی ۱۲۲۹ه (ازاحقاد بیخ عبدالحق محدث دیلوی) (۷) تعلیق بر جلالین از مولوی و صی علی بن تحکیم محمد یوسف تلیح آبادی لی

## (۵)صاحب جلالین (نصف اول)

نام و نسب اور سکونت ..... نام عبدالرحن ،لقب جلال الدین ،کنیت ابوالفضل ہے۔ پور انسب پول ہے۔ عبدالرحمٰن جلال الدین بن ابی بکر محمد کمال الدین بن ساب الدین بن عثمان فخر الدین بن محمد ناظر الدین بن سیف الدین خفر بن ابی الصلاح الیوب جم الدین بن محمد ناصر الدین بن شیخ ہمام الدین السیوطی ۔ سیوط کی طرف منسوب ہیں۔ جس کواسیوط بھی کہتے ہیں۔ نواح مصر میں دریائے نبل کے مغربی جانب ایک شہر ہے۔ لیے میس محلہ خضریہ جوسوق خضر کے ساتھ مشہور ہے ۔ بید مغرب کی رجب ۴ ۸۲ میں پیدا ہوئے۔ این عمد کے نمایت با کمال ائر فن میں سے تھے۔ قدرت کی طرف سے این کی ذات میں بہت می خصوصیات اور خوبیال در بیت کی گئی تھیں۔

محصیل علوم ..... آپ یا پنجی سال سات ماہ کے تھے کہ ۸۵۵ ہیں سابیہ پدری ہے محروم ہوگئے۔ حسب و میت والد ماجد چند برز گوں کی سر بر سی میں آئے جن میں شخ کمال الدین ابن الہمام حنی بنی تھے۔ انہوں نے آپ کی طرف پوری توجہ کی۔ چنانچہ آپ نے آٹھ سال ہے کم عمر میں حفظ قر آن ہے فارغ ہو کر عمرہ ، منہاج ، اصول الفیہ ، ابن مالک وغیر ہو کہا جن حفظ کیں۔ شیخ شماب الدین الشار حفظ کیں۔ شیخ شماب الدین الشار مساحی ہے فرائض کی تحصیل کی۔ شیخ الاسلام علم الدین علامہ بلقنی ، علامہ شرف الدین المہنادی اور محقق و مار مصرف سیف الدین محرف کے حفق و مارس ہے بھی مدتوں استفادہ کیا۔ علامہ می الدین کا جی کی خدمت میں چودہ سال

سلامی فول کی مخش ترین غلطی ..... صاحب "حصول المامول من علم الاصول" و"الجنته فی الاسوة الحسد بالسده " یعنی مؤاب صدیق حسن قال نے ترکی ہے کہ علامہ سیوطی ، حافظ ابن حجر عسقلانی کے شاگر وہیں ، لیکن به ازروے تاریخ بالکل غلا ہے کیونکہ اصحاب تواریخ و طبقات کی تصریح موجود ہے کہ حافظ ابن حجر کی و قات ۸۵۲ د پیس ہوئی ہے اور حافظ سیوطی کی پیدائش ۹ ۸۲ د پیس ہوئی ہے اور حافظ سیوطی کی پیدائش ۹ ۸۲ د پیس ہوئی اور مافظ ابن نجر کی وفات کے وقت حافظ سیوطی تین سال کے تصفی المند ، اسلمذ ، در اصل موصوف کو تامنی شوکائی اور ملاعلی قاری کی عبارت سے دھوکا ہوا ہے۔ ملاعلی قاری نے مرقاة مشکول کے شروع میں کھا ہے قد حصل کی اجازت نامت ور خصت عامت من الشیخ العلامت علی بن محمد بن احمد النجانی الاز ہری الاشعری الانصاری وفد قال قرات علی شیخ الاسلام و امام الانعت الاعلام الشیخ جلال اللدین المسبوطی تحیامن

ل الدمغيّان السعادة ، العنوه الماء تن . كشف الغلون وغير و- ١٢

على العجم العلمي اسبوط هي مدينه تبعد قليلا عن الشاطي الغربي للنيل وهي ذات تجارة وصناعت وثروة وعمران يصنع فيها الآبنوس وقرن النجرتيب وسن الفيل وفيها آثار قديمت وهي عاصمته مديريتها يسكنها تحومن ستين الفامن النفوس (مديريته اسبوط مساحها) (٥٠٠٠) فدان ويسكنها اكثر من نصف مليون نسمت عددمراكزهامبعت اسبوط وانبوب وابوتيج البداري ومعلوط وديروط وملوى،اشهر محصو لانها القطن والكتان والعدس والقول وقصب السكر دالحبوب ٢١.

مع حاطب ليل وجارف سيل مين آپ نے اپنے اسائدہ كى تعداد ١٥١ كمائى هے.

الحديث وغيره من العلوم كالبخاري و مسلم و غير همامن الكتب الست وغيرها البعض قراء ة والبعض سماعاوقد اجازني بجميع مرفيياته وبما اجازه به خاتمت المحدثين مولانا الشيخ ابن حجر العستقلاني موصوف في تجالوسول الى اصطلاح احایث الرسول" کے بعض مواضع میں ملاعلی قاری کی مذکورہ بالا عبارت کے ساتھ منہیہ لکھ کراس کے آخر میں کما ہے۔" وهذا يدل على أن السيوطى اخذ عن الحافظ ابن حجر صاحب الفتح فليعلم-" عالاتك يم يمل كر يك إلى كديد ازروئے تاریخ بالکل محال ہے اس لئے ملاعلی قاری اور قاضی شوکانی کے کلام کو تلمذ بالعاسط پر محمول کیا جائے گا کہ مجھی تلميذ كااطلاق تلميذ التلميذير بفي مو تاب ينانيه خود فاصل موصوف في مدايته السائل الى ادلة المسائل" مين سيوطي كوابن ججركا تليد بتائے كے بعد جومنهيد لكھا باس كاحاصل مي بدانه هكذا ذكره الشوكاني ولعل التلمذ بالواسطة اوبالا جازة ،نبه على ذلك كله الولا عبدالحي اللكنوي في التعليقات السنيتم ورس و مذر لیں اور افتاء ..... مخصیل و تھیل کے بعد اے ۸ھ میں افتاء کا کام شروع کیااور ۸۷۲ھ سے الماء حدیث میں مشغول ہوئے اور تدریس عربی کی اجازت تو آپ کو ۲۲۸ھ ہی میں مل ممئی تھی۔ موصوف نے '' حسن المحاضر و'' میں کھاہے کہ حق تعالی نے مجھے سات علوم تغییر ، حدیث ، فقہ ، نحو ، معانی ، بیان ، بدیج میں تبحر عطا فرمایا ہے یہ بھی تکھا ہے کہ میں نے جج کے موقع پر آپ زمزم پااور یہ نیت کی کہ ققہ میں چیخ سراج الدین بلقیمی کے رتبہ کو اور حدیث میں حافظ این مجر کے رتبہ کو پہنچ جاؤں ، عمس الدین محدین علی بن احمر الداؤدی المامکی ملامظ این محرزن احمد انداز الازمری نے بڑسا ہے فوت حافظہ ..... آپ این ذمانہ میں علم حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ "مجھے دولا کھ احادیث یاد بین اور آگر مجھے اس سے زیادہ ملتیں توان کو بھی یاد کر تا۔ شاید اس وقت اس سے زیاد ور نیاییں موجود نمیں۔ عزت و كوشه سيني ..... جب چاليس سال كي عمر ، و كي تو آپ نے درس و تدريس ، افآء و تضالور تمام و نيوى تعلقات ختم کر کے تج دو گوشہ نشینی اختیار کے کی اور ریاضت و عبادت رشد و ہدایت میں مشغول ہو گئے۔ ملوقے ہوا ہم کہ دور حیکسر تی چون حمروبا ہے ۔ خاکدان و ہر ا بیز ونیا برحرو من استغناء و ہے خانری دنیادی مال ودولت کی حادث ہے ہے کی طبعیت ہیں اسی قدرا ستغناء تھا کہ امراء واضیاء ہم ہی زیادت کو آتے اور تھے تحالفت لیم جائیا آموال بیٹ بھرسے عکر آ ہے کسی کا پربر نشب ہول دکرتے۔ شر مندہ زول کیول غیر کے احسان وعطاہے حاتی ول انسال میں ہے کم دولت کو تین الطان غور ی نے ایک حصی غلام اور ایک ہزار اشر فیال جیجیں آپ نے اشر فیال واپس کردیں اور غلام کو آزاد كركے حجرہ نبويه (على صاحبهاالف الف سلام و تحيية )كاخادم بناديا ،اور خادم سے كماكه آئندہ بمارے پاس كوئى بريه نه آئے خدائے ہمیں ان بدلیاد تھا تق د نیوی ہے سندی کرویا ہے۔ كال ب تو فا اقبال سيمى ب درويي کہ جرچاباد شاہوں میں ہے تیم ک بے نیاز ک کا باوشاہ نے کی بار ملا قات کے لئے بلایا مر آب نہیں مح مر و بخانه ارباب بے مروت دہر کہ سنج عافیت در مرائے خویشن ست کر امات و خرق عادات ..... آپ کے خادم خاص محمد بن علی حباک کا بیان ہے کہ ایک روز قیلولہ کے وقت فرمایا۔ آلر تم میرے مرنے سے پہلے ان راز کاافشاء نہ کرو تو آج عصر کی نماز مکہ معظمہ پڑھولووں۔ عرض کیاضرور اِفرمایا! آتکھیں بند کرلواور ماته يكر كرتقريباك أقدم جل كرفرمايا، أنكسين كلول دورد يكهاتوجم باب معلاج يستع، حرم بيني كرطواف كبيار زمزم بيا، بمرفرمايا كه اس سے تعجب مت كروك بهارے لئے طي ارض بوابلكه زيادہ تعجب اس كائے كه مصر كے بہت ہے مجادين حرم بهارے متعارف بهال موجود میں محر جمیں نے بیجان سکے۔ پھر فرمایا۔ جاہو توساتھ چلودرنہ حاجیوب کے ساتھ آجانا۔عرض کیاساتھ ہی چلول گا۔ باب معلاق مک مجے اور فزایا آئی میں بند کر لولور مجھے سات قدم دوڑلیا۔ آئیمیں کھولیں توہم مصر میں تھے۔

له قال السيوتي في تنوير الحوالك وقد الفت في الاعتذار عن تركناالا فأء والتدريس كتابهمية التنفيس دمقامة تسم لمقام اللولوسي وصحف فيهاالعذم فماذكا

بعد منزل نبود درسغر روعاتي زیارت رسالت ماب ﷺ اور ﷺ السند کا خطاب ..... آپ نے اور دوسرے لوگوں نے کی بار حضور اکر م ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ حضور عظافے نے آپ کو یا مین البند میا بیٹن الحدیث کمد کر خطاب فرمایا۔ بین شاذ کی فرماتے ہیں" میں نے در با دنت کیاکه آپ کو حضور اکرم تلک کی زیادت مهار که کنتی سر تبه بهوئی۔ "فرمایا" ستر سر تبہ سے زیاد د۔ المتی کار نامے ..... جن کی شاریقول داؤد مالکی پانچے سوے بھی اوپر ہے۔ آپ کی مجتمد اند بصیرت ،وسعت نظر اور کثرت معلومات کے شاہد عدل ہیں۔علامہ نووی نے بستان میں ایک متنز محف سے لقل کیا ہے کہ میں نے امام غزالی کی تقنیفات اور ان کی عمر کا حساب لگایا توروزانہ اوسط چار کر اسہ پڑا، کر اسہ چار صفحوں کا ہو تاہے اس مساب سے ۲ اصفحے روزانہ ہوئے۔ کیکن علامہ طبری وابن جوزی اور علامہ سیوطی کی تصنیفات کاروز آنہ اوسطاس ہے بھی زیاد ہے۔ ب سے پہلے آپ نے شرح استعاذہ دہسملہ تالیف کیا۔اس کے بعد مين آب كي تعنيف بكه تبعض علوم من كئ كي تاليف موجود بي، علوم قر آن بر آب كي تاليف"الا هان في علوم القرآن" نمايت المم اور مشهور كماب بيجوآب في سيتكرول كما بول كي مطالعه كي بعد كم وبيش جار سال كي طويل مت میں پاپیہ سکیل کو پہنچائی ہے۔ جس میں سینکڑوں شنیتر اہم مفید اور نادر معلومات جمع کی ہیں۔ راقم الحروف نے اس کا کئی یار بالاستيعاب مطالعه كياب (فهرست تصانيف كي كيكي "حسن المحاضر د" تاليف سيوطى از صغيه ١٦١٦١٢١٨ عظه ،و\_) سیبو طی کا دامن سرقہ کلامیہ ہے ہے داغ ہے .....علامہ سیوطی کی جلالت شان دعلومقام ہے بعض ناوا تیف لوگ آب کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جب موصوف مراس کے کتب حانوں کی غیر مضہورادر یا رالوجود کتا ہوں پر مطلع ہوئے توانہوں نے ان کتابوں ہے بہت ہے نادر مضامین نکال کر مستقل رسائل میں اپنے نام سے شائع کر کے شرت عامہ حاصل ک ہے۔ لیکن علامہ سیوطی کی جانب ہے اس طعن شنیع کی نسبت نہایت فتیج حرکت ہے کیونکہ موصوف تو اس تشم کی حركت ير خود دوسر ول سے نالال رہتے تھے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب وہلوی نے بستان المحدثین میں سیخ شہاب الدین احمد بن مخیر بن ابی بکر قسطلانی صاحب ارشاد الساری (شرح بخاری کے متعلق لکھاہے کہ میخ جلال الدین سیوطی کوان سے بروی شکایت تھی کما کرتے تھے کہ انہوں نے مواہب لدنیے میں میری کتابوں سے مدولی ہے اور اس میں بہ طاہر نہیں کیا کہ وہ میری کابوں سے نقل کردہے ہیں اور بیات ایک قتم کی خیات ہے جو نقل میں معیوب ہے اور کچھ فت بوغی بھی ہے جب اس شكايت كاج جيا موالوريه شخ الاسلام زين الدين ذكريا الانصاري نے حضور ميں محاكمہ كي شكل ميں پيش مو كي توعلام يسيوطي نے تسطلانی کو بہت سے مواضع میں الزام دیا۔ ان میں سے ایک بیر کہ مواہب کے دہ کتنے مواقع میں جو بہیتی سے نقل کئے سے ہیں اور بھیتی کی مؤلفات اور تصنیفات میں سے کس قدر تصانیف ان کے پاس موجود ہیں اور ذرایہ بتائیں کہ ان میں سے کن کن تصنیفات ہے انہوں نے نقل کی ہے۔ جب قسطلانی مواضع نقل کی نشاندی ہے عاجزر ہے توسیو کھی ہولے کہ آپ نے میری کتابوں سے نقل کیا ہے اور مل بہنے سے بس آپ کے لئے مناسب اور ضروری تفاکہ آپ اس طرح کتے " نقل السيوطي عن البهيقي كذا" تاكه بمحد استفاده كاحق بهي اداء و تااور تقييح نقل كي ذه واري سے بھي بري موجاتے، قسطلاني ملزم ہو کر مجکس سے اٹھے اور میہ بات ہمیشہ دل میں رکھی کہ شیخ جلال الدین سیوطی کے دل ہے اس کدورت کو و حویاجائے مگر ناکام رہے ،ایک روز ای ارادوے شہر مصر ( قاہرہ) ہے روضہ تک بیادہ یارولنہ ہوئے جو دراز مسافت پر واقع تھا، بیخ سیوطی کے وروازہ پر بہتے کروستک وی۔ مینے نے اندرے وریافت کیا کون مخص ہے۔ تسطلانی نے عرض کیا، میں احمد ہول ایر بندیا اور یر ہند سر آپ کے دردازہ پر کھڑا ہول کہ آپ کے دل ہے کدورت دور کردں اور آپ راضی ہو جائیں ،یہ س کر چیخ جلال الدين في اندري سے كماكد من في ول سے كوورت كا ذاله كرويا ، ليكن شدورواز و كھولالور شدان سے ملا قات كى۔ سیلاب صاف شدزیم آغوشی محیط باسید کشاده کدورت چدی کند علاده از سی علامه سیوطی اپنی کماب الاشیاده الانظار ص ۱۲۲۲ ایس فیج بماء الدین این الخاس کی عبارت "و جدت ذلك بخط لمی بن عثمان بن جنی عن ابیه قال " نقل کرنے کے لید موصوف کی ادبات داری کا اظهار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ والنظر الی دین المشیخ بھا و الدین وامانته کیف وجد فائدة بخط ولد ابن جنی نقلها عن ابیه ولم تسطر فی کتاب فنقلها عنه ولم یستجز ذکرها من غیر عزو الیه لا کاالساق الذی اغاد علم تصانیفی التی

تسطر في كتاب فنقلها عنه ولم يستجز ذكرها من غير عزو اليه لا كاالساق الذي اغاد علم تصانيفي إلى المست في تتبعها سنين وهي كتاب المعجزات الكبر و كتاب الخصائص الصغرى وغير ذلك نسوقها المناسبة و ما المناسبة و المناسب

رضمها وغيرها مما سرقه من كتب الخيضري والسخاو في مجموع وادعاه لنفسه ولم يعزالي كتبي و كتب الخيضري والسخاوي شيئا ممانقله منها وليس هذا من اداء الامانت في العلم.

سیخ بہاءالدین کی وہانت واری اور امانت واری و کیھو کہ انہوں نے بخط صاجر او دابن جی آیک قائدہ پایا جواس نے اپنے اپنے ہوں ہے باوجود شخ اپنے باپ ہوااس کے باوجود شخ اپنے باپ ہے اس نقل کیا ہوااس کے باوجود شخ ابن جی اور اس کے صاجر اور کی کتاب میں بھی مسطور نہ تھا کہ اس نے ذکر کو جائز نہیں سمجھا ان کلام پوروں کی طرف منسوب کئے بغیر اس کے ذکر کو جائز نہیں سمجھا ان کلام چوروں کی طرف خیر و پر جن کے شنج بوروں کی طرف منہوں نے میری تصانیف مجزات الکبیر اور خصائص صغری و غیر و پر جن کے شنج میں ، میں میں میں میں میں مناوں نے عارت کری کی ہے اور ان کوج آکر خیمنر کو سخاوی و غیر و کی کتابوں سے مضامین منصم کر کے اپنی طرف منسوب کرلیانہ میری کتابوں کاحوالہ دیا اور نہ خیمنر کی وسخاوی کی طرف نہیں کے مضامین منصم کر کے اپنی طرف منسوب کرلیانہ میری کتابوں کاحوالہ دیا اور نہ خیمنر کی وسخاوی کی طرف نہیں دیا ہے۔

میں خال مفررے وہشیوں کی تو بھی سیکن منداس اوٹ سے جو تون ہے ملی وا خابی اندی (حالی)
جلا لیکن شریف ..... درس نظامی میں آپ کی تصنیف بینی جلالین (کانسف اول) وا خل ہے جو آپ نے علامہ محلی کی و فات کے چھ سال بعد مدت کلیم بینی صرف ایک چلہ کے اندر میں بائیس سال کی عمر میں تصنیف کی ہے۔ اس سے انداز و کیا جاسکتا ہے کہ آپ کتنے سمر لیج النالیف تھے۔ سب سے بڑا کمال ہے ہے کہ بیاز لول تا آخر بالکل علامہ محلی کے طرز وانداز برہے۔ و فات ....، ہاتھ کے درم میں مبتل ہو کر آخر شب جمعہ و ابتدادی الاول الاوھ میں مرغ روح تنس عضری سے پرواز کرکے آشانہ قدس میں پہنچ کیا۔ ا

جانيست بعاريت مراداد دخدا الشليم مم چود تت تشكيم آيد

# (۲)صاحب تفییر مظهری

نام و نسب اور من پرید اکش ..... قاضی شاء الله صاحب پانی پتی ، شیخ جاال الدین کبیر الاولیاء پانی بتی کے خاندان میں تقریبا ۱۳۳۱ ه میں پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب سید ناحضرت عمّان عنی فیٹھ تک پنچاہے۔ یہ خاندان بمیشہ علم و فضل کا گھوار ور ہالور اس خاندان میں کے بعد دیگرے بہت ہے افراد ذینت آداء منصب قضاء رہے جیسا کہ خود قاضی صاحب نے لکھاہے۔ " فقیر و یہ اور فقیر دیدر نقیر وجد فقیر بخد مت قضاء جملائشہ ند۔"

محتصیل علوم ..... قاضی صاحب پر آغاز زندگی بی ہے وہ آثار نمایاں تھے جوان کے علوم و نفل کا پند وے رہے تھے۔ ذہانت و ذکاوت ، قوت فکر ، سلامتی عقل میں قدرت نے آپ کو غیر معمولی حصد عطا فرمایا تھا۔ جنانچہ آپ نے صرف سات سال کی عمر میں قران پاک سینہ میں محقوظ کیالور سولہ سال کی عمر میں قاضی صاحب تغییر ، حدیث ، فقہ ، اصول فقہ

لى حسن الحاضره، شذر الته الذهب، مقدمه انوار الباري مقدمه تدريب الرادي، بستان المحدثين ،الاشباه والعظائر ١٢ـــ

اور تمام علوم عقایہ ونقلیہ کے عالم باعمل تھے۔ آپ نے مدیث کی تعمیل حضرت شادولی اللہ محدیث وہلوی سے کی تھی۔ مطالعہ کتئے۔۔۔۔۔صرف ہی تنہیں کہ ورس کتابوں ہے فراغت حاصل کرلی بلکہ طالب علمی کے زمانہ ہی میں کت ورسیہ کے علام محقق مصنفین کی تقریباساز ہے تین سوخار کی کتابوں کا مطالعہ بھی فرمالیا۔ ں علوم باطنی .....علوم ظاہری کی تخصیل ہے فراغت کے بعد باطنی علوم کی طرف توجہ فرمائی اور ابتدا' کیجنج محمہ عابد سانی سے بیعت سلوک کی اور انہوں نے اگر چہ جلید ہی سلوک کے تمام مراحل بچاس توجہ میں طے کراد نے اور فناء تنکید کے ذریعہ سے شرف بقالیا تاہم علوم انجی تشنہ سمکیل تھے کہ چنخ موصوف کی وفات ،و گئی ، قدرت ایسے طالبان حق کی تشکی کب برداشت کرتی ہے ، مرزاجانِ جانال صبیب اللہ مظہر شہید کا چشمہ فینل طالبان حق کیلئے چشمہ حیوانِ بناہوا تھا ، تدرت نے اس کی طرف قاضی صاحب کی رہنمائی کی اور قاضی صاحب اس میخ ویت کے دربار میں حاضر ہو کر آخری مقامات طریقه نتشبندید مجدویه تک بہنچ مجے۔ قاضی صاحب کی تغییر مظمری اس تعلق کی آئینہ وارہے ، منامات میار کہ میں چیخ عبد القادر جیلانی اور اینے جدامجد شیخ جلال الدین عثانی ہے بھی روحانی تربیت وبشارات کمیں۔ جلالت شائع علو مقام .....ایک طرف صاحبت کے ساتھ طلب صادق دوسری طرف چیخ دفت کی توجہ کامل اب مراتب کااندازه دبی اصحاب باطن انگاسکتے ہیں جن کا نفس مطرینہ خود عالم ملکوتی کی سیر کا شہباز رہا ہو ، ہم تو صرف بیہ جانتے ہیں که خود چیخ نے قاضی صاحب کو "علم الهدی" کالفب عنایت فرمایا اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے آپ کو" بہیتی وفت '' قِرار دیا، مر زاصاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل میں شاءاللہ کی بڑی ہیت ہے۔اس میں ملکوتی مغات میں ، فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ فیامت کے دن اگر خدا مجھ سے یو جھے گاکہ و نیاہے کیا تخذ ٹایا تؤمیں ٹناء اللہ کو پیش کر دول گا۔ طاعت و زیدوخد مت خلق ..... آپ کا بیشتر دفت طاعت و عبادت اور بیاد خداد ندی میں گذر تا ،روزانه سور کعت نمازلور منزل تہدیں قر آن مجید کی علامت کرنے کامعمول تھا، بوری عمر حمدہ قضاء کی مصر وفیتوں کے ساتھ ظاہری وباطنی علوم کی نشر واشاعت میں صرف کرتے اور خلق خدا کو قیض بہنچاتے رہے۔ چنانچہ ہیر محمد اور سید خمد وغیر دیے سلوک وطریقت میں

تقنیفات و تالیفات ..... تمیں کے لگ بھگ ہیں جن میں ہے نقد میں ایک نمایت مفصل و مبسوط کتاب ہے۔ جس میں ہر مسئلہ کے ماغذ ود نائل اور مختلرات ایم اربعہ جمع کئے ہیں ، نیز جو مسئلہ آپ کے نزدیک زیادہ قوی ہوااس کو ایک ستقل رسالہ میں "الاخذ بالا قوی" کے نام ہے جمع کیا ہے، ویگر تصنیفات بدیں۔

(m) تغییر مظری\_نمایت عمده کیاب ہے جس میں قدیم مغسرین کے اقوال اور جدید تاویلات اور فقتی مسائل کا

استناط كياب ندوة المصفين دبلي درس تتخيم جلدول من شائع مو چكي ہے۔

(m) کالا ہدمنہ \_ یعنی وہ چیز جس کے بغیر کوئی جارہ نہیں۔ یہ فن فقہ میں فارسی زبان میں ہے اور چو تکہ اس کتاب کے مسائل ہر مسلمان کے لئے جا نا ضروری ہیں اس کئے مصنف نے اس کتاب کاریام رکھا ہے۔ یہ کتاب تمام مدارس میں پڑھی پڑھا گی جا (۵)السیف المسلوك سديہ شيعہ كے رومیں ہے۔

(٢) ارشاد الطالبين ـ سلوك ميں ہے۔

( ۷ ) مذكرة الموتى والقور

(٨) مَذَكرة المعاد

(٩) حقوق الأسلام

(١٠)الشباب الثاقب

(۱۱)رساله در حرمت متعه

(۱۲) د مماله در حرمت داباحت مر در

(۱۲۳) دسیت نامه وغیره

و فات ..... ۲۲۵ اھ میں آپ کی روح واصل بحق ہوئی اور آپ کا جسم ہمیشہ کے لئے پانی بت کی پاک مر زمین کے سرو کردیا گیا۔ "فہم مکر مون فی جنت النعبم" وفات کا تاریخ ادد ہے۔

ہا ہر گت گفن ..... گفن متبرک کپڑے میں گفن ویناسٹت ہے۔ آنخضرت تکافئے نے اپنی جادر صاحبز ادی زینب منطقہ کے گفن میں ڈلوائی تھی ،اس کے چیش نظر قاضی صاحب نے وصیت کی تھی کہ جو چادر اور رضائی حضرت مرزامظسر جانجانال د حمدہ اللہ علیہ کی عطاکروہ ہے اس کو میرے گفن میں شامل کیاجائے۔

الباقیات الصالحات ..... أب كے تمن ما جزادے تھے۔

(۱) احمد الله به آپ کے بڑے صاحبز ادے تھے جو بہت بڑے عالم تھے اور قامنی صاحب کی حیات ہی میں وفات پاسٹے تھے ، قامنی صاحب نے دوسیت نامہ میں ان کے متعلق لکھا ہے۔" در خاندان فقیر بمیشہ علماء آمدہ اند کہ در ہم عصر ممتاذ بود نداراز ضر زندان فقیر احمد الله این و دلمت ر سانیدہ بود خدالیش بیام زور حلت کرو۔"

باپ کاعلم نہ بیٹے کواگراز بر ہو پھر پسر قامل میرات پدر کیونکر ہو (۲)کلیم اللہ

(٣) ديل الله يه قاضى صاحب كي جمو فرين تقريل

## (۷)صاحب الفواز لكبير

برى دت بس ماتى بهيجاب ايسافر دانه بدل ديتا جو برا ابواد ستور مخاند لحب ولى الله خير فانه به بيداء الذكر الجميل ويختم

نام و نسب اور کنیت .....احمد نام ، ابوالفیاض کنیت ، ولی الله عرف ، بشارتی نام قطب الدین آور تاریخی نام عظیم الدین مشهور ہے۔ آپ کا سلسله نسب والد ماجد کی طرف ہے حضر ت عمر فاروق وظیم تک بور والدہ محرّمہ کی طرف ہے حضر ت موی کا ظم و حمد الله علیه تک پنجی ہے۔ اس لحاظ ہے آپ فالص عربی النسل اور نسبا فاروتی ہیں۔ سلسله نسب بیہ ولی الله الله عبد الدین شهید بن معظم بن منصور بن احمد بن محوو بن قوام الدین (عرف قاضی قاذن) بن الله احمد بن قاضی بیا مقتی بن شیر ملک بن قاضی قاشی بن میں بن احمد بن محمد شریار بن ہمان بن محد بن عبد الملک بن فاروق بن جربیس بن احمد بن محمد شریار بن ہمان بن ہمایوں بن حطاملک بن عبد الله بن

ولاً وت باسعاوت ..... آپ کی ولاوت حضرت مجد والف ٹائی د حسنه الله علیه کی وفات کے ای سال بعد اور شهنشاه عالمگیر د حمد الله علیه کی وفات ہے چار سال قبل ۴ شوال ۱۱۱۳ هیں (۴۰۷ء) بروز چہار شنبه بوقت طلوع آفآب آپ کے ناتمال قصبہ پھلت ضلع مظفر گریں ہوئی۔

والد ماجد ..... شاہ عبدالر حيم صاحب ٥١٠٥ه مطابق ١٩٣٢ء من پيدا ہو اور فطري طور پر ذين ہونے كے باعث

ل از حدائق حنيه ، زبهة الخواطر ، پیش لفظاز قامنی سجاد حسین ۱۲\_

مروجہ کتابی بہت جلد ختم کرنیں ، انفاس العارفین میں حضرت شاہ صاحب نے تحریر کیاہے کہ آپ نے قرمایا" میں نے عربی کے ابتدائی رسائل سے لے کر شرح عقائد اور حاشیہ خیالی تک کی جملہ کتب اپنے (بوے) بھائی شخ ابوالر ضامحہ وہلوی (مولود ۵ موماهیا ۳ ماھیا ۳ ماھیا ۳ اھیا ۳ ماھیا گئی کے برخصی میں اور چندو کی کتب مرزاز ابد ہروی ہے۔ "

بُھوڑ کی جاگیر کو نظر انداز کیالور مبر وشکر کے ساتھ اپنیاسینان جوہیں پر خدمت خلق کرتے ہوئے زند کی گزا چول ظمع خواہد زمن سلطان ویں خاک بر فرق قناعت بعدازیں (خسر د) تعلیم وقتر میں دور سے میں ان این عرب کی نبی میں السف قد میں کہ اقدال اسٹ نیالیا ہے۔ انقلیم کا سال مث

تعلیم و تربیت ..... جب آپ نے اپنی عمر کے یا نجویں سال ہیں قدم رکھا تو والد ماجد نے تعلیم کاسلد شروع کرادیا تور آپ نے سات سال کی عمر میں حفظ قر آن کے ساتھ ساتھ بقد و ضرورت ارکان و فرائض نجی معلوم کر لئے۔ ای سال والد بردر گولو نے نماز دو ذو شروع کر او یا تا کہ پابندی فرائض کی عادت پڑے۔ شاہ صاحب تح بر فرماتے ہیں کہ رسم سنت بھی ای سال عمل میں آئی۔ ساتویں سال کے آخر میں آپ نے فادی اور عربی کے ابتدائی رسائل پڑھنا شروع کر و پے اور ایک سال کے اندران کو مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ نے صرف و نحو کی طرف توجہ فرمائی اور وس برس کی عمر میں علم نحو کی معرک الآراء کماب شرح کو مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ نے فود میں آپ نوشت و خواند میں ممارت پیدا کر لیا بلکہ عربی کی مرف و نحو پر بھی عبور حاصل کر لیا۔ طاج ای تک توجہ نے فود ہی آپ کے اور میں ممارت پیدا کر لیا بلکہ عربی کی مرف و نحو پر بھی عبور حاصل کر لیا۔ سام حب نے فود ہی آپ کے متعلق یمال تک مکھانے کہ "وس سال کی عمر میں ایک مرف و نحو میں آپ کو اس ورجہ توت حاصل ہوگی تھی کہ بڑے سام کی عربی میں آپ کو اس ورجہ توت حاصل ہوگی تھی کہ بڑے سام کی عربی سائل می غربی مرف و نحو ہیں گفتگو کرتے ہوئے شرب و تا مور کے ساتھ عرب دور فعت کے تھے وہ آپ سے ممائل صرف و نحو یہ میں گفتگو کرتے ہوئے تھے دو آپ سے ممائل صرف و نحو یہ میں گفتگو کرتے ہوئے تھے۔ بیتول بعض ای عمر میں آپ کی گئر رح کھنی شروع کردی تھی۔ بیتول بعض ای عمر میں آپ کی گفتگو کرتے ہوئے تھے۔ بیتول بعض ای عمر میں آپ کے کانے کی شرح کردی تھی۔ بیتول بعض ای عمر میں آپ کے کانے کی شرح کردی تھی۔ بیتول بعض ای عمر میں آپ کے کانے کی شرح کردی تھی۔

ے صفیہ ہوں من مرسل اپ مے اید کی مرس کی مرس کی مراق کا کردی گا۔ صرف و نحوے فراغت کے بعد آپ نے معقولات کی طرف توجہ فرمائی اور تعوژے ہی عرصہ میں ان سے فراغت پالی۔ پندرہ سال کی عمر میں تمام متداولہ ورسی علوم کی شکیل کر کے ارباب فضل و کمال کے ذہر و میں شامل ہو کرا کیک مقام خاص کے مالک ہو گئے۔ محصیل علوم کی تفصیل ..... شاہ صاحب کی تعلیم اکثر اپنے والد بزر گوار کے پاس ہوئی جس کی تفصیل آپ نے اس طرح بیان کی ہے کہ علم حدیث میں مفکوہ شریف تمام و کمال پڑھی کیکن چندر وز علالت کی وجہ سے کتاب البیع ہے کتاب الادب تك كاحصد جموث ميا، سيح بخارى شروع سے كتاب الطبارت تك ، شائل رندى اول سے آخر تك پر هي . علم تغييريس بیضادی اور تغییر بدارک کے بچھ جھے با قاعدہ پڑھے اور باقی حصول کا خود مظالعہ کیا۔اس کے علاوہ کامل غور و فکر اور مختلف تفاسیر کے مطالعہ کے ساتھ والد ماجد کے دریں قر آن میں مجھے حاضری کی توفیق می آوراس طرح کئی بار میں نے حضرت سے منتن قر آن پڑھااور میں میرے حق میں " فتح عظیم "مکاباعث موا۔ فالمحمد لله علی ذلك علم فقه میں شرح و قاب اور مدایہ كی دو جلدیں تعوڑے جھے کے علاوہ پوری پڑھیں۔اصول فقہ میں حسامی اور نوشنجو مکو تکاوری لیا۔منطق میں تمریخ شمیہ کامل اور شرح مطالع کا بچھ حصہ پڑھا،علم کلام میں شرح عقائد کامل اور خیال وشرح مواقف کا بچھ حصہ پڑھا،علم طب میں موجز، فليفه مين شرح بدايية اليحمة وغيره علم نحو مين كافيه ،شرح ملاجاي ،علم معاني مين مطول كااكثر حصه ادر مخضر المعاني كاده حصبه پڑھا جس پر ملازاد و کا حاشیہ ہے۔ ہیئت و حساب میں بعض رسائل پڑھئے۔ تصوف و سلوک میں عوارف المعارف اور رسائل نقشبند به پڑھے، علم الحقائق میں شرح رباعیات، مولاناجای ،مقدمہ شرح لمعات ،مقدمہ نقد الصوص ،خواص اساء و آیات میں والد صاحب کا کیا خاص مجموعہ پڑھا۔ جس کی انہوں نے چند مرتبہ اجازت بھی دی۔ اثناء تخصیل میں اسے زمانہ کے امام صدیرے می خیر افضل سالکوئی کی خدمت میں بھی آتے جاتے اور علوم حدیث میں ان سے استفاد و کرتے رہے۔ عقد نكاح ..... جود دسال كي عمر من آپ كي شادى آپ كے مامول ميخ عبيد الله تيملى كي صاحبز ادى ـــ ١١٢٨ه ميس و كي۔ ان ہے ایک صاحبزادے شیخ محداور ایک صاحبزادی امتد العزیز پیدا ،و ئیں۔اس معاملہ میں آپ کے والد صاحب نے بڑی عجلت سے کام لیااور سسر ال والوں کے سامان جیز فراہم نہ ہو کئے کے عذر کو مجمی نہ سنااور کملا بھیجا کہ بید عجلت بوجہ نہیں۔ اس کی مصلحت بعد میں ظاہر ، وگ-اصرار پر سسر ال والے رامنی ، و گئے اور اس سال آپ کی شادی ، و گئی اور وہ مصلحت بعد میں اس طرح طاہر ہوئی کہ شادی کے چند ہی روز بعد شاہ صاحب کی خوش وامن کا انتقال ہو گیا۔ پھر تھوڑے ہی ون بعد خوشدامن کے والد کاوصال و گیا،ان کے غم می فارغ بھی نہ ہویائے تھے کہ شادصاحب کے بڑے جیا پیخ ابوالرضاء کے صاحبراوے سے اخر عالم رحلت كر محكة واس كے بعد حضرت شاہ صاحب كى سو تلى الباد فات يا كئيں وال متواتر صدمات كے بعد سبھی کو معلوم ہو گیا کہ اگر اس دفت شادی نہ ہو جاتی تو کئی سال بعد تک اس کا ہو ناممکن نہ تھا۔ بیعت ود ستار بندی .... عقد نکاح کے تقریباایک سال بعد شاہ صاحب نے اپنے والد کے وست حق پر ست پر بیعت ک اور ان کی ذیر تکرانی اشغال صوفیه میں مشغول ، و ئے۔ خصوصا نقشبندیہ سلسلہ کے اذکار کواز اول تا آخر پورافر مایا اور پہلے نیادہ عرصہ نہ گذراکہ آپ نے فن تسوف میں ووورک ماصل کرلیاکہ اس کے فنی غوامض آپ کیلئے یانی ہو گئے۔ یمی دو زمانہ تھاجس میں والد صاحب سے تغییر بیضاوی کاورس لیتے تھے ،اس موقعہ پر والد ماجد نے بڑے پیانہ پر شہر کے علاء، مثائخ، تضاة، نقماءاور ديكر عوام كي ايك شائدار دعوت كي اوروستار بندې كي رقم اوا دو تي، مصنف"حيات ولي "نے لكھا ب کہ حاضرین مجلس نے اس زورے مبارک بادوی کہ ساری مجلس کونے اٹھی۔ اجازت مجویدو قرات ..... شاہ صاحب نے فن قرات و تجوید کی شکیل مشہور قاری مولانا محد فاضل صاحب سندھی ے کی تھی جو و بلی کے میخ القراء اور این ذمانہ کے ماہر فن شمر کئے جاتے تھے۔ شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ "میں نے قر آن کواول ہے آخر تک بروایت حفض عن عاصم (صالح، نقد) حاتی محد فاصل سندھی ہے ۱۵۴ھ میں پڑھااور انہوں نے دار السلطنت وہلی کے شیخ القراء شیخ عبد الخالق ہے ہڑھا۔ ا جازت بیعت وو فات والد ..... آپ کی عمر کے ستر ہویں سال والد ماجد سخت بیار ہوئے اور اس حالت مر مش میں

آپ کو بیت دارشاد کی اجازت عطافز مائی ، مدر سدر حمیه اور خانقامه رحمیه کی جو بساط بچیائی تقی اس کا نظام شاه صاحب کے سپر د فرمایا اور ۱۲ اصفر ۱۳۱۱ھ مطابق ۱۹ اء میں بروزیدھ اس مرتاض صوفی اور فقید المثال عالم نے درس وارشاد کی مند اینے بلندا قبال مینے (شاہ ولی اللہ) کے لئے خالی کر دی۔

درس و مقدر کین .....والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ نے مستقل طور پر مند درس وار شاد کورونق بخشی اور درس و متدرس و مقدریس کاسلسله شروع کیا۔ آپ کے علم و نصل اور کمالات ظاہری و باطنی کاشرہ و در دور تک پہنچ چکا تھا۔ ہر طرف ہے تشنگان علوم و معارف جو آن در جو آ آئے اور ذائوئے کمذبج چاتے ، تقریبابارہ سال تک آپ کتب دیتیہ اور معقولات کاورس

دے میں مشغول رہے۔

سیسی کے برخان دورم اطریقہ افتیار فرمایا

مریقہ تعلیم ، ... شاہ صاحب کے ذمانے ہیں جو طریقہ تعلیم رائج تھا آپ نے اس کے بر خلاف دورم اطریقہ افتیار فرمایا

مریونہ جو ذہنی اور فکر کی افقاب آپ لانا چاہتے ہے دوائی طریقہ تعلیم سے آسکا تھا، پہلے آپ تین تین چار چار صرف و نوکے ابتدائی رسائل حفظ کراتے اس کے بعد تاریخ اعکمت کی کوئی عربی کشب پڑھاتے ۔ پھر موطالام مالک کادر س دیتے الدہ قرار ترجہ بلا تعبیر کے پڑھاتے ۔ البتہ جمال کہیں کی قاعدہ نوکی کی مشکل یا شان نزول کی ضرورت چیں آئی اور قرآن مجدی کا ترجہ بلا تعبیر کے پڑھاتے ۔ البتہ جمال کہیں کا عدہ نوکی کی مشکل یا شان نزول کی ضرورت چیں آئی اسے بخوبی حل فرمادیتے جس سے طالب علم کو اظمینان ، وجاتا اس کے بعد تغییر جلائین بڑھاتے پھر ایک وقت مدیث کا مادہ پیدا ہوجاتا تھا اور وہ مسلم کا دورم سے اور درم ہے دفت کتب حکمت کا ماں طریقہ تھے۔ ساتھ بی ساتھ علوم علام بین کر نظتے تھے۔ ساتھ بی ساتھ علوم عظیہ سے برہ مند ہوتے تھے۔ ساتھ بی ساتھ علوم میں مورت سے مطریق سرور کی عالم بین کر نظتے تھے۔ ساتھ کی ساتھ علوم طریق سرور کی مشکل تھا جس سے کہا کہ درس سے مطریق سے مطریق سے مطریق اور کی مشکل میں کہا ہو سے بندوستان وہ ہے متعن کا ایک ایک فقرہ نمایت فعادت سے اوا کرنا ضرور کی سمجھ جاتا تھا لیکن جب شاہ میں کی مدیث کی مشرورہ سے دارا مقاب کی دورم سے دن ان مورہ کی مشکورہ شریف کی صریف کی شری کا طریقہ جاری کیا، آپ ایک مشکورہ شریف کی صریف کی مدیش کی سند کو متحل کر جب مشکورہ شریف کی صدیف کی سند کو متصل کرتے کہلے مسلم کی مدیثوں کی صدیثوں کی صدید کی سند کو متحل کرتے کہلے مسلم کی کا مدیثوں کی صدیثوں کو مسلم کی خوبی کی صدیثوں کو مسلم کی خوبی کی صدیثوں کو مسلم کی خوبی کو کھور کی صدیثوں کی صدیثوں کی صدیثوں کی صدیثوں کو کھور کی کو کھور کی کھور کی کو کھور کی کھور

یڑ هتاجا تاادراستاد سنتاجا تا، در میان بیس خاص خاص نکات بھی بیان فرماتے جاتے۔ اس طرح ایک دن میں پانچ تیو در ق ہو جاتے تھے ، حضر ت شاہ صاحب نے در س حدیث کے اس طریق کانام سر د رکھا تھا۔ لیکن حضر ت شاہ صاحب کے زمانہ ہی میں طریقہ سر د میں تر میم کردی گئی تھی۔ (حیات انور صفحہ ہے ۲ مضمون مناب جہ سری میں نہ میں

علمی استغراق .....دوران ورس و تدریس میں آپ کو ہر علم و فن میں غور کرنے کا موقعہ ملا ، اس زمانہ میں آپ نے غراب اربعہ کی فقہ اوران کے اصول فقہ کی کتابول کا بنظر غائر مطالعہ کیالوران اعادیث کو بھی بامعان نظر و یکھا جن ہے یہ حضر ات ایکہ اپنے اقوال و غداہ ہ کی سند لاتے ہیں اور اس وقت ہے فقہائے محد ثین کا طریقہ بھی آپ کے ولنشین ہوا آپ کا بیزنانہ نمایت استغراق لور محویت کا گذرا، آپ نے نمایت تحقیق وکاوش ہے کتابوں کا مطالعہ شروع کیالور واسد دن انتخالی انتخال و اترام بھی کم کرتے انتخال انتخراق کے ساتھ کتب بنی میں مشغول رہے ، آپ ان دنوں کھاتا بھی کم کھاتے اور آرام بھی کم کرتے اور درس و تدریس کے بعد جووفت ملتا اسے صحت کتب میں صرف کرتے۔

سفر تجاز .....جب بین عبد الحق محدث وہلوی نے یہ محسوس کیا تھا کہ اسلام کے ہندوستان آئے ہوئے صدیاں بہت چکیں مگر علم حدیث آج بھی ضرورت ہے بہت کم ہے تو موصوف نے اس کی کو محسوس کر کے مسلسل تین سال تجاز مقدس میں رو کر علم حدیث حاصل کیا تھااور پھر ہندوستان واپس آکر انہوں نے اور ان کے بعدان کی اولاد نے اس کی اشاعت میں بڑی کو مشش فرمائی تھی مگر نامساعدت حالات کی وجہ ہے اپنے مقصد میں ناکام ہوئے۔

حضرت شاہ صاحب نے ویکھا کہ جی عبد الحق محدے دہلوی وحمۃ اللہ علیہ کی استوار کر دہ بنیادوں کے پیھے میے ہوئے شانات ابھی باتی ہیں آگر جدوجہد کر کے الن بنیادوں پر مفبوط عمارت نہ تغییر کی ٹی تو شیں کہاجا سکتا کہ دہ قائم بھی و سکیں گا۔ غور و فکر کے بعد آپ اس بقیم پر پہنچ کہ علم وحدیث اس کے معدن یعنی تجاز مقدس سے حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچے ذبارت حربین شریفین کاشوق دامن گیر ہوااور ۱۹۳ الھ مطابق ۱۳ داو کے آخر میں تجاز دوانہ ہو گئے۔ فوض حربین شریفین کاشوق دامن گیر ہوااور ۱۹۳ الھ مطابق ۱۳ داو کے آخر میں تجاز موانہ ہو گئے۔ فوض حربین شاہ صاحب پر جو قیضان فوض حربین سنادہ کو باور روضہ الطبر تھا پر روحانی مشاہدات و مکاشفات کی صورت میں شاہ صاحب پر جو قیضان ہوااس کو آپ نے ''فیوض الحربین "بین قلبند کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ''الشہاک کی سب سے بڑی نعمت جس سے اس نے ہواس کے بعد کے سال میں جھے اپنے مقد س گھر کے جج کی اور اپنے نبی علیہ العملوۃ والسلام کی ذیارت کی توفیق عطافر مائی ، لیکن اس سلسلہ میں اس نعمت سے بھی کہیں ذیادہ و بڑی سعات جو بچھے میسر آئی دویہ تھی کہ السلام کی ذیارت کی میرے لئے بھی سر قراز فرمایا سے نبی عطافر مائی ، لیکن اس سلسلہ میں اس نعمت سے بھی کہیں ذیادہ یو بیا اور اس نے نبی علیہ السلام کی ذیارت کی میرے لئے بھیرے افروز بتایا۔ اس

شاہ صاحب نے حرمین شریفین میں کل چود وہاہ قیام فرمایا اور اس زمانہ قیام میں آپ نے اپنی اشر اقی قوت ہے روضہ

ا نور ﷺ ہے کسب قیقل کیااور بڑے بڑے علماءو مشارخ ہے استفادہ تھی۔

شاہ صاحب کے تجازی اسا بغرہ ..... ہوں توشاہ صاحب نے تجاز مقدی میں متعدد علاء و مشائخ ہے علم عدیت اور باطنی فیض صاصل کیا۔ مثلا بین میں شادی، شیخ میسی جعفری، شیخ حسن فیض صاصل کیا۔ مثلا بین محمد بن علا بالی، شیخ میسی جعفری، شیخ حسن مختص ما میں میں میں مشاخ ہے آپ بہت ذیادہ قریب ہوئے دہ یہ ہیں۔ مشاخ ہے آپ بہت ذیادہ قریب ہوئے دہ یہ ہیں۔

(۱) فیخ ابوطاہر محد بن ابراہیم کروی مدنی۔ انہوں نے آپ کو سند حدیث بھی عطا فرمائی اور ایک فرقہ قلافت و اجازت بھی جو سادے سلاسل کو جامع تھا اور ایپ وست مبارک سے بہنایا۔ موصوف حضرت شاہ صاحب کی فطری وہانت اور خداواد بھیرت کے بڑے مداح منے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ''ولی اللہ الفاظ کی سند بھے سے لیتے ہیں اور میں معنی کی سند ان سے لیتا ہوں۔'' جب شاہ صاحب نے حجاز سے واپسی کا ارادہ کیا اور آخری یار خد مت میں حاضر ہوئے اور والمانہ انداز میں ہے شعر پڑھا۔

نسبت کل طریق گنت اعرفه الاطریقا یو دینی الی دبعکم توشیخ پرایک کیفیت طاری موئی، شاه صاحب قرماتے ہیں کہ «سمجر دشنیدن آل بکابر شیخ عالب وبعایت متاثر شدہ۔" (سنتے ہی شیخ پر کیفیت گریہ طاری موئی اور بہت متاثر ہوئے۔)

(۲) بیخ و فد الله بن میخ سلیمان مغربی - شاہ صاحب نے ان کی مجلس درس میں موطالام مالک بروایت سی بن الله علی بن می اول سے آخر تک پڑھ کر تمام مرویات کی سند نمایت قلیل عرصہ میں حاصل فرمائی -

ی اول سے اسر سے برط سرمام سرویات می سمار ہمایت کی سرطیہ سان کا سرطی ہیں ہیں شاہ صاحب نے سیح بخاری، (۳) مفتی مکہ بیٹن تاج الدین بن قاضی عبدالحس قلعی حنی ان کی مجلس درس بیں شاہ صاحب نے سیح بخاری، کتب صحاح کے مشکل مقامات موطالهام مالک، موطالهام محمر، کتاب الآثار اور مسند داری کی ساعت ، شیخ نے خصومیت کے ساتھ شاہ صاحب کو تحریری اجازت نامہ عنایت فرمایا۔

فراہمی کتب ..... شاہ صاحب نے مجاز مقد س میں اس بات کی طرف خاص توجہ فرمائی کہ جو کتا ہیں ہندوستان میں بایا ب تھیں آپ نے ان کو جس قیمت سے بھی دستیاب ہو سکیں خرید فرمائیں اور اس سلسلہ میں آپ نے نمایت فراخ دلی کا شوت دیا ، طامہ ابن کیٹر کی کتاب "النہا یہ فی غریب الدیث والانر" مشہور ہے اس کا ایک قلمی فنے دار العلوم دیو بند کے بادر کتب خانہ میں موجود ہے ۔ یہ نئے حضرت شاہ صاحب کی ملکیت روچکا ہے۔ اس کو آپ نے ملہ مکر مہ ہیں خرید اتھا۔ چتانچہ اس کتاب کے آخری صفحہ پر حضرت شاہ صاحب کے دستخطے کے ساتھ یہ عبداللہ دمشق سے جن سورہ پیہ میں تربید آگیا۔ مہ صدر دیسہ از عبداللہ ومشقی خرید شد۔ " یعنی یہ نسخہ مکہ مکر مہ میں عبداللہ ومشق سے جن سورہ پیہ میں خرید آگیا۔ عافیت والیسی ..... تجاز مقدس کے جودہ اور میں علمی صحبتوں لور عمیق مطالعہ کتب والداد تھیں ہے آپ نے حدیث و دفتہ میں مجتد انہ کمال پید آلیالور آخر س سمالہ مطابق ۲۳ اے جس آپ نے دوبارہ ارکان تجاوا فرمائے لور ۱۵ سمالہ کے وائل میں عافیت و بلی دونق افروز ہوئے اور سے چیاہ آتے آتے راستہ میں لگ مجاور بناری شمالہ کرام نے آپ کا خیر مقدم کیا یہاں کی کھونے دور آدام کرنے کے بعد آپ نے سلسلہ ورس شور عراق فراہ دور سے کرام نے آپ کا خیر مقدم کیا یہاں کی کھون درجوق روز آدام کرنے کے بعد آپ نے سلسلہ درس شروع فراہ دیا۔ مدرسہ رحمیہ کو آپ نے جدہ جدکام کرنے بنایہ طلباء جوق درجوق اطراف ہند سے آگر مستفید ہونے لگے۔

اصحاب و تلافدہ ..... شاوصا ب کے شاگر دول کا عاقہ بہت وسیع تھا۔ ملک کے اطراف و اکناف سے صد ہاطالب علم آتے اور آپ سے مستفید ہوتے حربین شریفین سے بھی باندانی عالم آپ سے علم حاصل کرنے کیلئے آتے تھے اس لئے آپ کے تلافہ و کی بدیا فرست ملنامشکل ہے۔ البتہ جند متاز شاگر دول میں آپ آ، باردن صاحبز اوول کے علاوہ مندر جد ذمن اساء چیش کئے جاسکتے ہیں جو آپ کے دفعاء کار میں ہے ہیں اور جنہول نے آپ کے علوم و معارف کو ملک و ہیں عام تھی کیا ہے۔

(۱) مجن محمرعاش محلتی (شاہ صاحب کے مامول زاد بھائی) متونی کے ۱۱۸ اھ

(۲) شاه تورانند پذهاتوي

(٣) شاه جمال الدين بن مولوي كفايت على لا بورى متوفى ١٩١١ه

(۴) خواجه محمر امین تشمیر متو فی ۱۸۷ه

(۵) ثاه ابوسعید بریلوی متو فی ۱۹۳۳ ه

(٢) قامني تَاءَالله إنى بِي سَوَى ٢٢٥ احد

(٤) شاه محمد نعمان بن سيد محد نور نصير آباد ي متوفي ١١٩١ه

(٨)علامه مرتفنی الحسینی متوفی ۴۰۵اه

(٩) يَحْرُ فِيعِ الدِّينِ بن قريد الدينِ مراد آيادي متوفى ١٢٢٣هـ

(١٠) شفيع محر سعيدا فغانستان متوتى ١٨٨ اه

(۱۱) علامه محمد معین بن محمرامین سندی متوفی ۱۲ ااه

(۱۲)مير قمر الدين منت د يلوي متو في ۲۰۸اه

ان کے علاوہ بابا فضل اللہ تشمیری، مولاناسید شاہ محمد معین رائے بر ملوی، شاہ محمدواضح، مولاناچ اغ محمد غیر و جیسی

معمولی شخصیات نے آپ سے استفادہ کیا۔

شاہ صاحب کے ہم عصر سلاطین مغلبہ .....شاہ صاحب کی ولادت ۱۱۱۳ھ میں ہے اور وفات ۲ کا اھ میں اس مدت میں مندر جہ ذیل شاہان مغلبہ سریر آرائے مگومت ہوئے

| 11 :1:      | حالات مصعنین درس نظامی |
|-------------|------------------------|
| ظفرالمحصلين | <br>000000 1500        |

| ¢12+2                    | FIYOL      | نورنگ زیب عالکیر                           | ſ      |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------|--------|
| 9121r                    | 412+2      | مبادر شاواول                               | ۲      |
| 4121th                   | 51218      | معزالدين جهاندار شاه                       | ۳      |
| £1219                    | 1214       | فرخير                                      | fr     |
|                          | 41219      | نيكوسير                                    | ۵      |
| =                        |            | ر فيع الدرجات                              | 4      |
|                          | 51219      | ر فيع الدوليه                              | 4      |
| PLACA                    | 61219      | محرشاه                                     | ٨      |
| +120°                    | 412°A      | احميرشاه                                   | 4      |
| 40 کانو                  | 9120°      | عالمكير <del>نا</del> تى                   | 1+     |
| £14-4                    | p1209      | شادعاكم                                    | 11     |
| المخفى وكريه الاساه طبير | =1 = 14) = | ن رس کر زبان میں ہیں وہتان کی مام ہائے ہوں | خادماد |

زمانہ میں ہندوستان کی عام حالت .....ہر لحاظ ہے ابتر تھی۔ ند کورہ بالاسلاطین کے عمد میں مندوستان کو جن مهیب اور خونی واقعایت اور لرز و نیز خوادث وانقلایات سے گزرنا براوه سب بر عیال بی سادات بار بد کا تسلط، فرخ سیر کاان کے ہاتھوں بعد بیکسی تید میں مرنا، بھر تورانی امراء دربار کے ہاتھوں ان سادات بار ہر کازوال ،مر بسوب کی بیناوت اور ان کاعروح ، سکھول کا نونی نتنه ، نادر شاه کی یلغار اور دیلی میں فتل عام ،احیر شاه ابدالی کی معرک یاتی بت میں لتح ، رو ہیلوں کا ہندوستان کی سیاست میں شریک ہوناءاریانی و تورانی امراء کی باہمی کش منتش ، مغربی اقوام کا ملکی سیاست میں بندر تن داخل ہوتے جانا، آثمریزوں کا بنگال و بهاروغیر و پراقتدار اور عمل دخل، تقریبا" یہ تمام واقعات شاہ صاحب کی زندگی

ای بیں جیں آئے۔

ِعُرض بور املک عجیب بے کلی و بے چینی میں مبتلا تھا، یُل و نارت کری کاطوفان بریا تھا۔ بدامنی و بد تظمی ہر طر ف آشکار اتھی۔ایک طرف شاہان وقت اینے اسلاف کی دولت رقص وسرور کی محفلوں اور حسن وہ تمال کے بازاروں میں لٹار ہے تھے تودوسری طرف رعایا بدحال دیر بیٹان ، غربت وافلاس کے ہاتھوں بر بادادر متمکروں کے مظام سے بال ،ور بی تھی۔

عوام کی اخلاقی حالت مجمی نمایت در جد گری دونی تھی۔ بدعقید گی دعملی کے تمام براٹیم ان میں پیدا ہو چکے تھے۔ دی لحاظ ہے کیمی ان کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ کتاب وسنت ہے انہیں کوئی دا۔ طدنہ تھا۔ اہل ہنود نے تمام مراسم تبیجہ اور ایام جالمیت کے تمام افعال شنیعہ انہوں نے اپنا لئے تھے ، تقلید وجمود میں منهمک علاء و صوفیاء کادور دور د تھا۔ جنہیں نہ دینی امور ہے ذوق تقامند میں کا درو منہ حق کا خیال نہ احقاق حق ہے واسطہ ، عوام وجدان پرستی ، پیری مریدی اور خانقاہ پرستی میں تصنبے ہوئے تتھے۔ ہیر ذادے مذہبی پیشواء بن کر لوگول کولوٹ دے تھے۔ گدی تشین صوفیہ اور مند آراء مشائخ سب ای تشم کی دھڑے بندیوں میں مصروف تھے۔ مقصف واعظین ،گمراہ صوفیہ خانقاہ نشین لوگوں کو موضوعات داباطیل کی طرف ذکوت وے کران کے مال ادر ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے تھے۔

مسلمانول کی علمی و تعلیمی حالت تھی حدور جہ انحطاط پذیر بھی ، در سگاہوں میں صدا، قامنی مبارک ، سمس بازنہ اور شرح مطالعہ کے حواشی و خروج بکٹریت رائج تھے اور اصل علوم (کتاب دسنت) کی طرف کو تی تو چہ نہ تھی ، دیبنات میں فقہ کے سوالجھ ندتھا، عدیث میں صرف بطور تبرک مشکوہ شریف اور مشارق الانوار پڑھادیا کا فی سمجھتے تھے۔ قر آن مجید خارج

اذنصاب تحار

شاہ صاحب کے اصلاحی کارنامے خوان مراجعت حرین کے بعد آپ نے مسلمانوں کی یہ صورت حال وکھ کر اپنی جد وجہدے تقریر فرقتر محریم و دفریق پر جوانجام دیں دور ہتی و نیا تک فراموش نہیں کی جاسکتیں۔ آپ نے ای زمانہ کے طریقہ تعلیم کو بدل کرنے اسلوب پر درس دیا، تعلیمات اسلام ہیں جو خرافات اور بے سر دیا با تیس شامل کروی گئیں تھیں ان کو الگ کیا اور یہ کو بدل کرنے اسلوب پر درس دیا، تعلیمات اسلام ہیں جو خرافات اور بے سر دیا با تیس شامل کروی گئیں تھیں ان کو الگ کیا اور کا محتر مقام نہ مقال میں مقام میں مقام نے مقاب کی صراحت فرمائی۔ عقل و تقل و دون اعتماد سے دین اسلام کو مطابق فطر سے تابت کرنے میں کوئی کر اٹھانہ رکھی ۔ جی تصوف اور اس کی بے سر دیا خرافات کی برجہ تھی جہوں نے ساز سے کیا رہ سفت کے احکام عوام کے لوگوں کو ایک نقط عدل پر لاکر ان میں ہم آئی گی اور اتفاق پر اگر کی کوشش فرمائی، گنام و مقر آن فرمایا، شاہ صاحب ہی پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے ساز سے کیارہ سو برس کے بعد سر ذمین ہند میں قر آن مجبد کار جمہ فاری زبان میں کیا اور اس کے بعد ترجمہ قر آن کی بنیاد پڑی، آپ بی کی انتقل کو مشش اور میں نظر میں ہند میں جو تاری کی بند میں جد و جد کا بید ہیں جد و جد کا میں ہیں جہوں نے ساز سے کی آن کی بنیاد پڑی ہیں جد و جد کا میں کی انتقل کو مشش اور میں کیا تھی کو مشش اور میں کی انتقل کو مشش اور میں کیا تھی ہیں ہند و جد کا میچ ہوں کی آئی کی جم اس ملک ہیں علام و خود آئی کی بنیاد پڑی ہیں۔ جد کہ آئی کی جم اس ملک ہیں علوم و خود آئی کی بنیاد کی در ہیں۔

مواا ناتیم احمد فریدی نے بالکل مین کماہ۔ فرمائے ہیں کہ معضرت شاہ صاحب کے فیوض ویر کات جو آج بھی یوری تابانی کے ساتھ جلودافروز ہیں۔ کمال تک شار کروں بس اس شعر پر اکتفاکر تاہوں۔

یک چراغ ست دریں برم کواز پر تو آل میں ہر کجامی تگرم ایکنے ساختہ اید

شاہ صاحب موجد علوم ہیں ..... حضرت مولانا ممروح چند علوم کے جیزیں۔ آپ سے بیشتر ان کو کمی نے مدون منیں کیا تھااول علم اسرار الدین۔ شاہ صاحب نے "الجزء اللطیف" میں اپنے ولائل اٹمال کی تفصیل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "جو کام بھتے سے لئے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ نقد میں جو مرضی (پسندیدہ نظریات) ہیں ان کو جمع کر دول اور اس کے لئے نقہ صدیث کی از سر نوبنیاور کھ کر اس فن کی پوری ممارت تیار کی گئی اور سخضرت تیانی کے تمام احکام وتر غیبات اور ان تعلیمات کے اسرار و مصارح کواس طرح منضبط کیا گیا کہ اس فقیرے پہلے اس کاکام عشر عشیر بھی نہیں کیا گیا تھا۔

ٔ دوم علم کمالات اربعه لیمنی ابداع ، خلق ، تدبیر اور تدنی سوم علم استعدادات نفوس انسانیه و کمال ومال هم شخص ،

ئی نوع انسان پر ظاہر کروے۔ شاہ صاحب کا مقام عظمت ..... بقول مولانا نسم احمد فریدی بلاشک وشبہ حضرت شاہ صاحب اپنونت کے مجدوء حکیم الامته ،امام علم وفن ، مصلح امت اور بهر روانسانیت ہیں۔وہ بیک وقت ایک عظیم الثان عالم دین بھی ہیں اور در دیش باسفا بھی، مفسر و محدث بھی ہیں اور مفکر و متکلم بھی۔ مدرس و معلم بھی ہیں اور مولف و مصنف بھی۔ ماہر سیاسیات بھی ہیں اور ر موز آشنائے معاشیات بھی، دریائے حکمت دمعرفت کے غواص بھی ہیں اور اسر ارشر لیعت کے محرم خاص بھی۔

وليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد

آپ کے معاصر علماء نے جوعلوم و معارف میں اپنی مثال آپ سے آپ کے مقام عظمت کا اعتر اف کیا ہے اور بردی قدر و منز ابت ہے آپ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت مرز اجان جانا گ فرماتے ہیں۔

مثل اینال در محققان صوفیاء که جامع اندور علم ظاہر د باطن و علم نوبیاں کروہ اند چند کس گزشته باشند (کلمات است مثل اینال در محققان صوفیاء که جامع اندور علم ظاہر د باطن و علم نوبیاں کروہ اند چند کس گزشته باشند (کلمات

مولانا فخر الدين فخر جمال وہلوی اینے رسالہ'' فخر الحسن'' میں آپ کو اس طرح یاو فرماتے ہیں۔ پینخ صاحب المقامات العالیہ والکرامات الجلیلہ الشیخ ولی اللہ سلمہ اللہ تعالی وابقاو۔

سراج المند حفرت شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں۔ آبت من آبات الله و معجز ذلنبی الکویم ﷺ لیمنی شاہ صاحب الله کی آیتوں میں ہے ایک آیت اور اس کے نبی ﷺ کا معجزہ ہیں۔

يُواب صديق حسن خال" انعجاف البيلاء" مين تحرير فرمات إلى-

اگر وجو د اهد در صدر اول در زمانه ماضی می بود امام الایمه و تاج المجتهدین ثمر و ه می شد

اگر شاہ صاحب کا دجود گر شتہ زمانہ میں صدر اول میں ہوتا تو تمام مجتندوں کے پیشوااور مقتد امانے جاتے بلکہ ان کے رتاج بنائے چاہتے اور امام الائمہ کاگر انفقرر خطاب یائے۔

علامہ شبلی رقمطراز ہیں کہ "ابن جمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود انہیں کے زمانہ میں مسلمانوں میں جو عقبی تنزل شروع ہوا تھااس کے لحاظ سے یہ امید نہ تھی کہ بھر کوئی صاحب دل درماغ پیدا ہوگالیکن قندرت کوا بی نیر گیوں کا تماشاد کھانا تھا کے اخر زاد میں شدر لمانٹ میں انتخف ساد جس کری سند رہ سے خود ان میں اسٹ شر کر میں اور میں اند

کہ اخیر ذمانہ میں شاہ دلی اللہ جیسا تخصی پیدا ہوجس کی تحتہ بنجیوں کے آگے غزالی دازی در ابن دشد کے کارتا ہے اند براگئے۔"

بید تو آپ کے حلقہ بگوشوں اور عقیدت مندوں کا اظمار خیال تھا، ان کے علاوہ مولانا فضل حق خیر آبادی نے جمی آپ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بجائے عقیدت دنیا کے اپنی آپ کو علم کے اس خالوادہ کا حریف مقابل سمجھا کرتے تھے ، چنانچ ان کے مثاکر درشید مولانا محس بہلری اپنی کتاب "الیانع الجن سئیں خوداپی من ہوئی شادت بیان کرتے جی آب "مولانا اس کے مطالعہ میں مولانا ہے درس لیا کرتے تھے فرماتے جیں۔ "مولانا انسان خورصت ملتی تو بکرت اس کے کہا سے لگا، مولانا اس کے مطالعہ کے بڑے خواہش ندھے۔ جب ورس ورس ورس قدر لیں یا دومرے مشاغل ہے فرصت التی تو بکرت اس کتاب کے مطالعہ جی مطالعہ میں معمود ف رہتے ۔ جب مولانا اس کی مساخہ جن کتاب کہی ہوئے و آپ نے سب کے سامنے جن کیں، میں بھی شریک تھا۔ میں بھی مشریک تھا۔ کہی تو آپ کے سب کے سامنے جن میں، میں بھی شریک تھا۔ اس میں، میں بھی شریک تھا۔ اس خواہش مقام و منصب اور عظمت در فعت ہے آپ کو سر قراز کیا گیا تھا اس ہے آپ بخو بی اس کی میات و حکمید آئی ہیں کئے جاتے ہیں۔ تعدد قبلہ میاں آخری دور کا اناطق، مکیم، تاکہ اور آئی جی باللہ تعالی کے خاص اصافات میں جائیں ہے۔ چندا قتاب مات بطور مثال پیش کئے جاتے ہیں۔ آگاہ تے جس کے اس نے بھے اس آخری دور کا اناطق، مکیم، تاکہ اور از کیا گیا۔ (ا) جھی پر اللہ تعالی کے خاص اصافات میں جائیں ہے۔ چندا قتاب ان تری دور کیا "ناطق، مکیم، تاکہ اور از کیا ہیا۔ (ا) جھی پر اللہ تعالی کے خاص اصافات میں جائیں ہے۔ کہ اس نے بھے اس آخری دور کا اناطق، مکیم، تاکہ اور ان کیا۔ (ا) جھی پر اللہ تعالی کے خاص اصافات میں جائے ہیں۔

۲)میرے ذہن میں ڈالا کیا کہ میں او گول تک ہے حقیقت پنچادوں کہ یہ ذمانہ تیر ازمانہ ہے اور یہ وقت تیر اوقت ہے ،افسوس اس پر جو تیرے جمنڈے کے بیچے نہ ہو۔ (ایپنا)

(٣) من نے خواب میں ویکھا کہ میں قائم الزمان موں لیمی اللہ تعالی جب خیر کے کسی نظام کالمراوہ فرماتے ہیں تو

اسے اس ارادہ کی محیل کیائے مجھے آلہ کاربتاتے ہیں۔ (فیوض الحربین)

(۴) حق تعالی کا عظیم ترین انعام اس بندہ ضعیف پریہ ہے کہ اس کو خلعت فاتحیہ بخشا کیاہے اور اس آخری دور کا

افتاح اس براياكياب (جيدالله البالغ)

(۵) فداوند تعالی نے ایک وقت میں میرے قلب میں میزان پیدا کردی جس کی وجہ ہے میں ہراس اختلاف کا سبب پچپان لیتا ہوں جو فدالوراس کے رسول کے نزدیک حق ہے سبب پچپان لیتا ہوں جو فدالوراس کے رسول کے نزدیک حق ہے ، اور غدا نے بچھے یہ بھی قدرت دی ہے کہ امر حق کودلائل عقلیہ دنگلیہ ہے اس طرح ٹابت کردوں کہ اس میں کسی تھم کا شبہ اورا شکال یاتی ندرہے۔ (ایضا)

اس متم کے بنیوں اقوال آپ کی تصانیف میں ملتے ہیں جونہ بطور تعلی وخود سائی ہیں نہ بطریق فخر وغرور بلکہ بیا نہ سے بلہ میں اس بیر میں اور اس میں میں ملتے ہیں جونہ بطور تعلی وخود سائی ہیں نہ بطریق فخر وغرور بلکہ بیا

اریاب چمن جھ کو بہت یاد کریں مے ہم شاخ پر اپنای شان چھوڑ دیا ہے

الباقیات الصالحات ..... حضرت شاه صاحب کی پہلی اہلیہ کے بطن ہے ایک صاجز اوے بیٹے محد اور ایک صاجز اوی اب با الب قیات الصالحات ..... حضرت شاه صاحب کی پہلی اہلیہ کے بطن ہے ایک صاجز اوے بیٹے محد اور ایک صاجز اوی استرے برے شاہ عبد العزیز صاحب متوفی ۱۳۳۹ھ پھر شاہ عبد العزیز صاحب آپ کے جانشین ہوئے اور ایخ موخر الذکر شاہ عبد النی صاحب شاہ وی اللہ ماہ عبد النی صاحب شاہ وی اللہ ماہ عبد العزیز صاحب آپ کے جانشین ہوئے اور ایخ موخر الذکر شنول حضر ات شاہ عبد العزیز صاحب آپ کے جانشین ہوئے اور ایخ موخر الذکر شنول حضر ات بھر علم و منظم و مند العزیز صاحب کی ذخرگ ہی ہیں وفات پائے۔ یہ سب حضر ات جمر علم و منظم اور افاد ودافاضہ کی جست سے نامور فضلا نے عصر ہوئے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان نے اس خاند ان کی بابت "اتحاف المبلاء" میں کیا خوب کما ہے۔ ہر کیے از از ایک الب نظیر وقت و فرید دہر دو حید عمر در علم و عمل و عمل و مقل و قوت تقریر و فصلہ بھائی و عاد است۔ "

تقلید کی ضرورت نہیں سجھتے تھے ،اس کے یاد جود فرماتے ہیں۔

نتجاع، ستعقل المزاج، بمدرد وغرباء ، ریاو نمو و سے عاری، ظاہری نمائش وشان د شوکت ہے کریزاں اور بڑے مہمان نواز و فیاض تھے، متمولی ہونے کے باوجو د نمایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، اکثر او قات آپ کے خوان پر سادہ روٹی اور بعض او قات معمولی مبزی ہوئی تھی۔ شان بے نیازی کا انداز واس ہے ہو سکتاہے کہ آپ نے کبھی شاہان وقت کی طرف چہتم ار اوت سے ندویکھا۔
منزی ہوئی تھی۔ شان بے نیازی کا انداز واس ہے ہو سکتاہے کہ آپ نے کبھی شاہان وقت کی طرف چہتم ار او آبال)
منائی صاحب کا مسلک ..... حضرت شاہ صاحب اپنی وسعت علم ، وقت نظر ، قوت استدلال ، ملکہ استنباط ، سلامت فہم مفائی قلب ، اتباع سنت ، جمع بین العمل والعمل وغیر و کمالات ظاہری و باطنی کی نعموں سے مالامال ہونے کی وجہ سے اینے لئے

استفدت منه صلح الله عليه وسلم ثلثتمامور خلاف ماكان عندى وماكانت طبعى تميل اليه اشدميل فصارت هذه الاستفادة من براهين الحق تعالى على احدها الوصاة بترك الالتفات الى التسبب وثانيها الوصاة بالتقليد بهذه المذاهب الاربع لااخرج منهاوالتوفيق مااستطعت وجبلتى تابى التقليد وتالف منه راسا ولكن شئى طلب التعبديه بخلاف نقسى وههنا نكتة طويت ذكرها وقد تقطنت بحمد الله بستر هذه الحيلة وهذه الوصاة (قوص الحريم)

میں نے اپ عندیہ اور اپنے شدید میآان طبع کے خلاف رسول اللہ تھا ہے تین امور استفادہ کے توبہ استفادہ میر ے لئے برہان حق بن گیا۔ان میں ہے ایک تواس بات کی وصیت تھی کہ میں اسباب کی طرف سے توجہ ترک کرووں اور دوسر کی وصیت یہ تھی کہ میں ان ندا ہب اربعہ کا اپنے آپ کو پابند کروں اور ان سے نہ نکلوں اور تا بامکان تطبق و توفیق کروں لیکن یہ ایس چیز تھی جو میر کی طبیعت کے خلاف جھے ہے بطور تعبد طلب کی گئی تھی اور یمال پر ایک نکتہ ہے جے میں نے ذکر نہیں کیا ہے اور الحمد ملتہ جھے اس حیلہ اور اس وصیت کا بھید معلوم ہو گیا ہے۔

معلوم ہوا کہ آپ کو آپ کی طبیعت اور جلت کے خلاف نی اکر م بڑھنے گی روح مبارک کی جانب سے تعلید کرنے پر مامور کیا گیااور دائر ہ تعلید سے خارج ہوئے سے منع کیا گیا۔ لیکن کی خاص ند ہب کو معین نہیں کیا گیا۔ بلکہ ندا ہب اربعہ میں دائر و منحصر رکھا گیا، البنتہ ندا ہب اربعہ کی تحقیق و تعتیق اور چھان مین کے بعد جب ترجی کا وقت آیا اور اس کی جنبو کے لئے آپ کی دوح مضطرب ہوگی تو دریار رسالت سے اس طور پر دہنمائی کی گئی۔

عرفنى رسول الله على المذهب الحنفى طريقته انبقته اوفق الطرق بالسنته المعروفته السنى حدث ونفحت فى زمان البخارى واصحابه وذلك ان يوخذ من اقوال الثلث (اى الامام وصاحبه) قول اقربهم بها فى المسئلته ثم بعد ذلك يتبع اختيارات الفقهاء الحنفين الذين كانوا من علماء الحديث فرب شنى سكت عنه الثلث فى الاصول وما يعرضو الفيه ودلت الاحاديث عليه فليس بدمن اثباته والكل مذهب حنفى (يُوش الحريث)

آنخفرت علی نے جمعے بتایا کہ ند بہ خنی میں ایک ایساعدہ طریق ہودہ سرے طریقوں کی بہ نسبت اس سنت معظمور ہ کے ذیادہ موافق ہے جس کی قدوین اور شفیح انام بخاری اور ان کے اصحاب کے ذیانہ میں ، و فی اور دویہ ہے کہ آئمہ ثالث یعنی این ابو حذیقہ ابویوسف محرہ میں ہے جس کا قول سنت معروف ہے قریب تر ہو ، لے لیاجائے بھر اس کے بعد الن فقهاء معنی کی بیردی کی جائے جو فقید ، و نے کے ساتھ حدیث کے بھی عالم تھے۔ کیونکہ بہت ہے ایسے مسائل ہیں کہ آئمہ ثلث خنی معنی کی بیروں کی جائے ہو اس کو تسلیم کیا نے اصول ہیں ان کے متعلق مجھے نہیں کم الور نفی بھی نہیں گی۔ لیکن احادیث انہیں بتلار ہی ہیں تو لازمی طور پر اس کو تسلیم کیا جائے اور یہ سب ند بہب حنی بی ہے۔

اس عبارت سے یہ بات بخوبی واضح ہوگئی کہ حضرت شاہ صاحب کو وربار رسالت سے کس ند ہب کی طرف رہنمائی کی گئی۔ نیز سارے ند اہب میں کون اون آبالسنتہ المعروفۃ ہے ظاہر ہے کہ دہ ند ہب حنی ہی ہے جیسا کہ نیوض الحریثین کی اس عبارت سے معلوم ہوا تو بلاشہ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک وہی قابل ترجے اور لائق اتباع ہے۔ تقلید حنفیت کا واضح شہوت ..... فدا بخش لا بھر رہی (پٹنہ) میں بخاری شریف کا ایک قلمی نسخہ موجود ہے جو شاہ

تقلید حنفیت کا واضح شہوت ..... فدا بخش لا ئبر رہی (پٹنہ) میں بخاری شریف کا ایک تلمی نسخہ موجود ہے جوشاہ صاحب کے درس میں رہا ہے۔ تلمیذ ذکور نے درس بخاری ماحب کے درس میں رہا ہے۔ تلمیذ ذکور نے درس بخاری ماحب کے ختم کی تاریخ ۲ شوال ۱۵۹ الله تکمی ہے اور جمنا کے قریب جامع فیروزی میں ختم ہونا لکھا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنی سندایام بخاری تک تحریر فرماکر تلمیذ ذکور کے لئے سندا جازت تحدیث کسی اور آخر ہیں اپنے اس کے ساتھ یہ کلمات تحریر فرمائے۔ "العمری نسبا ،الد ہلوی و لهنا ،الا شعری عقیدہ ،الصوفی طریقتہ ، الحظی عملا والشافعی نام کے ساتھ یہ کلمات تحریر فرمائے۔ "العمری نسبا ،الد ہلوی و لهنا ،الا شعری عقیدہ ،الصوفی طریقتہ ، الحظی عملا والشافعی نے دریا ہے۔ العمری نسبا ،الد ہلوی و اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ ہلوی دو اللہ میں سال ۱۵۹۵۔

تدریباخادم النفسیر والحدیث والفقه والعربیته والکلام۔ "۳۳ شوال ۱۱۵۹ه اس تحریر کے بنچ شاہر فیع الدین صاحب والوی نے یہ عبارت تکھی ہے کہ" بیشک یہ تحریر بالا میرے والد محرّم کے قلم کے لکھی دوئی ہے۔ نیزشاہ عالم کی مر مجمی بطور تقدیق خبت ہے۔ "

سے اور تھا ہے۔ کا در تھا ہے۔ کی میں ایک مصنف کی حیثیت ہے بھی شاہ معاجب کاور جہ نمایت بلند ہے۔ آپ نے مروجہ طرز نگارش کو جو تحض نامانوس اور پر شکوہ الغاظ کے طلعم اور نفسول قافیہ پیائی کے انسوں میں گھر اموا تھاہ سعت بخشی اور اس قابل کر دیا کہ وہ ان لفظی کور کھ و ھندول اور پیجا نقالت کی پابند ہوں ہے آزاد ہو کر حکیمانہ خیالات اور علمی مضابین کو بطریق احسن بیش کر سکے۔ زمانہ ماضی میں سب ہے پہلے این خلدول نے یہ خد مت انجام وی تھی۔ ان کے بعد آب ہی ہیں کہ ایک خلاول نے یہ خد مت انجام وی تھی۔ ان کے بعد آب ہی ہیں جنول نے اس مور کو زندہ کیا۔

باد جود عجمی اور ہندوستانی ہونے کے آپ نے عربی فصاحت وبلاغت کا بے نظیر نمونہ پیش کیا جس کی عظمت کا اعتراف اللہ صاحب پہلے ہندوستانی مصنف ہیں اعتراف اللہ صاحب پہلے ہندوستانی مصنف ہیں اعتراف سے بیلے ہندوستانی مصنف ہیں جن کی عربیت ہے اور وہ ان بے اعتدالیوں سے پاک ہیں جو جن کی عربیت ہے اور وہ ان بے اعتدالیوں سے پاک ہیں جو

مجي علاء کي عربي تحرير من يائي جالي جي-"

اس کے علاوہ آپ آیک ہے اسلوب اور جداگانہ طرز نے بانی و موجد سے جو جامعیت ، زور بیان ، تحکم واعماد اور فصاحت ویلاغت میں ٹی کریم پہلے کے طرز نظم ہے مشابہ ہے ، مولانا مناظر احسن کیلائی اس کاذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ''عربی ذبان میں انہوں نے جعنی کما بیں تکھی ہیں ان میں ایک خاص قسم کی انشاء کی جو ان کا مخصوص اسلوب ہے ہیں کہ ''عربی نیا ہے مشابہ سے مشابہ کے طرز پوری پابندی کی ہے ، شاہ صاحب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی عبار توں میں ذیادہ تر ''جوامع الکم ''النبی الخاتم ہے کے طرز گفتگو کی ہیروی کی ہے ، حتی الوسع وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے یہ عاکا اظمار اننی لغات اور اننی محاور است سے کریں جولسان نبوت اور ذیان رسالت سے خاص تعلق رکھتے ہیں۔

آپ کی تحریر میں تحقیق علم اور فکر ونظر کے ساتھ ساتھ سودوافلا می اور در مندی کے جوہر بھی پائے جاتے ہیں۔ جس کے باعث وہ تحقی آلی تحقیق تصنیف ہی ہیں رہتی بلکہ آیک و بی مصلی کا پیغام اور افلاتی معلم کادر س بن جاتا ہے۔ آپ نے اپنی اکثر کتب نمایت پر فتن و پر آشوب ذائد میں تصنیف فرمائی ہیں۔ لیکن آپ حالات کر دو جیش سے متاثر ہو کر جذبات کی دو میں نہیں بہہ جاتے اور شدعام مقتضین کی طرح آئی کتب جس ذمان مارونا دوتے ہیں بلکہ نمایت تو ازن واعتدال کے ساتھ قلم کورواں مسلم بہر کری نقط خیال سے تجاوز نہیں فرماتے۔ آپ کی ای خصوصیت کے متعلق علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں کہ سیاور مرکزی نقط خیال سے تجاوز نہیں فرماتے۔ آپ کی ای خصوصیت کے متعلق علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں کہ سیاوصاحب کی تھنیفات کے ہزاروں صفح پڑھ جائے آپ کو یہ معلوم بھی نہروگا کہ یہ بد ہویں صدی ہجری کے پر آشوب

زمانه كى بيد لوار ب جب ہر چيز بے اطميناني اور بدامني كى نذر تقى صرف بيد معلوم ہوگا كه فضل دعلم كاليك وريا ہے جو كسى شوروغل یے بغیر سکون و آرام کے ساتھ بمہ رہاہے جو زمان و ممان کے خس و خاشاک کی گذرگی ہے یاک صاف ہے۔ نعر وشاعرى .....شاه صاحب جس طرح نثر نگارى مين يكتائه زمانه تهاى طرح نظم تكھنے مين دوايك قادر الكلام شاعر مجمی تھے۔ عربی نظم میں "اطیب انظم فی مرح سید العرب واجم" کے نام سے بی کریم بھنے کی مرح و نعت میں ایک بسیط تصيده ہے جس كا پهلاشعربيہ۔

عيون الفاعي اوارؤس العقارب كان نجوما اومضت في الغياهب

اس کے علادہ تین قصیدے اور ہیں ، دیوان عربی کا بھی پیتہ چلتاہے جس کو حضر ت شاہ عبدالعزیز صاحب نے جمع اور شاہر فیع الدین صاحب نے مرتب کیا تھا، ہم یہال ہر قصیدے کے مملے شعری اکتفاکر تے ہیں۔

وكل وحود درق مجلاد باطل

الاكل شي ماخلاالله زاتل

الا اتما هو للسلوب ظعائن 💎 ومنهم اتانين الوجود مساس

لعلها كسيت من مشره العطر

اشم عوف الوضا من نسمة السيحر

کلمات طیبات اور حیات دلی وغیر ومیں آب کی قاری غزلیں اور رباعیاں موجود ہیں جو تمام تر آپ کے تعلیم التماب اور سوزو گدار كاعكس بين ، فارى بين آب امين تخلف قرمات يقيدايك عربي كالمطلع بـ د لے دار م زینو و خالی حیابش می توان سمنتن می در دیمینے جوش شرابش می **توان مفتن** 

ایک دومری غزل کاشعرے

جمال وجال فدائے وضع ثور تشر آثوبت قیامت می فمانی دوم عیسی دمر ہم ہم

ایک اور غزل کے دوشعر ما! دنلہ : • اما یہ

نزو<sup>ش</sup> دروول شیمانی کر دم چه کر دم جمال راير زياريها في كروم چه كروم

به زائف في درين الله مردوام خوورا وب يروروه جال افكاره بار تندخودارم

أيك رياعي ملاحظه ;و\_

وزهر چه بجزياد توازال بجد شتم اندرطلبة ازدل دحال بكذشتم

ورعشق تواز نمله جمال بكذشتم مقصود من بنده ببزونسل تونيست

أيك اورريا عي طاحظه وي

ظاہر شدہ از صور تش آثار عجیب ہر مدرکہ شد مظہر آل یار تجیب بیداشدازلوح دل امرار عجیب درلوح ول ارخبت کی سوریت او

علمی خدمات .... حضرت شاہ صاحب نے ایک طرف مدرسہ وخانقاو کی بساط بچیائی جس سے ہزاروں تشرگان علوم و معرفت نے استفادہ کیااور پھر ملک کے کوشہ کوشہ میں بیٹی کر سارے ہندوستان میں فیوض کو تعتیم کیا۔ دوسری طرف اپنی مِیں بماتصنیفات کے ذریعہ ایک ایسا عظیم اور بے مثال علمی سر مایہ بہم پنجایا جس کی مثال تاریخ ملت میں شاذو ناور ہے۔ آب كى تصانف بي شاريس يا بعض مور فين دوسوت زائد بتاتے ہيں ،مصنف"حيات ولى" في ان كى تعداد اکیاون بتائی ہے۔ لیکن آ کے نکھا ہے کہ آپ کی تالیفات میں اور بھی بہت کی کتابیں قدیم کتب خانوں میں موجود ہیں مگر ہم نے صرف انٹی کتابوں کاذکر کیا ہے جو مطبوع : و کرمٹر ق ہے غرب تک نہایت و تعت کے ساتھ مشہور ہو چکی ہیں۔ شاہ صاحب کی تقنیفات کے سلسلہ میں یہ ایک عجیب بات ہے کہ آپ نے یہ تمام کام جیساکہ حساب لگانے سے

معلوم ہو تاہے کل ستائیس اٹھائیس برس سے بھی کم مدت میں انجام دیاہے اوروہ بھی نہایت پر آشوب اور پر فتن زمانہ میں جو آپ کی منز لت علمی اور کمال فن کا ایک واضح ثبوت ہے، آپ کی چند مشہور اور متد اول تقنیفات حسب ذیل ہیں۔

(۱) فیتر الرحمٰن فی ترجمته القر آن۔ قر آن پاک کافار می ذبان میں ترجمہ ہے جوسب سے پہلے ہندوستان میں ہوا، یہ اندان میں ہوا، یہ مارت جامع بانع اور مطلب خیز ترجمہ ہے۔ ترجمہ کے ساتھ جابجانوا کد بھی ہیں جو نمایت مخضر مگر جامعیت اور اشکال کی گروکشائی میں بے مثل ہیں۔ اتنی مدت گذر جانے کے بادجو داب تک اس کے مقابل کا کوئی ترجمہ نمیں ہو سکا۔

(۲) فتح الخبير بمالا يد من حفله في علم التصير - عربي زبان مين قر آن پاک کي تغيير کا نهايت مخضر اور به نظير رساله

ہے جس میں شرح غریب القر آن اور اسباب نزول پر جا بجار وشنی ڈالی کئی ہے۔

" (۳) بھنے شرح موطا ، موطالام مالک کی فارنجی زیان میں بہترین شرح ہے۔ جس کے دیکھنے کے بعدیت چاتا ہے کہ مصنف کو حدیث و فقہ نیز انتخر اج مسائل میں کتنا ملکہ تھا۔

(س) مسوى شرح موطاريه حربي زبان مي إوراك السائح اختيار كرده طريقه ورس حديث كانمونها

(۵) عقد الجيد لي احكام الاجتماد والتقليد\_

(۲) تاویل الاعادیث کندیمین انبهاء برجوعذاب آئے اورر سولوں کے ذریعہ جن مجز ات کا ظہور ہواس کتاب میں ان کو مطابق فطرت خابت کیا ہے اور بتلاہے کہ وہ مخفی اسباب اوریہ کے باعث ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ ان کا غارق عادت ہونا محض ماری کو تاہ نظری کی بناء پر ہے اور خداتعالی کا نظام کا کتات فیال تغیر ہے۔

(۲) چهل عديث

(٨) ججة الله البالغه - اس كا تعارف مستقل طور ير بعنوان "صاحب جمة الله البالغه "آر ہاہے-

(٩)الانساف في بيان سبب الاختلاف

(١٠)الارشادالي مهمات الاسناد

(۱۱)شرح زاجم ابواب مطح البخاري

(۱۲) از الته الخفاء عن خلافته الخلفاء - جمته الله البالغه كى طرح به آپ كى دوسرى معركة قاراء تصنيف به اس ميس آپ نے خلفاء راشدين كى خلافت قر آن مجيد ، احاديث ، تاريخ وغير و د لا كل و برا بين چيش كركے حق تابت كى به اور شيعه د سى كے باجى اختلاف كو نمايت عدل وافصاف ب حل كيا ہے - جس بے جانبين كى غلافه مياں اور شدت و تعصب وور جو جانبين كى غلافه مياں اور شدت و تعصب وور جو جانبين كى غلافهمياں اور شدت و تعصب وور جو جانبين كى غلافت كے ساتھ ساتھ سرت، تائ اور سياست و خلافت كے بارے بيس ديگر بيش به انكات بھى بيان ہوئے ہيں انداز بيان نمايت شكفته اور سيس ہے - حضرت موالنا عبد الحى فر كى محلى فرياتے ہيں كه "اس موضوع بر يان ہوئے ہيں كه "اس موضوع بر يان ہوئے ہيں كه "اس موضوع بر يان ہوئے ہيں كہ "اس موجود نہيں ۔ موالنا فضل حق خير آباد كا تائر ہم بسلے نقل كر چكے ہيں ۔ "
ور سے اسلامى لئر يج ميں ايس كو كى كتاب موجود نہيں ۔ موالنا فضل حق خير آباد كا تائر ہم بسلے نقل كر چكے ہيں ۔ "

ر ۱۱) مرود سین ایران سین میں میں اسلامیں آپ نے عقلی و نعلی دلائل سے کام لیا ہے۔ جعفرت عثمان علیہ کے فضائل مجھیا کے مطاب کے میں اسلامیں اسلامیں اسلامیں اسلامی کے فضائل مجھی بیان فرمائے ہیں۔

(۱۴) فیوش الحرثین۔ قیام حرمین کے دوران جو فیوش و بر کات بصورت خواب یا بطریق القاء آپ کو حاصل ہوئے یہ ان بی کامجموعہ ہے ، بعض جگہ پیشن گوئیاں ، علم تصوف کی تصوف کی تحقیقات دوسر سے مسائل کا بھی ذکر ہے۔ یہ عربی کتاب ادوو ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔
حربی کتاب ادوو ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔

(١٥) رَاجِم بَوْارِي (١٦) مسلسلات

(٣١) فتح الورود في معرفية الجود

(۳۳) مسلمات (۳۲) مسلمات (۳۳) الرالعداد (۳۳) الرالعداد (۳۳) الراب القرآن (۳۵) المسلمات و المسلمات و (۳۵) الفوزالكير في اصول التقرير - فارى ذبان مين اصول تغيير كاليك مخضر محر نمايت و المول ناخ و منسوخ پر نمايت مين قرآن مجيد كے علوم خسه ، تاويل تروف مقطعات ، رموذ قصص انبياء اور اصول ناخ و منسوخ پر نمايت مغيد اور بصيرت افروز مقالات جس خوش اسلوبي بيان كئے جي و و حضر تشاه صاحب بى كا تق ہے۔ مولانا عبيد الله صاحب شد هى كوجب اس فاص فن سے دلچيى ہوئى تواس فن كى بعض برى برى كما بول كا مطالعہ كيا۔ كين جكه جكه وه مشكلات ميں پڑے - كيتے جي كه ميں نے اس بات كى شكايت حضر ت المند سے كار انہوں نے جھے الفوز الكبير كى مطالعہ كے بعد مير كى تمام مشكلات آسان ہو كئيں۔ آپ كى يہ اصل تفقيف فارى زبان ميں كے مطالعہ كام مشور و ديا۔ اس كے مطالعہ كے بعد مير كى تمام مشكلات آسان ہو كئيں۔ آپ كى يہ اصل تفقيف فارى زبان ميں بي عمل مه مير الدين و مشقی نے افاد بيت كے چيش نظر اس كاعر في ميں سليس ترجمہ كيا ہے جو آج كل عام طور پر بدارس ميں برحمایا جات ہے۔ اس كاتر جمہ اردو ميں جى شائع ہو چكا ہے۔ ہم نے اردو ميں "الروض النوشير شرح الفوز الكبير" كے نام ہے شرح الله ميں تعلق مير حق تعالى تبول فرمائر بوگ نفي بنا ہے و تكا ہے۔ ہم نے اردو ميں "الروض النوشير شرح الفوز الكبير" كے نام ہے شرح کے تعالى تبول فرمائر و شرح تمان تقریر شرح الفوز الكبير" كے نام ہے شرح کے تعالى تبول فرمائر و شرح الله فرائل کا عرف مير کا کھی ہے۔ جم نے اردو ميں "الروض النوشير شرح الفوز الكبير" كے نام ہے شرح کی تعالى تبول فرمائر و نام کا عرف کا ہے۔ ہم نے اردو ميں "الروض النوشي شرح الله فرائل کی بعض میں کیا ہو کیا ہے۔ ہم نے اردو ميں "الروض النوش کیا کہ کیا ہے۔ ہم نے اردو ميں "الروض النوش کیا کہ کیا ہوں کیا ہے۔ اس کا عرف کیا ہے۔ ہم نے اردو ميں "کا دو ميں کی شائع ہوں کیا ہے۔ ہم نے اردو ميں "الروض النوش کیا کہ کا کہ کیا ہوں کیا ہو

#### (۸)صاحب شاطبیه

نام و نسب اور پیدائش .....نام محمد قاسم ،کنیت ابوالقاسم اور ابو محمد ہے۔ والد کانام فیرہ اور واد اُکانام خلف بن احمد ہے۔ شاطبہ کے باشندے ہیں جو مشر تی اند کس کا بڑا سر دم خیز شہر تغا۔ ۳۸ ۵ ھے گے آخر بیس پیدا ہوئے۔ آنکھوں سے معذور تھے لیکن کمال ور جہذ ہین و فہیم ہونے کے سبب سے نابیناؤل کی سی حرکات آپ سے ظاہر نہیں ہوئی تعمیں۔ جہد دل چو بیناست چہ تم دیدہ آگر نابیناست خانہ آئینہ راروشنی ازروزن نیست

تخصیل علوم ..... آپ فن قرات کے مشہور لام، تغییر وحدیث کے ذہر دست عالم ، لغت و نحوییں بے نظیر اور علم تعبیر میں ماہر تھے۔ فن قرات قاری عبداللہ بن محدین الماص متر ی اور ابوالحن علی بن محدیز بل (بنریل) اند لسی ہے اور علم حدیث ماہر تھے۔ فن قرات قاری عبداللہ محدین عبدالرحیم فزر جی اور حافظ ابوالحن ابن اسمہ وغیر ہے حاصل کیا تھا۔ ابو عبداللہ محدین عبدالرحیم فزر جی اور حافظ ابوالحن ابن اسمہ وغیر ہے اور موطا پر ایساکا مل عبور تھا کہ جب طلباء پڑھتے تو آپ قوت حافظ ہے ان کے تعدید کی محبت کراتے جاتے اور کشرت سے نکات بیان کرتے تھے۔

احترام علوم و کنژت فیض ..... علم قرات باد ضو ہو کر پر تکلف لباس میں نمایت خنوع و خضوع اور انکسار کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ علامہ این خلکان فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے ان کی ذات سے ایک عالم کو فیض پہنچایا۔ میں نے مصر میں ان کے بہت سے شاگر دو تھے ہیں۔

سفر مصر اور شاہی اعز آز ...... ۵۵ میں مصر محے اور سلطان صلاح الدین کے باکمال وزیر قاضی فاضل کے مہمان ہوئے۔ وزیر نے عزیز مہمان کی یہ ضیافت کی کہ خاص ان کے لئے ایک درسہ تغییر کرایا اور آپ یمال کلام مجید، قرات، نحو و لغت پڑھاتے رہے کشف و کر امات ..... آپ کی بہت می کر لمات مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ہینے والے بغیر کسی موذن کے (غیبی طور پر) وان کی آواز من لیتے تھے۔ کشف کے سب سے اپٹ شاکر دول کو بہت می پوشید و با تیں ہمی ہتا ہے۔ تھے ، علامہ جزری نے اپنے شخ الشیور ٹے ہے تقال کیا ہے کہ لام شاطبتی تماذ کجر فاصلیہ میں خوب سویرے پڑھ کر پڑھانے کے لئے

لے شاہ صاحب کے حافات الجزر اللطیف"مصنف شاہ صاحب" ،القوال الجلی فی مناقب الولی"مصنف بیخ تحمہ عاشق پہلتی۔"حیات ولی "مصنفہ حافظ رحیم بخش دہلوی۔" نذکر ہ شاہ دلی الله "مصنف مولانا محمہ منظور نعمانی۔" شاہ دلی الله ادر ان کی سامی تحریک "مصنف پر دفیسر خلیق نظامی۔" شاہ دلی الله ادر روشیعت "مصنف مولانا محمہ میاں"، شاہ دلی الله "مصنف عبد القیوم مظاہری وغیر ہ میں مرقوم ہیں۔ ہمار ایہ مضمون موٹر الذکر کماپ اور حیات دلی اور حجت اللہ متر جم کے چش لفظ ہے مخص ہے۔ ۱۲

بیٹ جاتے ور صرف یہ کمہ کرکہ "جو پہلے آیاہے دو پڑھے" شروع کردیتے تھے اس کے بعد الاسبق فالاسبق قرات ہوتی تھی۔ ایک روز موصوف نے خلاف عادت یول کماکہ "جودوسرے نمبریر آیاہےوہ پڑھے۔"اس نے قرات شروع کردی اور جو پہلے آیا تحادہ پڑھنے سے رہ ممیا۔ لب حاضرین میں سے کی کو معکوم نہیں کہ اس ہے کونسا تصور سر زد ہواہے ، محر اسے یو آیا کہ رات احتلام ہو گیاجو شرکت درس کی تیاری کے باعث یاد نہیں رہا۔ دہ بچارہ ٹوراعشل کرکے حاضر ہوا توامام صاحب نے کماجوسب ہے پیلے آیا تھادہ پڑھے، سجان اللہ متنی عجیب کرامت ہے، الم ترزی نے حضر ت ابوسعید دیا ہے۔ وایت کیا ہے۔"ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال القوافر است المومن فانه بنظر بنور الله "كم مومن كي فراست عدروكيونك وه لور الى عدر يما ي تصنیفات ..... آپ کی تصانیف میں سے شاطبیہ اور رائیہ داخل درس ہیں، شاطبیہ میں ایک ہزرایک سو تنتر اشعار ہیں۔ جن میں علامہ دانی کی تیسیر کواضافہ کے ساتھ نرالے طرز پر نظم کیاہے ، قصیدہ رائیہ جو صحف عثانی کے رسم اکھا میں ہے۔ ... اس میں دو موافعاتوے اشعار ہیں۔ تیسر اناظمہ الز ہرہے جس میں آیات کا شار اور ان کا ختلاف بیان کیا ہے۔ یہ دو سوستانوے شعروں میں سے ہے۔ جو تھا قصیدہ دالیہ ہے جس کے پانچ مواشعار ہیں۔ اس میں آپ نے این عبدالبر کی تمہید کا خلاصہ کیا ہے جوبارہ جلدول میں تھی، قرطبی سے منقول ہے کہ جب آپ تھیدہ شاطبیہ کی تصنیف سے فارغ ہوئے تواس کو ساتھ لے كربيت الله ك كروباره برار طواف كئے۔جب وعائے مقابات پر تكنيخ تويد وعا پڑھتے۔ اللهم فاطر السموات والارض عالم الغب والشهادة وب هذا البيت العظيم انفع بها كل من قرأها - آب فرمات تح جو شخص بهي ميراب قسيدور عد كاحن تعالى اس كو ضرور نفع ديں كے ۔ كيونكه ميں نے يہ خالصاللہ نظم كيا ہے۔

زیارت نی کریم علی .....ناظم سے منقول ہے کہ آپ کونی کریم تنافی کی زیارت ہوئی توسائے کھڑ ہے جوئے خدمت بایر کت میں سلام عرض کمیااور کما''یاسیدی ایار سول الله اس قصیدے پر تظر فرمائے۔''آپ نے اس کو وست مبارک

يل ليااور قربايا"هي مباركت من حفظها دخل الجنت.

و فات و مد فن ۲۸۰۰۰۰۰ جماد ي الاول (يا جمادي الثاني) بروزيکشنېه ۹۰ ۵۵ ميں بعد انعصر باون ياتر بين برس کې عمر ميں مصر کے شہر قاہرہ میں وفات یا گی۔ابواسیاتی خطیب جامع مصر نے نماز پڑھائی ،وزیریڈ کور قامنی فاصل نے بعد وفات بھی یا کمال مهمان کی مفارقت موارا جیس کی \_ یعنی آم شاطبی پیرکی دن مقطم بیار کے قریب قراف صغری بس ای مقیر دمیں دفن ہوئے جو قاضي فاصل نے اپنے لئے بنوایا تھا۔ علی صباغ اپنی شرح"ارشاد المرید" میں فرماتے ہیں کہ آپ کی قبراب میمی مشہور و معروف ہے ، ملاعلی قارنی فرماتے ہیں کہ لوگ اب مجمی آپ کی قبر کی زیادت سے مشرف ہوتے آور پر کات حاصل کرتے میں ،علامہ جزری فراتے میں کہ میں نے بارہا آپ کی قبر کی زیارت کی ہے دہاں دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔

مشو بمرگ ذامداد الل ول نوميد كه خواب مر دم آگاه عين بيداريت

آگھے عاب توہو تاہے فناہو تامیں (اقبال) جوبرانسال عدم اشنابوتانس تصی**رہ لامیہ درائی** ..... قصیرہ لامیہ جوشاطیہ کے ساتھ مشہور ہے ادر قصیدہ رائیہ دونوں ایسے مشہور و متد اولمہیں ان کے تعارف کی ضرورت نہیں۔ شاطبیہ کے متعلق طاش کیری داوہ لکھتے ہیں۔

هي قصيده التي سارت في الامصار و طارت في الا لقطاد و صار الى قبولها علماء الاعصار بدوہ تصیدہ ہے جو تمام ملکوں اور شہروں میں پھیلا اور ہر زمانہ کے علاء نے اس کو تبول کیا۔ علامہ جزر ی فرماتے ہیں کہ جس محص نے آپ کے دونوں قصیدے پڑھاس نے آپ کے وہی علوم سے قیر معمولی

فائده المحليا ئر وح شاطبيبه .....(۱)شرح شاطبيه \_ علم الدين ابوالحن على بن محد بن عبد الصمد سخادى متوفى ٧٣٣ه ه كي ہے ادر سب

ے بیل شرح ہے۔

ر ۲) کنزالمعانی کمال الدین ابو عبدالله محمد بن احمد بن محمد موصلی متوفی ۱۵۷ه کی مختصری شرح ہے۔ (۳) المفید علم الدین ابو محمد قاسم بن احمد بن موفق اندلسی متوفی ۱۲۱ه کی مختصر سی شرح ہے۔ (۳) ابر از المعانی

(۵) شرح شاطبیه (کبیر) به دونول ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن اساعیل بن ابراہیم بن ع**یان مقدی معروف** بابوشامه متوفی ۲۹۵ه کی نفیس شر حیں ہیں۔

(٢) شرح شاطبيه از ايوالعباس آحدين على آند كسي متوني ١٣٠٠ ه

(۷) شرح شاطبیه \_از مجیب الدین ابو عبدالله محدین محمودین نجار متونی ۳۳۳

(٨) شرح شاطبيه ـ اذ منتخب الدين حسين بن الى الغربن د شيد بهد الى متو في ١٣٣٥ ه

(٩) شرح شاطبیه از ابو عبدالله محد بن حسن بن محد فاری متوتی ۲۷۲ ده

(١٠) شرَرح شاطبتيداز عماد الدين ابوالحسن على بن بيقوب بن شجاع بن زهر ان موسلى متوقى ٢٨٢٥ ه

(۱۱) شرح شاطبیه از تقی الدین بعقوب بن بدران جرا کدی متوفی ۸ ۸ ه

(۱۲) شرِ حشاطبيه ازعلامه جعبري بربان الدين إبواسياق ابراجيم بن عمر بن ابراجيم بن خليل منوفي ۳۴ عدد

شاطبیہ کی سب سے بمتر شرح ہے جو ۱۹۱میں لکھی گئے ہے۔

(۱۳) شرح شاطبیه .. از شرف الدین ابوالقاسم بهیت الله بن عبد الرحیم بار زی حموی متوتی ۲ ۳۸ ۵ ۵

(۱۴) سر اج القاري\_از تورالدين ابوالبقاء على بن عثان بن محد بن احدين حسن عذري متو في ١٠٨ هه

(١٥) شرَح شاطبيه از جلال الدين ابوالغنس عبد الرحمٰن بن ابي بمرسيوطي متوني ١٩١١ه ه

(۱۲) شرح شاطبیه \_از شماب الدین ابوالعباس احدین محدین الی بکر قسطلانی متونی ۹۲۳ ه

(١٤)الغابيه شرح شاطبيه از جهال الدين حسين بن على حضن متوفي ١٩٧٩ه

(۱۸) شرح شاطبیہ از ملاعلی قاری متوفی ۱۳ اور عجیب اور محققانہ شرح ہے اس کے مضامین سخادی ، جعبر ی اور ابو کنٹ جی لیس موجوں شعبری میں قیارت شخص سختیق سان فر سے لوں اس سمانان میں اور ا

شامہ کی شروح سے لئے ملئے ہیں۔ ہر شعر کی صرفی اور نحوی محقیق کے بعد فن کے لحاظ سے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ (۱۹)ار شاد الرید۔ از علی بن محمد معروف بصباغ ، مختصر اور محققانہ شرح ہے۔

(۲۰) متایات رحمانی از قاری فتح محر بن محمر اساعیل پائی بی ار دوز بان میں بهترین مفصل شرح ہے۔

شاطبیه پر تکملے .....(۱)التائدایہ الفید واز ابوالحن علی بن عمر بن ابراہیم کتانی متو فی ۱۳۳۰ ه اس میں عمی کی تبعر وابن شریح کی کانی ادر ابوازی کی وجیزے نتخب کر کے زیادات نظم کی ہیں۔

(٢) تكمله شاطبيه \_ازشماب الدين احمر بن محمر بن معيد تمني متو في بعد از ١٨٢٠ ٥

مختصر ات شاطعیہ اور اس کے خلاصے .....(۱) اختصار شاطعیہ۔ از عبد الصمد تبریزی متوفی ۲۵ کے صفح است شاطعیہ اور اس کے خلاصے .....(۱) اختصار شاطعیہ ۔ ازامین الدین عبد الوہاب بن احمد بن دہبان دمنفی متوفی ۲۸ کے د

(۹)صاحب طبيه

فن قرات میں دوسری داخل درس کتاب "طیبہ" ہے جو علامہ ابوالخیر سٹس الدین جزری کی تصنیف ہے۔ ان کے عالات "مقدمہ جزریہ" کے ذیل میں پیش کئے چارہے ہیں۔ لے از منتاح السعاد ق ابن کتان ، کشف الظنون ، مقدمہ عنایات رجمانی ۱۲

## (۱۱)صاحب مقدمه جزريه

نام و نسبت اور سکونت .....نام منس الدین محر، کنیت ابوالخیر ادر لقب قاضی القفناة ہے۔ والد ادر داد اکانام بھی محرے، سلسلہ نسب یوں ہے۔ سنس الدین محربن محربن علی بن یوسف بن عمر الجزری۔

اصل میں دمشق کے رہنے والے ہیں۔ بعد میں شیر اذمیں سکونت اختیار کرلی تھی، ملک دیار بکر میں موصل کے قریب د جلہ اور فرات کے مابین وربیا شور کاجو 'نجز رہا ہی عمر "ہے اس کی طرف نسبت کر کے الجزری مشہور ہیں۔ سنہ پیدائش ……ان کے والد محمد تاجر پیشہ آدمی تھے مدت دراذ تک اولاد نہیں ہوئی تھی جب بہ خانہ کعبہ ہنچے اور آب زمر م فی کراولاد کی دعامائل تو حق تعالے نے احمیں یہ بزر گوار فرزند عنایت فرمایا۔ ۲۵ مضان ۵۱ کو بمقام د مشق شنبہ کی

ات بنس نمازتراو کے بعد پیدا ہوئے اور ای شریس نشود تملیا گی۔

محصیل علوم ..... ۲۱۴ میں مب ہے پہلے قر آن پاک حفظ کیااور ۲۵ میں محراب سائی پھر بعض شیور نے ہے حدیث کی ساعت کی بور قرات پڑھی ۲۹۸ میں قرات سبعہ کو جنع کیااور اس سال جج بہت اللہ کی سعاوت میسر آئی ۲۹۸ میں دیار مصر پنچے اور قرات عشر واثنی عشر واثنی عشر کو جنع کیااس کے بعد پھر دمشق آئے اور علامہ ومیاطی ابر قوہی ہے حدیث اور امام اسنوی سے فقہ حاصل کی باس کے بعد پھر دیار مصر پنچے اور یہاں اصول و معانی اور بیان وغیر ہی تعلیم حاصل کی بھر اسکندر یہ پنچے اور ابن عبد السلام کے اصحاب سے ساع کیا۔ ۲۵ میں حافظ عماد الدین اساعیل بن کشر نے اور ۵۸۵ میں علامہ بلقینی نے آبکواجازت وی غیر عزالہ بن جو السکندر ہے اور علی محادث کی بیدائی۔

ورس و تدریس سال سیسان کے بعد آپ مصرین ایک مدرسه کی بنیاد والی جس کانام دارالقر آن رکھاادر درس کاسلسله شروع کیا ۱۹۳۳ میں قضاشام کے عہدہ میں فراز کئے گئے ۹۸۷ میں جب آپ پر ظلم دنیاد تی گئی تو آپ بلاور دم میں تشریف کے اور شہر بروسامیں قیام کرکے علم قرات ادر علم حدیث کی اشاعت کی اور مخلوق کو نفع عظیم پینچایا۔ تمام ممالک اسلامیه میں خصوصہ سی کی مداتمہ علم قرار سی کی اور معلم میں تک اور علم میں کی اسلامیہ میں خصوصہ سی کی مداتمہ علم قرار سی کی اور معلم کئی کی اور علم میں تک اور علم میان سیار کی اور معلم میں تک اور علم میں تک کی اور علم میں تک اور علم میں تک کی تو تو تک کی تو تک ک

میں خصوصیت کے ساتھ علم قرات کے اہام تسلیم کئے گئے اور ملک روم میں آبکواہام اعظم کالقب دیا گیا۔
فقنہ تیموریہ .....۸۰۵ کے آغاز میں جب فقنہ تیموریہ بریا ہوا تو شاہ تیمور آپکواہنے ساتھ مادرالنہر لے آبایہ ال آپ شہر
کش میں فروکش ہوئے بچھ دن کے بعد سمر قند تشریف لے گئے اور اس علاقہ میں شرح مصابح تصنیف کی جب شعبان ۸۰۷
میں شاہ تیمور کا انتقال ہوا تو آپ یمال سے خراسان کی طرف نکل گئے ہمراق آئے بھریزد ہنچے اس کے بعد اصبهان گئے آخر میں
شیر ازرہ پڑے اور ایک مدت تک ہمیں قیام پذیر رہے ۱۲۳ میں حربین شریفین کی مجاورت نصیب ہوئی اور ۸۲۷ میں بھر
شیر ازرہ پڑے اور ایک مدت تک میمیں قیام پذیر رہے ۱۲۳ میں حربین شریفین کی مجاورت نصیب ہوئی اور ۸۲۷ میں بھر

عادتابي

باوجوو یکہ طالبان عدیث و تجوید کا بجوم رہتا تھا گر ادوادو ظائف، عبادت، سفر و حضر بین قائم الیل اور شب بیدار رہتے تھے دوشنبہ اور پخشنبہ کاروزہ بھی بھی توسنہ ہو تا تھااس کے علادہ ہر ماہ بین تین روزے برابرر کھتے تھے۔

یمی آئین قدرت ہے بہی اسلوب فطرت ہے جوہ راہ عمل بین گامزان محبوب فطرت ہے (اقبال)
تصانیف و تالیفات ..... تصنیف و تالیف کاوائرہ بھی نمایت وسیع تھا ہر روز اس قدر تصنیف فرمایا کرتے تھے جس قدر ایک عمدہ ذود تولیس کا تب کھ سکتا ہے ، علامہ ابوالقاسم عمر بین فہد نے اپنے والد حافظ تقی الدین کے مجم شیوخ میں ان کی انتا کیس تصانیف کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے چند یہ ہیں۔

ر و حواشي جزر بيد .... (١) الحواشي المعبمه لشر ح المقدمه اذابو بمراحمه بن محمه ابن الجزري

(٢)الديّا أنّ الحكمه في شرح المقدمه \_ از هيخ الاسلام زين الدين ابوسعي زكريا بن محمه خزر جي متوتى ٩٢١ه ه

وبيضت السنون سواد شعرى

(۱) حصن حصين (٢)مفاح الحمن (ماشيه حصن) (٣)عدة الحصن الحصين (مخضر الحصن) (۴ النفرني قرات العشر) (۵) تقريب التثر (١) كليمة التثمر (منظومه نشر) (٤) الادله الواضحة في تغيير مورة الفاتحه (٨)الجمال في اساء الرجال (9) توضیحالمصانع (معمانع کی شرح تین مبلدوں میں ہے۔) (١٠)المتدنيماله تعلق بمبتداحمر (١١) في منا قب على ابن ابي طالب (۱۲) بداینهٔ البدایه نی علوم الحدیث والروایه مقدمه جزریه لور طبیبه وونوں منداول و مروح لور داخل درس جیں۔ طبقات القراء شعر وشاعری ..... شعر وشاعری سے بھی کانی دلچین تھی اور تصائد لکھتے تھے۔ تصیدہ نبویہ کے دوشعریہ ہیں۔ الا أي سودالوجه الخطايا خبر دار ہو کہ میرے چرے کومیری خطاوس نے سیاہ کردیا اور میرے بالوں کی سیابی کو سلین عمر نے سفید کردیا فما بعد التي الاالمعلم وما بعد المصلح غير قبوى رمعن كر كر موالور كر تين الورمصل كر بعد ميرى قبر كر موالور كر تين تقوی کے بعد مصلے کے سوالیجم نہیں ایک روزان کی مجلس میں جب ٹاکل ترندی کا ختم ہوالور شاگرواس کے پڑھنے سے فارغ ہوئے تو آپ نے بیدوو لطیف شعر تھم فرمائے۔ اخلاى وان شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناعث منازله دوستواگر حبیب اور مکان دور ہو گیا اس سے ملاقات کرناد شوار ہو گیااس کی منزلیس بحید ہو گئیس فان فاتكم ان تبصروه بعينه فما فاتكم بالسمع هذى شمائله آگرتم ہے اس کادیکمنافوت ہو گیا ۔ تواس کی خبروں کاسٹنا توفوت شیں ہوا یہ ہیں اس کی پاک عاد تیں وفات ۸۲۷ میں شیراز والیم مولی اور شیراز بی میں ۵ ریج الاول ۸۳۳ میں جعد کے دن آفآب عمر شریف آ قل مغرب عدم ہو کیالور دار القر آن میں مد نون ہوئے۔ آپ کے جنازہ کو بہت سے اشراف نے برکت کے خیال سے بوسہ لور كاندحاديا یا قبات صالحات ..... آپ کی اد لاد میں کچ صاحبز ادے ہیں۔ یعنی ابوالفتح محمر ، مولود ۷ ۷ ہے ، ابو بکر احمر ، مولود ۸۰ ۷ ھ ، ابوالخير محمه مولود، ٨٩ ٤ هه ، ابوالبغاء اسمعيل ، ابوالغينل اسحاق اور تين صاحبز لويال بين. فاطمه ، عائشه ، سلمي ، احمد بن مصطفيٰ مشهور يطاش كيرى زادون "المتعاكن العماتيه "هل لكهاب-"وكلهم كانوامن القراء المجودين والحفاظ المحدثين-

(٣) العقودالسعيه في نثرح المقدمته الجزرية الميثخ ابوالعباس احمد بن محمد تسطلاني متوفى ٩٣٣ه ه (٣) الفوائد السربيه في شرح المقدمته الجزرية \_ از فيخ رضى الدين محمد بن ابراجيم معروف بابن الحلبي متونى ا ٩٤ه

(۵) مُخَالْفُكِرِيهِ شُرِحَ الْمُقَدِمِهِ الْجِزِرِيةِ ازْ لِمَا عَلَى قارى مَتُوفَى ١٠١٥هـ

(٢) شرح الجزر بيه أزممس الدين محمد بن محمد د في شارح تضاء متوني ٢ ٩٣٠ه

(۷) شرح الجزرييه از شيخ محمر بن عمر معروف بقودر آفنده متونى ۹۹۲ ه (شرح في الركية)

(٨) شرح الجزرية از عصام الدين احمد بن مصطفى معروف بطاس كبرى ذاده متوفى ٩٢٨ ٥

(٩) شرح الجزريه \_ از شيخ زين الدين عبد الدائم بن على الجديدي متوفى • ٧ ٨ هـ

(١٠) شرح الجزربيازييخ خالدين عبدالله از هري متوفي ٥٠٥هـ

(۱۱)القلائدالجو برية لشرح المقدمته الجزرية اذسعيداحمه

(۱۲) فوائد مرضيه شرح جزربيداز قاري محد سليمان صاحب ديوبندي

(۱۳) شرح ہندی جزری از مولانا کرامت علی جو نپوری۔ لے

## (۱۱)صاحب فوائد مکیه

نام و نسب اور اصلی و طن ..... آپ کانام عبدالرحن بادر والد کانام محد بشیر خان ، پیخ الشیوخ ، محقق و فت اور امام نن منته \_ آپ کااصلی و طن قائم منج بے جو ضلع فرخ آباد کاایک قصبہ ہے۔

تقصیلی حالات .....جب آپ کے والد ماجد ہجرت کر کے عرب تشریف لے گئے توان کے ساتھ آپ اور آپ کے ہوئے ہمائی قاری عبدالله صاحب مکہ پنچے۔ آپ اپنے ہمائی سے تجویدو قرات کی تکمیل کرکے ہندوستان تشریف لائے اور کا نبور مولانا احمد حسین صاحب کے مدرسہ میں ورس نظائی کی تکمیل قرمائی اور کی سال تک ای مدرسہ میں تجوید و قرات کے مدرس رہے۔ پھر شخ عبدالله رئیس اللہ آباد آپ کوالہ آباد لے گئے وہاں ان کے مدرسہ احیاء العلوم میں سالماسال ورس مدر لیس قرمائے رہے۔ یہ مدرسہ طویل عرصہ علم قرات کامر کزرہا۔ ہندوستان اور پاکستان وونوں میں آپ کے شاگر و بہت سے ہیں۔ ان میں سے مضہور و معروف یہ ہیں۔ مولانا قاری ضیاء الدین احمد صاحب اللہ آبادی اور مولانا قاری عبدالوحید

وفات .....کی رنجیدگی کی وجہ سے مولانا عین القعناۃ صاحب کی طلی پر احیاء العلوم سے مدرسہ عالیہ فر قانیہ لکھنو تشریف لے آئے تھے۔ یمال ایک ہفتہ علیل رہ کر ۹ ۱۳۴ھ میں وفات پاگئے۔ یمال کے قیام کی مدت تقریبا دوسال ہے۔ علمی بیادگار ..... تجویز کی مشہور و معروف اور جائے کتاب "فوائد مکیہ "آپ بی کی تصنیف ہے جواکثر جگہ واضل نصاب ہے۔ دوسری تصنیف "افضل الدرد" ہے جو علامہ شاطبتی کے قصید ہوائے کی نمایت مغیس اور محققائہ شرح ہے۔ حوالتی فوائد مکیہ ..... تعلیقات مالت یہ ۔ از مولانا قاری عبد المالک صاحب علی گڑھی ، حواثی مرضیہ ۔ از مولانا قاری حافظ

محب الدين احدين قارى خياء الدين احمد اله آيادى

## (١٢)صاحب خلاصة البيان

إنه اذمغماح السعادة ، الثقائق العالبيه ، التعليقات السنيه ، بستان المحدثين ، مقدمه عنايات رحماني ١٢

نام و نسب اور اصلی و طن .....اسم گرامی ضیاءالدین احمد بن شیخ عبدالرزاق ہے۔ نارہ مقام کے رہے والے ہیں۔ حوالہ تماد کا ایک قصہ ہے ، من بیدائش ۱۲۹۰ھ ہے۔

آباد کاایک قصیہ ہے، من پیدائش ۱۶۹ اھے۔ مخصیل علوم ..... پہلے قر آن پاک حفظ کیا ، حفظ قرات ہے فراغت کے بعد قاری عبدالرحمٰن صاحب کی خدمت میں کانپور حاضر ہوئے اور تجوید و قرات کی تحکیل کے ساتھ ہی اپنے بچامولانا منیر الدین صاحب ہے درس نظامی کی کتابیں متوسطاًت تک پڑھیں۔ پھر امر وہہ قشریف لے گئے اور مدرسہ عربیہ جامع مسجد میں مولانا احمد حسن صاحب امر وہوی ہے ورسیات کی تحکیل کی۔ یمال ظلباء آپ ہے قرات اور تجرید کی تحکیل کرتے دہ اور یمیں سے آپ کو کافی شہرت حاصل ہوگئی۔

ورس و تدریس .....درس تبویدانقر آن سار نبور ، درسه فرقانیه کتھنو، قراة القر آن کا نبور ، درسه فاروقیه جامعه معجد جو نبور ، ان مختلف دارس مین کتاب الله کی فد مت انجام دیتے رہے ، مولانا عبدالکافی صاحب کی طلی پر درسه سجانیه اله آباد میں بھی آیک عرصه تک اس فد مت پر فائزرہے اور یمال ہے بہت سے طلباء فارغ ہو کر جا بجاندرس ہے۔ بھر مولانا ابو بحر صاحب کی طلی پر علی گڑھ کالج میں تشریف ہے گئے اور یمال انگریزی کے طلبا ایک عرصه تک فیض حاصل کرتے رہے ، یمال مغرب بعد ایک گھنٹه تعلیم ہوئی تھی ۔

حلقہ تلاغہ ہ ..... آپ کے خوشہ چینان علم کی فہرست بڑی طویل ہے۔ چند مشہور تلاغہ ہ کے اساء گرامی حسب ذیل ہیں۔ قاری عبدالمالک صاحب علی گڑھی، قاری عبداللہ صاحب، قاری محمہ صدیق صاحب بنگالی، قاری عبدالمعجود صاحب، قاری محمہ عنایت اللہ صاحب، قاری محمہ نذر صاحب، قاری محمہ سلیمان صاحب، شیخ القراۃ مظاہر العلوم سہار نیور،

قارى غلام مصطفیٰ صاحب جبلیوری (پروفیسر سندره یونیوریشی پاکستان)

و فات ..... آخر عمر میں معذور ہو جانے کی بناء پر گوشہ نشنی اختیار کی اور رائیہ و خلاصۃ البیان کی شرح کے مکمل کرنے کی کو مشش فرمائے رہے۔ لیکن پوری نہ ہوسکی۔ کیونکہ بیٹائی بھی نہیں رہی تھی۔ عرصہ تک علیل رہ کرے رہیج الثانی اے ۱۳ اھ میں شنبہ کے دن قبل مغرب وفات پائی اور دوسرے دن تجینر و تکفین ہوئی اور نماز جنازہ حکیم سید تحد احسن نے پڑھائی۔ ل

### (۱۳)صاحب موطا

نام و شب ..... مالک نام ، کنیت ابو عبدالله ، امام دار البح و لقب اور والد کانام انس ہے۔ سلسله نسب یول ہے۔ مالک بن انس بن مالک بن انس بن مالک بن انس بن السالی عامر بن عمر و بن الحارث بن غیمان بن خشیل الاضحی ۔ حافظ سوطی فرماتے بیں که آپ کانسید سر ب بن یشخب بن فقطان پر منتسی ہو تا ہے۔ و ساقہ بعضہ مم مکڈ از واضح الحارث بن مالک بن ذید بن غوث بن سعد بن عوف بن عدی بن مالک بن ذید بن مسل بن عمر و بن قیس بن معاویہ بن جشم بن عبد سنس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عریب بن ذہیر بن ایمن بن جمیع بن حمیر بن میابن سنجب بن عرب بن قبطان ، آپ کی والد و کانام عالیتہ بنت شر یک بن عبد الرحمٰن الاذ دیہ ہے۔

\*\* بن میابن شخب بن میں فقا۔ سب ہے پہلے ان کے پر داواابو عامر نے مدینۃ النبی خفظ میں آگر سکونت اختیار کی۔ چو تک

ل وليس في الرواة مالك بن انس غيره سوى مالك بن انس المكوني ردى عنه حديث واحد عن هاني بن حرام وغلط من ادخل حديثه في حديث الامام به عليه الخطيب في كتابه المتفق والمفترق ١٢. وقيل عثمان واختار ابن فرحون الاول وقال ذكره غير و احدوهكذاضيطه ابن ماكولا. ١٢. وقيل جنيل جرم به ابن خلكان قال ابن فرحون دهكذا قاله الدار قطني وحكاه عن الزبير ،والاول ضبط الحافظ في الاصابة قال ابن فرحون كذاقيه الامبر ابونصر وحكاه عن محمد بن سعيد عن ابي بكر بن ابي اويس قال و امامن قال عثمان بن جميل او ابن حنبل ققد صحف ١٢.

کین کے شائی فاندان حمیر کی شاخ"اصی سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے مورث اعلی حارث اس فائدان کے پیخ تھے اس فئے حارث کا لقب ذوا میج تھا۔ اس فائدان میں سب سے پہلے آپ کے پردادا فئے حارث کا لقب ذوا میج تھا۔ اس مالک کوا حمی کتے ہیں۔ آپ کے فائدان میں سب سے پہلے آپ کے پردادا ابو عامر ابو عامر مشرف بااسلام ہوئے ، قاضی ابو بحرین علاء تغیری نے ان کو جلیل القدر صحافی بتایا ہے۔ وقال السیوطی "ابو عامر صحابی جلیل شہد المعاذی کلها مع رسول الله صلی الله علیه وسلم خلابدر "اکن و ہی فرماتے ہیں" لم اداحدا ذکرہ فی

سن پیدائش ..... حافظ ذہبی، سمعانی اور ابن فرحون وغیرہ کے نزدیک صحیح دمعترر دلیات کے لحاظ سے اہام مالک ۹۳ ھیں پیدا ہوئے۔ چنانچہ سخی بن بکیر نے جو اہام مالک کے بڑے شاگروں میں سے بیں بھی بیان کیا ہے۔ بعض حضر ات نے بیدا ہوئے۔ چنانچہ سخی بن بکیر نے جو اہام مالک کے بڑے شاگروں میں ۹۴ ھاکت التقرباء میں ۹۴ ھاکت التقرباء میں ۹۴ ھاکت شکم مادر میں معمول سے زیادہ

رہے۔اس مدت کو بعض نے دوسال بیان کیا ہے اور بعض نے تین سال کہاہے۔

حلیہ مہارک ..... مطرف بن عبداللہ الیساری کہتے ہیں کہ آپ دراز قد ، فریہ جسم ، سفیدرنگ ماکل بہ زردی ، کشادہ چشم ، بلندہ خوبصورت تاک دکھتے تنے ، ان کی بیشائی میں سر کے بال کی کے ساتھ سے جس کوع لی میں اصلع کہتے ہیں۔ حضر ت عمر طفیاہ وحضر ت علی طبیہ ہمی اصلع سے ) ڈاڑھی گنجان اور اس قدر کہی تھی کہ سینہ تک پہنچتی تھی۔ مو ٹجھوں کے بال جولیوں کے کنارے ہوئے تنے ان کو کتر دانے تھے اور اس قدر کہی تھی کہ سینہ تک بہنچتی تھی۔ مو ٹجھوں کے بال جولیوں سے کنارے ہوں حضر ت عمر طفیاء کی تقلید فرماتے سے ۔ حضر ت عمر طفیاء کے حالات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ کسی معاملہ میں متفکر ہوتے تواپی مو ٹجھوں بر ہاتھ بھیرا کرتے تنے اس سے خابت ہوتا ہے کہ ان کی مو ٹجھوں کے دو طرفہ بال دراز تھے۔ انام مالک تمایت خوش پوشاک عدن کے جسے ہوئے نمایت نفیس اور بیش قیمت کیڑے ہے۔ لہاں اکثر سفید تھااورا کٹراو قات عطر لگایا کرتے تھے۔

سے ہوئے مہایت یاں دریں میں پرتے ہے۔ ہے۔ ہاں ہم سر سید طاور ہم اور ہم اور کات سمر لکا پارے ہے۔ شخصیل علم مسلم مالک نے آنکھ کھولی تو مدینہ باغ دبیار تھا۔ آپ کا گھر لنہ خود علوم کامر جع تھا۔ آپ نے قر آن مجید کی قرات دسند مدینہ کے امام القراء نافع بن عبد الرحمٰن متو فی ۱۹ ادر سے حاصل کی۔ جن کی قرات پر آخ تمام دنیا اسلام کی بنیاد ہے۔ دیگر علوم کی خواہش کے جذبات غیر معمولی طور بردد بعت تھے۔ زمانہ طالب علمی میں آپ کے پاس طاہری مرمایہ بچھ نہ تھا۔ مکان کی چھت توڑ کر اس کی کڑیوں کو فردخت کر کے کتب وغیرہ کے صرف میں خرچ کرتے تھے۔ اس کے بعد دولت کا دروازہ کھل گیا۔ حافظہ نمایت اعلی درجہ کا تھا۔ فرمات تھے کہ جس چیز کو میں نے محقوظ کر لیاس کو پھر تھی نہیں

كھوللە

اسا تذہ و شيورخ .....ام مالک نے صرف انہيں شيورخ سے استفادہ کيا جو صدق وطهارت ميں معروف اور حفظ و فقہ ميں ممتاز تھے۔ آپ نے جن شيورخ سے موطا ميں روايت كى ہے ان كى تعداد بچانوں ہے۔ يہ سب اسا تذہ مدنی ہيں۔ اس طرح مدين جو علم منفرق سينول ميں پراگندہ تھادہ آپ صرف ايك سينہ ميں مجتمع جو كيا۔ اى لئے آپ كالقب "امام دار الحج ہو " ہوا۔ آپ كے شيورخ ميں صرف چھ حضر ات غير مدنی ہيں۔ يہ صرف موطا كے شيورخ كى تعداد و مورنہ على مدند و تائى دو و لائى نے كھا ہے۔ نو دى تهذيب الاساء ميں لکھتے ہيں كہ امام مالک كے شيورخ كى تعداد نوسو تھی۔ جن ميں تين سو تا بعين اور جھ سو تھے تا تعين تھے۔ حضر ت ان فع جو حضر ت اين عمر صفحانہ كے غلام اور حديث و درايت كے فتى جب تك دو زعم در ہے تھا م اور حديث و درايت كے فتى اين عمر صفحانہ كے خال م اور حديث و درايت كے فتى اين عمر صفحانہ كے اللہ اس كو سلماتہ درايت ہيں ہے۔ بلکہ اس كو سلماتہ ميں ان عمر صفحانہ ہے كہا كہ اس كو سلماتہ ميں ان كے امتحاب ہے كہا ہے۔ بلکہ اس كو سلماتہ حضر نت على و ابن عمر سے بان کا کر بہت كم پايا۔ فرمايا دہ ميرے شر ميں نہ تھے اور خد ميں ان كے اصحاب ہے من ساکا کہا ہے۔ بلکہ اس كو سلماتہ حضر نت على و ابن عمر سے ابن عمر سے مماکہ ہم نے آپ كى كتاب ميں حضر نت على و ابن عمر س كا کہ کہا ہے۔ من سے کہا ہے۔ من سے کہا ہوں ہے۔ ہو کہا ہے۔ من سے کہا کہا ہمانہ ہے۔ اس کا کہا ہو کہا ہوں کہا ہوں دہ ميں ان كے اصحاب ہے من سے کہا ہوں کہا ہوں کہا ہے۔ من سے کہا کہا ہمانہ ہے۔ اس سے کا کہا ہو کہا ہوں دہ ميں ان كے اصحاب ہے من سے کہا ہوں کہ

ابو حنیفه کو حاصل ہے )ای طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایات ان و دنول حضر ات ہے بھی کم ہیں۔ مشامخ اعلام لور مشهور اساتذه به بین زید بن اسلم ، زهری ، ابوالزناد ، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق ، ابوب سختیانی ، تورین زید و بل ، ابراتیم بن انی عبله مقدی ، حمید طویل ، ربیه بن انی عبدالرحمٰن ، بشام بن عروه ، حی بن سعیداتصاری ، عائشه بنت معدين الي وقاص وغير بهم رسمهم الله تعالى

علو شان و علمی مقام ..... خلف بن عمر کتے ہیں کہ میں فام الک کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ مدینہ کے قاری ابن کثیر نے امام مالک کوایک پرچہ دیا، آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد اپنی جا ماز کے نیچے رکھ لیا۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ مل چلنے لگا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاد کور وہ پرچہ جھے دیا ، دیکھنا کیا ہوں کہ اس میں یہ خواب لکھا ہوا تھا کہ لوگ م تخضرت من اروگرو جمع بن اور آپ ہے کھ مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس منبر کے نیچے ایک بہت ہوا خزانہ دفن کیاہے اور مالک ہے کہ دیاہے وہ تمہیں تقسیم کردیں گے۔لبذا مالک کے پاس جاؤ ،لوگ میہ کہتے ہوئے واپس موے ، بتاؤ الگ تعلیم کریں مے یا منیں۔ کمی نے جواب دیا جس بات کا مالک کو تھم دیا گیاہے دہ ضرور اے پور اکریں مے۔ اس خواب ہے مالک بر کریہ طاری ہو گیااور انظار ہے کہ میں توانمیں روتاہی چھوڑ آیا۔

محدین رقع کابیان ہے کہ میں نے خواب میں حضور پر نور تھے کوو کھااور عرض کیایاد سول اللہ میرے ال باب آپ پر قربان، بعض مسائل مين جمال مالك لورنيث كالختلاف ، و تاب وبال كياكياجائي ارشاد فرمايا" مالك ، مالك ، مالك ورية جدى

ابراہیم"میرے داداا براہیم کادریہ علم مالک کو ملاہے۔

مستعظم كر عليه الرحمة كت بيل كه من في عالم رديا من يهشت كود يكهاد بال الم اوزاعي اور سقيان توري سے ملاقات مولى تومين في ان مدريانت كياءامام مالك كمان وونول في جواب ديا" مالك كمان مالك توبت ملندي يربين "اور تن مر تبدس المواكر مي الفاظ وبرائے سال تك كدان كي او بيال مرے نيج كر كئيں۔ جامع اوصاف كمال .... حافظ وجي كابيان ہے كہ بانج باتي جيسى الم الك كے حق ميں جمع ہو كئيں ہيں۔ ميرے علم كے مطابق کسی اور فیخ میں جمع تنہیں ،و ئیں۔

(۱) تن دراز عمر ادراليي عالى سند

(۲)ايى عمده قهم لوراتناد سبيع علم

(m) آپ کے جمت اور سی الرواینة ہونے پر انکہ کا انفاق

(۵) آپ کی خدمت، اتباع سنت اور ویندار کی پر محد ثین کاانقال

(۱) نقد اور فتوی میں آپ کی مسلمہ مہارت علمی کے باد جود لا علمی کا اعتر اف ..... عبد الرحمٰن بن میدی کہتے ہیں کہ ہم امام الک کی خدمت میں جاضر سے کہ بر ن مے باد بود وں من سر ال اللہ منظر وریافت کرنے کیلئے حاضر جوابول۔ آپ نے فرمایا، کمو کیا ہے۔ ایک شخص نے آگر کما میں چھو ماہ کی مسافت ہے ایک مسئلہ وریافت کرنے کیلئے حاضر جوابول۔ آپ نے فرمایا، کمو کیا ہے۔ اس نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا۔ مجھے اچھی طرح علم ضیں۔وہ جیران و کر بولا۔ اچھاتواہے شر دانوں سے کیا کموں۔ آپ نے فرمایا کمدویناکہ مالک نے اپنی لاعلمی کا قرار کیا ہے۔

درس و مذر کیں ..... دینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن عمر طف کے بعد ان کی علمی درسگاہ کے جانشین حضرت نافع ہوئے۔ان کی وفات کے بعد لام مالک ان کے جانشین ہوئے اور ستر ہ سال کی عمر میں مجلس افادہ و تعلیم کی ابتداء فرما کی اور تقریبابا سے سال مسلسل فقہ و فاوی ، درس دیر اس میں مشغول رہے۔ جب حدیث نبوی کے الما کاوقت آتا تو پہلے وضویا عسل کر کے عمدہ اور بیش قیمت پوشاک ذیب تن فرماتے۔ بالوں میں تشکمی کرتے ، خوشبولگاتے اور اس اہتمام کے بعد مجلس علمی کی صدارت کے لئے باہر تشریف لاتے اور جب تک اس مجلس میں حدیث کاذکر رہتا محر بعنی انگیٹھی میں عود ولوبان

ل اسام صاحب کی مجلس ورس میشد بر تکلف فرش اور بیش قیت قالینوں سے آرات اور ایسی میت وو قار کی ہوتی تھی کہ اس میں شوروشغب ہونا توور کنار کی مخص کوبا آواز بلند گفتگو کرنے کی مجان اور طاقت نہ ہوتی تھی۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے مجنس درس کا نقشہ ان الفاظ میں تھینجا ہے۔

" جاه و حلال اور شان و شکوه سے کاشانہ امامت پر بارگاه شاہی کا دھوکہ ہو تا تھا، طلبہ کا ہجوم،مستفتیوں کا از دہام،امراء کا ور دو ، علاء کی تشریف آبری ، ساحول کا گذر ، حاضرین کی مودب نشست ، در خانه پر سوار بین کا نبوه دیکھنے والول پر رعب و و قار طاری کردیا تھا۔ "ایک روز سفیان توری آپ کی مجلس میں تشریف لائے تو مجلس کی عظمت و جلال اور اس کی شان و شوكت ديكي كرامام صاحب كيابدح مين بيه قطعه المم فرمايا

يابى أن الجواب فلا يراجع هيته والسائلون نواكس الاذقان

فهوا المطاع وليس ذا سلطان

ادب الوقار و عز سلطان التقي

تلائدہ واصحاب ..... آپ کے تلاندہ کی فہرست بزی طویل ہے۔ جافظ این کثیر فرماتے ہیں۔'' حدث عند حلق من الامت "حافظ و این الصح میں۔ "وحدد عند امم لایکادون بحصون" (آپ سے استے لوگول فے روایت کی ہے جن کا شار تقریبا نا ممكن ہے۔ قاضى عياض نے اينے ايك رسالہ ميں آپ سے روايت كرنے والوں كى تعداد تير وسوت بخى زياد و گنائى ہے۔ حافظ دار قطنی نے اس سلسلہ میں آیک رسالہ لکھا ہے جس میں امام الک سے روایت کرنے والوں کی تعداد آیک ہزار نے قریب ہے۔ حافظ ابو بکر خطیب بغدادی کے ایک ر سالہ میں نوسوٹر اتوے رو<del>ل</del>ة ند کور ہیں۔ خود آپ کے بعض مثیوخ نے آپ ہے روایت کی ہے۔مثلازہر ،ابوالاسود ،ابوب سختیانی ،رہید الرائی ، هی ابن سعید انصاری ، محمد بن ابی ذئب ،ابن جریج الحمش لے وغیر دائل علم و تفل تا غدہ میں ہام محمد ، لهام شافعی ، عبد الله ابن مبارک ، لیث بن سعد ، شعبہ ، سفیان توری ، ابن جريح ،ابن عينيه ، هي القطال ،ابن مهدى ،ابوعاصم النبيل ، عبدالرحمن لوذا عي من علامه سيوطي قرمات بين كه حافظ وار تعلیٰ نے ایک رسالہ میں امام الک سے امام ابو صنیفہ کی مرویات کو جمع کیا ہے لیکن میخ الاسلام فرماتے ہیں کہ امام الک سدام ابوصفه کاروایت کرنانایت تمین

سنت نبوبيد كى تعظيم و توقير ..... عبدالله بن مبارك جوالام الك ك شاگر دبي بيان كرتے بين كد ايك روز مين آيك فدمت میں عاضر ہوا تو آپ روایت عدیت فرمارے تھے۔ایک بجنزنے بیش زنی شروع کی اور اس نے آپ کو تقریبادس مر تبہ کانا۔ اس تکایف کی وجہ ہے آپ کاچر و کچھ متغیر ہو کر ماکل بزر دی ہو جاتا تھا۔ گر آپ نے عدیث کو قطع نہیں فرمایا اور نہ آپ کے کلام میں کو کی لغزش طاہر ہو گی۔ جب مجلی ختم ہو گئی اور سب آدی چلے تو میں نے آپ سے اس کا مذکرہ کیا۔ فرمایا کہ میراس قدر صبر کرنا بی طاقت و تھیمالی کی بناء پر نہ تھا بلکہ تینمبر ﷺ کی حدیث کی تعظیم کی وجہ سے تھا۔ باوجود ضعف و كبرسى بجى مدينه طيب ميں جمعي موار ہوكر تهيں جلے۔ جس ارض مقدس كے اندر جسم مبارك بي ہواس كے إوپر سوار ہوكر چلنا خلاف ادب جائے تھے امام شافی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کے دروازہ پر خراسانی کھوڑے اور مصری نچرد کھے تو میں نے اہم صاحب سے کمابہت عدد ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جہیں بیرسب بدریہ کردیتے ہیں۔ میں نے کما سواری کے لئے آپ بھی رکھ لیجئے قرملا بھے شرم آتی ہے کہ جس ارض مقدس میں حضور عظا مول میں اس کی مٹی کوسواری

لے (اگرامام مالک) جواب دینا چھوڑ دیں توسب سائل ابناسر نیچا کئے بیٹھے رہیں اور آپ کی ہیپت سے دوبارہ نہ پوچیے سکیں ہو قار آپ کااوب کر تاہے اور پر بیز گاری کی بادشاہت پر عزت کے ساتھ شمکن ہیں (عجیب بات سے ہے کہ ) آپ کی اطاعت کی جاتی ہے حالا فکہ آپ بادشا میس ہیں۔ ۱۲ گے بن کیل ان ملکا مار دی عن احدالار دی عنہ ذلک اٹنے بعد ذلک الاناقع بن الی نعیم المتر ی ۱۲

کے کھر ول سے دوندول۔

حب مدید اسک مرتبہ برون الرشد نے آپ موریات کیا، آپ کے پاس مکان ہے۔ آپ نے فرملائسیں تواس نے آپ کو تین بزاد اثر فیال دے کر کما''مکان خرید لیجئے۔ "آپ نے اثر فیال لے لیں۔ جب بارون الرشید مجلس سے اٹھنے لگا تواس نے کما''اگر آپ ہمارے ساتھ چنیں تو ہمت اچھا ہو کو تکہ میں نے یہ عزم کر لیا ہے کہ لوگوں کو موطا کا حالی بناؤں جیسے حضرت عثمان میان میں کو والی تو آل بناؤ تھا۔ "آپ نے فرمایا کہ "اس کی کوئی صورت میں کیونکہ نی کر یم پیٹنے کی وفات کے بعد صحابہ مختلف شروں میں اقامت پذیر ہوئے اور ہر اہل شرکے پاس علم ہے ، رہا میر اتمہمارے ساتھ چلنا سویہ بھی تمیں ہو مکنا کیونکہ نبی کر یم پیٹ کا اور شاو ہے اور ہر اہل شرکے پاس علم ہے ، رہا میر اتمہمارے ساتھ چلنا سویہ بھی تمیں ہو مکنا کیونکہ نبی کر یم پیٹ کا اور شاو ہے اور ہر اہل شرکے پاس علم ہے ، رہا میر اتمہمارے ساتھ چاہو لے لو۔ "

دار الحبيب احق ان تهواها الله ذكراها

أتخفرت يكافئ قرابت كمسب

و فات سلام صاحب کی عمر چورای اجھیای استای انوے برس کو بینی تھی کہ اتولر کے روز بیار پڑگے اور تقریباتین مفات مفتی بیار ہے۔ مرض کی شدت میں کوئی تخفیف نہ ہوئی۔ بیاں تک کہ اایا ۱۳ از تیا الاول ۹ کا ایا میں بید نفس قدمی صفات مفتی زمان و مکان سے سعت اعلی علیمن وجوار قدس رب العالمین کی طرف انتقال کر گیا۔ جسد مہارک جنت البقیع میں

#### مدنوان : واآپ کی پیدائش اور انقال کی تاریخ کو ایک بزرگ نے اس قطعہ میں نظم کیا ہے اور اس سے آپ کی عمر کی مدت بھی طاہر ہوجانی ہے۔

نعم الامام المالك

فخر الانستامالك

وفاته فاز مالك

مولده نجم عدي

وفات کے بعد ..... قامتی عیاض نے "المدارک" میں ذکر کیاہے کہ جس رات امام صاحب کا انتقال اوا ای رات عمر بن سعدانصاری نے خواب دیکھا کہ ایک کمنے والا کہ رہاہے۔

اصبح الاسلام ذعزع ركن

غداة الهادى لدى ملحد القر عليه سلام الله في أخر الدهر

امام الهذى لازال للعلم صينا

آب کے انقال پر ابو محمر جعفر بین احمہ بن انحسین ا نة بلك التعديث مشريات

من المؤنَّ مرعاد السحائب مبراق

مقى جلثا ضم البقيع لمالك

اقاليم في الدنيا فساح و آفاق

امام موطاه الذي طبقت به

له حقر من ان يضام واشفاق

اقام به شرع النبي محمد تقليخ

فللكل منه حين يرويه اطراق

له مندعال صحيح و هيبته

بهم انهم ان انت مالت حذاق

واصحاب صدق كلهم علم نسل

كفاه الاان السعادة ارزاق

ولولم يكن الاابن ادريس وحده

الباقیات الصالحات ..... آپ نے اپنے اولاد امجاد میں تین صاحبزاے جھوڑے ۔ سمی ، محمد اور حماد۔ آپ کا ترک تمين بزار تمين سواشر فيال تھيں۔

تصنیفات ..... موطا کے علاوہ ام صاحب کے بہت ہے رسائل ہیں۔ جن کی تنصیل مقدمہ اوجز المالک میں موجود ہیں۔ ہم یمال صرف موطاکا جوان کی سب ہے اہم اور مشہور اور متبول ترین کتاب بے تفصیلی تعارف کرائے ہیں۔ مؤ طا امام مالک .....کتب خانداسلام کی وہ دوسری کتاب جو قر آن مجید کے بعد با قاعدہ طور پر نعتمی تر تیب ہے موتب و مر بعب ہو کرمنصہ شہور پر آئی، علامہ ابو بمر بن العربی فرماتے ہیں"موطائی تقش اول اور بنیادی کتاب ہے ، تخاری کی حیثیت تو اس باب میں تقش ٹانی کی ہے بورانسیں دونوں کتابول پر مسلم در ندی جیسے بعد کے مولفین نے اپنی کتابوں کی بنیادر تھی ہے۔" زماند تالیف ....اس کی تالف کامقام دینه طیبه ہے۔ کیونکہ امام الک کا قیام ہمیشہ و ہیں رہا۔ البتہ تالیف کا سیح زمانہ معلوم تہیں ہوسکا۔ صرف قرائن ہے اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، محدث قاضی عیاض نے مدارک میں امام مالک کے شاکر و خاص ابومصعیب کی زبانی بردوایت نقل کے ہے کہ موطاء کی تالیف ظلفہ ابومنصور عبای کی قرمائش پر خود اس کے عمد میں شروع ہوئی تھی۔ لیکن پایہ مستحیل کواس کی وفات کے بعد سینچی۔ منصور نے اوی الحبہ ۸۵اھ میں وفات پائی اور اس کی جگہ اس کا بیٹا مہدی مستد خلافت پر مسمکن ہوااور اس کی خلافت کے ابتدائی دور میں اس کی تالیف پوری ہوئی۔ ابتداء تالیف کا انداز واس ے لگایا جاسکتا ہے کہ علامہ این حزم نے صراحت کی ہے کہ لام مالک نے موطاک تالیف سحی بن سعید انساری متوفی ٣١١٥ كادفات كي بعد كي ب

وجبه تسميه ..... لفظ"موطا" توطيه كامفعول ب- صاحب قاموس في اس كے لغوى معنى "روند في ، تيار كر في مرم و سل بتائے " کے بیان کئے ہیں تو موطاء کے لغوی معنی رو غواہوا، تیار کیا ہوا، فرم دسمل بتایا ہوا کے ہیں۔ بہال بہ تمام معانی لطور استعاره مراواتے جاسکتے ہیں۔ ابو عبداللہ محرین ابراہیم اصبائی کتے ہیں کہ میں نے ابوحاتم سے دریافت کیا کہ اس کانام موطا کیوں رکھا گیا۔ فرمایا کہ امام مالک نے اس کو مرتب کر کے لوگوں کے لئے سل اور آسان ہنادیا ہے اس لئے اس کو وطا مالک کتے ہیں۔ کما قبل۔ جامع سفیان .....امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھ کر میں نے فقہاء مدینہ تن ستر نقیبوں کے سامنے چیش کیا۔ سب نے ہی جھ سے انفاق کیااس لئے ہیں نے اس کانام موطار کھا ہے۔ شادولی اللہ صاحب نے بھی آئی شرح مسوی میں اس معنی کوراج قراد دیاہے کیونکہ یہ معنی صاحب کتاب سے منقول ہیں۔ این فہر کتے ہیں کہ امام مالک سے پہلے کسی نے بین میں رکھا۔ بلکہ آپ کے ہم عصر مصفین میں سے بعض نے جامع کے ساتھ لیعض نے مصنف کے ساتھ اور بعض نے مولف کے ساتھ مورم کیاہے۔

کتب حدیث میں موطا کا مقام ..... دسترت شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز صاحب نے کتب حدیث کے پانچ طبقات قائم کئے ہیں جن میں موطاء کو طبقہ اولی میں رکھات۔ جمہور علماء کی رائے بھی بن ہے۔ بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب تو موطا کو متابع اللہ مقدم اور افضل سمجھتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی کتاب مسفی شرح موطا کے مقدمہ میں اس کی ترجیج کے

دلائل دوجود كونهايت تفصيل سے بيان كيا ہے۔

صاحب مقاح السعادة في بيان كياب كه جمهور كهتے بيل كه اس كادرجه ترفدى كے بعد ہے۔ مرضيح يہ كه اس كو مسلم كے بعد بيسر في درجه برر كهنا چاہئے۔ موطاكی صحت اوراس كے مرتبه كا انداز داس سے لگایا جاسكت كه لام شافعی فرماتے بيل "روئ ذمين بركتاب انله كے بعد موطالك سے ذيادہ سمج كوئى كتاب شيس ہے۔ "اگرچه خود علاء شوافع ميں بہل كوگ ايسے بھى بيں بويہ سے بيل كه امام موصوف كا قول تجين كے عالم وجود ميں آئے ہے بيلے كا ہے۔ موطاكى مقبوليت .....امام مالك كے شيوخ اور آپ كے معاصرين نے موطاكو قدركى نگا دول سے و يكھا ہے۔ او برگذر چكا ہے كہ امام صاحب نے فقهائے مدين ہيں كيا توسب نے دادہ تحسين دى اور بعد كے علاء كے نزد كيا انتائى مقبول رہى ہے۔ علامہ نودى شرح مسلم كے مقدمہ ميں اسے استاد كا حال بيان كرتے ، و ئے لکھتے ہيں۔ "اكم كتاب جھ كو مقبول رہى ہے۔ علامہ نودى شرح مسلم كے مقدمہ ميں اسے استاد كا حال بيان كرتے ، و ئے لکھتے ہيں۔ "اكم كتاب جھ كو

نام الک ابن انس ہے جو تمام محد ثین کے شخ الشیوخ ہیں۔" علامہ ذر قائی شارح موطا فرماتے ہیں کہ جب لام مالک نے اس کتاب کو تصنیف کیا تودومرے علاء نے اس طرزے احادیث کے مجموعے تیار کئے۔ لوگوں نے امام مالک ہے جاگر بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ صرف اخلاص دحس نیت کوبقاء ہے۔ یہ پیشین گوئی بالکل سیح فابت ہوئی۔ آج ان کی تصانیف کا سوائے موطاا بن ابی ذئب کے نام دنشان بھی معلوم نہیں ہو تا۔

الی ملی جوان کتابول ( تحیین ، تر فدی وغیره) سے بهتر ہے۔ آگر چہ سے کتابیں بھی اٹیمی بیں اور وہ موطاہے جس کے مصنف کا

اقول لمن يروى الحديث ويكتب
ان اجبت ان تدعى لدى الحقيث ويكتب
اتترك دارا كان بين بيوتها
ومات رسول الله فيها وبعده
وفرق تعمل العلم في تابعيهم
فخلصه بالسك للناس مالك
فابوى تبصيحح الروايت داء ه
ولو لم يلح نور الموطا لمن سرى
فبادر موطا مالك قبل فوته
ود ع للموطا كل علم تريده

ولنعم ماقال السعدون الورجينى في الموطا
ويسلك سبل الفقه فيه و يطلب
فلوتعد ماتحوى من العلم يشرب
يروح ويغدو جبرئيل المقرب
بسنتها صحاب اقتقادهوا
و كل امرى منهم له فيه مذهب
ومنه صحيح في المجس و اجرب
وتصيحها فيه دواء مجرب
بليل عماه مادرى اين يذهب
فما بعده ان فات للحق مطلب

هوالاصل طاب الفرع منه لطيبه هوالعلم عندالله بعد كتابه القداعريت آثاره بياتها وصحابه اهل الحجاز تفا خسروا ومن لم تكن كتب العوطا بيته اتعجب منه ارعلافي حياته جزى الله عنافي موطاه مالكا لقد احسن التحصيل في كل ماروى لقد فاق اهل العلم حياوميتا ومافاقهم الاتبقوى وخشيه فلازال يسقى قبره كل عارض

قان الموطا الشمس والعلم كوكب وثم لا يطيب الفرع والاصل طيب وفيه لسان الصدق بالحق معرب فليس لها في العالمين مكذب بان الموطا بالعراق مجب فذاك من التوفيق بيته مخيب تعاليه من بعد المنيت اعجب بافضل ما يجزى الليب المهذب كذا فعل من يخشى الاله ويرهب فاضحت به الامثال في الناس تضرب،

حماوین، شعید، سلمه بن وردان دغیر ه بهت ہے مشاکح ہے روایت کرتے ہیں۔

اور تادر زمان من المراو قات آب كي بيدعا مولى على ، اللهم امنع الدنيا منى وامنعنى منها -

بمنفبق طلت عزاليه تسكب

روایات کی تحداد .....این البیاب نے ذکر کیا ہے کہ امام مالک نے ایک لاکھ احادیث روایت کی تھیں۔ان میں سے وس ہزار منتخب کر کے موطابیں ورج کیں۔ پھر برابران کو کتاب وسنت اور آثار واخبار صحاب پر بیش کرتے رہے۔ یمال تک کہ ان سب کو قلمز و کر دیااور صرف یانج سو باقی رو گئیں۔ ابو بکر ابسری کہتے ہیں کہ موطاکی کل اُحادیث ایک بز اُر سات سوہیں ہیں جن میں مند اور مرفوع چھے سواور مربل ووسو ہائیں ، موقف چھے سوتیر واور تابعین کے اتوال و فقادی ووسو پھای ہیں۔ این حزم نے کتاب "مراتب الدیامت میں کماہے کہ میں نے احادیث موطا کو شار کیا تو میں نے منداحادیث کچھ اوپریا یج سواور احادیث مرسلہ کچھ اور تین سویا تیں۔ جن میں سے تقریباسز احادیث یرخودام مالک نے بھی تمل نہیں کیا۔ موطا کے رواق .....ام مالک سے تقریبالک بزار آدمیوں نے موطاکوس کر جمع کیا ہے اور لوگوں کے طبقہ سے فقیاد، محد تین، صوفیاء وامر اءاور خلفاء نے تیم کااس امام عالی مقام ہے اس کی سند حاصل کی ہے۔ای لئے اس کے بہت ہے شنخ ہیں۔ چتانچہ لام صاحب ہے تئیں طریقول ہے مروی ہے۔ جن میں سولہ نسنے مشہور ہیں اور ان میں جھی جار نسنے زیاد واہم ہیں۔ لینی سحی ،ابن بگیر ،ابومصعب اور ابن ورب کے سنخ۔ (١) ابو محمد على بن معيى كثير بن وسلاس (يا وسلاس) بن شملل (يا شاكل) بن مناقلا (يا منقلا) مصمودي اندلسي مولود ۱۵۲ه متوفی ۲۳۴ه کانسخد الدسب سے زیاد و مشہور ومتدلول بے علامدسیوظی زر قانی ، جاتی اور شاه صاحب فای نسخہ کی شرح لکھی ہے۔ موصوف بربر کے مشہور قبیلے مصمودہ کی طرف منسوب ہو کر مصمودی کملاتے ہیں۔ (٢) عبدالله بن دہب بن مسلم اللم ي المصري مولود ٢٥ اه متوفى ١٩ ه كانسخه ، جار سومحد تين عدوايت كرت بیں جن میں سے ام مالک الیت بن سعد ، ابن الیونب ، سقیاتین ، ابن جر ت کاور یونس و غیر و ایل-(٣) ابو عبدالرحمٰن عبدالله بن مسلم بن تعنب الحارثي متونى ٣٣١ه كانسخه ، امام مالك ، ليث بن سعد ، ابن افي ذئب ،

(٣) إبوعبد الله عبد الرحمٰن بن القاسم بن خالد بن جناوه المستقى المصري مولود • ١٣ اهدمتو في ٩١ اهد كانسخه علم صديث كي

طلب من بهت سامال صرف كيارير ميز كارى أور تقوى من عائب روز كاريته محت حديث اور حسن روايت من يكاته آفاق

(۵) ابوسعی معن بن عبسی بن دینار المدنی الانتجعی القراز متوفی ۱۹۸ ه کا نسخه لهام مالک کے بڑے شاگر دوں میں سے بیں۔ آپ نے امام صاحب سے چالیس ہزار مسئلے سے تھے۔اپنے زمانہ کے محقق اور مفتی تھے۔جب امام مالک اتنے پوڑھے ہوگئے کہ لا تھی رکھنے کی ضرورت پڑی تو بجائے لا تھی کے معن بن عیسی ہوئے تھے۔اسی دجہ سے لوگ ان کو عصائے الک بھی کتے تھے۔

(١) ابو محمد عبدالله بن يوسف الكلاعي الدمشقي التنيسي كانسخه بنمايت بزرگ و پر بيز كاادر مخير تصله ام بخاري نے ان

ے بہت می دولیات بلاواسطہ کی ہیں۔ بخاری اور ابوطائم نے ان بے تقدوعاد ل ہونے میں بہت مبالغہ کیا ہے۔

(2) الوذكريا۔ حيى بن عبداللہ بن بكير مخردى متونى اسماد كا نسخه ، بخدى نے بے واسطہ أور مسلم نے ایک واسطہ اور مسلم نے ایک واسطہ سے کہ اس کو حال کی اطلاع نہیں و سکی۔ ورنہ صدق والمانت میں وہ انتدا قاب ہیں۔

(۸) ابو عقان سعیدین کثیرین عفیرین مسلم انصاری مولود ۴۴ اور شونی ۴۲۲ کا نسخه بخاری اور و دسرے معتبر محد شین ان سے روایت کرتے ہیں۔ ان کو علم حدیث کے علاوہ ویگر علو میں بھی کمال حاصل تھا۔ انساب ، علم تاریخ اور و اقعات عرب اور گزشتہ اخبار میں خصوصیت کے ساتھ و خل رکھتے تھے۔ فصاحت اور علوم اوبیہ میں بھی اپنے زمانہ کے سر بر آور دہ علماء میں تھے۔ بست زیادہ خوش کلام اور نیک صحبت تھے۔

(9) ابومصعب احمد بن الي تكر القاسم بن ألحارث بن ذراره بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ذہرى عوفى مولود + ۵ اھ متوفى ۲۴۲ ھ كا نسخہ ،مدينہ منوره كے قاضى و مفتى تھے ،اصحاب صحاد سته ان سے روايت كرتے ہيں ،البتہ نسائى نے ان سے بواسطہ روايت كى ہے ،اہل مدينہ كو آپ پر بهت اعتماد تھا ،ان كا نسخہ عام نسخول سے تشخيم ہے۔ چنانچہ ابن حزم كہتے ہيں كہ ان كے نسخہ ميں تقريبانيك سواحاد برت ذاكر ہيں۔

(١٠) مصعب بن عبدالله ذبير كاكانسخه

(۱۱) محد بن مبارك صور ي كا نسخه

(۱۲) مليمان بن برد كانسخه

(۱۳س) سخی بن شعبی بن بکیر بن عبدالرحمٰن تمیمی حنظلی نیشاپوری متونی ۲۲۲ه کا نسخه به تصحیین میں ان کی روایت موجود ہے۔

ابواحدافہ احمد بن اساعیل سہی متوفی ۲۵۹ھ کا نسخہ ، شر الط کے لحاظ سے چندال معتبر نہ تھے۔ ای وجہ سے دار قطنی ان کی تصنیف کرتے ہتے ، خطیب فرماتے ہیں کہ دانستہ جھوٹ نہیں بولتے تھے لیکن غفلت اور سادگی کی بناء پر اس بلامیس پر جائے تھے۔ ا

(۱۵) آبو محمہ سوید بن سعید بروی متونی ۲۲۰ کا نسخه ، مسلم اور ابن ماجہ نے ان سے روایت کی ہے اور وہ اکو معتبر جانتے ہیں۔ ابوالقاسم لغوی توان کو حفاظ حدیث بٹن شار کرتے تھے۔ لیکن اہم احمد ابن صنبل بعض امور بیس ان پر گرفت فرمایا کرتے تھے۔ آخر عمر میں کبر سنی ، ضعف بصارت اور حافظ میں خلل ہونے کے سبب سے قابل اعتماد نہیں رہے تھے۔ کرتے تھے۔ آخر عمر میں کجھ بن انحس شیبانی کا نسخه ، ان کے حالات عقریب آرہے ہیں۔ قاضی عیاض نے "المدارک" میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے۔ جس میں غرکورہ بالا رواہ کے علاوہ ذیل کے اشخاص کو بھی روایان موطا میں شار کیا ہے۔ امام شافعی ، مطرف بن عبداللہ ان عبداللہ اندائد لی، شافعی ، مطرف بن عبداللہ بن عبداللہ اندائد لی، شافعی ، مطرف بن عبداللہ تا کم ، بکار بن عبداللہ اندائد لی، سافی ، ابو قرہ سکتی ، احمد بن منصور تامر انی ، کتیہ بن معید ، غتیق بن ایتھوب ذہبری ، اسد بن الفرات قردی ،

سیر ہوتے و حواشی موطا مالک ..... موطا کی مقبولیت وہر دلعزیزی کایہ عالم ہے کہ اس کو شار حین معلقین و مشین کی ایک بڑی جماعت ہاتھ آئی ہے۔ قاضی عیاض نے اپنی معلومات کے مطابق ان کی تعد ۹۹ بتائی ہے۔ ان کے بعد بھی اس میں ہر زمانہ میں اضافیہ آئی ہو تار ہا۔ ہم یمال چند شر دے و تعلیقات ذکر کرتے ہیں۔ تفصیل کیلئے مقد مداد جز انسانکہ ماہ حظہ ہو۔

(۱) المتعنى - ابالوليد باجى متونى ۲۲ م كى شرح ب، صاحب كشف التلون فرمات بين كه بدابن عبد البركى شرح

''التمبيد'مكانتسارے<u>۔</u>

el-111(r)

( m )الاستيفاء بيدوونول تيمي ابوالوليديا بي كي مير -

(۳) کتاب التمبید کمانی الموظامن المعانی والا سانید - حافظ بن عبد البر مالکی متوفی ۳۶۳ه کی ہے۔ موطا کے معانی کی تشریح اور اس کے اسانید کی تحقیق نیز اس کے ضمن میں فقد وحدیث کی بے شہر معلومات تر تیب رواد لورب لحاظ حروف مجنی ورج ہیں۔

(۵) الاستذكار فود عافظ صاحب موصوف بي في الني شرح التمهيد كالنقسار كيا بـــ

(١) القبس\_ابومحدين السميد بطليع مي نحو ي كي ہے۔

( ) الموعب ابوالوليد من صفاء كي ب

(٨) المقتس في شرح موطامالك بن الس قاضى ابو بكر ابن العربي متوني ٢ ٢٥ ه كي شرح ب

(9) كشف المفطاعن الموطاله حافظ حلال الدين سيوطى متوفى آا9 ھە كى شرح ہے۔(10) تنوير الحوالک حافظ جلال الدين سيوطى متوتى الاھ كے كشف المغطاكا انتصار ہے۔

(۱۱) تجريدا حاديث الموطاحا فظ حلال الدين سيوطي متونى ٩١١ه ه كي شرح ہے۔

(۱۲) المعرب محدين الياز منين كي إ\_

(۱۳) المستقسيه - سي بن مرين كا ب-

(۱۴)المالك ابو بكرين سابق صقلي كي ہے۔

• (۱۵) شرح موطا۔ محمد ابن عبد الباتی زر قانی ماتئی متونی ۱۲۲اھ کی نفیس شرح ہے ،اکثر حصہ فٹخ الباری سے ماخوذ ہے، مصنف نے ۱۹۷ھ میں شروع کر کے ااذی الجبہ ۱۱۱اھ میں مکمل کیا ہے۔

(١٦) المصف شاه ولى الله صاحب محدث والوى متوتى ٢ ١ الصركي قارى زيان ميس تعليق ب (۱۷) المسوى شاه ولى الله صاحب محدث د ہلوى متوتى ٢١١ه مصفى كاعربي ميں اختصار ہے۔ (۱۸) الفتح الرحماني ابو محمد ابر جيم بن حسين معروف به يخ بيري ذاده حنى متوفى ۲۹۲ ه كي شرح ب-انهول في اكثر

علامه مینی کی شرح ہے استفادہ کیا ہے۔

(١٩) المصفى شرح الموطااز هيخ إبويوسف ليتقوب البياني للا مورى متوفى ٩٨٠١ه

(٢٠) بشرح موطالمالك ازابو جعفراحمر بن سعيه الداؤد كالاسدى متوفى ٢٠١٢ه

(۲۱)المحلی۔ پینخ سلام اللہ حتی متوتی ۲۹ الھ کی ہے جو حضر ت عبد الحق محدث دیلوی کی لولاد میں ہے ہیں۔ (۲۲)او جزالمسالک الی موطا مالک حضرت مولاناز کریاصاحب مد خلیه چنخ الحدیث مظاہر العلوم مساریپور کی گر اتیزر

ٹر ح ہے جوجھ جلدوں پر مشتل ہے۔ یہ متقد مین کی شروح کاخلاصہ ہے ،ہر باب میں ائمہ اربعہ کا**ند ہ**پ معتبر کتب ہے تغل لیا گیا ہے، حل افات و مطالب اور مشکل مقامات کی بوری وضاحت کی گئاہے۔

(۲۳)التعلين المعجد على موطامحمه مولانا عبدالحيُّ لكعنوي متوتى ٤ • ١٠٠ه كاحاشيه ہے ليے

# (۱۲)امام محدّ

بمت مشكل سے موتا ہے جمن مل ويد وور بيدا ہزاروں سال نر مسایق بے نوری پیرو آل ہے عام و نسب ..... ابوعبدالله كنيت ، محمرنام ب، والدكام حسن اور داد اكانام فرقد ب اور شيباني نسبت ب\_ اصل مسكن جزيره شام ہے۔ آپ کی ولادیت واسط میں ۳۴ اور میں ہوئی ، آپ کے والدین وغیر ومستقل طور پر کوفد منتقل ہو محے تھے۔ پہیں

لى تعليم وتربيت مونى

آپ کی علیم در بیت ہوں۔ تحصیل علوم ..... چود دسال کی عمر میں ام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کیا۔ جار سال تک خدمت اس معرف اللہ میں اور دسال کی عمر میں ام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کیا۔ جار سال تک خدمت میں رہے۔ پھر کیام ابو پوسف ہے سکیل کی۔ ان کے علادہ مسعر ،اوزاعی ،سفیان ، توری لورامام الک وغیر ہے بھی علم حدیث وغیر دمیں استفاد و فرمایا۔ بیمال تک که باتفاق اہل علم فقد کے بلندیا یہ امام، تغییر وحدیث کے ماہر وحاذق اور لغت وادب کے نازش روزگار مسلم اسراوی، آپ نے خود فرمایا ہے کہ مجھے آبائی ترکہ سے تمس مزارور ہم یاد نائیر ملے تھے۔ جن میں سے آو ھے میں نے لغت وشعر کی محصیل میں صرف کئے اور آد سے فقہ وحدیث کی محصیل میں صرف کئے۔

شب بیداری اور لذت علم .....ام محرراتول کوبالکل نہیں سوتے تھے ،ان کے پاس کتابول کے ڈھیر ملکے ہوئے تھے۔ جب ایک فن کی تمابول سے طبیعت تھبر ا جاتی تو دوسرے فن کا مطالعہ شروبِ کردیتے تھے۔ آپ را تول کو جا محتے اور کوئی مشكل مسك حل: وجاتات فرمات كه بهطاشا برادول كويد لذت كمال نفييب اوسكتى ب-

شیورِخ و اساتڈ د… امام محمہ نے علاء کوفیہ کے علاوہ یہ یہ مکہ ، بصرہ ، واسط ، شام ، خراسان اور بمامہ وغیرہ کے سینکٹرول

مشائ ہے علوم کاستنادہ کیاہے۔ان میں سے چند کے نام یہ ہیں۔

اللكوف مين المام المنظم الوحتيف المام الويوسف المام زفر اسفيان تورى امسعر بن كدام الك بن معول احسن بن عماره ، غیر درامل مه ینه میں ام مالک،ابراہیم ، منحاک بن عمر ماد وغیر دراہل کہ میں سے سفیان بن عینیه ، طلحہ بن عمر و، زمعہ بن صالح الل اصر ديس ہے ابوالعوام و غير در الل واسط مين ہے عماد بن العوام، شعبہ بن الحجاج، ابومالک عبد الملک تعی ايل شام ميں ہے ابوعمر وعبدالرحمٰن اوزاعی وغیره الل خراسان میں ہے عبداللہ بن میلرک الل بمامه میں سے ابوب بن عتبہ تمیمی وغیر و

لے از محدثین عظام ، بستان المحدثین ، مقدمہ انوار الباری ، مقدمہ تنویر المحوالک وغیر ۱۲۰

در س و مذر کیں ..... آپ نے ہیں سال کی عمر میں در س دیتا شر در کیالور ہز لروں تشکیان علم کو میر اب کیا۔ جب آپ کو ف میں موطا کا در س دیتے تھے تواس کثرت ہے لوگ آتے کہ راہتے بند ، و جاتے تھے اس کودیکھ کر سعدون ماکنی نے کما تھا۔

وممابه اهل الحجاز تفاخروا ان الموطافي العراق محب

(اور مجمله ان باتول کے کہ جن پراہل حجاز کو فخرے۔ایک چیزیہ بھی ہے کہ موطاعراق میں محبوب ہے۔) علمی تعمق سسکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کوغیر معمولی تنگدسی چیش آئی۔ جس کی وجہ سے فقاعی کے پاس جانا پڑا۔ آپ نے اس سے کماکہ اگر تومیر امطالیہ پوراکرے تومیں تجھے فقہ کے دومسکے بتاؤل گا۔اس نے اٹکار کر دیا۔

قیمت در گرانمایه چه دانند عوام حافظ گو بریکدانه دو جزبخواص

انقاق کی بات نقاعی نے قسم کھائی کہ اگر میں اپنی لڑک کے جیز میں تمام دہ چیز نددوں جو دنیا میں ہے تو میری ہوی کو تین طلاق ،اس کے بعد اس نے علاء سے جم دریافت کیا تو سب نے ہی جواب دیا کہ حانث ہوگیا۔ کیونک یہ چیز ممکن بی شمیں۔ اب دہ مجبور ہو کر امام محمد کے پاس آیا۔ آپ نے فرملیا کہ بوقت سوال میر الرادہ کی تھاکہ میں تجھے یہ مسئلہ لوراس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بتاؤں گا۔ لیکن اب تو ایک ہر اوائر فیال لوں جمتب بتاؤں گا۔ تعظیمالٹان المسئلہ فقائل نے ایک ہر اوائر فیال وں جمتب بتاؤں گا۔ تعظیمالٹان المسئلہ فقائل نے ایک ہر اوائر فیال دے دے وہ تو تسم سے نکل جائے گا۔ علماء نے اس کی دجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالی کارشاد ہے "ولاد طب ولا بابس الا فی کتاب مین۔"

فوقع هذا الجواب عندهم في حير االقبول

علم دريست نبك باقيمت

جھل دو دیست سخت ہے دومال

"فقد واستباط ......امام شافعی فرمات بین که ایک مرجه می فرداد این که بهان دات بین قیام کیاود صبح تک نماذ پر هتار با کیکن ام محدوات بحر پیلو پر لینے رہاوت بحر بیا بین کہ بین که میں سو گیا تھا۔ مہیں بلکہ بین نے کتاب اللہ ہے تھی تو میں نے آپ سے اس کا نذکر و کیا۔ آپ نے فرمایا کیا آپ بیس بحد میں کہ میں سو گیا تھا۔ مہیں بلکہ بین نے کتاب اللہ ہے تقریبا آپ برار مسائل کا استباط کیا ہے۔ پس آپ نے درات بھر اپنے لئے کام کیاور میں نے پوری است کے لئے۔ اساء کرای عام مہی کو تری نے ورت کے اصحاب و تعلق میں۔ پند مخصوص تلا فدو کے نام بر بین آب بر خوص کیر احمد بین حصل بھی ۔ بیت سے اکابر کے اساء کرای عام مہی کو تری نے ورت کے ہیں۔ بین مجی بین المید بین المید کو تری نے ورت کے کا فقد حاصل کیا ہے۔ ابو ملیمان موسی بین سلیمان جوز جائی ، ان سے محاج سند کا سلسلہ سٹر تی ہے مغرب تک پہنچا ہے ابو عبید کا فقد حاصل کیا ہے۔ ابو ملیمان موسی بین سلیمان جوز جائی ، ان سے محاج سند کا سلسلہ سٹر تی ہے مغرب اندی بہنچا ہے ابو عبید کا فقد حاصل کیا ہے۔ ابو ملیمان موسی بین سلیمان جوز جائی ، ان سے محاج سند کا سلسلہ سٹر تی ہے مغین اور اصحاب صحاح سے خطفانی ، جرح و تعد بن امیر رازی ، محمد بین بین محین بین المین محمد بین محین بین المیان موسی بین امیر و از کی ، محمد بین سلیمان کیسائی ، ابراہم بین رستم ، ہشام بن بید اللہ ، عیسی بین بابان ، شداد بین محین بین بابان ، شداد بین محین بین بابان ، شداد بین محین بین بین المیام و تحد بین محین بین بین کیا مام خد کے خصوصی تعلق میں میں بیا ہوں کا امرائی میں میں دیا محمد نے اس کی امام خد کے خصوصی تعلق محمد نے اس کی امام خد کے خصوصی تعلق محمد نے اس کی امام خد کے خصوصی تعلق محمد نے اس کی امام کو تین موسی کیا ہوں کیا مام محمد نے اس کی امام کو تین ہو کیا تو اس کی امام کو تین ہوں کی امام کو تو بین کیا ہوائی کو تعمل کو حوام کو در بین محال کی کو تین ہو کی اس کی امام کو تین ہو کیا در کیا ہوائی کی کو تو بین کیا ہو کہ کی کو تو بین کیا ہو کہ کیا ہوائی کو در سے تین ہو کیا گور کیا ہو کہ کیا ہوائی کیا ہو کہ کیا ہوائی کو کو کیا ہوائی کو کہ کیا ہوائی کو کیا ہوائی کو کہ کو کیا ہوائی کو کیا ہوائی کو کیا ہوائی کو کیا گور کیا ہوائی کو کیا گور کیا گور کیا ہوائی کو کیا گور کیا گور

یہ ہے ان ہی اسد ابن الفرات نے افریقہ میں لهام ابو حقیقہ اور اہام مالک کا غد ہب مجمیلا یا اور کی فاتح صفلیہ ہیں۔ انہوں نے ہی دہاں اسلام کو بھیلایا ہے۔ وہاں اسلام کو بھیلایا ہے۔

ودسرے خصوصی تمیندام شافتی ہیں۔ جن کو عام او قات درس کے علاوہ بھی الم محمہ نے قاص طور سے تعلیم ہیں ہے۔
اور قسم شم کے احسانات سے نوازا ہے۔ آپ نے الم محمہ سے ایک بختی نونٹ کے بوجھ کی برابر کتابوں کا علم حاصل کیا ہے۔
الله او مسم حافظ ذہبی نے اپنی تاریخ کمیر میں ابو عبید سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام شافعی کو دیکھا کہ امام محمہ نے ان کو
بچاس اشر فیال ویں اور اس سے پہلے بچاس دو ہے اور و سے بچے تھے اور کما کہ اگر آپ علم حاصل کرنا جا ہیں تو میر سے ساتھ
مجاب ابن ساعہ کا بیان ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک و فعہ میں عراق میں قرند کی وجہ سے محبوس ، و گیا۔ امام محمہ کو
معلوم ہواتو آپ نے جھے کو چھڑ المیا۔ ایک و فعہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک و فعہ میں عراق میں عادیۃ طلب کیس آپ نے دیے ہیں و یہ المام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک و فعہ امام شافعی نے المام شافعی نے یہ اشعاد لکھ کر آپ کے ایس بھیجے۔
کی توام شافعی نے یہ اشعاد لکھ کر آپ کے ایس بھیجے۔

ولمن كانار آه قد داي من قبله

قل لمن ثم ترعين من واه مثله

لعنه يبذله لامله لمله

العلم ينهى اهله الايسنعوه اهله

این جوزی نے "نتظم" میں تقل کیا ہے کہ امام محمد ان اشعار کو پڑھ کرائے مسرور و متاثر ہوئے کہ مطلوبہ کما ہیں عاریت نسیں بلکہ مدیہ آیام شافتی کے پاس بھیج دیں۔اس واقعہ کو تع ابیات ابن عبد البرنے جامع بیان العلم میں اور صمری وغیرہ نے بھی مع سند کے نقل کیا ہے۔

کی ہے عبادت کی دیں وائیال کہ کام آئی امام محد کی حد ہے زیاجی انسان کے انسان (اقبال)
حسن اعتر اف ۔۔۔۔ ہی ہو جس کے لام شافی امام محد کی حد ہے زیاد و تعظیم اور نمایت واضح الفاظ میں ان کے علمی احسانات کا اظهار کرتے تھے۔ چانچ محد شطیب بغدادی اپنی تاریخ میں امام شافی ہے ، حافظ سمحانی بولیطی کی زبانی امام شافی کے یہ الفاظ نقل بن المحسن "فقہ کے بارے میں جھسے ذیادہ احسان شحد بن حسن کا ہے ، حافظ سمحانی بولیطی کی زبانی امام شافی کے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں۔ اس اعانی الله بو جلین بابن عینیہ فی المحدیث و بعد جمد فی الفقہ الله تعالی نے دو محصول کے ذریعہ میر کامحاونت منظم اور اسباب و نیوی کے اعتبارے جمعے ہی الحدیث و بعد جمد فی الفقہ الله تعالی کے دریعے میر کامحاونت منظم اور اسباب و نیوی کے اعتبارے جمعے ہی الحدیث و بعد کے ذریعہ فقہ میں۔ "علامہ کر دری نے امام شافعی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مقام طلباء کے ما تھے حسن سلو ک ۔۔۔۔۔ امام محمد کے پاس مال کی آئی فراوانی تھی کہ شین سو بنیم مال کی تحر ان کے پاس صاف ستحری عام طلباء کے ما تھے حسن سلو ک ۔۔۔۔۔ امام محمد کے باس مال کی آئی فراوانی کیا تاری کی بین اور جھی کو بعد میں مالے کی گھروں میں دیکھا توان کیلئے ایک کی پوشاک بھی دی کے پاس صاف ستحری کی بلند بھتی نے امام ابولوست نے جب ان کو مطبح کیلے کہروں میں دیکھا توان کیلئے ایک کی پوشاک بھی دی کے دری سے میاں کو مطبح کیلے کہروں میں دیکھا توان کیلئے ایک کی پوشاک بھی دی کی سے دی گئیں اور جھی کو بعد میں سلم کا بیان ہے کہ امام محمد نے درات کے تین حصے کر دیئے تھے۔ ایک حصہ سونے کیلئے ، محمولات دن میں شائی قر آئی پاک کی طاوت کیا کر ہے تھے۔ ایک میں نے اپنی کی خوادت کیا کہی خوادت کیا کہ جس نے اپنی کہ میں نے اپنی سوجاوک جب کہ مسلمانوں کی آئی کی میں ہے اپنی کہ میں تے اپنی کہ میں نے اپنی کہ میں اس کی تاری کی میں سیا کہ کی امام محمد است کے تین حصے کو کی تین کی کر دیئے تھے۔ ایک میں کہ میں نے اپنی کی جو اس کر سے مسلمانوں کی آئی تو اس کی کی طاوت کیا کر تے تھے۔ ایک حصہ سونے کیلئے میں اس کی تو کہ کی ان کیا کہ تیں کہ میں ہے اپنی کے میں سیار کی میں اس کی کی کی اس کے میں کہ اس کے کہ اس کی کر اس کے کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا کی کیا

و فات ....امام محد ستاون سال کی عمر یا کر ۱۸۹ه میں بزیان خسر دید کہتے ہوئے در نیامبر دو خسر و بزیر لب ہی گوید دلم مجر فت از غربت تمنائے وطن وارم د نیاے د خصت ہو گئے۔ جائے دفات شر ری ہے۔

وفات کے بعد .....کس نے آپ کو خواب میں دیکھااور سوال کیا کہ نزع کے دفت آپ کی کیا حالت تھی۔ فرہایا میں اس وفت عبد مکاتب کے مسئلہ پر غور کر رہا تھا۔ ای حالت میں میر کار دح نکل کی اور جھے محسوس بھی نہ ہو سکا۔ آپ ہے جو یہ منقول ہے کہ آپ بی آخر کی عمر میں فرہایا کرتے تھے کہ مکاتب کے مسئلے نے جھے اس دن کی تیار کی ہے محروم رکھا یہ آپ تو اضعافر ماتے تھے۔ ورنہ طاہر ہے کہ آپ بیسے متقین کی ساری ذنہ گی آخرت وعاقبت کی تیار کی ہی گذرتی ہے۔ حسن خداد او ..... قدرت نے اہم محمد کو جس طرح باطنی اور معنوی محاس ہے مزین کیا تھا ای طرح ان کو خسن طاہر کی کی دونت ہے ہی بافراط نواز تھا۔ نمایت قبیل وجمیل اور انتہائی حسین وخوبصورت کویا قول صائب کے سیجے مصدات تھے۔ ورنہ شد سے مزین کیا تھا ہی کہ محمد ان تھے۔

ہلاک حسن خدادار ادشوم که سرایا چوشعر حافظ شیر ازی انتخاب عدار د

اى غايت من كا دجه بي ام ابو صيفه ان كو مجلس درس من اين يجيم بنها اكرتے تھے۔

تصانیف ..... آپ کی تصنیفات کی تعداد ایک ہزار کے قریب کمی جاتی ہے۔ اپنے کمر ہ میں کتابوں کے ڈھیر کے در میان میں میں نقل کتب پر مامور تھیں۔ اس طرح آپ نے ایک ادارہ کی برابر میضے رہنے اور رات دن کتابیں لکھتے تھے۔ دس روی عور تیں نقل کتب پر مامور تھیں۔ اس طرح آپ نے ایک ادارہ کی برابر کصنی خدمت انجام دی ہے۔ آپ کی تصانیف میں حسب ذیل کتابیں زیادہ مشہور ہیں اور میں کتابیں فقہ حنی کی اصل اصول خیال کی جاتی ہیں۔ کو نکہ امام صاحب کے مسائل روایت ان میں نہ کور ہیں۔ کل مسائل جو آپ نے قر آن وحدیث کی روشن میں اسٹیاط کے ہیں (۱۰۷-۲۰) ہیں۔

مبسوط

اس میں آپ نام ابویوسف کے جمع کردہ مسائل کو خوبی ووضاحت کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ اس کواصل بھی کتنے ہیں۔ کیونکہ آپ نے اس کو سب سے پہلے تصنیف کیا ہے۔

جامع تسغير

اس میں آپ نے ام ابو ہوسف کی روایت سے ام اعظم کے تمام اقوال کھے ہیں۔ کل (۱۵۳۲) مسائل ہیں۔ بن میں سے (۱۷۰) مسائل میں اختلاف رانے بھی کیا ہے۔ اس کی نقر پانچالیس شروح لکھی گئیں۔ متقد مین کے یمان فقہ میں کی کتاب ورس میں پر صافی جاتی میں۔

عاش بير

ا اس میں آپ نے اور مسلم کی اور ہر مسلم کی بین اور ہر مسلم کی بین اور ہر مسلم کی ہے۔ یہ بامع صنبے نے اور وہ شوار ہے۔ بعد کے دمیاء نے اصول افتہ کے مسائل میمی ڈیادہ تراسی کی اور مسلم کی میں اخذ کے بین روز مند برے نامور فقداء نے اس کی شر میں لکھی ہیں۔ ان میں سے ۲ مہماؤ کر دھف اختوان میں ہے۔

میں ہے۔ بامع کبیر کی تسنیف کے بعد جو فروع یاد آتر ہے دواں میں درج کئے ہیں۔اس لئے اس کوزیادات کتے ہیں۔ کتاب ایج

لام مخداً ام اعظم کی وفات کے بعد مدینہ طیبہ تشریف نے گئے اور تین برس لام مالک کی خدمت میں رہے۔ ان سے موطا بھی پڑھی۔ اہل مدینہ کاطریق تفتہ جدا تھا۔ بہت ہے مسائل میں وہ لوگ امام ابو حنیفہ سے اختلاف رکھتے تھے امام تحد نے مدینہ سے واپس ، وکریہ کتاب لکھی ، اس میں بہلے فقتی باب باند ہے ہیں۔ حیر اہل مدینہ کا قول نقل کرتے ہیں اور احاد بہت واتار اور قیاس تابت کرتے ہیں کہ لام ابو حنیفہ کا ند ہب دائے اور مستح ہیں۔ حیر اہل مدینہ کا قول نقل کرتے ہیں اور احاد بہت و آثار اور قیاس تابت کرتے ہیں کہ لام ابو حنیفہ کا ند ہب دائے اور مستح ہے۔

برمغير

یے کتاب میر پر ہے۔ لام اوزا کی نے اس کو دیکھا تو تعریف کی محر بطور طنزیہ بھی کماکہ "اہل عراق کو قن سرے کیا سبت۔ "امام محدنے یہ جملہ سنابق سیر کبیر لکھنی شروع کی۔

ہے اس کی مند حاصل کریں۔امام اورائ نے بھی اس محققانہ کتاب کی بہت تعریف ک۔

ر قیات دغیر در رقہ کے قیام میں جو فقہ کا مجموعہ تیار کیا دور قیات کملاتا ہے۔ ای طرح اور کتامیں کیسا نیات، جرجانیات ،ہارونیات دغیر در لیکن یہ کتابیں اصطلاح فقهاء میں ظاہر الردابیة میں داخل نہیں۔ بلکہ کتاب الج اس سلسلہ ہے خارج ہے۔ الاحتجاج علی مالک

موطالهام محمد ..... عدیث کی مشہور کتاب ہے جوامام مالک کی دوسری موطاؤں سے علمی دفنی اعتبار سے زیادہ بلندیا یہ ہے۔ اس میں احادیث مرفوعہ اور موقوفات صحابہ سندو مرسل روایات کی مجموعی تعداد (۱۱۸۵) ہے۔ جس میں (۱۰۰۵) توامام مالک سے اور (۱۷۵) دوسر سے طریق ہے ہیں۔ جن میں (۱۳) امام ابو حنیفہ سے ہیں اور (۲۰) قاضی ابو بوسف سے اور بقیہ دیگر حضر ات سے مردی ہیں۔

چونکہ لام محمد قرانی موطامیں بہت ہے آثار ورولیات اور مرائل کوالم مالک کے علاوہ ووسرے حضر ات سے نقل

کیاہے اس کئے مجاز انس کا تنساب امام حمد ہی کی طرف ،ونے لگا۔ کے

## (١٥)صاحب الجامع الصحيح

سالهاباید که تایک سنداصنی: آفاب تام و تسب .....ابو عبدالله کنیت، تندین مهامیر المومنین فی الحدیث لقب ہے۔ سلسله نسب بیہ ہے۔ محدین اساعیل، بن ابراہیم، بن المغیر و، بن البروزید المجھی، بروزیہ فارس کلمہ ہدوبتان بخاراکی افت میں کاشکاریا کار ندہ کو کہتے ہیں۔امام بخاری کودلاء کی طرف نسبت کر کے جھٹی کہتے ہیں۔

تحقیق پروڈ بہر ..... بردنہ بی باء و سکون را او دکسر وال و سکون زاء و فتی باء ب۔ حافظ ابن تجر نے مقد مدفئ الباری میں اس طرح ضبط کیا ہے اور کہا ہے کہ بی مضہور ہے ، ابن ماکولائے بھی ہی بہ جزم خاہر کیا ہے ، مولانا بدر عالم صاحب تر جمان السخة کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ عام طور ہر مور نحین و شار حیل نے اس افظ کو اس طرح آر دونہ ) منبط کیا ہے اور اس کے معنی مسان نکھے ہیں گیکن روس کے ایک مشہور عالم سے میری مکا شبت ، و فی توانسوں نے اس لفظ کی تیج تحر برب برواند بر قرار دی کے سان نکھے ہیں گیکن روس کے ایک مشہور عالم سے میری مکا شبت ، و فی توانسوں نے اس لفظ کی تیج تحر برب برواند ہیں اور ان کے معنی نسیقل و ماہر کے بنا فی شریف و نحو کے بہت برے عالم ہیں اور ان بادی کی زبانوں نے بورے طور پر واقت میں اس لئے ان کی تحقیق قابل اعتماد ہے۔ ابن خلکان نے بعص لوگوں سے برد ذب کانام میں اس کے دائی میں اس کے ان کی تحقیق قابل اعتماد ہے۔ ابن خلکان نے بعص لوگوں سے برد ذب کانام میں والا و کا کہ بھی نقل کی سے بورے ہوں کی سے برد زبان کی تحقیق قابل اعتماد ہے۔ ابن خلکان نے بعض لوگوں سے برد زبان کی تحقیق تا بی اور ان کی تحقیق تا بی ان کی تحقیق تا بی ان کی تحقیق تا بی اور ان کے بعد انداز کی دونہ بھی نقل کی کی بی بی اس کے ان کی تحقیق تا بی ان کی تحقیق تا بی ان کی تحقیق تا بی بھی نقل کی سے بور بی دونہ بھی نقل کی دونہ بھی نقل کی تعلی ان کی تحقیق تا بی ان کی تحقیق تا بی دونہ بھی نقل کی سے بور بی دونہ بھی نقل کی سے بور بی دونہ بھی نقل کی ان کی سے بور بی دونہ بھی نقل کی دونہ بھی دونہ بھی نقل کی دونہ بھی دونہ بھی دونہ بھی دونہ بھی دونہ بھی دونہ بھی نوان کی دونہ بھی دونہ بھ

خاندانی حالات .....ام صاحب کانب ایک پاری خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ جس کے اداکین خسروان ایران کے عمد حکومت میں متازاور جلیل القدر عمدول پر مامور ہوتے رہے۔ آپ کے والد بزر گوار کے پردادا" بردزبہ "مجوی ندہب

لے متحضاز محد ثمین عظام د مقد مدانور الباری ،ابن خلکان ، نوائد بہیہ ، حدا کُق حنفیہ ، شذرات الذیب\_۱۲ و فی المتہذیب المغیر دین بروز بتہ و قبل این بزر دیہ و قبل این الاحت احرا کے تتیج تھے ای محوسیت پر انہوں نے انقال کیا۔ ان کے صاحبزادے مغیرہ پہلے مخص ہیں جو حاکم بخارا ہمان بن افسن جعفی کے اتھ پر مشرف بااسلام ہوئے۔ چونکہ اس زمانہ کادستور تھاکہ جو محض کئی کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا تھااس کو اس ے قبیلہ سے مشوب کرتے تھے۔اس لئے امام موصوف جعفی مشہور ہوئے درنہ جعت فاندان سے آپ کاکوئی تعلق نہیں

والدير ركوار اور جدا مجد .....ام صاحب كے داد ااور إن كے دالد كاحال بھى" بردزب "كے تغصيلى حالات كى طرح سے تاریکی میں ہے، آپ کے بروادامغیرہ کے فرزند"ابراہیم"کے متعلق حافظ ابن حجرنے مقدمہ فتح الباری میں اوراننی کی بیروی ارتے ہوئے علامہ تسطلانی شارح مقدمہ نے لکھاہے کہ مجھے ان کی زندگی کے حالات معلوم نہیں ہو سکے البتہ ابراہیم کے صاحبزادے،امام موصوف کے والد"اساعیل" کے بارے میں حافظ ذہبی نے تاتخ الاسلام میں لکھاہے کہ وہ علماءا تغیباء میں ے ایک متمول دمتورع اور جیدعالم تنے جو ابو معادیہ ہے راوی ہیں اور ان سے احمد بن جعفر اور نصر بن حسین وغیر وراوی ہیں ے حافظ نے این حبان کی کتاب اثنات ہے نقل کیاہے کہ طبقہ رابعہ کے مشہور محد ثین میں سے متھے ،ان کے شیوخ میں امام مالک اور حمادین زید وغیره بین کنین عبدالله بن مبارک کی خدمت میں رہنے کا ذیاد دموقع ملاتھا۔ امام بخاری تاریخ کبیر میں فرماتے ہیں کہ میرے والدا مائیل نے امام الک اور حماد بن زید کو ویکھا ، این میارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیااور امام مالک سے حدیث سنی۔ علامہ آسطلانی نے احمر بن حفص سے نقل کیاہے وہ آپ کے تورع کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں ابوالحسناساعيل بن ابرابيم كي خد مت من ان كي حالت نزع كو وقت حاضر مواتو آب كوميد كمن موسة سن " الاعلم في جميع مالی درهما من شبهت که خداکا شکرے میرے پاس ایک محل مشکوک در جم نمیں ہے۔اس پر احمد بن حفص کتے ہیں فتصا عزب إلى نفسى عند ذلك."

س برید انش .....امام بخاری ۱۳ اشوال ۱۹۴ اه میں جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ بیدا ہوئے۔

تاازس گنید و میدند درے پیداشد

زندگی گفت که درخاک تبیدم بهر عمر تاازیس گنبد؛ سیبند در سیبیداشد جائے پیدائش شهر بخاراہے جو بقول علامہ قرمانی مجمع القهاء ، معدن الفضافاء ، منشاء العلمیاء ، قبیتہ الایمان ، لرسی ملبر ک بی سامان اور بلاد اسلام کا حسین ترین شرہے۔ آپ کمزور جسم کے تھے ، نہ دراز قامت نہ کو تاہ قد بلکہ در میانہ قدر کئے

والدكي مستجاب وعا ..... مورخ غخارن تاريخ بخارات مين اور لا نكانى فيشرح السدين ذكر كياب كه آب بحيين بى س نابینا ہو تھے تھے جس کی وجہ ہے ان کی والد و کو سخت قلق رہتا تھا اور دو نمایت گرید وزاری ہے خدائے تعالی کی جناب میں ان کی بصارت کے لئے دعا کیا کرتی تھیں ،ایک مرتبہ شب کوان کی داار نے حضرت ابراہیم کو خواب میں دیکھا آپ فرمادہے ہیں کہ حق تعالی نے تیری گریہ وزاری اور کثرت دعا کے سب سے تیرے فرزند کوبصارت عطا فرمادی ،جب دہ صبح کوا تھیں تو اینے گخت جگر کی آنکھوں کورو شناور بینلایا۔

لے صاحب مشاہد اسلام نے تکھامے کہ آفاب اسلام کی شعاعین نے جب ایرانی کی سؤمین کوائی تنویر ہے دوش کردیا تو آپ کاسیند بھل اس خور شید عالمتاب کے الواء ہے مستنیر ہوااور آپ حلقہ بگوش ملت بیضاء ہو صحتے۔ لیکن موصوف نے اس کاکو کی حوالہ چیش نہیں تمیا۔ ۱۲ قال الحافظ اسلم ولده المغيره على يداليمانُ الجعفي والي بخارا تنسب اليه نسبته ولاء عملا بمذهب من يري ان من اسلم على يده شخص كان ولاء ه له وانما قبل له الجعفي لذلك ا ٥ ٢س

عبدالله بن المبارك امام ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے ہیں لیکن تعجب ہے کہ حافظ ابن تجرینے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ وقد ذکرہ فیم صاحبہ

بذلك جزم النووي في الشرح والحافظ في المقدمته وجماعتهه من العلماء وقال ابن كثير "ليلته الجمعته"وقال ابويعلي الخليلي في كتاب الارشاد "لاتنتي عشره ليلته" امام صاحب کا بچین .....ام بخاری ابھی کم عمر ہی تھے کہ سرے باپ کاسا یہ اٹھ گیااور آپ دریتیم بن کروالدہ کے آغوش عاطفت میں پرورش پاتے رہے۔ آپ کے وہ افعال و حرکات جو عالم طفولیت میں صادر ہوئے ان تمام ہم جولیوں سے بالکل جدا تھے جن میں آپ امود لعب کی غرض ہے شرکت فرماتے تھے کویا شیخ سعدی نے یہ شعر آپ ہی کے حق میں کما تھا۔ بنا اللہ میں شرق ہو شمندی میں تافت ستارہ بلندی

جب آپ سولہ سال کے ،وئے تو عبداللہ بن البارک کی تمام تما ہیں اور دیجے کے نیخ بھی از ہر کر لئے۔

زیار ت حر بین ..... پھر اپن والدہ محتر مداور بھائی احمہ کے ہمر اہ ہرائے جی کلہ معظمہ تشریف لے گئے۔ جے نے فراغت یائی

توان کی والدہ اور بھائی، طن والیس ،و گئے اور خود بلاو تجازی طلب حدیث کیلئے رک گئے۔ علامہ کر مائی نے جو یہ کمائے "حج به

ابوہ و حوا فام بمکت فی طلب العلم "یہ سبقت قلم یا تحریف تا شخین ہے و کذا مافی تذکر والحفاظ جمع مع امد واحدہ

ساع حدیث و طالب فقہ کیلئے اسفار ....امام بخاری نے تحصیل حدیث اور زیارت علاء کے لئے دور ور از کے سفر کئے

اور ہمیشہ شخت سے تخت مصیبتوں کو ہر واشت کرتے رہے لیکن آپ کی ہمت عالی نے واحت جسمائی کو علمی شوق پر عالب نہ اور نیاد و نیا ور ایک و دور اس کی منور شعاعوں

اور ہمیشہ شخت سے تخت مصیبتوں کو ہر واشت کرتے رہے لیکن آپ کی ہمت عالی نے واحت جسمائی کو علمی شوق پر عالب نہ و نے ویا اور ایک و دوران مصائب کے معاوضہ میں انہیں آسان علم و فضل کار وشن آ فاب بناکر جھوڑ اجس کی منور شعاعوں

اور دیا اور ایک و دوران مصائب کے معاوضہ میں انہیں آسان علم و فضل کار وشن آ فاب بناکر جھوڑ اجس کی منور شعاعوں

ہے یہ د نیا قیامت تک روشن رہے گی۔

قاضی ابن خلکان اپنی مشہور تھنیف" و قیات الاعیان "میں رقم طراز ہیں کہ امام صاحب مصر و شام میں استفادہ حدیث کی غرض سے دوبار و گئے۔ تجاز میں متوج چھ سال تک قیام کیا، کوفہ اور بغداد میں جو علماء کامسکن تھابار ہا گئے۔ بھر ہ چار مرتب کی اور بعض مر تبدیل نج برس تک اقامت پذیر رہے۔ صرف ایام تج میں ذیادت کعبہ کی غرض سے سفر کرتے اور بعد فراغت پھر بھر و ملے آتے۔

حافظ ابن مجرفر ماتے ہیں کہ امام بخاری کے سفر کا آغاز ۱۱۰ھ سے ہوالور انہوں نے تحصیل علم مدیث و فقہ کیلئے مختلف دور در از مقامات کے سفر طے کئے اور بڑے بڑے محد ثین و فقہاء سے علم حاصل کیا۔ چنانچہ نے گئے اور کی بن ابر اہم کے شاکر دہوئے جو امام اعظم کے قرید خاص تھے۔ ان سے اپنی شیخ میں گیارہ ٹالی احادیث روایت کی ہیں۔ بغد او میں معلی بن منصور کے شاگر دہوئے جو بقول امام احمر امام ابو حدیفہ ،امام ابو یوسف،امام محمد کے تحمید شیخ بن سعید القطان (تلمیذ امام) عظم کے تحمید خاص امام احمد اور علی بن المدنی کے شاگر دہوئے۔ چنانچہ سیخ بخاری میں علی بن المدنی سے بہ کشرت امام اعظم) کے تعمید خاص امام احمد اور علی بن المدنی کے شاگر دہوئے۔ چنانچہ سیخ بخاری میں علی بن المدنی سے بہ کشرت روایات اعلی درجہ کی روایت کی دروایت کی دروایت کی دروایت کی دروایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دروایت کی دوایت کی دوای دوایت کی دوای

جیں جو مثلاثیات کملائی ہیں،ان کے علاوہ تین مثلاثیات محمد بن عبداللہ انصاری ہے روایت کی ہیں جو بتھر سے خطیب بغدادی
صاحبین کے تلمیذاور حقی تصدان کے علاوہ مروجی علی بن شقق وغیرہ ہے، کو فد میں عبیداللہ بن موجی ہے، مند بین
ابو عبدالر حمٰن المقری وغیرہ ہے،مدینہ میں عبدالعزیز اولی وغیرہ ہے، واسط میں عمر و بن محمد وغیرہ ہے،مدم میں معبد بن ابی
مریم وغیرہ ہے،و مشق میں ابو مسہر وغیرہ ہے، قیساریہ میں محمد بن بوسف فریا ہی وغیرہ ہے، عسقلان میں آوم بن ابی لیان
وغیرہ ہے اور حمص میں ابوالمغیرہ ووغیرہ ہے حدیث کی ساعت کی حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام بخاری آتھ مر تبد بغداد
آئے۔ ہر مرتبدام احمد بن صبل بغداد کے قیام براصر ادکرتے رہے۔

شیور تح واساتڈہ ..... شیوخ واساتذو کی تعداد بہت زیادہ ہے ، کماجاتا ہے کہ آپ کے اساتذہ کی کل تعداد ایک ہزارے زیادہ ہے۔ خود امام بخاری کابیان ہے کہ میں نے ایک ہزارای آومیوں سے صدیثیں تکسیں۔ ان میں سب کے سب محدث تھے۔

وقال ايضالم اكتب الاعيين قال الايمان قول وعمل

اگر جہ اس امر کا تفصیلی حال معلوم نمیں ہوتا کہ اہام صاحب نے ابتداء میں کن مشاکے ہے تن حدیث ماسل کیا تھالیکن اس قدر مسلم ہے کہ ان کا فضل و کمال اسحاق بن را ہویہ اور علی ابن المدین کے قدریس کا ذیاد در بین منت ہے ، حافظ ابن خجر نے ان کے شیورٹ کے پانچ طبقے قائم کئے ہیں۔

(١) تنع تالعين \_ مثلا محمد بن عيدالله انصاري، ابوعاهم النبيل، كلي بن ابراميم، عبيدالله بن موى، ابونعيم خلاز بن

معي، على بن عياش،عصام بن خالد وغيره ـ

یں ہے۔ (۲) نتج تابعین کے وہ معاصر جنہوں نے کسی ثقہ تابعی ہے حدیث کی روایت نہیں کی جیسے آدم بن افجالیا سی ابومسسر عبدالاعلی بن مسمر ،سعید بن الی مریم ،ابوب بن سلیمان بلال وغیر ہ

بیور سابل ما دب کے اساتذہ ان میں دولوگ شارین جن کو کبار تنج تابعین سے اخذ حدیث کا موقع ملا۔ جیسے تحتیبہ بن سعید ،احمد بن طنبل ،اسحاق بن راہویہ ،سلیمان بن حرب ، تعیم بن تماد ، علی بن المدین ، حجی بن معین ،ابو بکر بن الی شیبہ ، عثمان بن الی شیبہ وغیر ہ،اس طبقہ سے اخذ و تحصیل میں امام مسلم بھی شریک ہیں۔

رم) بمعصر رفعائیے محد بن نحی ذبلی ،ابو عاتم رازی ، محد بن عیدالر تیم صاعقہ ، عید بن تمید ، احمد بن النظر وغیره
(۵) وه معاصر بن جو لام صاحب کے تلافرہ کی صف کے تھے ،ان سے بھی لینش مر تبدانہوں نے روایت کی ہے۔
جیسے عبداللہ بن تماد آئی ، عبداللہ بن الی العاص خوار ذی ، حسین بن محمد آبانی وغیر و کہ امام بخاری نے ان ی بھی قدر پیر
روایت کیا ہے جس میں حضر ت و کیع کے قول پر عمل کیا ہے ۔ موصوف فرماتے ہیں "لایکون الرجل عالما حتی بحدث عمن هو فوقه و عمن هو دونه ۔ "کہ آوی اس وقت عالم (کالی) نہیں ہو سکتا جب کے ووال سے مالوق اور اپنے برابر اور ایٹ نے موروف و عمن هو دونه ۔ "کہ آوی اس وقت عالم (کالی) نہیں ہو سکتا جب کے والی سے روایت نہ کرے ، خودلام بخاری کا قول ہے "لایکون المحدث کاملاحتی یک برابر اور ایٹ نے موفوقه و عمن هو دونه و دونه ."

الغرص الم بخاري كے شوق علم كاب عالم تعاكم شام ، عراق ، مصر ، بغداد ، خراسان وغير و ميں كوئي محدث ايبان قعا جس کے خرمن قیفل سے آپ نے تو شد چینی نہ کی ہو ، ہم نے اصحاب صحاح کے ان اسانڈ دو شیوخ کی فہرست مرتب کی تھی جن سے سیاح ستہ میں روایات کی تخ تا ہے۔ لیکن طوالت کے خوف سے قلم و کروی۔ دِیر س و تذریس .....الم بخاری ۸ اسال کی عمر میں فاضل اجل ہو مے تقدادر آپ کے علمی تجرکی شهر ۔ الیم عام ہو چک تھی کہ مسافت بحیدہ ہے لوگ بغرض سمع حدیث آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے یوشر دع میں آپ نے بغریش رفاہ عام محمر بن يوسف كى ديورهى مين درس كے لئے نشست اختياركى تقى، بقول آپ كے شاگر د كے يد زماند آپ كے عفوال شاب کا تفار اس کے بعد جمال مجمی محے درس کاڈ نکا بجادیا۔ جنانجہ آپ میٹاپور پہنچ کر درس و مدریس میں مشغول ہو ہے۔ علائے وقت اکثراد قات خدمت میں موجود رہتے۔ بالخصوص اہم مسلم توروزاتہ حاضر خدمت ،و کر آپ کے خرمن لیکن ے خوشہ چینی کرتے تھے ،ایک روز امام صاحب کی جامعیت علمی و کمانی قابلیت سند متاثر ہو کر بے اختیار آپ کی پیشانی کا بوسہ لے لیااور کماکہ اے ملک حدیث کے باد شاد! مجھ اجازت و بیجنے کہ میں آپ کے قدم چوہنے کی عزیت حاصل کروایا۔ المام ذبلی نے جوالم مسلم کے استاد اور نیشا بور کے باد قار محدث تف اپنے شاکردوں کو اجازت دے دی سمی کہ امام ساحب اہام دبی سے بونہ ہے۔ مار رہ یہ ہوت ہے۔ کے انوار کمالات سے مستیز :ول ،امام صاحب کے حسن خلق اور کمال علم نے انہیں اس قدر گروید و کر لیا کہ امام ذبلی اور دوسرے محد ثبن نیٹاپور کی مجلسول کارنگ ہی کارٹ میں کارٹ میں جندروز مملے کئی کئی سومتعلمین ہوتے تھے وہاں سرف وس باردای حاضر مونے تلے۔ حاکم نیشالور ق الکھتے ہیں کہ آپ نے بصر دمیں فروحش ،و کر معاصرین کے لئے باران رحمت کا کام، یادر اطاف کینے مجی این تصانف بالید میش بهاؤ خیر وقد بی کتب خاند میں چھوڑ گئے۔ یوسف بن موسی کابیان ہے کہ ایک و ن میں نے بھر کی تلیوں ہیں اُس تحص کو پکارت ، و نے سناکہ اے شانقان علم ابو عبداللہ محمد بین اساعیل بخاری آج کمل ہیں ویں تشریف فرما میں جو تھنس آپ کیا زیارت کا مشاق ہووہ جائن مسجد بسر ویکن حاضر ہوجائے۔ میہ سنتے ہی میں جامع بسر وین تشریف فرما میں جو تھنس آپ کیا زیارت کا مشاق ہووہ جائن مسجد بسر ویکن حاضر ہوجائے۔ میہ سنتے ہی میں جامع مسجد میں آگیا۔اہام صاحب کی زیارت کمیلئے اس وقت بہت ہے علماء و فیشلاء \* وجود تھے۔ایک جوان آدمی ستون کی آڑمیں تماز یڑھ رہاتھا، دریافت کرنے سے معلوم ہواکہ تحدین اساعیل بخاری کی ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے توعلاء آپ کی الما قات سے شرف اندوز سعادت : و ئے اور حاضرین کے ایک بڑے گروہ نے ور خواست کی کہ آج ہمیں ایے علم ہے ستغيض ہونے كاموقعه و بيجے \_ آپ نے ان كى التجاقبول فرمائى تؤدوبار دمسجد ميں اعلان ، وأكه محمد بن اساعيل بخياري بصر دميں تشریف لائے ہیں ہم نے ان سے تدریس کی التجاکی تھی جو منظور کرنی گئ کل فلال مقام پر امام صاحب مدیثیں لکھوانے کیلئے تشريف لائيں گے۔ ٹا تفين حديث وہاں حاضر ، ول۔ چنانچه دو سرے روز مقام مقرر دير محد تين ، فقهاء اور اہل مناظر د کئ ہرار کی تعداد میں جمع ہو گئے تولام صاحب نے فرمایا۔اے علاء بھرہ اہم نے مجھ سے حدیثیں لکھوانے کاسوال کیاہے جے میں نے بسر و جیٹم منظور کرلیاسو آج میں تہارے سامنے وہ حدیثیں چیش کرول گاجن کے دلوی تہارے ہی شر کے رہنے والے ہیں تکرتم کوان کی خبر نہیں ،اس فقر وے حاضرین کے استعجاب کی کوئی حد نہ رہی ادر ان کوامام بخاری کی وسعت علم اور اپنی کم ما لیکی کے موازنہ کا موقع مل گیا۔ان کی نگا ہیں اب امام بخاری کے مبارک چروپر تھیں اور کان اس آواز کے سفنے کے مشاق تھے جس سے سر ماریہ علم میں اضافہ ہو واس کے بعد امام صاحب نے جو حدیثیں بیان کیس ان سب کے رواد اہل بصر و تنف ـ شر می کھول سے حالی نے ووکان سب سے الگ ال عليدير كأبك باكثر بي فبر اصحاب و تلاغرہ ..... آپ کے حلافہ واور مستفیدین کا حلقہ نمایت وسیع تفلہ فربری کہتے ہیں کہ آپ ہے براور است نوے ہر ار آد میوں نے جامع میچ کو ساتھا، آپ کے شاگر دول میں بڑے پاپیے کے علاءِ و محدثین تھے۔مثلا حافظ ابوعیسی ترندی، ابد حبدالرحمٰن نسائی، مسلم بن تحاج وغیر وجوحدیث کے ارکان ستے مجلیل القدر رکن ہیں ، ابوذر یہ ، ابوحاتم ، ابن خزیمہ ، محمد بن نفر مر دزی، ابو عبداللہ فربری بغیر و بھی آپ کے تلا غدومیں ہیں جو آگے چل کر خود بڑے پایہ کے محدث ہوئے۔
غیر معمولی حافظ ..... لام بخاری نمایت توی الخافظ تھے۔ استادے جو حدیث بھی سنتے فوراز بانی یاد ہو جاتی ۔ جب ان کے
زمانہ طالب علی اور صرف استمال حدیث پر اکتفاکر نے پر غور کیا جاتا ہے تو تعجب ہی نمیں بلکہ حیرت ہوتی ہے کہ فیاض
ازل نے انہیں کس قسم کا دماغ عطافر مایا تھا، انسائیکلو پیڈیا کے مصنف نے اہام بخاری کے کمال حفظ کے متعلق لکھا ہے کہ
"امام بخاری کا استحضار اس غضب کا قباکہ معاصرین انکہ تک کو دوا کے کرامت نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ بچین ہی میں ان کو ستر
ہزار حدیثیں یاد تھیں ، جس کتاب پر ایک نظر ڈالتے وہ حافظ میں محفوظ ہو جاتی تھی ، ابن عدی نے اپنی سند کے ساتھ انام
بخاری سے نقل کیا ہے کہ بجھے ایک لاکھ سے احداد یث اور دولا کہ غیر سے احداد یث یو ہیں۔

ہے تظیر حافظہ کے چند ہوشہ ہاءواقعات (۱) سلیمان بن مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محد بن سلام بیندی کے پاس بخرض اوقات آیا۔ انسوں نے فرمایا کہ اگر تم پچیود مربیط آگئے: دیتے توہیں تہیں ایک ایسا بچہ دکھا تا جس کو ستر ہز ار حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ 'سن انقاق ای روزامام بخاری ہے ملاقات: دوگی توانسوں نے امام صاحب ہے دریافت کیا، کیا آپ کو ستر ہز ار حدیثیں دہ ظامیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مربیات محفوظ میں اور جس قدر سمایہ اور تا بعین سند حدیث کے ضمن میں ذکورہ و بے جسی واقف ہوں، نیز حدیث کے ضمن میں نم کورہ و بے جسی واقف ہوں، نیز جن حدیثوں کو میں نقل کر تا دوالیا نے کا قر آن اور دومری حدیثوں سے بھی ثبوت ویش کر سکتا ہوں۔

(۲) حاشد بن اساعیل جو آپ کے زمانہ کے محدت ہیں گئتے ہیں کہ امام بخاری طلب حدیث کے لئے میرے ہمراہ شیوخ وقت کی خدمت میں آمدور فت رکھتے تھے لیکن ان کے پاس قلم دوات نہ جو تا تھااور نہ دہاں کچھ لکھتے تھے ہیں نے ان سے کما کہ جب تم حدیث کو من کر لکتے نہیں تو تمہارے آنے جانے سے کیافائد دے سولہ دن کے بعد لمام بخاری نے جھ سے کما آپ لوگوں نے جھے بہت تنگ لردیا ، آو اب میر کی یاد کا اپنی تو شتوں سے مقابلہ کرو ، اس مدت میں ہم نے بعد رہ ہزار حدیث لا گسی ہوئی صحت کے ساتھ اس طرح سادیں کہ میں خود اپنی آئھی ہوئی حدیث کو ان سے سے کم کرتا گیا۔ اس کے بعد آپ نے کما، تم یہ خیال کرتے ، وکہ میں بے فائد دسر گرد ان اور تفتی او قات کرتا ہوں میاد رکھو کہ میر احدیث اور سندول کو پیرایہ تحریر میں لانے میں کو تاہی کرتا میر کی علی معلومات کے لئے کسی طرح مفر سے دریاں نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اس غیر معمولی حافظ سے ہمارے استجاب کی کوئی حدند رہی اور ہمیں کا مل یقین مو گیا کہ آپ سے کوئی ہم میتی مسابقت نہیں کر سکتا۔

(۳) جب آپ سمر قد تشریف لے گئے تو چار سوعلماء نے آپ کو مقالط دینے کی فرض ہے سات روز تک کمٹیال کیں ، جس میں یہ امر بذریعہ شوری طے پاگیا کہ سو حدیثوں کی اشاد لور متون میں تغیر کر دیا جائے چنانچہ متون اور اساد میں غیر معمولی تغیر و تبدل کر دیا گیا اس طور بر کہ محد ثین عراق میں گئی اور سلسلہ شام میں مصری اور سیمنی روایوں میں مجازی اور جازیوں میں محمد کی تعلید میں و شواری پیدا ہوگئی، لیکن جب وہ حیازی اور جازیوں میں سیمنی حملا کر و ہے۔ جس سے خود مغالطین کو ان احادیث کی تعلید میں و شواری پیدا ہوگئی، لیکن جب و حدیثیں ، امام بخاری کے سامنے چش کی گئی تو آپ نے با آسانی اس تھی کو منٹول میں سیمادیا۔

رہے ہیں اور بھی فرعون میری گھات ہیں آب تک جرمتال علمی تجرنے فوراشرت حاصل کر لید محد شین بغداد نے آپ جب آپ بغداد تشریف ہے میری آسٹیں ہیں ہے یہ بیغاء جب آپ بغداد تشریف لے گئے تو آپ کے بے مثال علمی تجرنے فوراشرت حاصل کر لید محد شین بغداد نے آپ کے معیار حافظ اور یاد واشت کا امتحان لینے کے لئے آیک سو حدیثوں کے متون اور سندوں کو تبدیل کر کے مختلط کر دیا اور دس آد میوں نے ان حدیثوں کو چیش کرنے کی اس شرط کے ساتھ ذمہ داری لی کہ انہیں سنا کر ضعف وصحت کی نبعت بھی سوال کریں گے۔ محد ثین بغداد کے اس مشورہ کی خبر مشہور عام ہوتے ہی اہل بغداد اور خراسانیوں کا جلسہ میں اور ہام ہوگیا اور جر شخص نے یکے بعد دیگرے ان مختلف حدیثوں کو اہام بخاری کے سامنے پڑھناشر دع کر دیا، اہام بخاری ہر ایک پر الاوری کہتے اور لاعلمی کا اظہار کرتے رہے۔ جب سب لوگ حدیثیں چیش کر چکے تو اہام بخاری نے ہر متن کو اس کی اصلی سند اور ہر سند کو اس کے اصلی متن کے ساتھ ملحق کر کے تر تیب دار سنادیا۔

الله دے تیم احافظہ کیلیاد خضب ہے۔

لوگ یہ من کر دیگ رہ گئے اور آپ کے علم دفقل کاان کولوہا نتار الے حافظ این حجر فرماتے ہیں کہ تعجب اس پر نہیں ہے کہ صحیح وغلط میں اتمیاذ کر دیا بلکہ کمال ہے ہے کہ ان لوگوں نے جس تر تیب سے روایات کو غلا شکل میں پیش کیا تھا اس کو بھی بیان کر دیا۔

باطل عدب الاست اسلامين بم موادكر وكاب وامتحال بمادا

(۵) اسحاق بن را ہو یہ سر بر آور دوعلماء میں شار ہوتے تھے لیکن ان کے پاس حدیث کا اس قدر سر مایہ تھا جنتا کہ امام بخاری کے خزانہ دماغ میں محفوظ تھا، ایک دفعہ ابن را ہویہ نے جمعہ کے روز خطبہ پڑھتے ہوئے ایک حدیث کی سند میں علطی کی، امام بخاری بھی معجد میں خطبہ سن رہے تھے آپ نے اسی وقت روک دیا اور انسوں نے اپنی علطی تسلیم کرلی۔

(۱) یک ابن را ہویہ جن کوانی ہمہ دانی پر آیک حد تک فخر کرنا بجاتھا الم بخاری نے اپنی نسبت کینے کے میں ایسے مختص شخص ہے دانق ہوں جس کے خزانہ دماغ میں ستر ہتر ار حدیثیں ہیں۔ام بخاری نے کما کہ اس نگار خانہ میں ایک اور شخص ہے جو دولا کا حدیثوں پر عبورر کھتا ہے۔

مجددگاد سرکشان دہرہے یہ آستان تیرے در پران کے مغرور نے سرر کھ دیا

علمائے اعلام کا حسن اعتر اف ......امام بخاری کے اعتر اف فضل دیمال میں علماء کے بکٹرت اقوال ہیں۔ بطور تمونہ بعض بزر گان سلف کے مقولےذی<del>ل میں درج ہیں۔</del>

(۱) ایک مرتبه سلیمان بن حرب نے آپ کود کیو کر فرمایا "هذا بکون له،صبت" اس کوشر و آفاق حاصل ہو گیا۔ احمد بن حفص نے بھی ایک مرتبه بھی فرمایا تھا۔

نگایں کا ملول پر پردی جاتی ہیں زاند کی کہیں جھپتاہے اکبر پھول ہول میں نمال ہو کر

(٢) تبيدين سعيد فرمات بين كه من فقهاء ، ذبادادر عبادسب كياس بليشا بول ليكن جب سے ميں في سنبعالا

ہے بخاری جیسا کوئی منیں دیکھا۔ یہ اپنے زمانہ میں ایسا ہے جیسے صحابہ کرام کے مابین حضرت عمر فاروق طفائد

(۳) الم احمد بن تعلیل فرمائے ہیں کہ سر زمین خراسال نے ام بخاری جیسااور کوئی پیدائنیں کیا۔ ممکن نہیں ہے دوسر الجھ ساہرار میں محمکن نہیں ہے دوسر الجھ ساہرار میں (آتش کھوی)

(٣) ين بندار محمر بن بشار كيت بيل كه مارت زمانه من بخارى سب سے زياده فقيمه بيل-

(۵) امام بخدی کتے ہیں کہ مجھ ہے محد بن سلام بیکتری نے قربایا کہ میری کتاب پر نظر ٹانی کرواور جہاں علطی ہو اس کو قلمز دکرو، اس پر ان کے اصحاب میں ہے کسی نے ازراہ قعجب کہا، اس جوان ہے۔ آپ نے فرمایا بیہ جوان تووہ ہے جس کی نظیر نہیں۔

(٢) عبدالله بن عبدالرحل داري كت بي كه من في حرين ، حباذ ، شام اور عراق ك به شار علماء كود يكهاب كيكن

الام بخاري جيساجامع تمي كونهيس يايا

(4) محمد بن عبدالرحمن وعولي كت بين كه الل يغداد في ايك دط آپ كينام بهيجاجس بين يه شعر مر قوم نفله المسلمون بخير هابقيت لهم وليس بعدك خير حين نفيقد (٨) أمام الائمد ابو يكر محمد بن اسحاق بن فزيمه قرمات بي "ماتحت اديم السماء اعلم بالحليث من محمد بن اسماعيل" كه آسان تلے امام بخارى سے زياده صديث كا جائے والاكوئي نميں ہے۔

(٩) الم ترفدي فرمائے بين كه ميں نے لام بخارى سے زياد و علل واسانيد كاجائے والاكوئي شيس و يكھا۔

(١٠) على بن جعفر بيكتري فرماتے ميں كه أكر من ائي عمر سے امام بخاري كى عمر ميں اضافه كرنے بر قادر جو تا تو

ضرور کرد بتاکیونکہ میری موت تو محض واحدی موت ہے اور لمام بخاری کی موت علم کی بربادی ہے۔

(۱۱)عبدالله بن حاد آملی فرماتے ہیں کہ مجھے بخاری کے جسم کا ایک بال مومازیاد دیسند تھا۔

ول نقر کی دولت سے مراا تناغی ہے د نیا کے زرومال پہیں تف سیس کر تا (دوق)

 ان خصوصیات کی ایک خصوصیت توری ہے۔ جس پر آپ کے متعدد واقعات شاہد ہیں، ایک شاگر و آپ کے واسطہ سے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں آدم بن الی ایاس کی خدمت میں صاخر ہوا تو خرج کے آنے میں برای تا خیر ہوئی بیران تک کہ جھے کو گھاس کھاکر دود ن گزار نے بڑے۔ جبرے دن ایک صاحب نے آکر جھے دینار کی آیک تھیلی پیش کی جس کو میں پہچاناہی نہ تھا، ابوا کس پوسف بن الی ذر بخاری بیان کرتے ہیں کہ امام موصوف آیک مرجبہ بیار ہوئے، ان کا قار در واطباء کو دکھایا گیا ، انہوں نے کما معلوم ہو تاہے کہ یہ سال سے سالن استعمال ، انہوں نے کما معلوم ہو تاہے کہ یہ سالن استعمال تمیں کرتے، انام موصوف نے فرمایا کہ پایس سال سے سالن استعمال کرنے مائم میر اقصور معاف کردو، ابو معشر نے متحیر ہو کر کہا، کیا تصور سے نا اور معشر نے متحیر ہو کر کہا، کیا تصور سے نا بومعشر نے نرمایا کہ ایک روز میں نے حدیث بیان کرتے دیکھا کہ تم وجد میں ہاتھ اور سر ہلار ہے تھے۔ جھے اس پر انسی تصور نے کہا ہیں نے معاف کردی۔ آگئی، ابومعشر نے کہا ہیں نے معاف کردیا۔

تمام عمرای احتیاط می گذری که آشیانه کی شاخ کل به بارند بو

لام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امیدے کہ غیبت کے سلسلہ میں حق تعالی بھی ہے سوال نہ کریں گے کیو تکہ جب سے مجھے معلوم ہواہے کہ غیبت حرام ہے میں نے تمسی کی غیبت نہیں گا۔

محمد بن منصور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امام بخاری کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتناء درس میں ایک شخص نے اپنی داڑھی سے ایک تکا نکال (مجد کے ) ٹرش پر ڈال دیا۔ تو آپ بچھ دیر تک اس کو اور لوگوں کو دیکھتے رہے جب کوئی آپ کا مقصد نہ سجھ سکا تو آپ نے تنکااٹھا کر آسٹین میں رکھ لیااور جب معجد سے باہر تشریف لائے تودہ تنکا باہر پھینک دیا گویا مقصد یہ تھا کہ جس چیز سے داڑھی کوپلوک میا بب رکھا جاتا ہے اس سے معجد کو بھی باک رکھنا چاہیے۔

ان تعبدالله گانك تراه كى بعملى كفسير ..... لام بخارى كوران كتي بن كه ايك مرتبه كى باغ والے نے آپى وعوت كاور آپ باغ بن تشريف لے اور جب نوا فل بڑھ كر فارغ ہوئے كور آپ باغ بن تشريف لے اور جب نوا فل بڑھ كر فارغ ہوئے تو تمين كادامن الحفاكر لوگوں ہے كما و يك اندركيا جز ہد لوگوں نے ديكھا تواك بحر تقى (ايك دوايت ميں ہے بچھو تھا) جو مول ياستر و جگه ذكك لگا يكى تقى بس سے آپ كا جسم متورم ہوگيا تھا و كوں نے كما، حضر ت آپ نے نيت كوں نه تورى دفل نماز تھى بعد ميں تفاء كر ليتے ، آپ نے فرمايا جس مورت كى تلاوت تشروع كى تھى اس ميں اتنامز ، آر ہا تھا كه الله يس بين اتنامز ، آر ہا تھا كه الله يس بين تكايف بيرے بھى محبوس نميں ہوئى۔

ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء كاعملى تموند .....

کردہر بانی تم افران ہے اللہ ہے۔ خدامر بان ہوگا عرش بریں پر (مالی)
ایک مرتبہ آپ اے مکان میں تشریف قرما تھے ، ہاندی آئی آپ کے سامنے دوات رکھی تھی دواس کے پاؤل سے گر
گئی، آپ نے فرمایا، کیے جلتی ہو۔ اس نے کماجب جگہ ہی نہ ہو تو کیے چلول اس جواب پر آپ نے سخت و ست کہنے کے
بجائے ہاتھ کھیلائے ادر فرمایا جامیں نے کچھے آزاد کیا، لوگول نے کماس نے آپ کو برہم کیااور آپ اس کو آزاد کردہے ہیں
ا آپ ئے فرمایا درصیت نفسی بما فعلت

اشک خواہی دم کن براشک بار در میں معیناں دم آر در میں براشک بار در میں بر معیناں دم آر بر معیناں دم آر بر شیع کے شیوہ انجا کی برگزید کے در در اس کندانقام را برگزید کے در در اس کی در در اس کندانقام را برگرے کے طبع غیور وخود وار عطاکی تھی۔ جس کا اندازہ آپ کی جلاوطنی کے واقعہ سے بخوبی ہو سکتا ہے جو عنقریب آرہا ہے ، نیز ایک مر تبہ آپ کی صدافت آمیز خود داری نے یہ ظاہر کرنے میں بھی باک نمیں کیا کہ میں نے استاد علی بن الدین کے سواکس کے مقابلہ میں اینے کو چھوٹانہ سمجھا۔

ا بی نظر میں ہوگاگروزن کم تمهارا (مالی) كابك كالدوس وكحد فيت مداؤك تم عمر بن حفق اشتر کتے ہیں کہ بھر ویس ہم اور امام بخاری ساتھ ہی علم کی محصیل کرتے تھے ایک دن امام بخاری در س میں نہ آئے ہم نے محقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس تن ہوشی کیلئے کرے نہیں ہیں ، کیکن امام صاحب نے اس مرحلہ پر میں اپنی فطری غیرت کی قربانی برداشت نسیس کی اور آئے بے تکلف رفقاء سے بھی اس راز کور از بی کے ورجہ میں رکھا،ان کا یہ حال و کھ کر فور آکٹرے میاء کے گئے۔اس کے بعد امام بخاری پھرای طرح پابندی کے ساتھ درس میں آنے لگے۔ کمال تنیر اندازی .....امام بخاری کو تیر اندازی ہے کافی دلچیبی تھی اور اس فن میں بھی اس قدر مہارت ر<u>کھتے تھے</u> کہ عمر بھر آپ کے صرف دو تیروں نے خطاکی ،ایک مرتبہ عبداللہ صبارنی کی معیت میں بغرض تیر انداذی تھوڑے پر سوار ہو کر شر فربر کے باب فرضہ پر تشریف لائے ،اٹناء تیر اندازی میں آپ کاایک تیربل پر قگ جانے سے چوبی ستون بھٹ ممیا، آپ نے محدوث سے از کر تیر نکال لیالور تیر اندازی زک کرے شرکی طرف واپس ہوئے ،راستہ میں صبارتی ہے کہامیں تم ہے کچھے کمناچاہتا ہوں، عبداللہ نے کہا، فرمایئے آپ نے فرمایا کہ بل دالے سے جاکر کہو کہ تمہارابل ہم سے خراب ہو گیاہے ،اس امر کی اجازت دیکر جمیں مسرت کا موقعہ دو کہ ہم دوسر استون قائم کردیں یاس کامعاد صد اداکریں، عبداللہ صبارتی نے حمید بن اخصر بل دالے سے جاکر کما تواس نے کماکہ میں امام پر تمام ال ددولت قربان کرنے کے لئے تیاد ،ول، آپ مبد سجے کہ میں نے معاف کیا، عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ مثر دہ سایاتوام صاحب کواس قدر مسرت و فی کہ خوش کے آ نار چر دے نمایال اوے لگے ای روز مکان مینج کر شکرانہ میں دو سوور ہم خیرات کئے اور لوگوں کو یانج سوحدیثیں الما ائس واس قصدے جہاں آپکا کمال تیراندازی ظاہر ہو تاہو ہیں آپ کے تورع پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ شعر کولی .....ام بخاری میں جہاں اور خوبیاں تھیں وہیں آپ شاعر بھی تھے ، افسوس ہے کہ دو تین شعروں کے علاوہ آپ کازیادہ کلام دستیاب نہ ،و سکاتا ہم ان حضرات کی ہدایت نے لئے کافی ہے جو فن شعر سے ناداقف ،و نے کی دجہ ہے اسے فعل عبث اور ناجائز تصور کرتے ہیں۔

> فعسى ان يكون مر تك بغسته ذهب نفسه الصحيحة فلت

ا اغتنموافي الفراغ قضل ركوع كم من صحيح واليت من سقم أذاكش

حدیث بین ہے اشد الناس بلاء الا نبیاء نمہ الامثل فالامثل لین مخلوق بیل سب سے شدید آذمائش انبیاء کی ہوتی ہے اس کے بعد در جہ بدر جہ جوافضل ہو۔ چانچ لام بخاری کو بھی حق تعالی نے بڑے بڑے بڑے امتحان بیں ڈالا ، عبد اللہ الحام نے اپنی تاریخ میں ذکر کیاہے کہ جب آپ ۲۵۰ ہیں خیثا پور تشریف لائے تو عجہ بن سی ذیل نے اپ شاگر دوں سے کما کہ ان صافح عالم کی خد مت میں ماری خد می خد مت میں ماری خد مت میں ماری خد می خد مت میں وافل ہوئے ان کے کئے پر لوگ اس کڑت سے امام موصوف کی خد مت میں ماضر ہوئے کہ خود محمہ بن سی کی مجلس درس ماند بر گئی، بھر آمام صاحب جس شان سے خیشا پور میں وافل ہوئے اس کی مناور مام مسلم نے ان الفاظ میں تعینی ہے کہ اہل نیشا پور نے اس سے پہلے کی والی یعالم کاالیااستقبال نمیں کیا تھا ، ان کے استقبال کے لئے خیشا پور سے دو تین منزل باہر نکل آئے تھے امام صاحب خیشا پور بہنے کر درس و تدریس میں مشغول ہوگئے استقبال کے لئے خیشا پور سے دو تین منزل باہر نکل آئے تھے امام صاحب خیشا پور بہنے کر درس و تدریس میں مشغول ہوگئے استقبال کے لئے خیشا پور سے جن بچائیو کے بھولوں کو باغ باغ باغ اس کے لئے خیشا پور سے جن بچائیو کے بھولوں کو باغ باغ باغ باغ بائے میں کل امام محمد بن اساعیل کی ملا قات کو جاؤ ذکا جس کا تی دو خود المام ذیل نے ڈال خیشا پور سے مخاطب ہو کر فرما یا کہ میں کل امام محمد بن اساعیل کی ملا قات کو جاؤ ذکا جس کا کی دو تر اس میں کی ملا قات کو جاؤ ذکا جس کا تی دو خود المام ذیل نے ڈال خیشا پور سے مخاطب ہو کر فرما یا کہ میں کل امام محمد بن اساعیل کی ملا قات کو جاؤ ذکا جس کا کی دور تر اساعیل کی ملا قات کو جاؤ ذکا جس کا کی دور تو جائی کی دور تر کی دور تر کی دور تر کی ملا قات کو جاؤ ذکا جس کا کی دور تر کی دور کی دور کی دور تر کی دور تر کی دور تر کی ملا قات کو جاؤ ذکا جس کی دور تر کی دور تر

آیک و قعد امام ذہی ہے ہیں میتا پورے محاطب ہو کر فرمایا کہ میں فل امام حمد بن اسا میں فی ملا قات تو جاد نکا میں جائے میرے ساتھ چلے ، امام ذہلی نے اپنے حلقہ کی گری ہوئی حالت محسوس کر کے خیال کیا کہ شاید کوئی امام صاحب سے لے فرصت میں عبادت کو نغیمت سمجھو ، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہاری موت اچانک آجائے ، میں نے بہت سے سمجھو ، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہاری موت اچانک آجائے ، میں نے بہت سے سمجھو ، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہاری موت اچانک آجائے ، میں نے بہت سے سمجھو ، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہاری موت اچانک آجائے ، میں نے بہت سے سمجھو ، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہاری موت اچانک آجائے ، میں نے بہت سے سمجھو ، کیونکہ اور سکتا ہے تھا ہے تھا میا کہ مرکزے۔ اس تشم کاسوال نہ کر بیٹھے جس کی بدولت جھ میں اور اہام بخاری میں مخالفت پیدا ہو جائے اس لئے انہوں نے سب سے کہہ دیا کہ تم لوگ اہام صاحب سے کسی نہ جمی اختلافی امر کے متعلق بچھ وریافت نہ کرنا کیونکہ اگر کوئی جو اب ہمارے خلاف ہوا تو ناصبی، رافعنی، جمی، مرئی فرقول کواہل سنت والجماعة ہر آوزیں کنے کا موقع ملے گا۔

انت توید و اناارید و الله یفعل مایوید .....ورسرے روز جب امام ذبلی ام بخاری کی خدمت میں تشریف لائے تو کشت زائرین کی وجہ سے تمام مکانوں بلکہ چھوں پر بھی تل رکھنے کی جگہ نہ تھی ،انفاق سے بعثوالے الانسان حریض نیمامنع ،امام دبلی کی تاکید کے خلاف ایک شخص نے اٹھ کر امام صاحب سے سوال کیا۔

ماتقول فی اللفظ بالقرآن مخلوق هوا وغیر مخلوف که قر آن کے جوالقاظ بهاری زیان ے نظتے بی دو مخلوق بین ماتقول فی اللفظ بالقرآن مخلوق هوا وغیر مخلوف کے سوال کیا تولام صاحب نے مجبور ہو کر فرمایا۔ القرآن تکلام الله غیر مخلوق و الفظی بالقرآن الفاظنا من افعالناوافعالنامخلوقت و الا منحان بدعت که قرآن کام الی اور غیر مخلوق عبر مخلوق مناد جو الفاظ بماری دبان سے اور جو الفاظ بماری دبان سے اوا ہو تی بیں وہ بمارے می الفاظ بی اور بمارے الفاظ بماری دبان سے اوا ہو تی بین وہ بمارے می الفاظ بین اور بمارے الفاظ بماری دبان سے اور افعال مخلوق بین اور اس کا امتحال بدعت ہے۔

نتنه کا آغازاورامام فریلی کانتوی .....

ہمنہ کتے تھے کہ حالی جب رہو راست گوئی میں ہے رسوائی بہت المام صاحب نے جس بالغ نظری سے کام لے کران چند مختر جملوں ہیں کی سال کے متداول جھڑ ہے کا فیصلہ کیا تھا اس کی اہل خیٹا اپور اس نکتہ کو عوام نے ناہمی ہے اس کیا تھا اس کی اہل خیٹا اپور اس نکتہ کو عوام نے ناہمی ہے اس کی تعالی اور انہوں نے فتوی جاری کر دیا کہ قدر طول دیا کہ امام صاحب کی ہر د لعزیزی میں فرق آگیا ، امام ذیلی کو موقعہ ہاتھ آگیا اور انہوں نے فتوی جاری کر دیا کہ جو شخص (امام بخاری) اس بات کا قائل ہے کہ قر آن شریق کے الفاظ غیر کلوق ہیں و دید عتی ہے ، ہمار افرض ہے کہ ایسے شخص کی مجالت اور مکالمہ ہے احتراز کریں ، امام ذیلی کے اس بے معنی فتوی نے امام صاحب کی طرف ہے سوء گئی پھیلانے میں نمایت کا میابی حاصل کی۔

چو نیوں میں اتحاد اور مالیسی ہوئے وطن ..... الم بخاری نے اپنے پر معنی جواب میں جن مسائل کو طے شرک اقامت نیسٹالیور اور والیسی ہسوئے وطن ..... الم بغاری نے اپنے پر معنی جواب میں جن مسائل کو طے کر دیا تھا اسے دیتھ نیجوں نے سبحہ لیا جن میں ہے اکثر تو الم وہلی کا خالفت کے خوف ہے خاموش رہے لیکن مام مسلم نے الم وہلی کے نوال بر اور الم وہلی کے پاس بھیج دیئے جن میں الن کی تقریریں درج تھیں اس واقعہ کے بعد الم بخاری کے حلقہ درس کی روئی پیکی پڑئی صرف الم مسلم اور احمد بن سلم نے آخر تقریری درج تھیں اس واقعہ کے بعد الم بخاری کے حلقہ درس کی روئی پیکی پڑئی صرف الم مسلم اور احمد بن سلم نے آخر میں وافقت کی جب معاملہ اس ناذک حد تک میں گولام صاحب نے نیٹا پور کو خیر باد کہ کرائے وطن بخاراک طرف مر اجمعت کی بخار اسے خرشک کی طرف مر اجمعت .... بخارا آئے ہوئے الم صاحب کو ایجی پچھ بی دوز گزرے تھے کہ محافین بخار اسے خرشک کی طرف مر اجمعت .... بخارا آئے ہوئے الم صاحب کو ایجی پچھ بی دوز گزرے تھے کہ محافین بخار اسے خرشک کی طرف مر اجمعت .... بخارا آئے ہوئے الم صاحب کو ایجی پچھ بی دوز گزرے تھے کہ محافین نے بہاں بھی سکون ہے دیئے دولے ۔

ازین چہ سود کہ درگلتان وطن دارم مراکہ عرچوز میں بخواب می گذار و چنانچہ آپکی غیور طبخ اور خود واری نے آخریہاں کی سکونت بھی ترک کراوی اور مجبورا آپ اپنے نافمال فر شک چلے گئے جوسم قند سے تمن فرخ (دس میل کے فاصلہ) پر ایک چھوٹا ساگاوں ہے۔ وجوہ ترک وطن ....اس میں اختلاف ہے کہ بخارا سے جلاد طن ہونے کے کیاا سیاب تھے ، مورخ نفجار لکھتا ہے کہ شاہ بخادان ام صاحب کی فدمت میں کملا بھیجاکہ آپ کتاب، جامع اور تاریخ کیر لے کر وار الاہارت میں تشریف لائیں میں بھی آپ کے فیضان علم سے استوادہ کرتا چاہتا ہوں الم صاحب نے قاصد سے تہدیا کہ بھیے علم کی تذلیل کی ضرورت ہمیں اور نہ میں آپ تشریف نہ میں ایس انہا ہوں ،اگر والی بخار اکو فوق علم نے بے چین کیا ہے میر کی مجدیا مکان پر تشریف نہ میں اور آگر مینا کو اور علی جور کیا چاوں لائیں اور آگر مینا کو اور علی جور کیا چاوں حاکم نیٹا اور کی نے بدوجہ بیان کی ہے کہ شاہ بخار ای خواہش تھی کہ وہ قعر شاہی میں آگر شنر اور ل کو تعلم ویں ،الم صاحب نے فرمایا کہ میں امر شاہی میں آگر شنر اور ل کو تعلم ویں ،الم صاحب نے فرمایا کہ میں امیر کے اور کول کو کی خصوصیت نہیں دے سکتا میر کی مجل عام ہے جس کا جی جا کہ شریک ہو ،الغرض امیر بخار اکولام صاحب کا استفتار تا کو اربواء تھم دیا کہ بخار اچھوڑ کر چلے جائیں ،اس لئے آپ فر تنگ میں آگئے۔ صافت علیم الارض بعار حبت .....افسوس ہے کہ آپ کو فر تنگ کی ہوار اس نہ آئی چندروز ہی اقامت پذیر ہوئے گردیا۔ صافت علیم الارض بعار حبت کی دو افزول ترتی کی ہوار اس نہ آئی چندروز ہی اقامت پذیر ہوئے گردیا۔

آپ کی اس بیار کی کی وجہ ایک د عابتلا کی جاتی جو آپ جلاد طنی کے غم اور اعز اء کے نا فرجام خیالات سے تنگ آ کر وفود کم میں کہتے رہنے تھے ،المی باوجو و دسعت کے زمین میر ہے لئے تنگ ہو گئی ہے اس لئے اب مجھ کو اٹھالے۔

ورہے دلول کے ساتھ امیدیں بھی ایس خوائیں اے آسیائے کروش کیل و نمار بس

وفات حسرت آیات .....والی بخاراکی مخالف اور امام بخاری کی جلاوطنی کے واقعات ایسے نہ سے جوزیادہ عرصہ تک تاریکی میں دہتے ،اہل سم قد کو معلوم ہوا توانہوں نے امام صاحب سے سم قد میں قیام کی در خواست کی جے آپ نے منظور کر لیااور در مضان المبارک کام ممینہ گذار کر بخیال مسافرت گھوڑے پر سوار ہونے کی غرض سے دس میں قدم بیلی منظور کر لیااور در مضان المبارک کام ممینہ گذار کر بخیال مسافرت گھوڑے بود واس کے بعد ایٹ گئے اور داستہ ہی میں و فعتا ہوگے بھد مدیث رسول (رسول سلی اللہ علیہ دسلم) کا یہ امام اجل آگیااور بچھون والی کم باسٹھ سال کی عمر پاکر ۲۵۲ میں نماز عشاء کے بعد مدیث رسول (رسول سلی اللہ علیہ دسلم) کا یہ آفیاب تابال ہمیشہ کیلئے غروب ہوگیا۔ دوسرے دن جب انتقال کی خبر مشہور ہوئی توسم قد میں ایک تسلکہ جج گیاء اس و صوم و صام سے جنازہ اٹھلیا گیا کہ سار اسم قد مشا کوسے میں تھا ظہر کی نماذ کے بعد اس دنیائے علم کے باد شاہ کو سپر دخاک کر دیا گیا۔

افسوس ہے کہ آپ نے اپند کوئی زید لولاد بھی نہ چھوڑی، کسنے آپ کاسنہ پیدائش، مدت عمر، اور سند وقات اس عبادت میں ظاہر کیا ہے وللغی صدق و عاش حبیدا و مات فی نود ،اس میں صدق کے اعداد (۱۹۳) آئی پیدائش ، حمید کے اعداد (۱۲) آئی عمر اور لفظ نور کے اعداد (۲۵۱) ان کی وفات کا سال طاہر کرتے ہیں کی شاعر نے ان کوذیل کے اعداد (۲۲)

قطعه میں نظم کیاہے۔

جمع الصمحيح مكمل التحرير

كان البخاري حافظارمحلثا

ميلاده صدق وهدت عمره أتأثر فيهاحميد وانقضى في نور

حافظ نے بری خطیب، عبدالواحد بن آدم ہے نقل کیاہے وہ کتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہیں ویکھاکہ آپ ایک جگہ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ سحابہ کی ایک جماعت ہے ہیں نے سلام کے بعد دریافت کیا رسول اللہ آپ میمال کس لئے کھڑے ہیں۔ آپ نے سلام کاجواب دیر فرمایا، محمد بن اساعیل کا انتظار کر رہا ہوں ،اس کے چندی روز بعد بھے ام بخاری کے انتقال کی خبر ملی تو موصوف کی وفات ٹھیک اس ساعت میں تھی جس میں میں نے بی کر یم سلی اللہ علیہ وسلم کود مجھا تھا۔

كس وحويز بنيائي كيداوك

اسبنده نياجل آئيل ڪي يولوگ

و فات کے بعد ..... جولوگ آپ کے مخالف تنے وہ آپ کے مزار پر حاضر ہوئے اور انتائی ندامت وشر مندگی کے ساتھ تو بہ کی ، آپ کی وفات کے بعد ایک عرصہ تک آپ کی قبر کی مٹی سے مشک کی طرح خوشبو مہکتی رہی اور لوگ بطور تیرک مٹی انتہا تا گاہ تھا م کرنا پڑا مٹی انتہا تھا م کرنا پڑا مٹی انتہا تھا ہے کہ قبر کی حفاظت مشکل ہو گئی حتی کہ مزار مبادک کا نشان باتی رکھنے کے لئے اس کا انتظام کرنا پڑا کہ اس کی مٹی لوگ نہ لے جا سکیں ، لوگوں کو اس مٹی کی خوشبو پر تعجب ہو گالیکن ہمیں اس پر کوئی تعجب نہیں ہے کیونکہ جمال میں ہوئی در من اثر کرد کی در من جان ہوئی کے مسلم (معدی)

امام بخاری کا مسلک .....ام بخاری کے مسلک کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے تقی الدین بکی نے طبقات الثاقعیہ میں اور نواب صدیق حسن خال نے ابجد العلوم میں ان کوشافعی لکھا ہے۔ حافظ ابن تجر کے نزدیک بخاری کے مباحث کا غالب حصہ امام شافعی کے مسلک سے ماخوذ ہے علامہ ابن قیم کی تحقیق میں آپ جنلی تھے ،علامہ طاہر جزائری کی نظر میں مجتد مطلق ہیں۔ آپ کی جامع صحیح کے مطالعہ ہے ہی واختے ہوتا ہے ،علامہ انور شادصا حب کی رائے بھی ہی ہے والتہ اعلم تصدید تصانیف یادگار چھوڑیں جن کی فہرست ورج ذیل ہے :

(١) تضايا الصحابه والما بعين

یہ آپ نے س ۲۱۲ ھیں تاری کیرے پہلے لکھی ہے۔

(٢) الثاريخ الكبير\_

ا براء مسید نبوی میں جاند کی روشن میں لکھی ہے ، تر تیب حروف متجی کے اعتبار ہے ہے اس کے راوی ابواخمہ محمہ بن سلیمان بن فارس اور ابوالحس محمہ بن سل نسوی وغیر وہیں ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اسحاق بن راہویہ میر کی کتاب تاریخ کے عبداللہ بن طاہر امیر کے پاس حاضر ، و ئے اور فرمایا : ''الا ادبلا سعوا''

(٣)الآريخ الاوسط

یہ کتاب اب تک نہیں چیمی ، شاید اس کا قلمی نسخہ جرمنی میں موجود ہے۔ عبد الله بن احمد بن عبد السلام الحقاف اور زنجو میہ بن محمد اللباد اس کے رادی ہیں۔

(٤) الآاريخ الصغير\_

ال كتاب كي ترتيب سنن عدم اور بهت مختفر م ، عيدالله بن محدين عبدالرحن الاشتر ال كرادى بيل-

(٥) الجامع الكبير-

ذكرها بنطابر

(٢)خلق افعال العباو\_

اس بیس عقائد کی مختیں ہیں ، خلق قر آن وغیر و مسائل میں امام ذیلی کو جوایات دیئے ہیں ، پوسف بن ریحان بن عبدالصمدادر فربری اس کے رادی ہیں۔

(۷)المتدالكبير\_

(۸)ارای الصحاب

اس كاتذكر وابوالقاسم بن منده نے كيا ہے اور موصوف نے "المعرفد" ميں اور ابوالقاسم بغوى نے "مجتم الصحاب" ميں اس كاتذكر وابوالقاسم بغوى نے "مجتم الصحاب" ميں اس سے بہت بجھ نقل كيا ہے۔

(٩) كتاب العلل -

اس كالذكر و بين ابن مندد في كياب جس كوموصوف عن جمر بن عبدالله بن حدول عن الي محمد عبدالله بن الشرقي

روایت کرتے ہیں۔

(١٠) كتَّابِ القوائد\_

اس كاذكر الم مرتدى في كتاب المناقب من معرت طلح ك مناقب من كياب-

(۱۱) كماب الوحدال-

اس میں ان سحابہ کرام کاذکرہے جن سے صرف ایک ایک ہی حدیث مروی ہے۔ بعض حضر است کی رائے ہے کہ یہ کتاب ام مسلم کی ہے بخاری کی نہیں۔

(۱۲) الادب المغرد

اخلاق نبوی پر مشہور ومعردف تالیف ہے ، بعض بدارس میں داخل درس بھی ہے اس کے راوی احدین محدین الجلیل

البرارين-

(١٣) كما العنوفاء العغير

ضعیف داویوں کے نذکرہ میں مخضر ساد سالہ ہے، جس میں عصبیت کی جھلک جابجاموجود ہے۔ اس کے رادی ابوبشر محمہ بن احمد بن حماد الدولالی، ابو جعفر شیخ بن سعیدادر آدم بن موسی الخواری ہیں۔

(۱۴) كما البسوط

اس كاذ كر فليلي في "الارشاد" من كياب اور ميب بن سليم كواس كاراوى بتلاب-

(١٥) الجامع العغير\_(١١) كتأب الرقاق\_

ال كاذكر كشف الغلون من ب-

(۱۷) برالوالدين

ما فظ این تجرف اس کاذ کر کیاہے اور موجودات میں اس کا شار کیاہے اس کارادی محمد بن دلویہ الوراق ہے۔

(۱۸) كتاب الاشرب

حافظ دار تطنی کی "المو النف والخلف" میں اس کا ذکر ملاہے۔

(١٩) كتاب البير

بالجي سواهاويث كالمجموعه بتلاجاتا ہے جو بظاہر كس موجود نمين اس كاذكر امام يخاري كے وراق نے كيا ہے۔

(۲۰) كمّاب الكني\_

اس كاذكرابواحم ما كم في كياب اوراس انهول في بمت مجمد نقل بهي كياب

(٢١)التفسير الكبير-

اس کاذ کر فربر ی اوروران نے کیا ہے۔

(۲۲) يرء القراءة خلف الامام

(۲۳) جرفع اليدين-

ان دونوں کے راوی محمود بن اسحاق الحز اعی ہیں۔

(۲۴)برءالخلوقات

(۲۵)الجامع التحجي

رہ انہا جارہ ہے۔ یہ امام بخاری کی سب سے زیاد و مشہور ، مقبول ، مہتم باشان ادر رفع المعز لت تالیف ہے جس کا پورانام "الجامع السجح المند من مدیث رسول الله عظی وسعنه ولیامه "ہے امام بخاری کواس پر بست ناز تھا فرمایا کرتے تھے کہ خدا کے بہاں بخاری کو بیس نے نجات کاذر بعد بنایا ہے۔

وجہ تالیف .....امام بخاری سے پہلے ذیاد ورواح مسانید ومصفات کا تھا، چنانچہ امام احمد بن طنبل، اسحاق بن را ہویہ اور عثمان بن انی شعبہ جیسے عظیم القدر حفاظ حدیث نے مسانید مرتب کے تھے اور ان سے پہلے عبداللہ بن موسی عیسی کوئی، مسدد بن مسر ہد بھری اور اسد بن موسی اموی وغیر و نے مسانید جن کئے تھے ،اسی طرح حافظ ابن حرت کے کہ میں ،امام اوزاعی نے شام میں ،سفیان توری نے کوف میں ،حماد بن سلمہ نے بھر و میں ان کے علاد وامام ابو یوسف ،امام محد اور عبدالر ذات و غیر و نے مصنفات تیار کیس۔

جب ان مصطات ومسانید کی تالیف سے تمام منتشر اور براگند در واتیں کیجا ہو گئیں تو پھر محدثین نے انتخاب واختسار کا طریقتہ انصیار کیااور صحاح ستہ کی تدوین عمل میں آئی ،امام بخاری جن کانام مصطنین صحاح ستہ میں سر فہر ست ہے انہوں نے

جامع ليح تصنيف كي-

الم بخاری بیان فرماتے ہیں کہ بین ایک روز الم اسحاق بن را ہویہ کی مجلس میں حاضر تھادہاں ہمارے اسحاب میں سے کسی کی ذبان سے نکلا ، کاش تم رسول اللہ علیہ کی سنن کے بارے میں کوئی مخضر سی کتاب جمع کر دیتے یہ خطاب تمام حاضرین مجلس سے تھا گر دل میں ای کے اتراجس کی قسمت میں روز اول سے یہ سعادت مقرر ہو پیکی تھی ، الم محمد وح فرماتے ہیں کہ " یہ بات میرے ول میں اتر کئی" بچر فیری تائیدیہ ہو ئی کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں آئی کئی تائیدیہ ہو ئی کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں آئی مخضرت تو ہے کہ سامنے کھڑا ہوں اور ہاتھ میں ایک پنگھا ہے جس کے ذرایعہ آپ کے اوپر سے کھیاں دفع کر رہا ہوں ، بیدار ہوکر بعض معبرین سے تعبیر دریا فت کی انہوں نے کہا کہ تم آئی خضرت تو ہوگئے۔

کو اور بلند کر دیا ، اور تالیف میں ہمہ تن مشنول ہوگئے۔

سنہ تالیف .....ابام موصوف نے اس کتاب کی تالف کا آغاذ کس سند سے کیااور کب اس سے فارغ ہوئے۔ یہ متعین طور سے تو نہیں بتلیا جاسکتا البتہ اتنا معلوم ہے کہ تصنیف کرنے کے بعد امام بخاری نے اس کو اپنے شیوخ امام احمد بن حنبل متوفی سن ۲۲۱ھ ابن المدینی سن ۲۳۴ھ اور ابن معین کے سامنے پیش کیاان حضر اسے نے اس کی تحسین کی اور اس کے صحیح ہونے کی شمادت و کی البتہ چار احاویہ کی بابت اختلاف کیالیک عقیلی کا بیان ہے کہ ان چار کے بارے بیس بھی لیام بخاری ہی کا میان ہے کہ ان چار کے بارے بیس بھی لیام بخاری ہی کا فیصلہ درست ہے اور وہ چاروں بھی صحیح ہیں حتی بن معین کا سنہ و فات سن ۲۳۳ھ ہے اس سے تابت ہوتا ہے کہ اس مند میں آپ تصنیف ہے واروں بھی صحیح ہیں حقیل کو اس میں اضافی بعد تک ہوتے رہے بھر اس کتاب کی مکمل میں بنقر سے امام بخاری سولہ سال لگے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہوا کہ اس کی تصنیف کا آغاز من ۲۱۵ھ میں ہوا تھا جب کہ آپ کی عمر شریف

مقام تالیف ..... کے بارے میں متعدد جگہیں بیان کی گئیں ہیں ،ابن طاہر کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح بخاری کو بخارا میں تصنیف کیا۔ ابن بجیر کہتے ہیں کہ معظمہ میں تصنیف کیا، بعض لو گوں کا خیال ہے کہ اس کی تصنیف بھر ہ میں ہوئی ہے اور

یجے اوگ کتے ہیں کہ مدینہ منورویس تصنیف ہوئی ہے۔
لیکن خود لهام بخاری کابیان ہے کہ میں نے ''الجامع السیح''کو بیت الحرام میں تصنیف کیا، ابواب وتر اجم مسجد نبوی میں منبر شریف اور روضہ اقد س کے در میان لکھے ،ان اقوال مختلفہ میں حافظ این حجر نے بول تطبیق دی ہے کہ تصنیف کا ابتدائی خاکہ اور تر تیب ابواب تو مسجد حرام میں ہوئی لیکن مختلف مقامات میں احادیث کی تخریخ خرماتے رہے اور تر اجم ابواب کے مسودہ کو مزار میلاک اور منبر شریف کے در میان صبیعنہ میں تبدیل فرمایا۔

طریق تالیف ..... صحیح بخاری کی تالیف میں سولہ سال کی طویل مدت صرف ہوئی اس پورے عرصہ میں آپ کا معمول یہ رہا کہ جب آپ کی عدیث کو لکھنے کا ارادہ کرتے تو کتاب میں درج کرنے سے بہلے عشل کرتے حق تعالے سے استخارہ کر کے دور کعت نفل ادا کرتے رجب اس کی صحت پر پوری طرح انشراح ہوجا تا تب اس کو کتاب میں جگہ دیتے ،اس غایت اہتمام کی وجہ سے لوگوں کا قول ہے کہ اہام بخاری نے کو یا براہ راست حضور اکرم تائیں سے سالہ

کان البخاری فی جمعه للقی من المصطفی ما کسب

جامع صحیح کی مقبولیت ......امام بخای کی عرق ریزی و جفاکتی ،النزام صحت و حسن نیت کا نتیجہ ہے کہ آپ کی جامع اس قدر مقبول ہوئی کہ آپ کی ذر میان کو و ہے ہر اور اور میوں نے آپ سے بلاوا سطہ سنلہ ابوزید مروزی فرماتے ہیں کہ میں محجر اسود لور مقام ابراہیم کے در میان سویا ہوا تھا کہ خواب میں آئے تضرت تھا کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا ابوزید المام شافعی کی کتاب کا در س کب تک دو گے میری کا تب کا در س کیوں نمیں دیتے۔ میں نے عرض کیا۔ حضور آپ کی کتاب کو نی ہے۔ فرمایا محمد میں اس محمد بن اساعیل کی جامع صحیح۔ بقول حافظ ابن کشر وقت ، شدب ، خوف، دشمن ، تحق مرض ، قبط سالی اور ویکر بلاول میں اس مجد بن اساعیل کی جامع صحیح۔ بقول حافظ ابن کشر وقت ، شدب ، خوف، دشمن ، تحق مرض ، قبط سالی اور ویکر بلاول میں اس موان سے محمد سے کا پر دھا ترین ابوالو فا ابراہیم ہیں محمد نے اس کو ایک سو ہیں مر تبہ مختلف مقاصد کیلئے بڑھا اور ہم مرتبہ کا میابی جامع سے کہ انہوں نے تسیح بخار کی ساٹھ مرتبہ سے ذیاد وادر صحیح مسلم میں مرتبہ سے ذیاد و ہز ہی تھی۔ حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے تسیح بخار کی ساٹھ مرتبہ سے ذیاد وادر صحیح مسلم میں مرتبہ سے ذیاد و ہز ہی تھی۔ موجہ سائی ناظم ندوۃ العلماء نے "نیولیم" میں مولانا عبد الحکی مرحوم سائی ناظم ندوۃ العلماء نے "نیولیم" میں مولانا عبد الملک معلی سے متعلق نقل کیا ہو کہ کی مرحوم سائی ناظم ندوۃ العلماء نے "نیولیم" میں مولانا عبد الملک متعلق نقل کیا ہیں۔ کہ متعلق نقل کیا ہے کہ

كان حافظا لقرآن و صحيح البخاري لفيظا و معنى وكان يدرس عن ظهر قلبه.

ان کو قر آن باک اور صحیح بخاری زبانی او تھی الفاظ بھی اور اس کے مطالب بھی اور بید زبانی ورس دیتے تھے۔ حصرت شاہ عبد العزیز صاحب کے تلمیذ رشید مجاز فی الحدیث مولانا ابو سعید ظہور الحق کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ بیہ بخاری و مسلم اور حصن حصین کے جافظ تھے ،اس کا تذکرہ مولانا عبد الغنی ندوی پھلولری نے اپنے اس مقالہ میں کیا ہے جو معارف مئی 1919ء میں چھیا تھا۔

نیز تذکر وعلاء صفحہ ۱۴ بر مولانار حمت اللہ آبادی کے متعلق لکھاہے 'کتب صحاح ستہ ذبان واشت' تعد اور وایات ..... یہ کتاب حسب نصر سے امام معدوح چھ لاکھ احادیث کے ذخیر ہ کا انتخاب ہے۔ کل حدیثیں جو درج کتاب ہیں ان سب کی مجموعی تعداد بشمول کر رات و معلقات و متابعات نو ہزار بیای ہے اور نجد ف کر رات کل تعداد و و ہزار سات سواکسٹھ ہے ،علی مہ نووی اور شیخ ابن صلاح کے نزدیک تکرار کے ساتھ بخاری کی دولیات کی تعداد ۵ کے ۲۲ ہے اور عدم تحرار کے ساتھ ہو معموم سات کی تعداد کی تعداد ی تعداد کی تعداد کی است سواکسٹھ ہے ۔ ساتھ و وی میدائلہ بن عبد الملک اندلی نے اپنے نوائد میں جو شعر نقل کیا ہے اس میں احادیث کی تعداد کی اس نظر ہے کے مطابق منظوم ہے۔ شعر ہے۔

البخاري خمس ثم سبعون للعد

جميع احاديث الصحيح الذي روي

الى ماثتين عد ذاك اولوالجد

وسيعته الأف تضاف ومامضى

لیکن ابن جرئے پوری احتیاط نے شار کیا تو روایات مرفوعہ کی تعداد ۲۳۹۷ اور تحرار کے ساتھ متعابعات و تعلیقات کی تعداد ۱۳۳۱ ہے۔ جن میں اکثر کو امام بخاری نے سندابیان کردیا ہے اور سوقو فات صحابہ ومقطوعات تا بعین کی تعداد ۱۳۳۱ ہے۔ اس طرح جموعی تعداد ۹۵ ہے۔ غیر مکر روایات مرفوعہ ۱۳۵۳ اور غیر مکر رمزاع و معلق ۱۲۰ میں۔ اس طرح غیر مکر رمزیاع و معلق ۱۲۰ میں۔ اس طرح غیر مکر رمزیاع و معلق ۱۲۰ میں۔ اس طرح غیر مکر رمجوعہ ۱۵۳ ہے۔ یہ تعداد آگر چہ امام بخاری کو جس قدر سمجے حدیثیں ذبانی یاد تھیں۔ ان کے دسویں حصہ

کے بھی برابر نہیں۔ لیکن ام موصوف کے حسن انتخاب کا بھترین نمونہ ہے۔

شلا شات .....وه احادیث کملاتی ہیں جن میں رادی اور نبی کر یم پیچئے کے در میان صرف تمن واسطے ہوں۔ یہ احادیث اعلی در جد کی ہوتی ہیں۔ بخاری میں صرف ۲۲ ملاشات ہیں جولیام بخاری کا ماب اللافتخار ہیں۔ ان میں میں حدیثیں انہوں نے اپ حنفی شیور ترے روایت کی ہیں۔

نا فلین ورواہ .....ام بخاری ہے جامع صیح کو آگر چہ ہز ارول آدمیوں نے ساتھا لیکن امام موصوف کے جن تلانہ ہے اس کی ماریک اسان ماریک کے جب میں میں اور کا اس کے میں اور اس کا میں اور میں اس کا اسان کی میں میں میں میں میں می

کار دایت کاسلسله چلاوه جار بزرگ ہیں۔

(۱)علامہ ابوا سحان ابراہیم بن معقل بن الحجاج نسٹی متوفی ۲۹۳ھ پر بہت بڑے حنفی علامہ اور نہایت نامور مصنف گذرے ہیں۔ حافظ ہونے کے ساتھ کھیے ہے اور اختلاف نداہب میں گہری بصیرت دکھتے تھے، کاس علمیہ کے ساتھ ذہرو تقوی اور درع وعفاف کے ذیورے بھی آر استہ تھے۔ آپ کی تصنیفات میں المسند الکبیر اور التضیر کا خاص طورے ذکر کیا جاتا ہے۔

ن (۲) ابو محد حماد بن شاکر بن سویہ نسٹی حنفی متونی ۱۱ سے ، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نسٹی کی بجائے نسوی کھاہے معلامہ کوئڑ کی نے تقر سے کی ہے کہ صحیح نسٹی بی ہے ، اسی طرح ان کی وفات کی بابت حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے خیال میں ان کی وفات ۲۹۰ھ کے لگ بھگ ہوئی ہے۔ لیکن محدث کوئڑ کی نے حافظ ابن نقطہ کی ''انتھید'' کے حوالہ سے جزمالکھا ہ

کہ ال کاس وفات اسم ہے۔

(۳) محمہ بن پوسف فر ہری متوفی ۳۱۰ ھانہوں نے اہام بخاری سے کتاب انسچے کا دوبار سماع کیاہے۔ آیک بار ۲۵۸ھ میں اپنے وطن فر ہر میں۔ جب اہام معد درح وہاں تشریف لائے ہوئے تھے اور دوسری بار ۲۵۲ھ میں خود بخار اجاکر ، آج کل علو اسنادکی وجہ سے انہیں کی روایت شائع دمشہور ہے۔

(١٨) ابوطلحه منصور بين محمد بن على بن قرينه بزدوي متوفي ٢٩ سوه

راجم وابواب ..... جامع صحیح میں امام بخاری کے بیش نظر جس طرح احادیث صحیحہ کی تخریج ہوتی ہے اس طرح ووان سے بست سے مسائل کا استغیاط واستخراج بھی فرماتے ہیں ای لئے بھی بھی ایک روایت متعدد جگہوں پر نقل کرتے ہیں۔ جیسے حضرت عائشہ کی وہ حدیث جو حضرت بریرہ کے واقعہ سے متعلق ہے۔ اس کو بیس مر تبہ سے ذائد نقل کیا ہے ، علاء کا مشہور مقولہ ہے۔ ''فقه المبخاری فی تواجعہ ''بخاری کا سارا کمال ان کے تراجم میں ہے لیکن بہت سے مقابات پر حدیث اور ترجمتہ الباب میں بے لیکن بہت سے مقابات پر حدیث اور ترجمتہ الباب میں بے ربطی اور سوء ترتیب نظر آتی ہے۔ جس کی شکایت شادولی الله صاحب نے بھی این مکتوبات میں بایں الفائل کی سے۔ در عقد تواجم سوء توتیب و تقریب او تقریب او درمیان می آبد و اہل علم دا مطمع نظر مطالب علمیہ می باشد نه تواجم و توقیب .''

شیشه دل ار نباشد کوسفال دورباش د ندمے آشام را بایس تعلیماچه کار

لین اس کی اصل دجہ یہ ہے کہ بعض مقامات پر اہام محدول نے اضافہ کرنا چاہا تھا گر اس کا موقعہ نہ مل سکا۔ چنانچہ کسی باب قائم کر لیا تھا گر اس کے تحت حدیث درج کرنے بیت نہ آئی۔ کہیں حدیث لکھ کی تھی لیکن باب قائم نہ کر سکے سخے۔ بسر حال کتاب کے بہت سے مقامات اس طرح تشنہ تکیل تھے کہ اہام بخاری نے اس وار فانی سے عالم جادوانی کور صلت فرہائی۔ بعد کوتا تخین نے اپنی صوابدید کے مطابق جن ابواب میں چاہان حدیثوں کو نقل کر دیا۔ چنانچہ حافظ ابوالولید باجی اپنی کرنے۔ بیان کیا کہ جمیں ابوا حاق مستنی نے کتاب اس میں ابوا حاق مستنی نے بیان کیا کہ جمیں ابوا حاق مستنی نے بیان کیا کہ جمیں ابوا حاق مستنی نے بیان کیا کہ جمیں ابوا حال آئے سے جو فر بری کے پاس موجود تھا نقل کیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں بعض بتایا کہ میں نے سے حال ابنی کو اس کے اصل آئے ہے جو فر بری کے پاس موجود تھا نقل کیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں بعض

چزیں تو تاتمام میں اور بعض چیزوں کی شبیل ہو چکی ہے۔ چنانچہ بعض تراجم ابواب ایسے تھے کہ ان کے بعد پچھے ورج نہ تھالور لیمن حدیثیں ایسی تھیں کہ ان پر ابواب نہتے ، پھر ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملادیا۔

باجی کابیان ہے کہ یہ چیز میں نے یہاں اس کئے ذکر کی کہ ہمارے اہل وطن ایسے معنی کی وھن میں لگے رہتے ہیں جس بی ترجمة الباب اور عدیث میں باہمی ربط قائم ، و سکے لور دواس سلسلہ میں بیجا تاویلات کی بلاد جہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ حواشی و شر وحات ..... سیح بخاری کی اہمیت و مقبولیت کی بناء پر ہر دور کے علماء نے اس پر شروح و حواشی لکھے ہیں۔ محد ثین کو چھوڑ کر نحویوں اور صریبوں نے بھی اعراب و تصریف کی جو خدمت بن بڑی کی خی کہ جب متون و تراجم اور اعراب ولنے کی تمام خدمتیں حتم ہو گئیں توخد مت بخاری کی فہرست میں نام درمنے کرائے والے مشا توں نے قر آن کریم کی طرحاس کے حروف مجھی بی شار کرڈائے۔

لا مع میں ایک سوے زائد شروح و حواثی اور متعلقات بخاری کا تذکر و کیا ہے۔ چند شروح یہ ہیں۔

(۱)اعلام السن .....ابوسلیمان احمد بن محمد ایر اتیم بن خطایب بستی خطایی متو فی ۴۰ ساحه کی عمد داور لطیف شرح ہے۔

(۲) شرح الجامع .....ابوالقاسم احمد بن محمد بن عمر بن در دسمي كي نهايت وسيع شرح ب\_

(٣) شرح الجامع .....امام قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن ميسر حلبي متوفى ٥ مهري كي به نصف تك ياور

دس جلدول عي ہے

(٣)شرح الجامع ..... صرالدين على بن محد بن منير اسكندراني بي ب- كافي ضخيم بي تقريبادس جلدول ميس ب-

(۵) اللوح ..... ما فظ علاء الدين مغلطاني ابن للح تركي مصري حنى متو في ٩٢ ٧ ه كي تحيم شرح بـ

(٢) فتح المياري ..... يشخ الاسلام ابوالغضل احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ه كي تضنيف ہے۔ جو ١٨ه ١٨ه ٢٠ شروع ہو کر ۸۴۲ ہے میں ممل ہوئی۔ علامہ ابن خلد دن نے لکھاہے کہ بخاری کی شرح کادین امت پر باتی ہے۔ حافظ سخاوی

فرماتے ہیں کہ عالبالتح الباری ہے بید دین ادا : و گیا۔ (۷)الکو ژالجاری علی دیاض ابخاری ..... شیخ احمد بن اساعیل بن محمد الکور انی الحظی متونی ۸۹۳ھ کی بمترین شرح ہے

جس میں کر مانی اور این حجر پریت می جگه رو و قدیہ۔

(٨) كوثر المعانى الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري ..... ينتيخ محمد خصر بن عبدالله ..... شنقيطي كي ہے۔

(٩) عمدة القارى ....علامه بدر الدين ابو محمه محمود بن احمد عيني حتى متوفى ٨٥٥ه كي تصنيف ہے جو ٨٢١ه ہے شروع ہو كر ك ١٨٥ ميں مكمل موتى علامه كور ك فرماتے ميں كه يہ فتح البارى سے أيك ثلث مقدار ميں زياد و ہے۔ اس ميں مختلف مباحث کی ایسی د ضاحت کی گئے ہے کہ قاری کو کسی دوسری شرح کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر فتح الباری کا مقدمہ نہ و تا تواس کو فتح الباری پر نمایاں فوقیت حاصل ہوتی۔ بخاری کی شرح میں ان دوشر حوں کو سب سے زیادہ شرت حاصل ہوئی۔ (١٠) كر شاد الساري .....شهاب الدين احمد بن محمد الخطيب القَسطلاني متوفّى ٩٣٣ه ه كي تصنيف ہے جو در حقيقت للخ

البارى اور عمدة القارى كى تلخيص بير اگرچه مصنف في دوسرى شرحول بي مجى استفاره كياب. (١١) الكواكب الدراري ....علامة مم الدين محدين يوسف بن على كرماني متوفى ٢٨ ع ه كي تصنيف م- حافظ ابن حجر اور علامہ عینی نے اپنی شرحوں میں اس سے بہت بچھ لیا ہے۔ مصنف نے اس میں نحوی اعراب اور غریب الفاظ کو پور کی طرح حل كياب

(١٢) بختم البحرين ..... ييخ تعي الدين عني بن مقس الدين محد بن يوسف بن على كرماني كى إلور برم برك آثاد

ابر اوش ہے۔

ظفرالمعصلين (۱۳) **ا**للامع الصبيح ....علامه مشمل الدين ابوعبد الله محمد بين عبد الدائم بن موسى برمادي شافعي ۸۳۱ هه كي الحيمي شرح ہے چاراجزاء میں ہے۔ (۱۴) اللغے گفہم قاری استح ..... پیخ پر ہان الدین ابر اہیم بن محمد حلبی معردف سبط بن الجمی متوفی ۸۴۱ھ کی ہے وو (۱۵) مصابح الجامع ... علامه بدرالدين محمد بن الى بكروما من متو فى ۸۲۸ ه كى ہے۔ (۱۲) شواہد التو ضبح .....مر اج الدين عمر بن على بن الملقن الشافعي متو في ۸۰۴ ه كى تصنيف ہے۔ تقريبا ہيں جلدول (١٧) مداية الباري ..... ينتخ الاسلام ذكريا انصاري متوني ٩٣٨ ٥ تليذا بن حجركي تصنيف ٢٠ـ (۱۸) تیسیر القاری مطامه تورالخی بن مولانا عبدالحق وہلوی متوفی ۲۵۰اه کی تصنیف ہے۔ جس زمانہ میں پیخ عبدالحق نے مشکود کی شرح لکھی تھی اسی زمانہ میں ان کے صاحبزاد بے نے فارسی میں بخاری کی شرح لکھنی شروع کی۔ (١٩) التو يَشِخُ عَلَى الجامع الصحيح..... حافظ جلال إلدين سيوطي متو في ٩١١ هـ بي لطيف شرح ہے۔ (٢٠) نباح القاري في شرح البخاري ..... ين عبد الله بن محمد الماس حنى متو في ١١٧ه كي تصنيف (۲۱) شرح شیخ الاسلام بن محب الله بخاری د اوی کید ہے جو تیسیر القاری کے حاشیہ پر جھیی ہے۔ مگر صرف چودہ (۲۲) النور الساري على الميح البخاري .....ازعلامه الحسن العدوى العالم الازمري متوفى ٣٠٠٣ ا (۲۳) فتح الباري بالسيح الفسيح الجاري في شرح سيح البخاري ..... اذ ابوطا هر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن ابر اجيم الشير ازىالفير دز آدىالتوني ٨١٧ه

(۲۴) عون الباري ... نواب صديق حسن خان متوفى ٢٠٠١ه نے تيج يد بخاري كى مختفر شرح لكھى ہے۔ (٢٥) نيراس الساري في اطراف البخاري ..... مولانا ابوسعيد محمد بن عبد العزيز حفي كي تصنيف ب\_ (۲۷) فيض الباري شرح محيح البخاري.....از مولانا عبدالاول زيد يوري متوتى ۹۲۸ ۵ (۲۷) نورالقاري شرح لليح البخاري.....ازيخ نورالدين احمر آيادي

(۲۸) تنج الباري شرح فاري بخاري .....ازوالد دماجد ه حافظ در ازيثاوري

(۲۹) قیض الباری ....علامہ تشمیری کے افادات ہیں جوان کے تکمیذرشید مولانا بدر عالم میر تھی تے درس کے

(٣٠) حاشيه علامه ابوا نحسن تورالدين محمر بن عبد الهادي السند هي الحنفي

(۳۱) ماشید مولانا احمد علی صاحب محدث سار نبوری ۱۲۹۸هاس کے آخری حصد کی تیمیل حفزت tt توی نے ک۔ (۳۲) لا مع الدرادي ..... حضرت مولانارشيد احمر صاحب كنگوري متوفي ۱۳۲۳ ه كه درس كے افادات بين جن کو آپ کے مختلف تلاندہ نے جمع کیا تھا۔ اس پر حضرت مولاناز کریاصاحب چیخ الحدیث مظاہر العلوم سازنپور نے تعکیق اور أيك مبسوط مقدمه تحرير فرماياب جس كامطالعد نمايت مفيدب\_ لي

## (١٦) امام مسلم

نام و تسب .....الوالمحسين كتيت، لقب عساكر الدين لورنام مسلم ہے۔ سلسلہ نسب يوں ہے ، مسلم بن المحان بن مسلم بن ورد بن كر شاہ المقتبرى ـ مولد و مسكن ـ كافا ہے كوان كے خير من تجم كى فاك كا عضر بحى شائل ہے۔ كين دراصل اس كاسلسلہ نسب عرب كے مشہور قبيلہ تقيم سے المائياء پر انہيں تقيم كى فاك كا عضر بحى شائل ہے۔ معلور و مسكن ...... الم مسلم خراسان كے مشہور و معروف شر خيتا پور عيل پيدا ہوئے جس كے متعلق احمد بن طاہر كہتے ہيں ليد اور مسكن ..... الم مسلم خراسان كے مشہور و معروف شر خيتا پور على پيدا ہوئے جس كے متعلق احمد بن طاہر كہتے ہيں ليد بين بيدا ہوئے جس كے متعلق احمد بن طاہر كہتے ہيں اور علامہ اور علامہ اور علامہ تاجو الله على المائل و معرف الله بين اور علام المائل و معرف المائل و معرف المائل في المائل و معرف الله بين الم مسلم فيلار و مبل كے احتاج الم علم فيلار و مبل كے بتكام ہيں كہ خيلام الشان شروں ميں نياد و بر باد اور بالكل و بران ہو گيا قبا كے بين الم تاريخ الله و بين كے بتكام ميں بناد و برباد اور بالكل و بران ہو گيا قبا كے بين الم حرك الله بين بين الم مبل ميں بين و جو كي كيان كي شير متو و الكل ميں الله و بين الله و بين بين مبل و جو بين بين الم على مبل مبل سب ہي مبل مدرسہ جو تقيم المائل ميں مبل ميں مبل مبل مبل سب ہيں الم عران الم عرائل كے استاد نے اس كو مبل بين مبل مبل سب ہي بيا مدرسہ جو تقيم المائل ميں سب سب سبالم ميں سب سب بيا مداد الله مبل مبل سب سب سبالم ميں سب سب بيا مداد كي المائل ميں المائل ميں سب سباله درسہ جو تقيم المور بين المائل على مدن المائل على مقان مائل مبل مبل سب سب بيا مداد الم عرائل على مقان الله بين المور بين مبل المائل على مورد بين بين آلي قار من سبكس سب سباله مبل سب سب بيا مداد المور بين مبل المورد بي مبل المورد بين مبل المورد بيائل مبل مبل مبل سب سب بيالم دورد بيائل المورد بين مبل المورد بيائل المورد ب

نیٹا پورنے پرورش کیا ہے۔ ۔ سنہ میدائش ..... میں اختلاف ہے ابن خلکان کیھتے ہیں کہ میں نے کی حافظ حدیث کو ان کی سنہ ولادت اور عمر کو صبط کرتے تہیں ویکھا، بھر فرماتے ہیں کہ حافظ این الع الماح نے غالبا (۲۰۲) بتایا تھا گر بعد میں ابو عبداللہ نیٹا پوری کی ایک تصنیف ہے معلوم ہوا کہ (۲۰۲) تھا حاکم نے سنہ وفات (۲۲۱) لکھ کر مدت عمر ۵۵ سال ذکر کی ہے اس حساب ہے سنہ

ولادت (۲۰۶) ٹابت ،و تاہے ای کوابن الافیرنے جامع الاصول کے مقدمہ میں رائج قرار دیا ہے۔

ساع حدیث کیلئے سفر .....علامہ ذہبی نے آپ کے ساع حدیث کی ابتداء ۲۱۸ کو قرار دیائے گویا چودہ برس کی عمر سے ساعت کاذمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ساعت کے مواقع حاصل تھے لیکن بظاہر ایسامعلوم ہو تا ہے کہ لام موصوف نے اس کواس وقت کیلئے محقوظ رکھا جو ہر تشم کی المبیت کاذمانہ ہواس سے اندازہ ہو تا ہے کہ انہوں نے اس فن کے نشیب و فراز کو بیش نظر رکھ کراس میدان میں قدم رکھا تھا۔

شیور و اُسا نَدُه ..... خراسان و نمینا پور میں اسی کی بن را ہویہ اور امام ذیلی جیسے امام فن موجود تنے امام مسلم نے ایکے علادہ مختلف مقامات کی خاک چھانی، عراق ، حجاز ، شام اور مصر وغیر و مقامات میں متعدد مرسیہ تشریف لے گئے بغد او کئی ایر جانا ہوا اور یمال آپ نے درس بھی دیا بغداد کا آخری سنر ۲۵۹ میں ہواجس کے دوسال بعد آپ انتقال فرما گئے دہاں کے محد ثین

وللحاكم كتاب حسن في تاريخ ليسابور ١٢

میں ہے تھ بن مهر ان اور ابو غسان وغیر وہے ساعت کی عراق میں امام احمد بن حنبل اور عبد الله بن مسلمہ تعنبی ہے استفاد ہ کیا تجاز میں سعید بن منصور اور ابو مصعب ہے رواییتی حاصل کیں مصر میں عمر و بن سواد اور حرملہ بن کیجی کے خرمن فیض ہے خوشہ جینی کی ،احمد بن مسلمہ کی رفاقت میں بھر داور بانی کا بھی سفر کیا۔ امام بخاری ہے نیٹا بور میں بہت بچھ استفاد ہ کیا صحیح مسلم میں جن بزر گول ہے آپ نے احادیث ورج کی بیں ان کی تعداد دہاری شخر کے مطابق دوسو کیار دہ۔

اصحاب و خلافدو ... .. آب کے علاقدہ میں حافظ ابو عصی ترفد کی صاحب سنن، ابو حاتم رازی، ابو بکر بن خزیر ، ابر اہیم ابن ابی طالب ، ابن صاعد ، ابو حالد بن الشرقی ، ابو جالد احمد بن حمران ، ابر اہیم بن محمد سفیان ، کی بن عبد ان ، محمد بن مخلد ، احمد بن

سلمه ، موسی بن ہارون اور ابوعول ہیں۔

اخلاق وعادات ، زمدو تقوی ..... آپ نے عمر بحرنہ کی غیبت کی نہ کی کو مار ااور نہ کی کو بر ابھلا کمااسا تذہ و شیوخ کا بے احترام فرماتے تھے نمایت پاکیزہ خواور انصاف بہند تھے ام بخاری کے نیشا پور کے ذمانہ قیام میں جب وہاں کی عبال درس بے درنق ہو گئیں اور امام بخاری بر خلق کا بجوم ہونے لگا تو حاسدین نے حسد کیا، عوام تو عوام امام ذبکی تک نے مسئلہ خلق قر آن میں امام بخاری کی مخالفت کی اور اپنی مجلس درس میں اعلان کر دیا۔" الامن کان بقول بقول البحادی فی مسئلة خلق قر آن میں امام دیا ہو دہماری مجلس درس میں نہ آئے اس اعلان کو سن اللفظ بالقر آن فلیعنول معلم اور احمد بن مسئلہ فورا مجلس سے اضے اور ان سے مسموعہ روایات کے تمام مسووے ان کو واپس کر دیے اور امام ذبلی سے باتیجید روایت کے تمام مسووے ان کو واپس کر دیے اور امام ذبلی سے باتیجید روایت کر تاترک کر دیا۔

آپ کے گفتل و کمال کااعتر اف .....ام صاحب کی فطری قابلیت اور قوت حافظہ کی وجہ ہے لوگ اس قدر گر دید ہ : ویچکے تھے کہ اسحاق بن راہوںیہ جسے امام فن نے ان مختسر الفاظ میں پیشن و کی فرمائی"ای د جل یکون هذا" خدا جانے یہ شخص

كس بلاكا آدى ہوگا۔

نگا میں کا ملول پر پڑ شاجاتی میں ذمانہ کی گئیں جی تاہے اکبر مجبول ہتوں میں تمال ہو کر ق کو بچے رُبی کو مخاطب کر کر فر لاد ہے گار اُنٹریڈوں لیات کو مسلمانوں کسکتر اڈن کھر مجامعا

اسخان کو ج نے آپ کو مخاطب کر کے فرایا جب تک اللہ تعالے آپ کو مسلمانوں کیلئے ہاتی رکھے گا بھلائی آپ کے ہاتھ سے نہ جائے گی۔ آپ اہم بخاری کی خدمت میں بکٹرت حاضر ہوئے سے ایک مر تبدان کی بچر علمی اور زہر و تقوی سے مناز ہو کر بے ساخت ان کی پیٹائی کا بوسہ لیااور بے خودی میں پکارائٹے "دعنی اقبل و جلیك با سید المحدثین وطیب المحدیث فی عللہ"اجہ بن مسلم کو اجاد بیت سے کہ میں نے نیخ ابوذر عد اور ابوحاتم کو دیکھا ہے کہ ودایام مسلم کو اجاد بیت سے دی المحدیث فی عللہ "اجمد بن مسلم کو اجاد بیت سے محافظ ابو قریش کتے ہیں کہ و نیامی حفاظ حدیث چار ہیں ان میں معرفت کے باب میں اپنے جمعصر مشائح پر ترجیح و سے تھے ، جافظ ابو قریش کتے ہیں کہ و نیامی حفاظ حدیث چار ہیں ان میں سے ایک اہم مسلم ہیں۔ ابو محمر و حمد ان کتے ہیں کہ میں نے شخ ابن عقد ہے یو جیمالیام بخاری جافظ تر ہیں یا ہام مسلم۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ ووٹوں عالم ہیں میں نے کئی بار میں سوال کیا تب آپ نے فرمایا کہ اہم بخاری کھی بھی اہل شام کی بایت عظمی کرجاتے ہیں۔ بخلاف اہم مسلم کے۔

رجائے ہیں۔ برائ ہے۔ کا مسلک ۔۔۔۔ آپ کے مسلک کی تعیین میں بڑی و شواری ہے۔ علامہ سنمیری فرماتے ہیں کہ امام مسلم وابن ماجہ کا ند ہب معلوم نہیں۔ نواب صدیق حسن خان نے انہیں شافعی شاد کیا ہے۔ صاحب کشف فرماتے ہیں الجامح المحج للامام الشافعی، مولانا عبد الرشید صاحب کی تحقیق ہے کہ آب مالکی المذ ہب تھے۔ مگر طبقات مالیجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ شیخ عبد اللطیف سندی فرماتے ہیں کہ لام تر ندی و مسلم کے متعلق عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وونوں امام شافعی کے مقلد ہیں۔ صاحب الیالغ الجن نے کہ آپ اصولی طور پر شافعی تھے۔ آپ نے شافعی کے مقلد فض نہیں تھے۔ آپ نے لام شافعی ہے۔ میات کم اختلاف کیا ہے۔ شخ ظاہر جزائری کی بھی دائے ہی ہے کہ کسی امام کے مقلد فض نہیں تھے۔ البت امام الم شافعی ہے بہت کم اختلاف کیا ہے۔ شخ ظاہر جزائری کی بھی دائے ہی ہے کہ کسی امام کے مقلد فض نہیں تھے۔ البت امام

شافعی وغیر دائل تاز کے مسلک کی طرف ائل تھے۔

و فات .....ام مسلم نے ۲۵رجب ۲۷ هے میں بروز یک شعبہ وفات پائی۔ دوشنبہ کو جناز ہ اٹھایا گیااور نمیثا پور کے باہر نصیر آباد میں دفن کئے گئے۔

عال من ہر چزراباصل خود باشدرجوئ اچواز خاک ی باید شدن علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ ان کی قبر مبارک لیارت گاہ بی ہوئی ہے۔

آسال تیری لحد پر عبنم افتانی کرے

آپ کی وفات کا واقعہ بھی نمایت جرت انگیز وعبرت خیز ہے۔ کتے ہیں کہ مجلس درس میں ایک حدیث کے متعلق دریافت کیا گیاجو اہم صاحب کو سوء انقاق سے یاد نہ آئی۔ گھر واپس ہوئے تو انہیں خرما کا ایک ٹوکر و پیش کیا گیا۔ حدیث کی حلاش و جنتو میں اس قدر محو ، وئے کہ آہستہ آہتہ تمام چھوارے تناول فرما گئے اور حدیث بھی مل گئی۔ بس ہی چھوارے زیاد و کھالیماان کی موت کا سبب بنا۔ اس سے امام صاحب کی علمی شیفتگی اور انہاک کا انداز و نگایا جاسکتا ہے۔ وفات کے بعد ابو حاتم رازی نے خواب میں حالی دریافت کیا۔ فرمایا خدائے میرے لئے جنت کا مہاس کر دیا۔

تھنیفات ..... سیجے مسلم کے علادہ اہم مسلم گی اور بھی بہت می تھنیفات ہیں۔ جن میں کامل طور سے تحقیق وامعان پالے جاتا ہے ۔ اجمالی فہرست یہ ہے ۔ مسند کبیر ،الاساء والکنی، جامع کبیر ،کتاب العلل ،کتاب التمیز ،کتاب الواحدان،کتاب الا قران ،کتاب حدیث مجمر و بن شعیب ،کتاب الانتقاع باجب السباع ،کتاب مشائح ہالک ،کتاب مشائح الثوری ،کتاب مشائخ شعبہ ،کتاب المحضر بن ،کتاب اولاد الصحابہ ،کتاب اوہام المحدثین ،کتاب الطبقات ،کتاب افراد الشامین ،کتاب رواۃ الاعتبار،

کیاب! اسوالات ازاحمہ بن صبل۔ کی مسلم ......نہ کورد بالانصنیفات میں سب سے زیادہ مقبولیت دشہرت ''ابامع السیح''کو حاصل ہوئی۔ جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمیشہ سیح بخاری کے ساتھ اس کا بھی نام لیاجا تا ہے۔ اس میں فن حدیث کے ودود کیا تبات ہیں جس میں کلام کرنے کی مختبائش ہی نہیں۔ شیخ ابو علی زاغونی کو بعض ثقات نے خواب میں دیکھااور یو چھاکس چیز کے ذریعہ نجات یائی۔ کمااس جزء کے صدقہ میں جو میرے ہاتھ میں ہے۔ ویکھا تو دو سیح مسلم کا ایک جزو تھا۔

وجہ تصنیف .....اعادیث کے ذخیرے میں سب سے پہلے اہا م بخاری نے اعادیث صیحہ مرفوعہ کو الگ منتخب فرمایاادر جامع صیح تصنیف کی۔ اس کود کی کراہام مسلم کو بھی اس عنوان سے ایک دوسر سے انداز میں اعادیث صیحہ کو جمع کرنے کا شوق اوالہ منظم کی جی کراہام مسلم کو بھی اس عنوان سے ایک دوسر سے انداز میں اعادیث صیحہ کو جمع کرنے کا شول نے موقوف و معلق ، صحابہ و تابعین کے فادی بھی نقل کے۔ جس کے بھیجہ میں اعادیث کے متون وطرق کے نکڑے کڑے کا سب بھی بھی بھی بھی اعادیث کے متون وطرق کے نکڑے کڑے کا سب بھی بھی بھی بھی کھی گئے۔ بس کے بیٹ میں کرتا ہے۔ دواستنباط دغیرہ سے تعرف نمیں کرتے بلکہ ہی حدیث کے مختلف طرق کو حسن تر تب سے بھی بیان کرتے ہیں۔ جس سے متون کے اختلاف اور مختلف اسانید سے دا تفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لئے اعادیث منقطع و غیر دکی تعدلونا در ہے۔

تعداد رولیات .....ام مسلم نے اپنی جامع سی کا انتخاب الی تمن لاکھ رولیات سے کیا ہے جن کو آپ نے برلوراست اپنے شیوخ سے ساتھا۔ اس انتخابی جموعہ کی رولیات کی تعداد علامہ طاہر جزائری کے نزدیک حذف محررات کے بعد چار ہز فرہے۔ پینے ابن صلاح کی تحقیق میں مکررات کے علاوہ بنیادی حدیثیں چار ہز لوجیں۔ علامہ عراتی فریاتے ہیں کہ اگر مکررات کالحاظ کیا جائے تو صلح مسلم کرت طرق میں بخاری سے ذاکد ہے۔ چنانچہ احمد بن سلمہ جو لام موصوف کے ساتھ بندرہ سال شریک رہے وہ فریاتے ہیں کہ بندرہ سال شریک رہے وہ فریاتے ہیں کہ بندہ بزلر ہیں اور ابواحفص میاحی فریاتے ہیں کہ آٹھ بزلر ہیں۔ ممکن ہودنوں کے نزدیک شکر کا معیار مختلف دہا ہو۔

تراجم وابواب .....علامة يووي فرماتے ميں كه امام مسلم نے اپني كتاب كوابواب كالحاظ ركھتے ہوئے مرتب كياہے كويا في الواقع کتاب کی تبویب کردی می تھی۔ لیکن شاید تجم کتاب کی زیاد تی یا اور کسی دجہ سے تراجم ابواب قائم نہیں فرمائے آن کے بعد بہت سے محد ثین نے تراجم ابواب قائم کئے ہیں۔ بعض مناسب اور بعض غیر مناسب ہیں یا تو ترجمہ کی عبارت میں کی یا الفاظ میں باموزونیت موتی ہے۔علامہ شبیر احمد عثانی فرماتے ہیں۔ حق توبہ ہے مصنف کی شایان شان اب تک تراجم قائم نہیں ہوسکے۔ تصنیف جامع میں امام مسلم کاامتمام .....ام مسلم نے جمع تشیح میں نہ صرف یہ کہ اپنی ذاتی تحقیق پراکتفانہ کی (بیعنی یہ نہیں کیا کہ جن حدیثوںِ کو خود انہوں نے سمجھاتھا نقل کر دیا )بلکہ مزید احتیاط کے پیش نظر صرف دہی حدیثیں درج کیس جن کی صحت پر اور مشائع وقت کا بھی اتفاق تھا۔ چنانچہ خودان کا بیان ہے کہ ہر دہ صدیث جو میرے نزدیک سیحی تھی اس کو میں نے یہال درج 'نہیں کیا۔ میں نے تو یہاں صرف ان اُحادیث کو درج کیا ہے جن کی صحت پر شیوخ وقت کااجماع ہے۔ چیخ ابن صلاح دغیر و نے اجماع ہے اجماع عام سمجھائے۔اس لئے ان کولام مسلم ئے اس دعوے کی صحت کے متعلق سخت اشکال ہوا لیکن اہام مسلم کی مرادا جماع ہے اجماع عام شیں بلکہ اس دور کے بعض خاص مشہور شیوخ دفت کا اجماع ہے۔ چنانچہ علامہ بلقینی نے اس سلسلہ میں لام احمد بن حنیل ، کیجی بن معین ، عثان بن ابی شیبہ اور سعید بن منصور خراسانی ،ان چار آئمہ کیے نام گناگر لکھاہے کہ لام مسلم کی مراد ان جار حضرات کا جماع ہے۔امام مسلم نے اس پر بھی بس نہیں کیا بلکہ جب کتاب مکمل ;و گئی تو حافظ عصر ابوذر عہ کی خدمت میں لے جا کر پیش کیا جو اس دور میں علل حدیث اور فن جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام مانے جاتے تھے اور جس روایت کے بارے میں انہوں نے کسی علت کی طر ف اشار د کمااے کتاب سے خارج کروہا اس طرح یندر وسال کی محنت شاقہ میں بقول ابوالفضل احمد بن سلمہ یہ بار دہزار اداد بیٹ صحبے کااپیاا متخاب مجموعہ تیار ہواجس کے بارے ہیں خود مصنف نے جوش او عامیں کما تھا کہ ''اگر محد ثبین و وسوسال تک مجمی حدیثیں لکھتے رہیں تب مجسی ان کا دار ومدار اسی المسند ا سمجے پر ہو گا۔مر دان خدا کی بات بے اثر نہیں ہوتی آج دوسو برس کیا گیار دسو برس ہے ادبر گذر گئے گر کتاب کا حسن قبول ای طرح پر ہے۔" بچے ہے 'محیراغ مقیلاں ہر گزنمبر و" شیخ ابوعمر واین انصلات نے بروایت حافظ ابو قریشی شیخ ابوذر عہ کا قول نقل کیا ہے کہ اہام مسلم نے اپنی سیجے میں چار ہزار احادیث جمع کی ہیں ، موصوف کہتے ہیں کہ اس ہے مراد ہا شقاط نکر رات ہے۔ م سلم کامقام ....علامہ نووی فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد تحجین بخاری ومسلم کامر تبہے اور امت نے ان دونوں کی تلتی بالقبول کی ہے۔ البتہ سیح بخاری بعض دیگر فوائد و معارف کے لحاظ ہے سب ہے فائق و ممتاز ہے۔ جافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حسن تر تیب وغیر دے لحاط ہے ان کا مقام بہت بلندے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ا ہے تیجے بخاری پر بھی اچھالا ہے۔ کیونکہ سر واسانید حسن سیاق متون ، تلخیص طرق اور ضبط انتشار وغیر وامور بخاری میں مفقود ہیں۔ جافظ مسلمہ بن قاسم قرطتی نے اپنی تاریخ میں سجیح مسلم کے متعلق لکھا ہے کہ اسلام میں کسی نے ایسی کتاب تصنیف نہیں گیا۔ محدث قاضی عیاض نے ''الماع'' میں ابومروان طبیٰ ہے نقل کیاہے کہ میرے لیض شیوخ سیجے مسلم کو ھیج بخاری پر نضیلت دیتے تھے ، پینچ ابو محمد تجہی نے اپنی فہرست میں امام ابن حزم ظاہری کے متعلق بھی نہی لکھاہے کہ وہ کم کی کتاب کو بخاری کی کتاب پرتر جی ویا کرتے ہتھے۔ حافظ ابن مند و فرماتے ہیں کہ میں نے ابو علی نیشایور کو جن ہے بڑھ ار صافظ حدیث میری نظرے نہیں گذراریہ کتے ساے کہ آسان کے تلے مسلم کی کتاب سے سیح ترکوئی کتاب نہیں۔ حافظ ابن مندہ نے جس انداز میں ابوعلی نمیثانوری کی مہتھر کے نقل کی ہے اس سے معلوم ہو تاہے کہ خودان کی بھی رائے <u>س</u>ی ہے۔ حافظ عبدالرحمٰن بن علی الر بھے عینی شافعی <u>کہتے ہیں۔</u>

تازع له قوم ني البخاري ومسلم لدي و قالوااي ذين تقدم

لے میرے سامنے بخار نیاور مسلم کے بارے میں پڑھ لوگول نے نتازے کیااور کھاکہ ان دونوں ٹی ہے (مرتبہ میں)کون مقدم ہے۔ میں نے کھا بخاری صحت کے اعتبارے فوقیت رکھتے ہیں۔ جیسے مسلم ترتیب ابواب میں ان سے بڑھے ہوئے ہیں۔ ۱۲

كمافاق في حسن الصناعية مسلم كقلت لقذر فاق البخاري محته جن لو کول نے سیج مسلم کو سیج بخاری پر ترجی دی ہے اگر ان کی اس ترجیح کا فشایہ ہے کہ اہام مسلم کے پیش نظر فقط احادیث صححه کا مقاب ہے ، بر خلاف ایام بخاری کے کہ وہ مو قوفات و آثار وغیرہ کو بھی آئی کماب میں جگہ دیتے ہیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے سیخ مسلم کا نفس صحت میں رائح ہونا لازم نہیں آتا اور اگریہ لوگ علی الاطلاق اصح کمناچاہتے ہیں توریا قابل اغتبارے۔ رادیان مینچ مسلم ..... مینچ مسلم کی شرب اگرچہ مصنف ہے تواز کی حد تک پینچی ہوئی ہے لیکن اس کی روایت کا سلسلہ رادیان مینچ مسلم ..... مینچ مسلم کی شرب اگرچہ مصنف ہے تواز کی حد تک پینچی ہوئی ہے لیکن اس کی روایت کا سلسلہ مین ابواسیان ابراہیم بن سفیان خیتا بوری متوفی ۰۸ سام سے قائم رہا۔ آپ کوامام مسلم سے خاص ربط تعیار اکثر حاضر خدمت جے تھے۔ان کابیان ہے کہ لام مسلم نے اس کتاب کی قرات سے جوانہوں نے ہوارے لیے شروع کی تھی رمضان 201ھ میں فراغت پائی۔بلاد مغرب میں ایک ادر شاکر ابو تحد احد بن علی قلائی ہے بھی سیج مسلم کی روایت کی جاتی ہے لیکن اس کا سلسلہ حدود مغرب سے آمے ندبراہ سکا۔ سیج مسلم کا آخری حصہ جو تین بڑے قریب قریب ہے ابو محر قلالی نے امام مسلم سے براہ راست نہیں ہنابلکہ وہ اس کو ابراہیم کے شاگر دابو محمہ جلودی ہے روایت کرتے ہیں۔ شر وح وحواشي مليح مسلم ..... صحيح مسلم پر بهت ی شروح د حواشی اور متخرجات لکھے گئے ہیں۔ جن کا تذکر ہ صاحبہ كشف الظنون نے تفصیل کے ساتھ كياہے۔ چند مشہور شروح سے ہیں۔ (١)المبهاج في شرح سيح مسلم بن الحجاج-حافظ ابوز کریا یکی بن شرف نووی متونی ۲۷ ه کی تصنیف ہے جو مشہور ہے۔ خطیب قسطلانی شہاب الدین احمد بن محمد شافعی متونی ۹۲۳ ھ کی ہے جو نصف حصہ تک آٹھ حقیم اجزاء میں ہے (٣)ثرح هج مسلم ملاعلی قاری مروی کی ہے جو جار جلدول میں ہے۔ (۷) مخترش ح النودي\_ سی متم الدین محرین بوسف تونوی حنی نے منہاج نووی کا خصار کیاہ۔ (۵)العلم بنوائد كتاب مسل ابو عبدالله محربن على ازرى منوفى ١٣٥ه كي تصنيف ٢٠ (٢) أكمال المعلم في شرح مسلم\_ علامہ قامنی عیاض مالکی متوفی سم ۵۵ سے شرح مازری کی محیل کی ہے۔ (٤) المعمم لما اشتل في تلخيص كتاب مسا ضیاء الدین ابوالعباس احدین عمر بن ابراہیم قرطبی مالکی منونی ۲۵۷ه کی تصنیف ہے۔ موصوف نے پہلے سیح سلم کی سخیص و تبویب کی اس کے بعد اس کی شرخ لکھی۔ مصنف کا بیان ہے کہ اس میں علاوہ تو جیمہ و استدلال کے اعراب کے نکات میں بیان کئے گئے ہیں۔ (۸)شرح زدا کد مسلم\_ از سر ان الدين عمر بن على بن الملقن الشافعي متوفى ١٠٨٥ ه (9)حاشيه سيخيح مسلم\_ -

از بربان الدين ابراميم بن محمد الحلمي معردف سبط ابن الجمي متو في ١٣٨ ه

(١٠) أكمال المعلم

المام عبدالله محر بن خليف ابوشتاني الابي الماكلي التوتى ١٤٥٥ كي تصنيف ہے \_ موصوف نے قاضي الیاض ، نودی قرطتی اور مازری کی شروح سے مدولی ہے اور بہت سے نوائد کا اضافہ کیا ہے۔ یہ جار جلدوں میں ہے۔ (١١)اسلېم في شرح غريب مسلم ـ

امام عبدالغاخرين اسائل فارى متونى ١٩٥٥ هـ فالفاظ غريبه كي شرح كي ہے۔

(۱۲) شرح سجيح مسلم۔

علامه ابوالفرج عیسی بن مسعود زوادی متوفی ۳۳ عده کی تصنیف ہے جو معلم، اکمال، مقہم وغیرہ شروح کا مجموعه ہے۔علامہ شعرانی کہتے ہیں کہ اس کاذیادہ تر مجموعہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ یا تج جلدوں میں ہے۔

(١٣) شرح ميم ملم-

عماد الدین عید الرحمٰن بن عبد العلی مصری کی تصنیف ہے۔ (۱۴۴)الدیباج علی صحیح مسلم بن الحجاج

علامہ حلال الدین سیوطی متو فی ۹۱۱ ھے کی نمایت لطیف شرح ہے۔

(١٥)المعلم في شرح فيح مسلم-

از يخيخ ابويوسف يعقوب البراني اللاموري التوني ١٩٠٨هـ

(۱۲)عاشه پر هج

از چنخ ابوا تحسن نور آلدین مجرین عبد الهادی السندی الحتفی التو فی ۱۱۲۸ ه

(١٤) عنابية المعم بشرح بيح مسلم-

یشخ عبداللہ بن محمد اماسی حنفی متو نی کے ۱۱۲ھ کی تصنیف سات جلد دل میں نصف مسلم تک ہے۔

(۱۸)وشی الدیبان\_

علامه مجمعوى متوفى ١٢٩٨ هية شرح سيوطي كى تلخيص كى ب

(١٩)السراح الوباح-

نواب صدیق حس خان متونی ۲۰۴ اه کی ہے۔جو مختفر منذری کی شرح ہے۔

(٢٠)شرح في مسلم-

ازیشنخ تقی الدین ابوعمر وعثان این صلاح اس کاذ کرسیوطی نے تقریب میں کیا ہے۔

(۲۱) ح المبم

علامہ شبیر احمد صاحب عثانی کی بمترین شرح ہے جس کی صرف تین جلدین مکمل ہو سکیں۔ غالبایہ یانج جلدول میں کمل ہوتی مرافسوس کہ مولانا کا انقال ہو گیااور کتاب ناتمام رہ گئے۔ لے

## (۱۷) ايو داور

نام و نسب .....ابوداؤد كنيت، سليمان نام اور والد كااسم كراي اشعث ب\_ سلسله نسب سير بير ابوداؤد سليمان بن ا شعث بن اسحاق بن بشير بن شو او بن عمر و بن عمر الن الازوى السجساقي.

شخفیق تبستان .....امام ابوداؤر بجستان کی طرف منسوب ہو کر بخانی کملاتے ہیں۔ لیکن بجستان کمال ہے۔اس کی تعیین میں قدرے اختلاف ہے۔ابن خلکان کہتے ہیں کہ ان کی نسبت بجستان یا سجستانہ کی طرف ہے جو بھبر ہ کے اطراف میں ایک کازور کراہ میں۔

گاؤل کانام ہے۔

شاہ غیدالعزیز صاحب بستان الحدثین میں فرماتے ہیں کہ اس نسبت کی شخص میں ابین خلکان سے غلطی سر ذرہ وئی ہے حالا نکہ ان کو تاریخ دانی اور تصحیح انساب و نسب میں کمال حاصل ہے۔ چنانچہ بھنح تاج الدین سکی ان کی عبارت نیقل کرنے کے يعد كت إلى "وهذا وهم والصواب انه منسبته الى الإقليم المعروف المتاخم للبلاد الهند" (يالناكاويم بي مي مي يري نسبت اس اقلیم کی طرف ہے جو ہند کے بہلومیں داقع ہے۔) شاہ صاحب قرماتے ہیں بعنی یہ سیستان کی طرف نسبت ہے جو سندہ وہرات کے مابین مشہور ملک ہور فتدھارے متضل واقع ہے۔ لیکن دہاں تے چغر افیہ میں اس نام کے شر کا کہیں ہے نہیں چلنا۔ یا قوت حموی نے لکھاہے کہ یہ نزاسان کے اطراف میں ہے اوراس کو سنجر میمی کہتے ہیں اور کہی سیحے معلوم ہو تاہے ۔ صاحب مجم علمی کہتے ہیں "مجسان ہی مدمنة فی جنوب خراسان" نواب صدیق حسن خان نے "ریاض المرتاض " میں ذکر کیا ہے کہ یہ ایک ولایت ہے جس کی عدود خراسان ہے مفازہ کرمان تک ہے اور غز نین ،ا فغانستان اور ہندے ملتق ہے۔ اس کو الجنتان بن فارس نے آباد کیا تھا۔اس لئے بجنتان ہی ہے موسوم ہے اور یہ زابلتان اور نیمر وز کے ساتھ بھی مشہور ہے۔اس من ایک نمرے جس کانام ہیر من ہے۔ قاموں میں ہے کہ یہ سینتان (لینی جستان) میں بو کر گذرتی ہے۔ خواجہ معین الدين چتن اور فرخي شاعر اي مرزين سے ہوئے ہيں۔ علامہ شبلي "الفاروق" كے ماشيہ بيں لکھتے ہيں كہ سيتان كو عرب سجستان کہتے ہیں۔ حدود اربعہ یہ ہیں۔ شال میں ہرات ، جنوب میں کر ان ، مشرق میں سندھ اور مغرب میں کو ہستان ۔ سن پرید اکش .....امام ابود او د سینتان میں ۲۰۱ه میں پیدا ہوئے لیکن آپ نے زند کی کابر احصہ بغداد میں کڑا راا ، رو بیں اپن سنن کی تالیف کی۔اس لئے ان سے روایت کرنے والوں کی اس اطراف میں کترت نے پیر بعض وجود کی بنا ویرا کے جو میر ، بغداد کو خیر باد کمااور زندگ کے آخری چار سال بھر ویس گزارے جواس وقت علم وفن نے لیاظ ہے مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ مجھور محصيل علم ..... آپ نے جس زمانہ میں آئے دیں اس وقت علم حدیث کا حاقہ بہت وسیع ،و دِ کا تیا۔ آپ نے ااو اسلامیہ میں غموالا مقر، شام، حجاز، عراق، خراسال اور جزیرہ دغیر وہیں خصوصیت کے ساتھ کثرت سے گشت کر کے اس ذماند کے تمام مشاہیر اس تذووشیوخ سے علم حدیث حاصل کیا۔صاحب اکمال نے تکھاہ کے بغداد متعدد بار تشریف لائے۔ اسا تذہوشیوخ .....ام ابوداؤر تحصیل علم کے لئے جن اکابروشیوخ کی فدمت میں حاضر :و ئے ان کااستھساء د شوار ہے ۔ خطیب تبریزی فرماتے ہیں کہ انہوں نے بے شارلوگوں سے صدیثیں حاصل کیں ،ان کی سنن اور دیگر کتا اول کو دیکی کر مافظ ابن حجر کے اندازے کے مطابق ان کے شیوخ کی تعداد تین سوے ذائدے۔ آپ کے اساتذہ ین مشائع، فرری د مسلم جیسے امام امرین حنبل، عثان بن الی شیبہ، کتیبہ بن سعیداور قعنی، ابولولید طیامی، مسلم بن ابراہیم اور یکیٰ بن مین جیسے ایک من داخل ہیں۔

اصحاب و تلافرہ .....ان کے تلافہ کا ٹاہر بھی مشکل ہے۔ ان کے حلقہ در س میں بھی بھی ہز اروا کا اجھائے ہوتا تھا۔ ما است و بھی ہے کہ الم ترقہ کی اور الم نسانی ان کے حلافہ و میں سے بیر زمبی نے کھاہے کہ ان کے حلافہ و میں سے بیر اور الم میں کی اور الم میں کی ان کے حلافہ و میں سے بیر اور یہ بجیب انقاق ہے کہ خود الم ماحمہ توان کے اس تذہبی ہیں لیکن الم ماحمہ کے بعض استاد ول نے ان سے روایت کی ہے بلا۔ خود الم ماحمہ بن حکمیل نے بھی حدیث عبیر ہ کو ان سے روایہ کیاہے اور الم مابوداؤد اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان کے ماور اور بیٹرواء ہوئے ہیں۔ ابو بکر بن الی داؤد (آپ کے صاحبز ادے) کے شاکر دول میں سے چار شخص جماعت محدثین کے سر دارو بیٹرواء ہوئے ہیں۔ ابو بکر بن الی داؤد (آپ کے صاحبز ادے)

لووٌ تِي \_اين الاعرابي، اين داسه \_

لى محص ازا بن ياچه لور علم حديث ، محد ثين عظام ، بستان أحمد ثين ، اين طفال ، مذكر ة الحفاظ ، كشف \_

فن حدیث میں کمال .....ابراہیم حربی نے جوان زمانہ کے عمدہ محدثین میں ہے ہیں جب سنن ابودا ہو کو، یکما تو فرمانا کہ ''ابوداؤد کے لئے حق تعالی نے علم حدیث ایباتر م کرویا ہے جیسے حضرت داؤڈ کے لئے لوما ہوا تھا۔ ''حافظ او طاہر نے اس مضمون کو پیند کر کے اس قطعہ میں نظم کیا ہے۔

لامام اهليه ابي دانود

لان لے الحدیث و علمه بکماله

لنبي اهل زمانه دائو د

مثل الذي لان الحديد و سبكه

فقهی **ذوق.....اصحاب صحاح سته کی نسبت ا**یام داؤد پر نقعی ذوق زیاد د غالب تھا، چنانچیه تمام ارباب صحاح سته میں صرف ق می ایک بزرگ ہیں جن کو علامہ میخ ابواسحاق شیر ازی نے طبقات الفنہاء میں جگہ دی ہے۔امام ممروح کے اسی فعنی ذوق کا متی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو صرف احادیث احکام کیلئے مختص فرمایا، فعنہی احادیث کا جتنا برا و خیر واس کتاب (سفن) میں موجود ہے سحاح ستہ میں ہے کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ چنانچہ حافظ ابو جعفر بن ذبیر غرناطی متوفی ۸۰۸ھ محاح ستہ کی خصوصیات پر مبعرہ کرتے ہوئے رقم طراز میں ادر احادیت نقید کے حصر واستیعاب کے سلسلے میں ابو داؤر کوجو بات حاصل ہے دوروس کے مصطنین صحاح ستہ کو شیس ۔ علامہ یا فعی فرماتے ہیں کہ آپ حدیث و فقہ دونوں کے سر خیل بتھے۔ ر مبرو لفتو ی .....ابوحاتم قرماتے ہیں کہ امام موصوف حفظ حدیث ،انقان روایت ،زیدوعیادت اور یقین و تو کل میں یکآئے روز گار تھے۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ ور گو تقوی، عفت وعبادت کے بہت او نیجے مقام پر فائز تھے۔ان کی زند کی کامشہور واقعہ ہے کہ ان کے کرتے کی ایک آسٹین شک تھی اور ایک کشادہ جب اس کار از دریافت کیا گیا تو بتلا کہ ایک آسٹین میں ا بن نوشة ركا ليما ، ول اس ك أس كوكشاد وبناليا ب اور دوسر ى كوكشاد وكرن كى كوئى نسر درت من تقى اس من كوئى فاكدوت تعاس لئے تنگ ہی رکھا۔

> ہے ذوق برابراشیں کم اور زیادہ جون قناعت بن جي نقد مرير شاكر

قدر والى اسلاف ....ام الموالية اليناوورك بعض تك نظر ارباب روليات كي طرح ائد الل الرائ ك مخالف نديتم \_ بلکه فقهاء کرام کی مساعی جمیله کو نمایت قدر کی نگادے و کھتے اور بڑے اوب واحترام سے ان کاذکر خیر کرتے ہتے۔ چنانچہ حافظ مغرب علامه ابن عبدالبرقر طبتی بسند متصل ان بن ناقل میں که امام ابودادد کماکرتے تھے که الله تعالی شافعی پر رحمت نازل فرمائيود لام سنت ،الله تعالى المحتفيد بررحمت فرمائيود لام سنت ،الله تعالى الك بررحمت نازل فرمائي ودامام ستحر آپ کے فضل و کمال کا اعتراف .....ابوداؤہ کو علم وعمل میں جوامبیازی مقام حاصل تھااس زمانہ کے علماءو مشائح کو بھی اس کا بورا اور ااعتراف تھا۔ چنانچہ موسی بن ہارون جو ان کے معاصر تھے قرماتے ہیں کہ ابوداؤد و نیامیں حدیث کیلئے اور آ خرت میں جنت کیلئے پیدا کئے گئے ہیں۔ میں نے ان ہے افضل کسی کو نہیں دیکھالام حاکم فرماتے ہیں کہ امام داؤد ملاشک و ریب اینے زمانیہ میں محدثتین کے امام تھے۔

اہل اللہ كى تھى عقيدت ....احمر بن محر بن الليث كہتے ہيں كہ ايك مرتبه حضرت سل بن عبداللہ تستري جواس زيانہ کے اہل اللہ من سے تھے آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا۔ امام صاحب میں آیک ضرورت سے آیا ہول۔ آگر حسب امکان بوری کرنے کاوعد و فرمائیں توعرض کرول۔ آپ نے وعد و کرلیا۔ انمول نے کماک جس مقدس زبان ہے آپ ر سول الله تنظافي احاديث روايت كرتے بين ميں اس كوبوسه و ين كى آر زور كھتا ہون ورا آپ اے باہر نكاليں۔ چنانچه آپ نے این زیان میارک باجر نکالی اور حضرت سل فاس کو بوسد دیا۔

امام داور كامسلك ..... شاه صاحب في ستان المحدثين من فرمايا بكد ان ك مسلك مين اختلاف ب- بعض في كما

لے مدیث اور علم حدیث اینے کمال کے ساتھ ترم ہوگئی،ابوداؤد کے لئے جوائل حدیث کے امام ہیں جیسے لوہالوراس کا گلانا سمل ہو کیا تھاداؤد کیلئے جو یے ذمانہ کے ٹی تھے۔

ے کہ شافعی تھے۔ بعض نے ان کو حنی ٹابت کرنے کی کومشش کی ہے۔ نواب مدیق حسن خالب نے ان کو شافعی مانا ہے اور تاریخ این خلکان میں ند کورے کہ بینخ ابواسحال شیر ازی نے ان کو طبقات القیماء میں امام احمد بن حتیل کے اصحاب میں شار کیا ہے۔حضرت مولانا محد انور شاہ صاحب نے بھی علامہ ابن تھید کے حوالے سے ان کو عنبلی فرمایا ہے۔ یہ بات ان کی سنن کے مطالعہ کے بعد بالکل آشکار موجاتی ہے کہ حنبل المسلك بى تھے۔ كيونكہ آپ نے اپنى سنن بى بہت سے مقامات يردوسرى ا بت ومعروف رولیات کے مقابلہ میں ان احادیث کوتر جیجوی ہے جن ہے آیام احمد کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔مثلاتر جمہ قَائمُ كريت إلى "باب كراهبت استقبال القبلت عند فضاء المعاجسته" چونكه المم احمر ك نزديك قضاء عاجت كي وقت استدبار قبلہ مطلقا جائزے اس لئے ترجمت الباب میں اس کوٹرک کردیا۔ مزید بران اس کے آتھے باب الرخصة فی ذلک کا ترجمہ قائم کر کے استدیار قبلہ کاجواز ثابت کیا ہے۔ ای طرح ترجمہ میں "باب البول قائم" اس میں حضرت حذیفہ علیہ ا روایت ''اتی سباطتہ توم اھ''و کر کرکے گھڑے ہو کر بیشاب کرنے کی اباحت ٹابت کی ہے جوامام احمد کامسلک ہے جمہور کے نزدیک بغیر عذر مکرود ہے۔اب بمال دوسری مشہور حدیث ذکر نہیں فرمائی جس سے بیٹھ کر ہی بیٹاب کرنے کی تاکید نگلتی ہے بلکہ اس کوائی کتاب میں دوسری جگہ ذکر فرمایاہ۔ای طرح ترجمہ قائم کیاہے کہ "باب الوضوء بغضل طهور المراق اس کے بعد ترجمہ قائم کیا ہے۔"باب النی عن ذلک"ائمہ اربعہ میں سے بیہ صرف امام احمد کا فد ہب ہے کہ عورت کے م وضوے بحے ہوئے پائی کااستعال مر دکیلئے ناجائز ہے۔

بسر کیف اس طرح کتاب کے مطالعہ کے بعد آپ کا حنبنی المسلک ہونا متعین ہوجا تا ہے۔

لهام البوداؤد کے مچم دید واقعات ..... امام صاحب فقہ و حدیث اور زہد ورع کے ساتھ ساتھ اشیاء کی تحقیقات اور نوادرات کی معلومات حاصل کرنے کا بھی خاصا دوق رکھتے تھے۔ چنانچہ "باب ماجاتی بیر بضاعت "کے ذیل بیر بضاعت کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں نے اس کوا پی جادر ہے بدست خود ناپ کر دیکھا تواس کا عرض چھ ہاتھ ٹکلا۔ بھر میں نے باغ دالے ے مزید تحقیق کرتے ہوئے بیچھا کیان کویں کاحال پہلے کی نسبت بچھ بدل گیاہے۔اس نے کہانسیں جیسا تھادیباہی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے پانی کو بغور دیکھا تواس کارنگ بدلا ہوا تھا۔ کیاب الزکوۃ کے تحت" باب صدقۃ الزرع" کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ میں نے مصر میں تیرہ بالشت کی ایک ککڑی بچشم خود دیکھی ہے ، نیز اونٹ پر لدا ہواایک تربج دیکھاجس کو

كاث كردد عرب كرك دوبوج كرد يرك تقي

ا قامت بصره اور درس حدیث .....لام صاحب کی جائے پیدائش کوسیتان ہے۔ لیکن آپ کی زندگی کا اکثر حصہ بغداد میں گذر الدر وہیں آپ نے اپنی سنن کی تالیف کی۔ حافظ ابوسلیمان نے بواسطہ عبداللہ بن محد سبکی ابو بکر بن جابر خادم ابود اؤد سے روایت کیاہے دو کتے ہیں کہ میں بغداوش آ کے ساتھ تھا۔ شام کاوقت ہوا تو ہم نے مغرب کی نماز اوا کی جب ہم نمازے فارغ ہوئے تواجائک کی نے دروازے پروستک دی۔ ویکھا توامیر ابواحرالموفق تھے جو آنا چاہتے تھے میں نے لام صاحب کواطلاع کی کہ امیر صاحب اجازت جائے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ ضرور چنانچہ امیر موصوف تشریف لائے۔ لام صاحب نے دریافت کیا کہ اس وقت آپ نے کیسے نکایف کی۔امیر نے کما تین یاتوں کیلئے حاضر ہوا ہوں۔اگر آپ منظور فرمالیں توزیے قسمت۔لام صاحب نے کمافر ایئے۔امیر نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرہ تشریف لے آئیں تاکہ دہاں بھی تشکان علم آپ سے فیضیاب ہو سکیں کام صاحب نے فرمایا، منظور ہے۔ امیر نے کمادوسری خواہش ہے کہ آپ میر ی اولاد کواپی کیاب سنن پڑھادیں ،لام صاحب نے فرملیا منظور ہے۔امیر نے کما، تیسری گزارش ہے ہے کہ ان کیلئے دریں کی کوئی مخصوص مجلس مقرر فرمادیں جس میں دیکرعام طلبہ کی شرکت نہ ہو۔ آپ نے فرمایایہ نہیں ہوسکتا۔ اس داسطے کہ محصیل علم کے سلسلہ میں مر يق وصبح لورام اءو فقراء سب برابر بيل قال ابن جابر فكانوا ببعضرون ويسمعون مع العامت

و فات .....امام ابوداؤد نے ۳ سے سال کی عمر یا کر ۱۷ اشوال ۵ سام دیس انتقال فرمایا اور بصر ہیں امام سفیان توری کے پہلو يل مد فول موسة ، بوم وفات روز جمعه ب

نورے معمور ہو خاکی شبستان ہو تیر ا(اقبال) محل ايوان سحر مر قد فروزان مو تيرا

تقنیفات .....ام ابوداؤد نے بت ساعلمی ذخیر واپنی یاد گار چھوڑا ہے۔ جس کی مجمل نبرست درج ذیل ہے۔ مراسل۔ الرد على القدريبه التاسخ والمنوخ ما تغرديه الل الامصار - فضائل الانصار - مند مالك بن انس المسائل معرفية الاو قات.

كتاب بدء الوحى - سنن - ان ميس سب عنداد والهم آب كى سنن سي-

منن ابود اوّد ..... یا مج لا که احادیث نبویه کاده بمترین امتخاب ادر گراهها مجموعه ہے۔ جوعکم دین میں اپنی نظیر منیں بر کھتا۔ علامہ خطابی اپنی مشہور کتاب معالم السن میں فرماتے ہیں۔ "امام ابوداؤد کی کتاب السنن بلاشیہ التی عمرہ کتاب ہے کہ علم دین میں ایسی کوئی کتاب تصنیف مہیں ہوئی، یہ کتاب علاء کے تمام قر قول اور فقماء کے سب طبقوں میں باوجود اختلاف نداہب کے حکم انی جاتی ہے۔

حافظ ابوطا ہر سلف نے اس کی مدح میں ایک عمدہ نظم لکھی ہے۔جوورج ذیل ہے۔

ومن يكون من الاوزار في وزر تاليقه فاق في الاضواء كا لقمر ولمو تقطع من ظفن ومن ضجر اقوى من السنته الغراء والاثر قول الصحابته اهل العلم والبصر عن مثله تقته كالا نجم الزهر . اشك فيه اماما عالى الحظر

ومن روى ذاك من انشى ومن ذكر قد شاع في البدة عنه ذ 1 وفي الحضر اولى لكتاب لذى فقه وذى نظر ماقد تولى ابوداود محتسبا لايستطيع عليه الطعن مبتدع فليس يوجد في الدنيا اصح ولا وكل مافيه من قول النبي ومن يرويه عن ثقتمعن مثله ثقته وكان في نفر فيما احق ولا يدرى الصحيح من الآثار يحفظه

محققا صادفا فيما يجني به

مافوقها ابدا فخر لمفتخر والصدق للمرء في الدارين منقبته

وجه تاليف ....علامه ابن تم فرماتے بین حفاظ صدیت کی ایک جماعت الی تھی جس نے اپن یوری توجه استفاط مسائل اور اس میں غور و فکر کرنے یہ ہی صرف کر ڈائی۔ یہاں تک کہ نافلین حدیث کی مہلی جمات جو فتو کا دینے سے جمی احتراز کرتی تھی ان كامغصد صرف حضور عظفى كاحاديث كوروايت كرناتهاادربيه حضرات آئمه مجتندين كي نقهي باريكيول عاداقف تحد جس كا تتيجه به جواكه ان كے معتقدين من سے بعد كے مجھ لوگوں نے آئمہ پر نفذ كريا شروع كرديا جيسے حميد نے لام ابو حنيفه لوراحمہ بن عبدالله عجلي في الم شافعي ير سخت تنقيد كي لور كماكه بيلوگ قابل اعماد تو بين كيكن الميس مديث بي وا تفيت مليس بسلام ابوداود في ضرورت محسوس كى كه قن حديث من ايك في انداز كى كتاب كى ضرورت بي جس من ان احاديث کابستیعاب ہو جن ہے ائمہ نے اپنے ند ہب پراستدال کیا ہے۔ جنانچہ آپ نے اپنی اس کماب میں فقهاء کے مستدلات ہی کو جمع رنے کی کوئشش کی ہے۔ خود قرائے ہیں کہ میری اس کتاب میں مالک، توری اور شاقعی وغیرہ کے مذاہب کی بنیادیں موجود ہیں۔ای کے چٹی نظر امام غزانی نے تقریح کی ہے کہ علم مدیث میں صرف میں ایک کتاب مجتزد کیلئے کافی ہے۔

لے تمام کتابوں میں سے فقیدادر مباحب نظر ادر اس مخص کیلئے جو گناہوں سے بچنا جا ہتا ہے وہ کماب ہے جس کو ابو داؤد نے طلب ثواب کیلئے تالیف کی ۔ جوروشن میں جاند کی طرح نوقیت لے ممن ہے۔ کوئی بدعتی اس پر طعن کرنے کی جرات میں کر سکنا۔ اگر چہ کینہ اور تنگ ول (حمد)ے وہ ککڑے گڑے ہو جائے۔

زماند تالیف .... متعین طور بر تؤیه معلوم نه دوسکاکه امام موصوف این اس سنن کی تالیف سے کس سند میں فارخ ہوئے بت تناخر ورائمو تاہے کہ اس کی تعمیل اپنے عمد شاب ہی میں کر چکے تھے اور یہ دوزمانہ ہے جب آپ کے بیخ ام اچر بن طنبل رندہ تے۔جب آپ نے بید کتاب ام مروح کی خدمت میں پیش کی توانسوں نے اس کو بہت بیند فرمایالوراس کی تعسین کی امام اجد کامن و فات اسم مصر اس کامطلب یہ ہواکہ آپ ۲۴ سال کی عمر میں اس کی تالیف سے فارغ ہو چکے تھے۔ تعداد روایات ....ام داؤد نے پانے لاکھ احادیث کے مجموعہ میں ہے صرف چار ہزار آٹھ سواحادیث کو منتخب کر کے اس سنن میں درج کیا ہے۔ مزید برال جید سومراسل بھی میں اور جمہور کے سال مرسل حدیث قابل ججت ہے۔ امام ابوداؤد اور آپ کے استاد احمد بن حنبل کا بھی کی مسلک ہے۔ امام شافعی اس کے خلاف ہیں تو کل تعداد ٥٣٠٠ ہوئی۔ قال الامام ابوداود في رسالته الى اهل مكتهولعل عدد الذي في كتابي من الاحاديث قدر اربعته آلاف وثمانماتته حديث و نحوستمانت محديث من المراسيل. "العش حضرات في كل ٢٠١٥ وكركي بروالا قرب الى الصواب هو ١ لا و ل۔ مبدالغنی مقدی کے نسخہ کے آخر میں ہے کہ امام ابوداؤد کی کتاب میں تھے ہزار احادیث ہیں جن میں سے چار ہزار اصل ين اور دوم ار مررين سي والبصوى يزيد على البغدادي ستمانت حديثه و نيفاو ستين حديثا والف كلمتهونيفا. البوداؤد كي شلا بيات ..... نواب صديق حسن خال في "الحطه في ذكر الصبحاح المسته" من اور مولانا تقى الدين صاحب نے"محدثین عظام"میں ذکر کیا ہے کہ سنن ابود اؤد میں ایک حدیث ثلاثی بھی ہے اور بہ حدیث "حدث مسلم بن ابراهيم ناعهد السلام بن ابي حازم ابرطالوت قال شهدت ابابررة رخل على عبيدالله بن زياد قحدثني فلان سماه مسلم وكان في اسماط قال فلماراه عبيدالله قال ان محمد يكم هذالدحواج "لكين اس صديث كا ثلاثي موما تحل يحث بــــاس واسطے کہ عبدالسلام بن ابی حازم کو حضرت ابو برزوے بلادا۔طہ بھی روایت رکھتے ہیں لیکن یہ روایت بلادا۔طہ شیس بالوا۔طہ ت\_ كونك انهول نے خود تفر كى م كوت ابوبرزه عبيداللہ كے ياس تشريف لائے كين ميں آپ كے ساتھ عبيد الله بن زياد كے بهال نہيں گيااورنه بن نے مديث بلادا۔طه سي بلكه" حدثي فلال" مجھ ہے مديث الگ فلال نے بیان کی جوائی جماعت میں موجود تھاجو عبید الله بن زیاد کے پاس تھی۔اب مد فلال شخص کون ہے۔ام ابود اؤد فرمات میں کہ میرے سی مسلم بن ابراہیم نے اس کا نام ذکر کیا تھا ( گر بھے یاد نسیں رہا) مافظ ابن حجر تقریب میں لکھتے ہیں کہ ۔ ''عبدالسلام بن الی حازم حدثتی فلان عن الی برزو''میں فلان ہے مرادان کے بچاہیں ،امام احد نے ایپے مسند میں حوض کو ثر والی بہ حدیث عبدالسلام بن ابی حازم کے طریق ت روایت کی ہے اور فلال کانام عباس جریری بتایا ہے۔روایت یول ہے۔ "حدثنا عبدالله حدثني ابي تناعبدالصمد ثنا عبدالسلام ابوطالوت ثنا العباس الجريوي ال عبيدالله بن زياد قال لابي برزة هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قط يعني الحوض قال نعم لامرة ولا مرتين فمن كذب به فلاسقاه الله منہ ''معلوم : واکہ یہ حدیث ٹال تی شہیں بلکہ عبدالسلام کے بعد عباس جریر کیا کاوا۔ طہ ہے۔ ..... مولانا آنتی الدین صاحب ندوی مظاہر ی نے بیمان تمین غلطیاں کی ہیں اول ہے کہ موصوف نے اس حدیث کو ا بی بانا ہے۔ حالا نکہ ریہ ٹالی تہیں ہے۔ دوم یہ کہ موصوف نے اس کوحدیث این الدحداج سے تعبیر کیا ہے۔ حالا نکہ اس میں کہیں ابن الد حداح نہیں ہے اس میں تو صرف یہ ہے "ان محرکیم بداالد حداح "کہ تنہار امحریہ مونا محکمانے۔ سوم یہ کہ انہوں نے کماہے کہ مدحدیث کتاب البخائز میں ہے۔ حالا تکہ یہ کتاب السنۃ کے تحت 'یاب فی الحوض' کے ذیل میں ہے نہ کے کتاب الجائز میں۔ فسبحان رہی لایصل و لاہنسی۔ سنن ابو داور کی طویل السند احادیث .....عد نین کے یہاں اعلی اساد کی بہت زیادہ ابھیت ہے۔ کیونکہ عالی اساد اقرب الی الصحه اور تکیل الخطان و تی ہے۔ باس معنی کہ اساد کے ہر اروی میں احتمال خطان و تا ہے۔ پس جس قدر رواوزیادہ ہوں تھے۔

ای قدر خطا کے اختااات زائد جول کے اور جس قدر رواہ کم جول گے ای قدر اختااات خطا بھی کم جول گے۔ ای لئے مد شین کے ہاں خاتی اور خلاقی روایت کو اعلی وار فع سمجنا جاتا ہے اور جتنے وسائط زائد جول اختائی اس کاور جه علوا شاد کے اعتبار کے گئی اور خلاقی اور خلاقی روایت کو اعلی وار فع سمجنا جاتا ہے اور جتنے وسائط زائد جول اختا ای الصاوة "کے تحت ایک خاتی اسلامان بن داود المهاشمی ناعبدالر حمن بن ابی الزنا المرجمہ باب کے ذیل میں بایں سند مروی ہے۔ حدثنا المحسن بن علی ناسلمان بن داود المهاشمی ناعبدالر حمن بن ابی الزنا ابی رافع عن علی ابن ابی طالب عن وسول الله صلی الله علیه وسلم انه کان افاقام الی الصلوة الممکتوبت وومر کی ثمالی" ابی رافع عن علی ابن ابی طالب عن وسول الله علیه وسلم انه کان افاقام الی الصلوة الممکتوبت وومر کی ثمالی" صدیت باب الاربع قبل الظهر و بعدہ "کے ذیل میں بایں سند مروی ہے۔ حدثنا ابن المدین نامحمد بن جعفر ناشعبت قال سمعت عیدة یحدث عن ابواج السماء ." تیمری ثمانی حدث "باب فیمن نزوج ولم بیسم صداقا حتی مات ۔ "کے ذیل میں بایں سند مروی ہے۔ "حدثنا محمد بن یحی بن فارس اللمالی و عمر بن الخطاب قال محمد حدثنی ابوالاصب میں بایس سند مروی ہے۔ "حدثنا محمد بن یحی بن فارس اللمالی و عمر بن الخطاب قال محمد حدثنی ابوالاصب المحبوب عن موثد بن عبدالله بن عجد بن موجد ہن یہ عبدالرحیم خالد بن ابی یزید عن زید بن ابی انیست میں یوبد بن موثد بن عبدالله بن عقبت بن صور ان الخطاب الله علیه وسلم ۔ "جو آخی ثمانی صدید " تو تعادی نظر سے علی علط" کے ذیل میں ہے۔ ممکن سے ان کے علاوہ اور مجمل الله علیه وسلم ۔ "جو آخی ثمانی صدید " تو تعادی نظر سے علی علط" کے ذیل میں ہے۔ ممکن سے ان کے علاوہ اور مجمل الله علیه وسلم ۔ "جو آخی ثمانی صدید " تو تعادی نظر الله علیه وسلم ۔ "جو آخی ثمانی صدید تو تعادی نظر سے علی الملاق المدال الله علیه وسلم ۔ "جو آخی ثمانی صدید " تو تعادی نظر سے علی علی المان الله علیه وسلم ۔ "جو آخی ثمانی الله علیه وسلم ۔ " تو تعادی الله علیہ وسلم ۔ " تو تعادی نظر سے تعادی نظر سے علی المان الله علیه وسلم ۔ " تعدید تو تعدید تو تعدید المان اللہ علیہ وسلم ۔ " تعدید تو تو تعدید تو تعدید تا تو تعدید المان اللہ علیہ وسلم ۔ " تعدید تو تعدید تو تعدید تو تعدید تالمان اللہ عدید المان اللہ المان اللہ عدید تو تعدید تالمان اللہ عدید تو تعدید تالمان اللہ ع

شمن میں آیام ابوداؤد کا طرز تخر تخ احادیث .....(۱)علامہ خطابی اپنی مشہور کتاب معالم السن میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام ابوداؤد کی عادت ہے ہے کہ جب کسی اسلہ میں احادیث متعارض ہوں تو آپ ایک باب میں احادیث کی نخر تک کے بعد دوسرے باب میں اس کے معادض احادیث کو لاتے ہیں۔ لیکن ''باب الامام یصلی من قعود'' کے ذیل میں حضرت انس بن مالک، جابر بن عبداللہ ،ابو ہر بر وادر حضرت عائشہ ہے جو احادیث روایت کی ہیں وہ سب اوائل کی ہیں اور جمہور علاء کے نزدیک منسوخ ہیں۔ آپ کے مرض الموت ہے متعلق حضرت عائشہ ہے کی حدیث جس میں رہ ہے کہ '' آپ نے بیٹھ کر نماذیر جاتی اور صحابے نے آپ کے چیچے کھڑے ، وکر نماذیر عسی۔'' یہ حدیث ابوداؤد کے کسی نسخہ میں منسی ملتی۔ فلست ادری

كيف اغفل ذكر هذه القيصتة وهي سن امهات السنن

(۲) ام ابوداؤد بھی توایک سلسلہ سند میں مختلف اسائید کو بیان کردیتے ہیں اور بھی آیک ہی مثن میں مختلف متون کو اکٹھا کرنے ہیں۔ مثلاً "باب کیف بستاک" کے ذیل میں مختلف متون کو اکٹھا کرنے ہیں۔ مثلاً "باب کیف بستاک" کے ذیل میں میٹن مسد داور سلیمان بن داؤد عشکی دونوں حماو بن ذیعہ سے رادی ہیں لیکن ان کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ اس لئے آپ نے "فال مسدد" اور "فال سلیمان" کمد کر ہر ایک کی حدیث کے الفاظ کو علیحد دبیان کردیا تاکہ الفاظ کا اختلاف ظاہر ، و جائے۔

اور من المسلمان المراب المراب المراب المراب المراب المرابي ال

(۳) جب ایک رادی پر دو سندیں جمع ہوں اور ایک حدیثا کے ساتھ اور دوسرے نے عنعنہ ہے روایت کیا ہو تو پہلے حدیثاذالی روایت کوذکر کتے ہیں اس کے بعد عنعنہ کو جیسے ''باب مقد اراار کوع والسجو د'' کے ذیل میں «منر ت انس کی روایت کو صاحب کتاب نے احمہ بن صالح اور محمر بن رافع نمیثا ہوری سے روایت کیا ہے اور شخ محمہ بن رافع کی روایت میں حضرت سعید بن جبیر اور حضرت انس سے ساع کی تقریح ہے۔اس لئے موصوف نے اس کو مقدم ذکر کر کے آخر میں کماہے۔"وهذا

لفظ ابن رافع قال احمد عن سعيد بن جيرعن انس بن مالك ـ

(۵)جب آب كى باب مين دويا تين حديثين لات بين توان كامقعد كمي خاص بيز كوبيان كرنا مو تاب جو ملى روايت میں داسے سیس ہوتی یا کسی روایت میں مزید کلام کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے متعدد احادیث لاتے ہیں ورند اختصار بی سے کام ليتے ہيں،امام داور نے اہل مکہ کے نام جو خط لکھا تھا اس میں اس کی تصر کے موجود ہے جیث قال۔

"واذا اعدت الحليث في الباب من وجهين وثلاثت فانما هو من زيادة الحديث فيه ربما فيه كلمته زائدة

(٢) بھی آپ ایک رجمہ کے تحت مخلف رولیات کو جمع کرویتے ہیں جسے "باب کو اهته استقبال القبلة عند قضاء

المحاجة "ميں استديار عند الحاجة كى دوليات بھى لائے ہيں۔ (2) كم طويل حديث كو أيك باب كے تحت مخضر طور پر بيان كرتے ہيں كيونكه ترجمة الباب حديث كے اى فكر \_ \_ مناسب ركمتام جيد "باب النهي عن التلقين" كے لعد "باب الر خصت عني ذالك" كي ويل ميل مسل تي الورى كى عديث كو مختصر اذكر كيام اور كماب الجماوين "باب فصل الحوس في سيل الله" كے تحت مطولاؤكر كياہے۔

(٨) بھى ترجمه ماب اس طور ير قائم كرتے ہيں كه خود ترجمه كے الفاظ كى طرف اشاره كرنا مقصود جو تا ہے كه احادیث سے ثابت شدہ تھم کے اندر یہ چزیں مجی داخل ہیں جسے "باب المواضع التی نھی عن البول فیھا" کے تحت حدیث میں کہیں بول کا تذکرہ نہیں ہے۔ صرف براز کاذکرے کیکن چو نکہ دونوں لازم ومنزوم ہیں اس لئے ترجمہ کے الفاظ

ے اشارہ کرویا کہ علت ممانعت دونوں میں ایک ہے اور علم براز میں بول بھی داخل ہے۔

(٩) بھی موصوف طویل حدیث کو صرف اس لئے مختصر طور پر بیان کرتے ہیں کہ اگر پوری حدیث ذکر کی جائے تو بعض سننے دالے اس کی فقاہت کو سمجھ نہ سکیں مے۔ موصوف نے اپنے دسالہ میں اس کی بھی تقریح کی ہے۔ فرماتے ہیں وربما اختصرت الحديث الطويل لاني لو كتبت بطوله لم يغلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك ر دایت حدیث میں غایت احتیاط .....ام داؤدروایت حدیث میں بہت مخاط ہیں جس کی شادت موصوف کی سنن میں جا بچاموجود ہے۔ مثال کے طور پر "باب الاماكيصلى من قعود" كے ذیل میں سلیمان بن حرب والى روايت سے اس كا بخولی اندازہ ہو سکتا ہے جس کے متعلق موصوف نے تصریح کی ہے کہ میں نے یہ یوری حدیث بیخ سلیمان بن حرب کی زبانی سى ب بجز جمله "اللهم د بنالك الحمد" ك كم اس ك خر مجھ يشخ ك بعض اسحاب في دى بيايد كه يشخ في يد عديث بان کی تومیں موصوف ہے اس لفظ کوا چھی طرح نہیں سمجھ سکابلکہ ساغ حدیث میں جور فقاء میرے ساتھ تھے انہوں نے مجي سمجمالي "وهذا بدل على كمال الاحتياط والاتقان على اداء لفظ الحديث،باب الرجل يخطب على قوس محميد لل ميل سعید بن منصور کی روایت کے آخر میں اس کی تقر کے ہے۔ "قال ابوعلی سمعت اباداود قال ثبتنی فی شنی منه بعض اصدابی" اور "باب فی صلوة الليل" كے تحت مديث محمد بن بشار ناابوعاصم ناز بير بن محمد عن شريك بن عبدالله كے آخر الله على من ابن إلى ابو داو د خفى على من ابن بشار بعضه "

كے لحاظ سے صحاح ستہ میں سنن ابور اور كامقام ..... بات تومتنق عليه ب كه صحت كے لحاظ سے محين (بخاری دسلم) کوسنن اربعہ یر نضیلت حاصل ہے لیکن اس کے بعد کی تر تنیب میں علاء کا اختلاف ہے۔ بعض مطرات نے نسائی شریف کو تیسرادر جد دیا ہے اور بعض نے جامع ترزی کو اشاہ عبدالعزیز صاحب نے جمال کتب حدیث کے طبقات بیان کئے ہیں دہاں سنن ابوداؤر کو دوسرے طبعے میں شار کیا ہے لیکن صاحب مفاح السعادۃ نے لکھاہے کہ سب ی اونچاور جہ بخاری شریف کا ہے۔ اس کے بعد سیجے مسلم کا، پھر سنن ابوداؤر کالور نہی تر تیب مناسب ہے کیونکہ لیام مسلم نے اپنی کماب میں ر حال كَ تَيْن طِيقَ قَائم كَ بِين جِسِ كَ مُتَعَلَّق لام حاكم اور حافظ بيه في في لكها ب كه انهول في كما بي كما بي مرف بيلي بي طبقه کی رولیات کو جگہ دی ہے۔ لیکن قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ انہوں نے طبقہ ٹائید کی رولیات کو بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے ،علامہ نووی نے ان کے قول کی تحسین کی ہے ،حضرت کنگوہیؓ نے اپنی تقریرِ مسلم میں فرمایاہے کہ بعض جگہ انہوں نے طبقه ثالثه كاروايت كوبهي همناداستشاد ابيان كياب بهركيف مسلم شريف مين طبقه يولى وطبقه ثانيه كي روليات موجود بين اس یر ابن سیدالناس نے لکھاہے کہ لام واؤد نے مجمی ضعیف اور یا قابل اعتبار رولیات ہے گریز کیاہے اور جہاں کہیں ضعف شدید ہے اس کی وجہ بیان کردی ہے۔ نیز قتم اول و ٹانی کی رولیات مکثرت اپنی کتاب میں لائے ہیں معلوم ہوا کہ وونوں کے شرائط ایک ہیں۔ بعنی مسلم شریف میں سیجے اور حسن دونوں طرح کی رولیات ہیں ، نیکن امام زین انعر آتی نے اس کو تسلیم نہیں کیا کہ دونوں کے شرائط ایک ہیں کیو تکہ اہم جمسلم نے اپنی کتاب میں صحت کاالتزام کیا ہے اُن کی کتاب کو کسی حدیث کے متعلق بیہ منیں کماجاسکاکہ دوان کے نزدیک حسن ہے اس لئے کہ حدیث حسن کاورجہ سیجے سے کمتر ہے اور لمام داؤد کا مشہور قول ہے کہ "ماسكت عنه فهوصيالج "جس حديث سے من سكوت اختيار كرول دو قابل استدلال باس ميں حسن وسيح دونوں كا حبّال ب\_ ام ابود اؤد سے یہ کہیں منقول نہیں کہ جس کو میں صافح کموں وہ صحیح ہی ہے،علاود ازیں امام زمری کے تلافدہ کے پانچ طبقات بين - امام مسلم نے طبقہ ثانيه كاروليات كواصالته وكر كيا ہے اور طبقه ثالثه كارونيات كوشمنالور امام ابود اؤد طبقه ثالثه كي روليات كو

بھی اصالتہ لائے ہیں ان وجوہ کی بناء ہر سنن الی داؤد کامقام سیح میں کے بعد ہی رکھاجائے گا۔ ناقلین ور واقاور سنن ابوداؤد کے کسنچ ..... سنن ابوداؤد کے قلمی ادر مطبوعہ سنخوں میں نقذیم و تاخیر لور کی میشی کے لحاظ سے بہت زیادہ فرق ہے۔اس کی وجہ رہے کہ امام داؤد سے اس کتاب کو متعدد حضرات نے روابیت کیا ہے۔ حافظ ابن جعفر بن الزبير نے اپن ياد داشت ميں لکھا ہے كہ امام ابوداؤد ہے ان كى كتاب السن ہم تک چار حضر ات كى متضل اساد ہے

مینچی ہے اور انہی کے تسٹے زیادہ مشہور ہیں۔

(۱) حافظ ابو بكر محد بن بكر بن محد بن عبد الرزاق التمار البصرى متوفى ٣٥٥ ووابن داسه له عدمتموري ان کی روایت اور روایتوں کی نسد ن بہت مکمل اور جامع ہے اور بلاد مغرب میں زیادہ رائج ہے ، حافظ ابو بمر جصاص حنی صاحب "احکام القران" سنن ابوداؤو کوان ہی ہے روایت کرتے ہیں۔ان کی روایت میں کتاب الادب ہے ازباب ایقول ازاا مبح تا باب الرجل يعقى الى غير مواليد، ساقط بـ ان ب شيخ ابوسليمان خطالي نے بصر وہيں ٣٥ سه ميں سنن ابود اؤد سي بران کے علاوہ ابو محمد عبداللہ میں عبدالمومن قرطتی (من قدماء شیوخ این عبدالبر) ابوعلی حسن بن محمد روذ باری ابوعمر احمد بن سعیدین حزم ،ابوحفص عمرین عبدالملک مولانی اور ابوعلی حسن بن داور سمر تنزی دغیر دین علم حاصل کیاہے۔وروی عند

بالا جازة ابونعيم الاصبهاني\_

(۲) ابو علی محمد بن احمد بن عمر ولولوی بھیری متوفی ۲۱ ساھ ان کا نسخہ ہندہ عرب ادر ہلاد مشرق میں زیادہ مشہور ہے اور مصر وہندوستان میں جو نسخ مطبوعہ میں دوانہی کی روایت سے ہیں ال کے نسخے کواس حیثیت سے بھی ترجیح حاصل ہے کہ انہوں نے کتاب اسمن کا ساع محرم ۵ ۲ ۲ ھ میں کیا ہے جب کہ امام ابوداؤد نے اس کا آخری املاء کر ایا تھا کیونکہ ای سال بروز جمعہ ۱۱ شوال کو امام مردح نے سنر آخرت اختیار کیا ہے ، ابن داسہ اور لولوی کے نسخوں میں تر تیب کے اعتبار سے تقديم وتاخير بھي ہے اور تعداد احاديث کے لحاظ ہے تي بنتي بھي ہے۔ نيز امام ابود اؤد نے احاديث يرجو كلام كيا ہے دہ بھي بعض نشخوں میں تم ہے اور بعض میں زائد ، پیر بھی یہ نسخ قریب قریب ہیں کچھ زیادہ تفادت نہیں ہے ،ان ہے ابوغمر قاسم

ل<sub>ه</sub> قال صاحب الحطه بفتح السين وتخفيفها الص عليه القاضي ابو محمد بن حوطه والفيته في اصل القاضي ابي الفضل عياض بن موسى البحص لمالكي من كتاب القنيت مشدداد كذاو جدته في بعضها ما قيلته عن شيخنا ابي الحسن الفافلي شكلا من غير تنصيص ١٢ ین جعفر بن عبدالواحد ہاشی اور عبداللہ الحسین بن بکر بن محد الوراق معروف بسر اس وغیر و نے علم حاصل کیا ہے۔ (۳) حافظ ابوعیسی اسحاق بن موسی بن سعید الر کمی متوفی ۴۰ سے سے امام ابوداؤد کے دراق ادر کات تھے۔ ان کا نسخہ ابن داسہ کے نسخ کے قریب قریب ہے لیکن کچھ ذیاد درائے نہیں ہے ، ان سے حافظ ابوعمر احمد بن دخیم بن حیل نے ۱۲ سامھ میں سانع کیا ہے۔

(٣) حافظ آبو سعید احمد محمد بن ذیاد بن بشر معرد ف با بن الاعرابی متوتی ۴۳۰ هان کا نسخه نمایت صغیر ہے۔ چنانچہ اس میں کتاب الفتن ، کتاب الملاحم ، کتاب الحروف ، کتاب الحاجم الدر تریب نسف کتاب اللباس اور بمت ی احاویث متعلقہ و ضوء و صلوۃ اور نکاح ندار دہیں جیسا کہ حافظ ابن حجر نے "المجم النبرس" میں اور ابن طولون نے "العبر سالاوسط" میں ذکر کیا ہے۔ ان سے ابواسحاتی ابراہیم بن علی بن محمد بن عالب التمار ، ابوعمر احمد بن سعید بن مزم اور ابوحفص عمر بن عبد الملک خولاتی و غیر دراوی ہیں اور ان سے علامہ خطابی نے مکہ مکر مہ میں سنن ابوداؤد سنی ہے۔ ان چار کے علادہ کچھ اور حضر اس کے نسخ بھی مروی ہیں۔ جیسے

(۵) ابوالطيب احمد بن ابراسيم بن عبد الرحمٰن اشاني

(١) ايوعم واحمد بن على بن الحبن يسر ي

(2) ابوالحن علی بن الحن بن عبد انصاری ان کے نسخہ میں بعض ایسے امور زائد ہیں جو نقد احادیث کے سلسلہ میں بہت ذیادہ نافع ہیں۔ عبد الغنی مقد سی کے نسخہ کے آخر میں ہے کہ انہوں نے امام ابوداؤد سے اکلی سنن چے بارسی ہے۔

(۸) ابواسامه بن عبد الملك بن يزيد الرواس

(٩) ابوسالم محمد بن سعيد الجلو و يار

سنن افی داؤدکی کمتھولیت .....امام موصوف کے شاگرہ حافظ محمہ بن مخلدہ دری متوفی اس سے کابیان ہے کہ آپ نے کتاب اسن آسنیف کی اوراس کولوگوں کے سابنے ہماتنے محد شین کے لئے ان کی کتاب قرآن کی طرح قابل اتباع بن گئے۔
کی بن زکریا بن بچی سنتے ہیں کہ اسل اسلام کتاب انقد ہے اور فرمان اسلام سنن افی واؤد علامہ ابن حزم کابیان ہے کہ آیک بار
حافظ سعید بن سکن صاحب الشخ متوفی سے سام سام کی خدمت ہیں اسحاب حدیث کی آیک جماعت حاضر : و تی اور انہوں نے کہا
مارے سامنے حدیث کی بہت می کتابیں آگئی ہیں آگر شخواس سلسلہ میں بچھوالی کتابوں کی طرف ہم لوگوں کی دہنمائی کریں
مارے ماری میں تو بہتر ہے جافظ ابن السمن نے ہے من کر بچھو جواب منھیں ویابلکہ اٹھو کر سید ہے اندر کھر میں
تشریف لے نئے اور کتابوں کے چار بستے لاکر اوپر تلے رکھ ویسے بھر فرمانے لکے یہ اسلام کی بنیاویں ہیں تتاب مسلم ، کتاب بخاری ، کتاب ابلی واؤد کتاب نسائی۔

بشارت اور علیمی تائید ... رواز ابوطاہر نے ید خوصن بن محمد بن از اجیم ازدی سے روایت کی ہے کہ حسن بن محمد فی سے ا نے جن سے فرمایا کہ میں نے رسول تے کو خواب میں ویکھا آپ فرمائے ہیں کہ جو محص سنت سے تمسک کرناچاہے اس کو

سنین ابود اوُد برُ هناچ<u>ا بنے</u>۔

سٹن ابود اور بر ابن جوزی کی تنقید .....علامہ جوزی نے جامع ترندی کی تمیں، سنن نسائی کی دس اور سنن ابوداؤدگی نو احادیث کو موضوع قرار دیاہے لیکن اول تو ابن جوزی نقدر دلیت میں متند د مانے کئے جیں چناچہ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب،الموضوعات، میں بہت کی ایسی حدیثوں کو موزوں کہ دیاہے جن کے موزوں ،ونے پر کوئی دلیل نہیں بلکہ دو صرف ضعیف ہیں ،حافظ ذہبی نے بھی ابنا کی نظریہ ظاہر کیاہے ،حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ نفذ دولیات میں ابن جوزی کے تشد دولیات میں ابن جوزی کے تشد دولوت میں ابن جوزی کے تشد داور حاکم کے تسامل نے ان کی کتابوں سے انتفاع کو مشکل بناویاہے ہیں الن دونوں سے نقل کے دفت تا قل کیلئے

احتياط ضروري ہے دوسرے مير كه علامه سيوطى نے چار دولات كاجواب ،القول الحين في الذب عن السمن ، ميں اور باقى كاجواب التبينات على المونسوعات، بين دے دياہے اس لئے ابن جوزي كا ہر حديث كے متعلق وضع كافيعله سيح منين-سنان الی داؤد کے حواشی وشر و ح .....علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سیجین پر تو بہت مجھ لکھا ہے اور مطول و مخضر اور متوسط ہر قسم کی شروح لکھی ہیں لیکن سنن ابی داؤد کے ساتھ سنجین جیسااعتناء شیس کیا تاہم علماء اور مطول و مخضر اور متوسط ہر قسم کی شروح لکھی ہیں لیکن سنن ابی داؤد کے ساتھ سنجین جیسااعتناء شیس کیا تاہم علماء نے اس کی متعدوشر حیں اور حواشی تکھے ہیں جن میں ہے بعض یہ ہیں۔

از ابد سلیمان احمد بن محمد بن از الیم بن خطاب الخطابی البسق متوفی ۸۸ ساه ،بدسب سے عمدہ، نمایت معتبر ، بهت

(٢)م قاة الصعود

ازعام مه حلال الدين سيو على متونى ٩١١ه يه نهايت لطيف شرح ہے جس كى تلخيص

(٣) در جات مر تا الصعود كي نام معلام و من في في سيد

(٣) المحتبي \_ از حافظ زكي الدين ابو محمد عيد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله المنذري البصري متو في ٧٥٧ه

از ما فظ منس الدين عُمد بن ابي بكر بن ابوب بن القيم الجوزي الحنالي منوني ٥١ ٧٥ و مخقر مكر تحقيقات لا كقه سے بھر ا

(١)الخالة\_

از حافظ شهاب المدين ابو تحمود احمد بن مجمد بن ابراتيم البقدى متو في ٢٩ ٤ هذه علامه خطابي كي شرح معالم السن كي

(۷)شرِ ن عن الى واؤد\_

اذي يخ مر أج الدين عمر بن على بن الملقن الشافعي متولى ٨٠٨هـ

(۸)شرح سنن الي د اؤد\_

از شیخ ابوزر عه ولی الدین احمدین عبدالرجیم عراقی متوفی ۲ ۸۲ه

(۹) شرح سنن ابی داؤد \_ از حافظ علاء الدین بن تلج مغلطائی متوفی ۲۲ کھ گریہ دونوں شرحیں کامل نہیں ، و کمیں۔ نلامہ جلال الدین سیوطی نے شرح عراتی تے متعلق لکھاہے کہ اس کی شروع کتاب ہے جود سوئک سات جلدیں ہیں اور ایک جلد میں صیام ، جج اور جهاد ہے۔ اگر یہ پوری ہو جاتی تو جالیس جلدوں ہے زائد میں ،و تی۔

(۱۰) شرح سنن الي داؤد\_

ازييخ شهاب الدين احمر بن حسين الرملي المقدى الشافعي متوفى ٨٨٥ ٥

(۱۱)شرح سنن الي داؤد ..

ازشیخ قطب الدین أبو بكرین احمرین و عین الیمی الشافعی متوفی ۲۵۲ه \_ به چار صحیم جلدول میں ہے۔

(۱۲)شرح سنن الي دا دُد\_

اذ يجي شاب بن رسلان، صاحب عاية المصوون لكها ہے كه مارے يخ حسين بن محن انصاري ممنى في بلاد

عرب میں ان کی شرح آٹھ صحیم جلدوں میں دیکھی ہے۔

(١١٣) شرح سنن الي داؤد-

ازعلامه بدرالدين مخمود بن احمر العيني الحطي متو في ٨٥٥هـ.

(۱۴) شرح منن الى داؤد\_از فيخ محى الدين ابوز كريا يجي بن شرف نووى متوفى ٤ ٧ هه يها تمام ہے۔

(١٥) عايية المصود\_

از شیخ منمس الحق ابوالطیب عظیم آبادی، عالباس کاصرف جز داول ہی طبع ہو سکا ہے۔

(١٦) عون المعبود\_

از کین محمد اشر ف، یہ عایت المصود کی تلخیص ہے اور چار جلدوں میں ہے ، لیکن آخر کماب کی عبارت سے معلوم ہو تاہے کہ خود کینے مشس الحق ہی نے اپنی شرح کی تلخیص کی ہے۔

(۱۷) تخ الودود

اذعلامه ابوالحن عبدالهادي شدهي متوفى ٩ ١١١هـ وهو شوح تطيف بالقول

(۱۸)التعليق المحمود

مولانا فخر الحسن صاحب منگوہی کا تمایت عمد دادر مشہور حاشیہ ہے۔

(١٩) يذل الجبوو\_

حضرت مولانا خکیل احمر صاحب سار نیوری کی بهترین شرح ہے جوائل علم میں مشہور ومعروف ہے۔

(۲+)المنهل الورور\_

یہ جدید شرح تجازے آئی ہے جو مختصر اور مفید ہے۔

(۲۱)انوار المحبود\_

حضرت شاہ صاحب کے افادات کا مجموعہ ہے۔

(۲۲)الېدې المحنوور جمه منن اې د اؤد

از مولوی و حیدالزمال بن مسیح الزمان تکھنوی۔

(۲۳) فلاح دبيبود شرح اردو قال ابوداؤد

عادم تحریر کی تالیف کے جس کی دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ باتی زیر تالیف ہے۔ اس میں قال ابود اؤد کا بہترین صل ہے اور اقوال سے متعلقہ ابواب کی مفصل تشریح۔

#### (۱۸)امام این ماجه

نام و تسب ..... محدنام ، ابوعبدالله كنيت ، الربعي القروين نسبت ، ابن ماجه عرف اور والد كانام يزيد ب- عام كما بول مين واو كانام ند كور نهيس ، ليكن شاه عبدالعزيز صاحب محدث و يلوى في بستان الحدثين مين واواكانام عبدالله لكها ب- اب شجره نسب يون ب ابوعبدالله بن يزيد بن عبدالله ابن ماجه الربعي القرويني.

محقیق ماجہ .....، ماجہ کے بارے میں سخت اختلاف ہے۔ بعض اس کوداواکا م سجھتے ہیں جو سیح شمیں۔ بعض کا قول ہے کہ یہ آپ کادالد ماجدہ کانام ہے۔ علامہ سید مرتضیٰ ذہیدی نے بعض علاء ہے اس قول کی تصبح بھی نقل کی ہے۔ چنانچہ تاج العروس شرح قاموس میں لکھتے ہیں کہ اس بارے میں ایک اور قول بھی ہے اور اس کی بھی علاء نے تصبح کی ہے کہ ماجہ آپ کی دالدہ کانام تعل شاہ عبد العزیز صاحب نے بھی بستان المحدثین میں اس کو شیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔
''اور سیح کی ہے کہ ماجہ ، تخفیف میم آپ کی والدہ تھیں۔ لہذا ابن میں الف لکھنا چاہئے تاکہ معلوم ہوجائے کہ
ابن ماجہ محمد کی صفت ہے نہ کہ عبد اللہ کی۔ نواب صدیق حسن خان نے بھی الحطہ بذکر صحاح سنہ اور اتحاف المنباء المقین
باحیاء ماثر الفتہاء والحدثین میں بعینہ میں نقل کر دیا ہے۔ مگر خود شاہ صاحب موصوف کے عجالہ نافعہ میں ہے کہ ماجہ
ابوعبد اللہ کے والد کالقب ہے داو اکا نمیں اور مال کانام بھی نمیں ہے۔''

شاہ صاحب نے عالم نافعہ میں جو لکھاہے اکثر علماء کی تصریحات ای کے مطابق ہیں۔ پھر اس بحث کے مطے کرنے کا حق سب سے زیادہ مور خیس قروین کوہے کہ اہل البیت اور کی بمانیہ (گھر کی بات گھر والے ہی خوب جانتے ہیں)اور ان

حضرات کے بیانات حسب ذیل ہیں۔

محدث رافعی تاریخ قروین میں امام ماجہ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ ''ان کانام محد بن یزید ہے اور ماجہ یزید کالقب ہے۔ جس پر تشدید منیں ہے۔ یہ فارس نام ہے اور بھی ان کا شجرہ نسب یول بھی بیان کرویا جاتا ہے محمد بن یزید بن ماجہ، لیکن جملی بات زیادہ تابت ہے۔

حافظ ابن کثیر نے "البدایہ والنہایہ " بین حافظ خلیل کے حوالہ ہے جو قزوین کے مشہور مورخ ہیں نقل کیا ہے کہ ماجہ یزید کا کوف تھاسب سے بڑھ کریے کہ اس بارے میں خود ام ابن ماجہ کے مشہور ترین شاگر وحافظ ابوا تحسن بن القطال کا بیان موجود ہے جس میں وہ نمایت جزم کے ساتھ تصر تح کرتے ہیں کہ ماجہ آپ کے والد کالقب تھاداد اکا نہیں۔ ام نووی نے تہذیب الاساء واللغات میں علامہ مجدالدین فیروز آبادی نے القاموس الحجید میں اور ابوا محسن سندھی نے شرح ابن ماجہ میں صاف تقر تح کی ہے کہ "باجہ آپ کے والد ماجہ کالقب تھاداد اکا نہیں۔ "

مات سر من ہے کہ 'ماجہ اپ ہے دائدہ ملب طاد اور 8 گئی۔ ماجہ حسب تقسر ترکز افعی فارس نام ہے جو غالباماہ یا ماہیہ کا معرب ہے۔ معلوم :واکہ آپ عجمی نژاو ہیں عربی النسل لیہ بعرب سرک نا سند کی نام مند کی نام النہ کی ایس نام اللہ ہوں کا ایس نام اللہ ہوں کا استفادہ کا معربی کا است

نہیں۔ ہیں دبی جو آپ کی نسبت ہے یہ نسلی نہیں بلکہ نسبت ولاء ہے جیسا کہ ابن طاکان نے نفر سے گی ہے۔ تحقیق قزوین ..... قزوین عراق مجم کامشہور شہر ہے۔ جس کوامام این ماجہ کے وطن عزیز ہونے کا فخر حاصل ہے یہ ایران کے صوبہ آذر بیجان میں واقع ہے۔علامہ یا قوت حوی مجم البلدان میں جو عربی زبان میں قدیم جغر افیہ پر مشہور ترین کماب

ہے و قطرازیں۔

ہے۔ سراوی بین قاف پر زہر ، ذاپر سکون ، واؤپر زیر اور یاء ساکن ہے ، یہ مشہور شہر ہے اس کے اور دے کے در میان ۲۷ فرتے کی مسافت ہے اور ایس اس کے بار و فرتے پر ہے ۔ یہ شہرا قلیم چہار م بین چھتر در جہ طول بلد اور ۲ اور جہ عرص بلد پر واقع ہے۔ این الفقیمہ کابیان ہے کہ سب ہے پہلے جس نے اس شہر کی بنیاد والحادہ شاہبور ذوالا کتاف تھا۔ قزوین حضرت عثمان معظم کے عمد خلافت بین فتح ہوا ہے۔ آپ نے ۲ کا علی جس حشرت براء بین عاذب میٹ کورے کا دالی مقرد کیا تھا۔ انہوں نے اس سر بین پہلے ایسر کو فتح کیا۔ پھر قزوین پر آکراپٹی فوجیس ڈال دیں۔ اہل شہر نے صلح کی در خواست کی۔ آپ نے اہالی ابسر ہے جن شر الکتا پر صلح کی تھی وہی شر طیس ان کے سامنے رکھیں۔ قزوین والول نے سب شر طیس تو منظور کر لیس مگر جزیہ ویے جن شر الکتا پر صلح کی تھی دھوں ان کے سامنے رکھیں۔ قزوین والول نے سب شر طیس تو منظور کر لیس مگر جزیہ ویے چین ہوا تھ ہوئے۔ کہ تعاد کہ دیا کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا تو سب نے اسلام قبول کر لیا۔ جس کی بدولت ان کی سابقہ حالت پر قرار رہی اور قزوین کی سب اراضی عشر کی قرار پائیں۔ صاحب صبیب السر نے ایک بچیپ دانچہ لکھا ہے کہ ہمارے ذمانہ میں شر قزوین میں ایک تحق نے ایک خربوزہ جاک کیا تو اس میں ایک روق میں ہوئی کہ بودا مکان روش کی شہرت کا آغاذ تیسر کی صدی جب شر دع جو تا ہے۔ اس صدی میں جو مشہور محدت قبول کی دو میں مدین میں جو مشہور محدت قبول کی دو تا ہے۔ اس صدی میں جو مشہور محدت قبر میں دیا جو مشہور محدت

یمال کے باشندے بازیل تھے ان میں محمہ بن سعید بن سابق ابو عبداللہ دازی متوفی ۱۱۰ھ حافظ علی بن محمہ ابوالحس طنافس متوفی ۲۳۳ھ حافظ عمر و بن رافع ابو حجر بکل متوفی ۲۳۷ھ ،اساعیل بن توبہ ابوسلیمان قزو بی حنی متوفی ۲۳۵ھ اور امام ابن ماجہ خاص طور پر قابل ذکر میں بعد میں یمال کی خاک ہے بڑے بڑے محد شین اور فقهاء پیدا ہوئے جن کے ذکر ہے تواریخ قزوین مالامال ہیں۔

ولا دیت باسعادت .....امام ابن ماجه کی ولادت جیسا که خود ان کی زبانی ان کے شاگر و جعفر بن ادریس نے اپنی تاریخ

میں نقل کیاہے ہوجہ میں واقع ہوئی جو ۸۲۴ عیسوی کے مطابق ہے۔ عهد طالب علمی .....امام ابن ماجہ کے بجین کا زمانہ علوم د ننون کیلئے باغ د مبار کا زمانہ تھا۔اس وقت بنو عماس کا آفآب اقبال نسف النهارير تقااور دود مان عباس كاگل سرسيد مامون عباس سرير آرائے خلافت بغد او تقااور قزدين ميں بزے بزے علماء مثلا ابوالحسن على بن محمد طنافسي متوفي ١٢٣٥ه ، ابو حجر عمر و بن يرافع بجلي متوفي ٢٣٥ه ، ابو سليمان (ابو سهل) اساعيل بن توب قزوینی متونی ۲۴۷ه وابوموس بارون بن موسی بن حبال سمی متونی ۲۴۸ه و اور ابو بکر محد بن انی خالد بزید قزد بنی وغیر ہ مشد درس دا فقاء پر جلودافردز تھے۔امام ابن ماجہ نے پہلے ان ہے صدیث کابہت بڑاؤ خیر و قراہم کیا۔اس کے بعد سخیل فن كيليِّ بلاد اسلاميه كي طرف رصلت كي تأكه أيك حافظ حديث كيليَّ طرق واسانيد كاجتناس مايه در كاريب ود فراجم و جائهـ طلب حدیث کیلئے رحلت .....امام این ماجه اکیس پائیس سال کی تمریحک وطن عزیزی بی بین مخضیل علم لیس مصروف رے۔جب میال سے فارغ :وعے توروسرے ممالک کاسفر اختیار کیا۔ آپ کی رحلت عذید کی سی بناتہ معلوم نہ :وسکی عمر علامہ صغی الدین خزرجی نے خلاصہ تذہبیب تہذیب الکیال میں اسامیل بن عبدائتہ بن ڈرار وابوا حسن رتی کے ترجہ میں تصر تک کی ہے کہ ابن ماجہ نے ۴۳۰ھ کے بعد سفر کیاہے اس سے اتنامعلوم : واکہ غالبائمر مزیز کے تعیمویں سال آپ نے راد طلب میں وطن مالوف سے قدم باہر نکالا ہے اور حسب تصریح مور خین مختلف ممالک خراسان ،عراق ، تیاز ،مصر ،شام اور مختلف شر دل رے ،بصر د، کوف ،بغداد ، کمه اور و مشق وغیر و کی خاک جیمانی ہے ، چنانچہ حافظ ابویعلی خلیلی لکھتے ہیں کہ این ا ماجہ نے کو فہ ، بھرد ،مصراور شام کاسفر کیا۔ حافظ ابن جوزی رشطراز ہیں کہ مکہ ، بسرد ، کو فہ ، بغداد ، شام ،مصر اور رے کاسفر کیا۔ مورخ مٹس الدین بن خلکان فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے لکھنے کیلئے عراق ،بسر د، کوفد ،بغداد ، مکه ،شام ،مصر اور رے کاسٹر کیا۔ حافظ ابن حجر عسفلانی تحریر قرماتے ہیں کہ خراسان ،عراق ،حیاز ،مصر ،شام اور دیگر بلاومیں -ماع مدیث کیا۔ شبيوخ واسما تذه ..... مافظ ابن حجر كے الفاط" وغير بامن البلاد" ت معلوم : و تاہے كه به فهرست انهي نامول تك محدود میں بلکہ امام ابن ماجہ کے حدود سفر میں ان کے علاوہ اور شسر مجمی و اخل ہیں۔ چنداسا تذو کر ام کے اساء حسب ذیل ہیں۔ ابومصعب احمد بن الي بكر زمري ، ابواسياق ابراميم بن المنذر خزاي ، بكر بن عبد الوماب خوامر زاد دواقدي ، ابو محمد حسن بن على الخاال حلواني ابو عبد الرحمن سلمه بن شبيب نيشايوري ، محر بن سحي عدني ، حسين بن حسن سلمي ، محمد بن ميمون الحياط، تخره بن سلمه عدني، يزيد بن عبدالله يمامي، عبدالله بن محر بن إلى شعبه، عبدالله الانتج، محد بن عبدالله بهداني، ابو كريب محر بن العلاء ، مهنادين السري ، وليدين شياع سكوني ، اساعيل بن موسى فزاري ، على بن متدر اودي ، عبدالله بن عمار حضر مي ، حسن بن مدرك الطحان سددى، زيد بن اخرم طائى، عباس عبرى، عباس بن بربيد بحرانى، عبدالله بن اسحاق البدعه جوبرى، عقبه بن عرم، عمر دین علی الفلاس، محمد بن بشار، محمد بن النی، تحمد بن معمر بحرانی،نصر بن علی جبهشمی،احمد بن عبدوضبی،بشر بن ہلال الصواف، محد بن خلاد بالمي، احمد بن ابراتيم الدورتي، ابراتيم بن سعيد جوهري، رجاء بن مرجى غفله ي، زمير بن حرب نسائي، بوقلاب عبد الملك و قاشي، فضل بن يعقوب رخاي، محر بن اسحاق صاغاني، ابوالا جوص محر بن الهيشم، احمد بن سنان واسطى اسحال بن وهب العلاف، الوب بن حسان الد قال، حسين بن محمر البرزار ، صالح بن الهيشم العبر في ، عمار بن خالد اصحاب و تلاندہ .....لام ابن ماجہ کے تلاندہ کی فہرست بھی طویل ہے۔ حافظ جمال الدین مزی نے تہذیب الکمال میں

حسب ذیل حضرات کے نام گنائے ہیں۔

على بن سعيد بن عبدالله عسكري، ابراجيم بن ويتار جرشي بهداني، احمد بن ابراجيم قزويي، ابوالطيب احمد بن روح شعرانی، اساق بن محمد قروی، جعفر بن اوریس، حسین بن علی بن برانیاد، سلیمان بن بزید قرویی، محمد بن عیسی صفار، ابوالحن علی بن ابراہیم بن سلمہ قزوین ،ابوعمر واحد بن محمد بن ملیم مدنی اصبیانی ،ان ناموں کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں

و آخرون لعنی ان کے علاوہ اور مجی ہیں۔

و احروات می ان نے علاوہ اور علی ہیں۔ علماء کا آپ کی خدمت میں خراج سخسین .....ام این ماجہ کی امامت فن ، نفل، ملان، جلائت شان، وسعت نظر ، چفظ حد بیث اور نقابت کے تمام علماء معترف بیں اور ہر دور کے تذکرہ نویسوں نے آپ کے ترجمہ میں ان چیزوں کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے۔ چنانچہ ابویعلی فلیلی لکھتے ہیں کہ "ابن ماجہ بڑے تقہ، متنق علیہ، قامل احتجاج میں آپ کو حدیث اور حفظ حديث ميل يوري معرفت حاصل بـ

حافظ ابن الجوزى فرماتے ہیں كه آپ نے بهت سے شيوخ سے ساع حديث كيااور منن، تاريخ، تغيير تصنيف كى۔

آب الناسب چیزول کے عارف تھے۔

علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ "بیٹک آپ حافظ حدیث،صد دق اور دافر العلم ہتے۔"مورخ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ

آپ حدیث کے امام، حدیث اور اس کے جمع متعلقات ہے واقف ہتے۔

سلک .....امام این ماجه کا بھی مسلک متعین طور پر معلوم ند ، و سکار حضرت شادولی ابند صاحب کے نزویک امام احمد کے مسلک کی طرف میلان تھا۔ علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاید امام ابن ماجہ شافعی تھے۔ علامہ طاہر جزائری فرماتے ہیں کہ این ماجہ وغیر و علماء و مجتمدین میں ہے کس کے مقلد نہیں بہتے بلکہ ایکہ حدیث امام شافعی،احمر،اسحاق اور ابو عبیدہ کے قول کی طرف میلان رکھتے تھے۔ لیتن اہل عراق کے ند ہب کے مقابلہ میں اہل تباذ کی طرف زیادہ ماکل تھے جس کا

اندازہ کماب کے مطالعہ سے بھی ہوتا ہے۔

و فات ....ام ابن ماجه کی وفات خلیفه معتمد علی الله عمای کے عمد میں : و فی ہے۔ بقیہ مصنفین سحاح ستہ نے مجمی بجرام نسائی کے ای کے دور خلافت میں د فات یائی ہے۔ حافظ ابوالفضل تنمہ بن طاہر مقد می شروط الائمتہ الستہ میں لکھتے ہیں کہ مس نے قزوین میں امام ابن ماجد کی تاریخ کا نسخہ و یکھا تھا۔ یہ عمد صحابہ سے لے کر ان کے زمانہ تک کے رجال اور احصار کے حالات پر مشتمل ہے۔اس تاریخ کے آخر میں امام ممروح کے شاگر د جعفر بن ادر ایس کے قلم ہے حسب ذیل تحریر ثبت تھی۔"ابوعیداللہ محد بن بزید ابن ماجہ نے دو شنیہ کے دن انتقال فرمایاادر سد شنبہ ۲۲ مادر مضان المیارک ۲۲ سے کو و فن کئے گئے اور میں نے خودان سے سنا، فرماتے ہیں کہ میں ۹ ۲۰ صبی پیدا ہوا۔ وفات کے وفت آپ کی عمر ۲۴ سال محل \_ آب کے بھائی ابو بحر نے آپ کی نماز جنازہ برصائی اور آپ کے ہر دو برادران ابو بحر اور ابو عبداللہ اور آپ کے صاحبر ادے عبداللہ نے آپ کو تیر میں اتار ااور و فن کیا۔

الم ابوالقاسم رافعی نے تاریخ قزوین میں یہ بھی لکھاہے کہ عسل میت محد بن علی قبر مان اور ابراہیم بن و پیارور ال نے

تصانیف .....انام ابن ماجے حسب ذیل تصانیف یاد کار چھوڑیں۔

جس کے متعلق مشہور مفسر عافظ عماد الدین ابن کثیر "الہد این دالنہایہ: "میں لکھتے ہیں" ولا بن ماجہ تفسیر حافل "

صافظ صاحب کی اس نقر جے معلوم ہوا کہ بیرا یک ضخیم تالیف ہے۔اس میں امام ابن ماجہ نے قر آن پاک کی تغییر کے سلسلہ میں جس قدراحادیث اور صحابہ و تابعین کے اقوال مل سکتے ہیں ان سب کو بالا سنادر وایت کیا ہے۔ سلسلہ میں جس قدراحادیث اور صحابہ و تابعین کے اقوال مل سکتے ہیں ان سب کو بالا سنادر وایت کیا ہے۔ (۲) البّاریخ۔

جس کا تعارف مورخ ابن خلکان نے "تاریخ بینی"ادر محدث ابن کثیر نے "تاریخ کامل" کے افغاظ ہے کرایہ ہے۔
یہ صحابوے لے کر مصنف کے عمد تک کی تاریخ ہے جس بیں بلاد اسلامیہ اور داویان حدیث کے حالات ہیں۔
یہ صحابوے لے کر مصنف کے عمد تک کی تاریخ ہے جس بیں بلاد اسلامیہ اور داویان حدیث کے حالات ہیں۔
(۳) اسمن سسن امام این ماجہ کی وہ مایہ ناز اور شرد آفاق تصنیف ہے جس نے آپکی امامت فن کا سکہ پٹھایا۔ حافظ منمس الدین ذہبی نے تذکرہ الحقاظ میں خود امام ابن ماجہ کی زبانی تعل کیا ہے کہ میں نے اس سنن کو جب امام ابو ذر عہ کے سامنے بیش کیا تو وہ اس کو دیکھ کر فرمانے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آگریہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں آئی تو یہ (حدیث کی موجودہ) تقلیفات یا ان میں سے اکثر معطل و کرر دجا میں گا۔"

محدث ابوالقاسم امام الدین عبدالکریم بن محمد قزوین تاریخ قزوین میں رقمطراز بیں که "حفاظ حدیث امام این ماجه کی کتاب کو سخیمین مسنن ابی داوُداور سنن نسائی کے برابرر کہتے ہیں اور اس کی روایات ہے احتجاج کرتے ہیں۔"

حافظ ابن کثیر البدایة والنهایة میں فرماتے ہیں کہ "بید کتاب امام ابن ماجہ کے علم وعمر ، تبحر ،اطلاع ادر اصول و فردع میں ان کیا تباع سنت کو بتاتی ہے۔"

صافظ ابن خجر عسقلانی فرمائے میں کہ ان کی کتاب سنن (احکام) میں ایک عمد داور جامع کتاب ہے۔ تعداد روایات .....امام ابن ماجہ نے لا کھوں احادیث کے ذخیر سے سے چار ہزار روایات کا استخاب کر کے بقیس کتب اور پزیر دوسوابواب کے تحت بوری مناسبت کے ساتھ درج کیا ہے۔

نا قلین ورواہ ..... آپ کی کتاب اکسن کے مشہور رائی جیساکہ لام رافعی نے تلائے قزوین میں نکھاہے یہ جار حضر ات ہیں۔ ابوالحسن علی بن ابراہیم بن سلمہ بن بحر القطال مولود ۲۵۴ھ متونی ۳۳۵ھ سلیمان بن پرید ،ابو جعفر محمہ بن غیسی ،ابو بکر حامہ ابسر ک حافظ ابن حجر عسقلانی نے تمذیب التہذیب میں راویان سنن میں سعدون لور ابراہیم بن دینار دو شخصول کے نام کالور اضافہ کیا ہے۔

ان سب لو گوں میں جس شخص کی روایت کو قبول عام نصیب ہواہے دہ حافظ ابوالحن القطال ہیں۔ان کے نسخہ میں بست می روایت کی منقول ہیں۔ چنانچہ مطبوعہ نسخوں میں جس جگہ قال ابوالحسن حدثا الخ آتاہے اس سے پئی مراد ہیں۔

یہ ابوالحین اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، حافظ حدیث، صاحب تغییر، عالم فقہ ،ماہر نحو ولفت اور عابد وزاہد ہے ۔ تمیں سال تک صائم الدہر رہے۔ افطار میں صرف روٹی اور نمک پر گذر ان کرتے تھے۔ اخیر عمر میں نابینا ہوگئے تھے کما کرتے تھے کہ یہ جھے کڑت کلام کی سز المی ہے۔

ملا نتیات ..... سنن بن ماجہ میں یائج کے دیائی میں علاقی میں جوامام بخاری کے بعد مصفین صحاح میں سب سے زیادہ ہیں۔ یا نچوں روایتیں ایک ہی شخص جہارہ بن مفلس سے بواسطہ کثیر بن سلیم حضر ت انس بن مالک سے مردی ہیں اور یہ آگر چہ امام ابن ماجہ کے طبقہ کے لحاظ سے بہت عالی ہیں مگر سند کے لحاظ سے ان کا کوئی خاص وزن نہیں، کیونکہ کثیر بن سکیم راوی پر محدثین عام طور مے جرح کرتے جلے آئے ہیں۔ روایات حسب ڈیل ہیں۔

(۱) من احب ان يكثر الله خير بعية فليتوضاء اذ احصر غداؤه دازار فع (باب الوصوء عند الطعام) (۲) ارفع من بين يدي رسول الله تلكة فضل شواء قط وفاحملت معه طنفسة (باب الثواء) (٣) الخيراس مد الى البيت الذى يغشى من الشغرة الى سنام البعير (باب العبيانة)

(٣) امررت بليلة اسرى في سلاء الاقالوا المحدم امتك بالحجامة (ياب المحامة)

(۵) ان بذه الامته مرحومته عذا بهار بايد يهافاذ اكأن يوم القيامته وفع الى كل رجل من المشركين فيقال بذا فداؤك

من النار (باب صفة امته محمد علية)

صحت کے اعتبار سے سنتن این ماجہ کا ور جبہ .....عافظ سنس الدین ذہبی لکھتے ہیں کہ سنن ابو عبداللہ (این ماجہ) چھی کتاب ہے ،کاش اس کو چنداہی عدیشیں جو تعداد میں زیادہ بنیس خراب نہ کر تیں۔

کے فلم ہے بیہ لکھاد یکھا ہے۔

"ابوذر کے بیں کے بیں کے عبداللہ ابن ماجہ کی کتاب کا مطالعہ کیا تواس میں بجز تھوڑی مقدار کے کہ جن میں کچھ خرابی موجود ہےادر کو تی بات ندد سکتھ۔ چنانچہ انہوں نے پچھاوپروس رولیات الیبی ذکر کی ہیں۔ "کیکن حافظ ڈہی نے تذکرہ کھفاظ میں ابوذر عہ بی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ شاید اس میں پوری تمیں حدیثیں بھی الیانہ ہوں کہ جن کیا اسلامیں ضعیف ہو۔

غالبایہ تمیں کے قریب وہی دوالیتی ہیں جن کو حافظ ابن جوزی نے موضوعات میں وافل کیا ہے یادیگر محد ثبین نے ان میں سے کہتا ہے کہ اس کیا ہے اور گیر محد ثبین نے ان میں سے کبنفس روایات سوواقعی اس کیا ہوں بکٹرت میں سازوں میں اور ان میں کہتا ہوں کہ جو رہ میں بکٹر سے میں دوران میں کا جو رہ کیا ہوں کہ جو رہ میں بکٹر ہوں میں دوران میں کہ جو رہ کیا ہوں کہ جو رہ میں بکٹر ہوں میں دوران میں کہ جو رہ کیا ہوں کا میں میں بکٹر ہوں میں دوران میں کہ جو رہ کی ہے۔ رہی عام ضعیف روایات سوواقعی اس کیا ہوں کہ جو رہ میں بکٹر ہوں کا میں میں بلائر ہوں کی ہوں کیا ہوں کہ جو رہ میں بلائر ہوں کیا ہوں کیا ہوں کہ جو رہ ہوں کیا ہوں کی ہوں کیا ہوں کر بھر کیا ہوں کی کرنے کیا ہوں کی کرنے کیا ہوں کی کرنے کی کرنے کیا ہوں کیا ہو

یں۔ حافظ ذہبی" سیر المتبلاء "میں <del>لکھتے</del> ہیں کہ

"ابوذر عد کالیہ بیان کہ شاید اس میں پوری تمیں حدیثیں بھی ایسی نہ ہوں جن کی سند میں ضعف ہے ،اگر صحیح ہیں تو ان کی مرادان تمیں حدیثوں ہے نمایت گری ہوئی اور ساقط روایتیں ہیں درنہ جن روایتوں سے ججت نمیں قائم ،وتی وہ تو بہت ہیں شاید ایک ہزار کے قریب ہول۔"

آیک آہم غلط مہمی ..... حافظ ابوالحجاج مزی نے اس بارے میں ایک عام تعلم لگایا ہے کہ "ہر دور دایت جو صرف ابن ماجہ میں ہواور صحاح ستہ کی کسی دوسری کتاب میں نہ ، و دو ضعیف ہے "کیکن حافظ ابن تجرنے اس کلیدے انفاق نہیں کیا۔ چنانچہ دو تهذیب البہذیب میں لکھتے ہیں کہ میرے، تتبع کے مطابق علی الاطلاق ایسا نہیں ہے اگرچہ کی الجملہ اس میں بہت می مشر

حدیثیں بیل۔

حافظ ابن تجرکی دائے میں احادیث کی بہ نسبت د جال کے بادے میں امیا کہنا ذیاوہ مناسب ہے۔ فرمات میں لیکن حافظ مزی کی تقریخ کو د جال کے بادے میں امیا کہ مناسب ہے۔ فرمات میں بتایا کہ جن حافظ مزی کی تقریخ کو د جال کرتا ہوئی ہے۔ حدیثوں پر محمول کرتا ہوئی ہیں وہ اکر خمسہ سے منفو ہیں ان میں سے سیخ حدیثیں بھی ہیں اور حسن بھی ۔ مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی کی تحقیق میں د جال کے متعلق بھی طور پر یہ تکم نمیں لگایا جاسکتا۔ چنا نچ موصوف نے اپنی کتاب این ماجہ اور علم حدیث میں ان کو مثالوں کے ذریعہ واضح کیا ہے ، بھر کیف سنن این ماجہ میں کتب خمسہ کی یہ نسبت ضعیف حدیثیں ذیادہ ہیں اس لئے اس کا درجہ محاح ستہین میں سے فروتر ہے۔

سنن این ماجه کا شار صحاح سته میں .... حافظ این انسکن نے اسلام کی بنیادی کتابیں چار بنائی ہیں۔ سمجین ، ابوداؤد ، نسائی۔ حافظ این مندہ نے بھی اس پر اکتفا کیا ہے۔ بعد کو حافظ ابوطاہر سنفی نے جامع تر ندی کو بھی قد کورہ کتابوں کے ساتھ شار کر کے تصریح کی ہے کہ ان یا نجوں کتاب کی صحت پر علماء شرق وغرب کا انفاق ہے۔

سنن این اجه کو کتب خسد کے بالقابل سب سے پہلے جس شخص نے جگہ دیوہ حافظ ابوالفضل محمدین طاہر مقدی

متونی کے ۵۰ ھیں۔ جنول نے شر وط الائمۃ الدہ اور اطر ان الدہ وہ مشہور کتابیں تصنیف کی ہیں۔ پہلی کتاب میں موصوف نے ائمہ خسد کے ساتھ لام ابن باجہ کی شرط پر بھی بحث کی ہے اور دوسر کی کتاب میں ان چھو کی کتابوں کے اطر اف احادیث کو جع کیاہے۔ بعد کو تمام مصنفین اطر اف در جال نے بقو ل حافظ سیوطی ان کی دائے ہے اتفاق کیا۔ ارباب رجال میں سب سے پہلے حافظ عبد التی مقد می متوفی ۱۰۰ ھے نے الکمال فی اساء الرجال میں ان چھو ل کتابوں کے رجال کو مدون کیا ہے۔ اس عمد میں حافظ ابن طاہر کے معاصر محدث زین بن معاویہ عبدری سر مسلمی انکی متوفی ۵۲۵ ھے اپنی کتاب "الجر پد للصحاح واسسن" میں کتب خسد کے ساتھ سنن ابن ماجہ کی بجائے موطالام مالک کی حدیثوں کو درج کیا ہے۔ اس بناء پر بعد کے علاء میں یہ بحث پیدا ہوئی کہ صحاح ستہ کی جھٹی کتاب موطاکو قرار دیا جائے یا سنن ابن ماجہ کو علامہ ابن الاثیر بر بعد کے علاء میں یہ بحث پیدا ہوئی کہ صحاح ستہ کی جھٹی کتاب موطاکو قرار دیا جائے یا سنن ابن ماجہ کو علامہ ابن الاثیر بر بعد کے علاء میں ہے۔ کید ابوالحمن سند ھی شارح ابن ماجہ کھتے ہیں کہ "عام متاخرین ای طرف ہیں کہ یہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب بول کون سند ھی شارح ابن ماجہ کھتے ہیں کہ "عام متاخرین ای طرف ہیں کہ یہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب ہے۔

شروح وتعليقات السنان ابن اجه بربرك برك حفاظ ادرائل فن حضرات في تروح وتعليقات لكهي بير-

(۱) شرح سنن ابن ماجد-

حافظ علاء الدین بن میگیج بن عبدالله مغلطانی الحقی متونی ۹۲ کارہ کی سب سے پہلی اور سب سے جامع شرح ہے۔ افسوس ہے کہ یہ تمام نہ ، و سکی صرف ایک حصہ کی شرح ہے جوپانچ جلدوں پر مشتمل ہے۔

(۴) شرح سنن ابن ماجه۔

علامہ این رجب زیری کی تعنیف ہے اور یہ وواین رجب نہیں جو پینے این ہیر کے شاگر داور مشہور مصنف ہیں بلکہ یہ کوئی اور این رجب میں ۔ ان کی شرح کا ذکر چیخ ابوالحسن سندھی نے اپنے حواثی میں کیا ہے۔ و ذکو السيوطی فی البغية من الشار جن ذين الدين عبد الرحمن بن احمد بن رجب الحنبلی المعتوفی ۷۹۵ھ

(۳) ما تمس اليه إلحاجه على سنن ابن ماجه

مشہور مصنف بیخ سر اج الدین ہمر بن علی این الملقن متونی ۸۰۴ھ نے صرف ذوا کد کی شرح لکھی ہے۔ یعنی ان روایات کی جو کتب خمسہ میں موجود نہیں۔ میہ شرح ۴۰۰ھ میں لکھی گئی۔

(٣)الديباجه في شرح سنن ابن اجه

میکی کمال الدین محرین موی د میری متوفی ۸۰۸ه کی شرح ہے جویائے جلدوں میں ہے۔

(۵)شرح سنن این ماجد-

حافظ بر بان الدین ابر اہیم بن محمد معروف میط این البحمی متو فی اس۸ ھ کی مختصر سی تعلق ہے۔ د کا میں اللہ میں ابر اہیم میں محمد معروف میط این البحمی متو فی اس۸ ھ کی مختصر سی تعلق ہے۔

(٢)مصباح الزجاجد

علامه جلال الدين سيوطي متوفي اا ٩ ه كالمختر ساحاشيه ہے۔

(۷) تورمعباح الزجاجه

مین علی بن سلیمان مالکی مغربی نے سیوطی کے حاشیہ ند کور و کا اختصار کیاہے۔

(۸) شرح سن این ماجد۔

یخ ابوالخن محدین عبد الهادی سندهی حنفی متوفی ۱۱۳۸ه کی شرح ہے جو سیوطی کے حاشیہ سے زیادہ جامع ہے۔ اس میں ضبط الفاظ حل غریب ادر بیان اعراب کا ذیاد واہتمام کیا گیاہے۔

(٩) انتاح الحاجه بشرح سنن ابن ماجهه

شیخ عبدالغنی بن ابی سعید مجدوی د بلوی حنی متونی ۱۲۹۵ه کی مختصر مگر جامع شرح ہے۔

(۱۰)عاشیه بر سنن این ماجه \_

مولانا فخر الحن گنگو ہی کاہے جو مشہور و متد اول ہے۔ اِس میں علامہ سیوطی اور مولانا عبد الغنی دونوں کی شرحوں کو مع مزید اضافہ کے جمع کر دیا ہے۔

(١١)مفاح الحاجة\_

یخ محم علوی کا حاشیا کے ہے۔

## (١٩) لهام ترنديّ

تام و نسب ..... محدنام ، ابوعیسی کنیت اور والد کانام عصی ہے۔ پور انسب یوں ہے۔ ابوعیسی محد بن عیسی بن سورہ بن موی بن سن ضحاک سلمی۔ ترفدی، بوغی، قبیلہ بنو سلیم ہے تعلق رکھتے تھے۔ اس لئے نسبت میں سلمی کملاتے ہیں۔ بوغی قریہ بوغ کی جانب بنسو ہی محرمزے کی فریہ بوغی قریہ بوغی کی جانب بنسو ہی محرمزے کی فرین کے اندیں کی جانب بنسو ہی محرمزے کے فریخ کی حالت کرتے ہیں کہ کی جانب بنسو ہی کہ منسو ہی کا جانب کے مسافت پر افعی ہی کہ منسو ہی کہ بازی کے مسافت پر افعی کے اس کے دادام و کی اس کرنے کی ہوئے ہیں۔ بریہ انسو کے دادام و کرتے ہی کہ بری کی ہوئے ہے۔ سنہ بید انس اور سمجھی ترفی ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہے۔ افعا مادر النبر میں بھی نسر سے بیشتر بھی نسر مراد کی گئے ہے۔ کسی سند بید انسان کو جیون اور نسر باخ بھی کہتے ہیں) ساحل پر داقع ہے۔ لفظ مادر النبر میں بھی نسر سے بیشتر بھی نسر مراد کی گئے ہے۔ کسی خطیم محمد بن علی ادرابو بکر دراق اس تر ذکے باشندے تھے۔ خطیم محمد بن علی ادرابو بکر دراق اس تر ذکے باشندے تھے۔

لفظ ترند کے تلفظ میں اختلاف ہے۔ تعض لوگ تاءادر میم کو مفتوح کتے ہیں اور بعض دونوں کو مضموم حافظ ابن وقیق

العيد فرماتے ہيں كہ

لى مخص ازا بن ماجه اور علم حديث، بستان المحدثين، محدثين عظام ١٢\_

٢٠١ ٢- جني بالمحضرات كوفي بيل.

امام ، خارى و مسلم كالمام ترفدى سے ساع حديث ......اگر چدام ترفى امام ،خارى كارشد نور مايد ناز تلافده يس سے بين تاہم بيد شرف الن كو يحى حاصل ہے كه خود استاد نے ان سے حديث كا عام كيا ہے۔ چتاچه "ابواب التقمير "سورة الحشر ميں حسيدة ميل روليات كو لكوكر "حدث عدائله بن عبدالر حمن عن هارون بن معاويه عن حفص بن غياث عن حبب بن عمره عن سعيد بن جبير عن النبي علين مرسلا فرمات بيل " بحد سے محمد عن معاويه عن حديث سئ ہے۔ اور "ابواب للنا قب "ميں حديث "يا على لا يعلى لا يعلى لا يعلى لا حدان بعب لى هذا المسجد غير وغيرك" كے متعلق لكھا ہے۔ "وقد سمع محمد بن اسماعيل منى هذا المعليث و تو المام ،خارى كو بحى النبي لا تن شاكر و برناز تھا۔ چنانچه آپ نے امام ترفري كے ساست اس اسماعيل منى هذا العليث المن عن المناز من المناز عن المناز عن المناز من المناز عن المناز عن

اسی طرح امام مسلم بھی موامام ترندی کے استادین لیکن ایک روایت صحیح مسلم میں بھی امام ترندی ہے مروی ہے

أوروه احصوا هلال شعبان لرمضان والراروايت ي

ابوحامه احمد بن عبدالله مروزي، مشم بن كليب شاشي، ابوالعباس محمد بن احمد بن محبوب مروزي، احمد بن بوسف

نسقی، عبدین محمد بن نسفی، محمد بن محمود ، دا دُد بن نصر بن سهل بزودی وغیر د\_

لے مولاناانور شاہ صاحب کشمیریؒ نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جسب ذہبین شاگر داستاد سے سوال کر تاہے تواس کی نگاہ دیگر علوم کی طرف حاتی ہے۔ ۱۲ سے و نور آور دیسینہ وظلمت پر د ذول آغاز قبیح و آخر شہباگریستن رہے گاتوی جمال میں پائنہ ویکنا اثر کمیاجو تیے ہے دل میں لاشر یک لیہ بعض حضرات کی دائے ہے آپ ادر ذاد نامینا تتھے۔ لیکن حافظ ابن حجر نے اس کی تر دید کی ہے۔ ک

ابوعیسی کنیت کی کراہت ..... ہم شروع میں بتانچے ہیں کہ امام ترندی کانام محدادر کنیت ابوعیسی ہے اور مصنف ابن ابی
شیبہ ادر ابوداؤد کی روایت میں ابوعیسی کنیت ، کئے کی کراہیت دارد ہے۔ کیونکہ حضر ت عسیٰ کے باید نہ تھے ، پھر آپ نے
اس کنیت کو کیوں افقیار کیا۔ اس کا یہ جواب دیا گیاہے کہ علاء نے اس کو خلاف اولی پر محمول کیاہے مگر یہ چیز امام ترندی کی
جلالت شان ہے بعید ہے۔ بعض حضر ات نے یہ اعتداد کیاہے کہ حضر ت مغیرہ بن شیبہ نے ابنی کئیت ابوعیسی رکھی تھی اور
حضور میں نے ان کو ابوعیسی کہ کر بیکراہے۔ اس سے عدم کراہت پر استدلال ہو سکتا ہے کیکن بستان المحد ثمین میں شاہ
عبد العزیز صاحب کا میلال کراہت ہی کی طرف ہے۔

و فات .....ام مرندی کا نقال مشهور لے روایت کے مطابق ۱۲ جب ۲۵ میں شب دوشنبہ کو خاص ترند میں جوااور آپ نے ستر سال کی عمریائی۔ سندو فات اور مدت عمر کو کسی نے اس شعر میں ظاہر کیا ہے۔

التريذي محد ذوزين مي المريط وفاة عمو في عين المريد

تصاشف ....ام ترندئ نے بگٹرت تصانف کی بیں۔ آپ کو نقد اور تغییر بر بھی کافی دستگاہ تھی جوان کی سنن سے ظاہر

ہے ، ان کی مختلف کتابوں کا تذکر و ملتاہے۔

(۱) الشمائل .....اس میں آپ نے بیار سوحدیثیں جمع کی ہیں۔ یہ چھین بابوں پر منتسم ہے۔ مختلف حضر اُت نے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔ جن میں ملاعلی قاری کی جمع الوسائل اور پیٹج ابراہیم دیجوری کی مواہب لدنیہ اور مولانا احمد علی صاحب کا حاشیہ زیادہ مقبول ہے۔ پیٹج علیم الدین قنوجی کی در رافعنهائل فی شرح الشمائل اور پیٹج ابوالا مداد ابراہیم اللقائی الممائلی کی بہج یہ المحالی شرح الشمائل بھی اچھی شروح میں جب ہیں۔ اشرف الوسائل از حافظ شماب الدین احمد بن جبر کی متوفی ۳ کا ہے۔ شرح شائل المرین المرین المرین المرین المرین المرین المرین اور فارس از بی از بی الدین تحمد بن عملاح ابن جلال الماری التوفی ۹ کا ہے۔ شرح شائل از عصام الدین ابراہیم بن شحد اسفر النی متوفی ۳ کا ہے۔

(1) زمر الحماكل على الشماكل\_

ا ذعلامه حلال الدين سيوطي\_

(١)العلل

اس موضوع پر آپ نے دو کتابیں تکھی ہیں ایک علل صغری جومطبوع ہے ادر ایک علل نیری ،یہ یالکل نایاب ہے۔ (۳)المفرد

(۴)الزيد

(۵)الاساءوالكتي

(٢) كماب الآريخ

اس کا تذکر داین الندیم نے اپنی فرست میں کیاہے۔

(۷)جائع زندي

اس میں آپ نے امام ابود اور سجستانی اور امام بخاری دونوں کے طریقوں کو جمع کیا ہے۔ ایک طرف آپ نے احادیث احکام میں احکام میں سے صرف ان حادیث کولیا ہے جن پر فقهاء کا عمل رہا ہے۔ دوسری طرف اس کو صرف احکام کیلئے مختص نہیں کیا اللہ وذکر السمعانی انسات کی ۲۷۵ھ۔

چنانج حافظ الويكرين نقط بغداوي متوفي ١٦٩ه اين مشهور كتاب "التقيد في رواة الكتب والمسايد" في الام ترمدي أن ز بانی ہا قبل میں کہ "همی نے اس المسند الشحیح ( یعنی کتاب الباشع ) کو تصفیف کرے علماء حجاز کے سامنے بیش کیانہوں چامع تریزی برول کی نگاه میں ..... حافظ ابوالفضل تھر بن ب ہر مقدی لکتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہر اَب میں شخص الاسلام ابوا ما عيل عبدالله بن ممرانصاري صوفي متوفي ٨١ مهريت المام ترندي ادران كي حاصٌ كانا أر آيا تو فرما ف سينه كه ان كي تماب میرے نزدیک بخاری؛ مسلم کی کتاب ہے زیادہ نافعے۔ آیو نکہ بخاری ومسلم کی کتابوں ہے تو صرف عالم تبحر ہی فائد داخما سكتاب ليكن ابوعيس كي كتاب سه بر فنفس مستفيد : وسُنَّتاب ـ

حافظ ابوالفح بن سیدالناس متوتی ۳۳ مده شرح ترندی کے مقدمہ میں حافظ بوسف بن اسمرے اقل کرتے ہیں کہ الام عیسی ایسے فضائل کے حامل ہیں کہ جن کو لکھاجاتا ہے ، بیان کیاجاتا ہے اور ساجاتا ہے۔ ان کی تناب ان یا ج کا ابول میں واخل ہے جن کی قبولیت اور ان کے اصول کی محت کے فیصلہ پر علاء و فقهاء اور اکا برین محد ثین میں ہے اہل حل وعقد اور ارباب ففن ووانش في القاق كياب

بیخ ابر اہیم بجوری کاہر طالب عدیث کیلئے یہ مشور دے کہ الجامع الصیح کا مطالعہ کرنا چاہئے کیونکہ کماب حدیث د

فقتی فواند اور سلف و خلف کے ندام کی جامع ہے۔ بس یہ مجتمد کیلئے کافی ہے اور مقلد کیلئے نیاز کرنے والی ہے۔ (ہمارے خیال میں جہتد کیلئے تو کافی ہو سکتی ہے کیکن مقلد کیلئے کافی شیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ ترندی کی جامعان کی تما بواب میں سب سے بہتر تصنیف ہے بلکہ متعدووجوہ سے جمیع کتب حدیث سے احسن ہے۔

تر مذکی کی خلاتیات .....ا ساد کے لحاظ ہے سب ہے او نجادر جہ وحد انیات کا ہو تا ہے۔ جس میں روایت کنندہ اور نبی کریم ﷺ کے در میان ایک واسطہ ہے۔ ائمہ اربعہ میں یہ شرف صرف امام ابو حنیفہ کو حاصل ہے۔ اس کے بعد ثنائیات کا در جہ ہے۔ جس میں ددواسطے ہوں۔ تیسرے نمبریر خلاتیات ہیں جن میں تین داسطے ہوں۔

ا الم ترندي كي جامع مين ايك سواكياون عنوان كتب اور ہر كتاب كے تحت متعدد ابواب ہيں ادر اس ميں ايك روايت

الله الى الله الله

ملاعلی قارئی کا تسامح ..... ملاعلی قاری نے مرقاۃ شرح مظوۃ میں لکھاہے کہ جامع ترندی کو صحاح کے ور میان ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اس کی ایک حدیث ثانی ہے اور وہ یہ ہے "یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینه کالقابض علی المجمر . فاسنادہ اقرب من اسنادی البخاری و مسلم و ابی داود فان لہم ثلاثیات۔"

ام مرقدی نے اس کو کتاب الفتن میں روایت کیا ہے۔ بوری اساد بول ہے۔ "حدثنا اسماعیل بن موسی الفزادی بن انبت المسدی الکوفی فاعمر بن شاکر عن انس بن مالك بن قال، قال دسول الله عظی النے "میں حضور عظی تک تین واسطے میں۔ اساعیل بن موبی، عمر بن شاکر اور انس بن ایک مین ۔ پس اس کی سند مثل فی بوئی تدک تنائی۔ جامع ترقدی میں صرف میں ایک روایت نہیں ہے۔

جامع ترمٰدی کی کل اعادیث معمول بها ہیں....ام ترندی نے کتاب العلل میں یہ دعوی کیاہے کہ میری اس کتاب کی کل احادیث معمول بها بیں بور ہر ایک براہل علم میں سے کسی نہ کسی کا عمل ضرور ہے۔ سوائے دوحدیثوں کے۔

(١) حديث التي عمال الله على الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولامطر ولاسفر

(٢) عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من شرب الخمر فإجلدوه فان عادفي الرابعته فاقلتوه

ابو صنیفہ میں اور ایساامام صاحب کی شان میں غایت تعصب سے کیا ہے۔ چیخ عبد الحق محدث و الوی نے بھی میں فرمایا ہے کہ امام

ترزی کوائد مجتدین کے ساتھ ایک طرح کا تعصب تھا۔ خصوصالام اعظم ابوحنیقہ کی ذات گرامی ہے، اس لئے انہوں نے المام صاحب اور ان کے تایدہ کی طرف "بعض اہل الکوفہ" ہے اشارہ کیا ہے اور لام صاحب کے اسم شریف کو کہیں کتاب میں صراحة ذکر نہیں کیا۔

ان حضرات کی تفتگوے معلوم ہوتا ہے کہ "بعض الل الکوفہ" ہے حنفیہ مجمی مراد ہوتے ہیں۔ حالا نکہ یہ کلیہ نہیں ہے کیے نہیں ہے کیے نہیں ہے کی مطابق دوسرے علماء کوفہ پر بھی کیا ہے۔ جیسے "باب ماجاء لنہ یداء مجمو خرالراس" کے تحت میں فرماتے ہیں۔
"

"قد ذهب اهل الكوفئهالي هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح-"

حضرت مولاناانور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ رہے کہ لام ترندی کو امام صاحب کامسلک مجھی قابل

ا عمّاد سند سے نہیں بہنجا تھا۔ جیسا کہ زعفر ائی کے واسطے سے امام شافتی کا قول قدیم بہنجا۔ امام تر مذی کے نزد بیک امام اعظم کی شخصیت مسلم ہے ..... چنانچہ انام تر مذی نے کمّاب العلل میں امام صاحب سے ایک روایت نقل کی ہے جو مصری نسخہ میں موجود ہے اور حافظ این حجر نے تمذیب البہٰذیب میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ البتہ موجود متد اول و مطبوعہ نسخوں سے عائب ہے جو معاندین کے حذف والحاق کی خطر تاک پالیسی کا بھیجہ ہے روایت سے ہے۔ "حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو بعی الحمانی قال صمعت اباحفیفہ یقول مار ابت اکذب من جابو الجعظی والا افضل من

عطاء بن ابی دباح ." اس دوایت کا تعلق رجال کی جرود تعدیل سے ہے اور امام تر ندی نے اس کو سند کے طور پر نقل کیا ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ امام ممدوح کے نزد یک امام ابو صنیفہ کا شار ان ایک میں ہے جن کے قول سے جرح و تعدیل کے باب میں

سند بکری جانی ہے۔

جامع ترفذي عمے رواہ ..... حافظ ابوجعفر بن الزبير نے اپنے برنامج میں تصریح کی ہے کہ اس کتاب کوام ترندی سے حسب ذیل حضر ات نے روایت کیا ہے۔

(۱) ابوالعیاس محمر بن احمد بن محبوب.

(٢) ما فظ ابوسعید ہیم بن کلیب شاش متونی ۵۳۳ه ، صاحب مداید نے جامع تر فدی کوان ہی کے طریق سے

روایت کیاہے۔

(۳)ابودَر محمد بن ابراہیم۔

(٣) ابو محر حسين بن ابر أميم قطان

(۵) ابوجار احمد بن عبدالله تاجر

(٦) ابوائحسن دازري

جامع تر مُذکی کی شروح کے سے اس کی اہمیت وافادیت کے پیش نظر علاء محدثین نے ہیں کے ساتھ پورااعتناء کیااور اس کی متعد وشروح وحواشی لکھے چند مشہور و متداول شروح وحواشی ہے ہیں۔

(١)عارضة الاحوذي\_

از حافظ ابو بكر بن العربي مالك متوفى ٢٥٠ه

(٢) توت المغتدي-

از علامه جلال الدين سيوطي متوني اا ٩ هـ

(٣) شرر تذكار

ازابوالطيب مدني متوني ٩ • ااھ

(۴)شرح ترندی۔

از کیخ سر اج احد سر ہندی۔ یہ جاروں شر معنی یکیا"شروح اربعہ" کے نام سے بھی چھپی ہیں مگر صرف وو ہی جلدیں و سکیں۔

(۵) تفع قوت المفتذي\_

علامہ د منتی نے قوت المفتدي كى تلخيص كى ہے جو كتاب كے ساتھ چھيى ہو كى ہے۔

(۲)شرح ترندی۔

از حافظ ابُوا گفتے محمد بن محمد بن سیدالناس شافعی متوفی ۳۳ کے اس کا تکمل نسخد مدینه منورہ کے کتب خانے میں موجود ہے۔ ( 4 )شرح ترمذی۔

از شیخ زین الدین عبدالرحمٰن بن احمد بن رجب الحنبلی متو فی ۹۵ ۵ حد

(٨) څر*ن زن*دي۔

از شیخ سر اج الدین عمر بن رسلان المبلقینی الشافعی متوفی ٥٠٨ه

(٩) شرح زوائد ترندي

اذشخ مراج الدين عمر بن رسلان

(١٠) ماشيه يتخابوا تحسن نور الدين محمر بن عبد الهادي السندي النه متوفى ٨ ١١٣٥هـ

(۱۱) تحفة الاحوذي أز مولامًا عبد الرحمن صاحب مبارك بوري اس كے مقدمه ميں بهت ي مقيد معلومات ميں۔

(۱۲) العرف المنهذي مولانا انورشاه صاحب تشميري كافادات ان كے شاكر ونے جمع كئے بير۔

(۱۶۳)معارف السنن

مولانا محریوسف صاحب بنوری مد ظله حضرت شاه صاحب کے افادیت کی روشی میں نمایت محققانہ شرح تعینیف فرمار ہے ہیں۔ ابھی صرف جار جلدیں طبع ہوئی ہیں۔

' (۱۴))الکوکب الدوکی حضرت مولانار شید احمد صاحب گنگوہی متونی ۱۳۲۳ھ کے افادات ہیں جن کو حضرت مولانا محمد یجی صاحب کاند حلوی نے مرتب کیا تھا۔ حضرت مولانا محمد ذکریاصاحب مد خلد شیخ الحدیث مظاہر العلوم سارن بور کے حواثق کے ساتید دوجلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ لے

# (۲۰)امام نسائی ً

تام و نسب احدی ما ابوعبد الرحمٰن کنیت والد کانام شعیب ہے۔ پورانسب ہوں ہے احدین شعیب بن علی بن بحرین سان بن دینر النسائی ۔ خراسان اور ماوراء النهر کاعلاقہ جمیشہ ہے علم و فن اور ارباب کمال کا مرکز رہا ہے۔ تاریخ اسلام کے سینکڑ وں نامور نضلاء اس خاک سے ایکے جیں۔ لام نسائی بھی ای زرخیز خاک پاک کے ایک مایہ ناذ فرز ند ہے۔ میں تعقیق شاء سائی نساء کی طرف نسبت ہے۔ بھی عرب لوگ ہمزہ کوداؤد ہے بدل کر نسبت میں نسوی بھی کماکرتے ہیں اور قیاس کے مطابق بھی بھی بھی ہونا جا بھی مورخ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ یہ نساء کی طرف نسبت ہے۔ جس میں نون وسین دونوں معور جیں لوران کے بعد ہمزہ کمورواقع ہے۔ یہ مرض کے قریب خراسان کا ایک مشہور شہر ہے جس کو میں نون وسین دونوں معور جیں لوران کے بعد ہمزہ کمورواقع ہے۔ یہ مرض کے قریب خراسان کا ایک مشہور شہر ہے جس کو

ل لمخص از این ماجه اور علم حدیث به بستان المحدثین - محدثین عظام ، این خلکان ، کشف \_ 10

قروذین زوجرد نے آباد کیاتھا۔ یہلی مت الرب فن پیدا ہوئے ہیں۔ نسائی ہمزہ کے داور قفر دونوں طرح ہے پڑھا گیا ہے۔

سند پیدائش .....امام نسائی ۱۹ اور میں پیدا ہوئے۔ بعض نے آپ کائن پیدائش ۲۱۳ ھا بتلاہے گر "تمذیب " میں خودامام
نسائی کی زبانی متقول ہے۔ "یشہ ان یکون مولدی فی سنتہ ۱۹ ھا "اندازہ ہے میری پیدائش ۲۱۵ ھا بیں ہوگی۔

مسل عظم ..... آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے شرکے شیور تے ہاصل کی۔ اس کے بعد ۲۰ میں سب ہے پہلے تحتیہ
بن سعید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علامہ ذبی فرماتے ہیں۔ "د حل المی قیب ولد حس عشرہ ست و شہرین "سب سے
بسلے امام تحتیہ کی خدمت میں سفر کرکے گئے جبکہ عمر شریف پندرہ سال کی تھی اور ان کے پاس ایک سال دوماہ قیام رہا۔ اس
کے بعد دومر سے شیورخ واساتذہ سے استفادہ کیا۔ و نیائے اسلام کے مختلف حصول کاسفر کیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں
کہ انہوں نے خراسان، عراق، مجاز می فشر واشاعت کامر کز بنالیا۔ حضر سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرمات ہیں جبلی اور بہت سے لوگوں نے آب سے علم حاصل
اس کے بعد آپ نے مصر کو اپنے علوم کی فشر واشاعت کامر کز بنالیا۔ حضر سے شاہ عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرمات ہیں جبلی اور بہت سے لوگوں نے آب سے علم حاصل
مصر میں ستعل طور پر سکونت اختیار کی۔ ان کی تصانیف ای اطراف میں جبلیں اور بہت سے لوگوں نے آب سے علم حاصل
کیااور حدیث کی ردایت کی۔ پر آثر میں مادہ نیس مصر سے دمشق آگئے۔
کیااور حدیث کی ردایت کی۔ پر آثر میں مادہ نیس مصر سے دمشق آگئے۔
کیااور حدیث کی ردایت کی۔ پر آثر میں مادہ نیس مصر سے دمشق آگئے۔
کیااور حدیث کی ردایت کی۔ پر آثر میں مادہ نیس مصر سے دمشق آگئے۔

شیوخ واسا نڈو .....ان کے شیوخ واسا نڈو کادائر د بست دستیے ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بیشار مخلوق ہے حدیث کا سماع کیا۔ اسحاق بن را ہو رہے ، محمہ بن نصر ، علی بن حجر ، یونس بن عبدالاعلی ، محمہ بن بشار ،امام ابوداؤد سجستانی وغیر و ان کے شیوخ میں داخل ہیں۔ حافظ ابن حجر نے امام بخاری کو بھی ان کے اسا نڈو میں شار کیاہے۔ ابوزر عدرازی اور ابوحاتم سے بھی

روایت کرنا ثابت ہے۔

اصحاب و تلامذہ .....ان کے تلامذہ میں دنیائے اسلام کے مختلف کو شول کے آدمی ملتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے ان کے تلامہ و تلامذہ کی ایک طوم الفر ست نقل کرنے کے بعد لکھا ہے "وامع لا بعصون" چند مشہور تلامذہ کے نام حسب ذیل ہیں۔ امام نسائی کے صاحبراوے عبدالکریم، ابو بکر بن احمد این السنی، ابو علی حسن بن خصر اسیوطی، حسن بن الطبق عکسری، ابوالقاسم حز ہ بن محمد بن علی کناتی، ابوالحس محمد بن عبد اللہ محمد بن محمد بن علی کناتی، ابوالحس محمد بن عبداللہ، تحمد بن معاویہ، محمد بن قاسم اندلس، علی بن جعفر الطحادی، احمد بن محمد بن محمد بن معاویہ، ابویشر دولالی وغیر د۔

زمدو تقوی سنسال نسال زمدو تقوی میں مکتائے روزگار تھے۔ صوم داؤدی پر ہمیشہ عمل پیرار ہے تھے۔ لین ایک روز روزہ رکھتے تھے اور دوسرے روز انطار کرتے تھے۔ حافظ محمد بن مظفر فرماتے ہیں کہ میں نے مصر میں اپنے مشاکع سے سناہے وہ بیان کرتے تھے کہ امام نسائی کے دن رات کا کثر حصہ عبادت میں گزر تا تھا اور آکٹر جج بیت اللہ کیا کرتے تھے۔

خيالك في عيني وذكرك في فمي وحبك في قلبي فاين تطيب

شجاعت و بهادری ....ام نسانی بهت شجاع اور بردے بهاور حق گوئی دبیبائی میں بهت آگے سے جو مر وال خداکا بمیشه عنام شعار رہاہے۔

ا کین جوانم دال حق کوئی دیباک اللہ کے شیروں کو آتی سیں روبابی (اقبال) (جماد کا جزید بھی تھا۔ چنانچ ایک مرتبہ امیر مصر کے ساتھ جماد میں شرکت بھی گی۔

عام حالات ذید کی .....ام نسائی نے سنت نبویہ کو قائم کیا۔ تاشادت ان کی زندگی ای پر قائم رہی۔ سنت کی اشاعت اور بدعت سے نفرت پر ان کی شادت کا واقعہ خود ایک واضح دیل ہے۔ بادشاہ ول کی مجالس سے آپ نے ہمیشہ کریز کیا۔ اس کے باوجو و کھانے پینے میں ہمیشہ کشاد ووست رہے۔ بہترین غذائیں کھاتے ، مرغ ترید کر پالتے اور خوب فربہ کر کے کھاتے سے باوجو و کھانے بینے میں ہمیشہ کشاد ووست رہے۔ بہترین غذائیں کھاتے ، مرغ ترید کر پالتے اور خوب فربہ کر کے کھاتے سے ۔ حافظ ابن کثیر کا بیان ہے کہ روز اند مرغ کھانے کے بعد نبیز (شربت) پیتے تھے۔ آپ کے نکاح میں چار ہویاں تھیں

اور ہر ایک کے پاس ایک شب رہتے تھے۔ ان کے علاوہ لونڈیاں بھی تھیں لیکن آپ کی اولادیں صرف صاحبز اورہ عبد الکریم کانام معلوم ہوسکا۔

حلیہ مبارک ..... قدرت نے جس طرح لام نسائی کو معنوی لورباطنی محان عطاکر نے میں فیاسی ہے کام لیا تھاای طرح ان کو حسن ظاہری کی دولت بھی بافراط عطاکی گئی تھی۔ بڑے دجیہ و ظلیل تھے۔ چرہ نمایت پر شکود لوروشن تھا رنگ نمایت سرخ وسفید تھا۔ بیاں تک کہ بردھا ہے میں بھی حسن دروتازگ میں فرق نہیں آیا تھا۔ لباس نمایت نفیس لور فیمتی ذیب تن فرماتے تھے۔ علماء و معاصر میں کا اعتر اف ..... حافظ ابن حجر ،علامہ ذبی اور ابن کثیر وغیر و نے بہت ہے اہل علم کے اقوال فقل کے میں جنہوں نے اہم نسائی کی رفعت شان اور فضل و کمالی کا اعتر اف کیا ہے۔ مورخ ابن طکان فرماتے ہیں کہ آپ ایٹ ذمانہ میں حدیث کے امام تھے۔ ابو سعید عبد الرحمٰن نے اپنی تاریخ مصر میں کھا ہے کہ ''آپ حدیث میں امام ، ثقہ ، معتبر اور حافظ میں حدیث میں امام ، ثقہ ، معتبر اور حافظ میں حدیث میں امام ، ثقہ ، معتبر اور حافظ میں دار قطنی فرماتے ہیں کہ ''اپ ذمانہ کے تمام محد ثمین سے ( شیخین کے بعد ) بلند اور او نیچ تھے۔ '' حاکم کہتے ہیں کہ میں دار قطنی ہے۔ '' امام دار قطنی خرماتے ہیں کہ ''اپ ذمانہ کے تمام محد ثمین سے ( شیخین کے بعد ) بلند اور او نیچ تھے۔ '' حاکم کہتے ہیں کہ '' ان حدیث معتبر اور احتیاط میں اپنے معاصرین سے کمیں فائل تھے۔ ''

ابن الحداد شافعی فرماتے بین کہ میں ایخ اور اللہ کے مابین امام نسائی کو واسطہ بناچکا ہوں۔ نافعہ بن فن کے نزدیک امام نسائی کا مقام ..... نافعہ بن کے نزدیک جلالت علمی کے اعتبارے لام نسائی کا پایہ امام مسلم سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی مقدمہ نتج الباری میں رقم طراز ہیں۔"فن رجال میں ماہرین فن کی ایک جماعت نے اِن کو امام مسلم بن الحجاج پر بھی فوقیت دی ہے اور دار تطنی وغیر ہنے ان کو اس فن میں اور دیگر علوم حدیث

میں امام الائمہ ابو بکرین فزیمہ صاحب استحفیر بھی فوقیت دی ہے۔

حافظ منٹس الدین قبی سیر اعلام المثلاء میں امام نسائی کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ ''میہ مسلم ،تریزی اور ابود اور حدیث ، علل حدیث اور علم الرجال میں زیاد دماہر ہیں اور بخاری دابوزر عد کے ہمسر ہیں۔''

علامہ تاج الدین سکی طبقات الشافعیۃ اُلکتری میں لکھتے ہیں۔ "میں نے اپنے شیخ حافظ ابو عبداللہ ذہب ہے سوال کیا کہ آیا مسلم بن الحجاج حدیث کے زیادہ حافظ ہیں یا ام نسائی۔ فرمایا ام نسائی۔ بھر شیخ (حافظ تقی الدین سکی) ہے اس کاذکر کیا توانہوں نے اس ہے موافقت کی۔"

ا مام نسانی کا مسلک .....دیگر محدثین کی طرح امام نسائی کے فقهی مسلک کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں کہ "آپ شافعی المذہب تھے۔ جیساکہ آپ کے مناسک سے پیتہ چلاہے۔"

نواب صدیق حسن خال نے بھی شاہ صاحب کی تائید کرتے ہوئے لام نسائی کو شوافع میں شار کیا ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک بھی ان کا انتساب مسلک شافعی کی جانب مناسب ہے۔ لیکن فیض الباری میں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کا قول ہے کہ بچھ او گول نے ام ابوداؤد اور امام نسائی کوشافعی کماہے ، لیکن حق ہے کہ یہ حضرات صبلی ہے عافظ ابن جمید نے اس کی تصر سے ۔ امام نسائی کی سنن کے مطالعہ سے بھی ان کا صبلی ہونا ظاہر ہے۔ مثال کے طور پر امام احمد کے نزدیک جمعہ کی نماذ قبل الزوال جائزہے۔ چنانچہ امام نسائی نے "باب دفت الجمعہ "ترجمہ قائم کر کے وی روایات نقل کی اس جن ہے دنابلہ کا استدال ہے اور جمهور اسمہ شاہ کی ولیل حضر سے انس میں کی صر سے دوایت سے مالی مصلی الجمعہ سے میں انسان کی صر سے دوایت سے میں الجمعہ سے میں الشمس "کور کے دوایت سے دائے المحمد کو ایک دوایت سے دائے المحمد کور ایک کر دیا ہے۔

ای طرح جمهور کے نزدیک شوہروہیوی ایک ساتھ عنسل جنابت کررہے ہوں تودونوں کاعنسل بالانقاق ہوجائے گا۔ لیکن اگر عورت مردسے پہلے عنسل کرے تواس کے عنسل سے بچے ہوئے پالی سے شوہر کو عنسل کرنالام احمد کے نزدیک ناجائزے اور ائمہ ٹلانڈ کے نزدیک جائزے۔ امام نسائی نے "باب اغدسال الرجل والمواۃ من اناء واحد" ترجمہ قائم کرکے حضرت عائشہ منظنہ کی دوایت کو نقل کیا ہے۔ جس سے ان کا حضور منطقے کے ساتھ عنسل کرنا ٹابت ہے اس کے بعد دو مر اتر جمہ
"باب الو جعصت منی ذلک" قائم کیا جو فی الواقع جمہور کامتدل بیان کرنے کیلئے لیکن پیس جور دایت نقل کی ہے دو جمہور کے مسلک پر صحیح د لالت نہیں کرتی۔ حال تکہ حضرت میمونہ دی مشہور روایت جمہور کامتدل ہے۔ اس کو امام نسائی نے اس مال سے میں ترک کر دیا ہے۔

تمنا آبروکی ہواگر گلزار ہتی میں نوکانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خوکر نے (اقبال)

الم منائی کو معرین جوشرت و عظمت اور مقبولیت عاصل جوئی اس کی بناء پر عاسدین حسد کرنے گئے۔ اس لئے آپ نے ذایقتد و ۲۰ سے میں معرکو شرباد کہااور وہاں ہے فلسطین کے ایک مقام رملہ آگئے۔ جو نکہ شام میں بنی امید کی طویل حکومت کے سبب ہے فار جیت و ناصیت کا ذور تھا۔ عوام حضرت ملی بیٹی ہے بد گمان تھے ہاس لئے آپ، مشق تشریف حکومت کے سبب ہے فار جیت و ناصیت کا ذور تھا۔ عوام حضرت ملی بیٹی ہے بد گمان تھے ہاس لئے آپ، مشق تشریف کے لئے گئے اور جامع و مشق میں ممبر پر چڑھ کر کماب خصائل علی ہوئی سائی شروع کی۔ ایکسی تھوڑی ہی می پڑمی کوئی کہا سائل نے سوال کیا آپ نے امیر معاویہ کے لئے میں کوئی کہا ہے کہ ایک ہے میا تب بیس بجواس حدیث کے برابر سرابر چھوٹ جا کمیں۔ ووسر می دوایت سے کہ آپ نے فرمایا۔ مجھے ان کے منا قب بیس بجواس حدیث کے برابر سرابر چھوٹ جا کمیں۔ ووسر می دوایت سے کہ آپ نے فرمایا۔ مجھے ان کے منا قب بیس بجواس حدیث کے مقام پر سخت جوشی آئیں جن کے سبب سے امام صاحب نیم جال ہوگئے۔

ورر دحق کشید داند بلا استر سب بقر بولا

ای حالت میں لوگ آپ کو مکان پر لائے اہام صاحب نے فرمایا کہ مجھ کو مکہ کرمہ لے چلو تاکہ میر اانتقال مکہ معظمہ میں ہو۔

و فات ..... كتے ہيں كه آپ كى و فات جواصفر ٣٠٣ هيں جير كے دن مكه معظمه سينج بر موكى اور وہال صفاو مردو كے در ميان دفن كئے گئے۔

اں خاک کے ذروں ہے ہیں شر مندہ ستارے اس خاک میں یو شیدہ ہے دہ صاحب اسر اور (اقبال) دوسری روایت رہے کہ معظمہ جاتے ، ویے راستہ میں ہمقام شہر رملہ (فلسطین)انتقال ہوا۔ پھر وہاں ہے آپ کی گفش مکہ معظمہ پہنچائی گئے۔انتقال کے وقت آپ کی عمر ۸۸سال کی تھی۔

تھا نیف .....ام نّسانی نے مختلف موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ جن کتابوں کے نام معلوم ہو سکے د دورج ذیل ہیں۔ (۱)السن الکبری۔

یہ ابو بکر محمد بن معاویہ معروف بابن الاحمر کی وایت ہے مر دی ہے۔ (۲) کیاب الصحفاء والمتر و کین۔ اس میں آپ نے بہت سے نقہ ائمہ حدیث دفتہ کو بھی ضعیف کہ دیا ہے۔ کچھ تواہام نسائی کے مزاج میں تشد و زیادہ تھاادر کچھ مزاج میں تقصبی رنگ تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امام نسائی کے نقدر جال میں تشد دسے فائدہ اٹھاکر دوسرے لوگوں نے الحاقی عبار توں کا اضافہ کر دیا ہو جیسا کہ میز ان الاعتدال میں امام صاحب کاذکر الحاتی ہے۔

(٣)كماب الجمعدر

ان كاتذكره شاه عبدالعزيز صاحب نے كيا ہے۔

(٤٨) عمل اليوم والليلة.

مشهور تصنیف ہے ادر مطبوعہ ہے۔

(۵) كتاب المدتسين

(٢) كمّابِ الاساء والكني

(۷)مندعلی

(۸)مند متصور بن زاذان

(9) ڈیسائنس علی۔

جس كي وجه ہے آپ ير تشيخ كالز مالكايا كيا تما۔

(۱۰) انسن الصغرى جو تجتبل كے نام سے مشہور ہے۔

(۱۱)اغراب شعبه على مفيان ومفيان على شعبه

سنن نسانی .....اس میں آپ نے ام بخاری و مسلم کی طرح صرف صحیح الا سناد روایات ہی کو لیا ہے۔ آپ کی یہ تھنیف بخاری و مسلم کی طرح صرف صحیح الا سناد روایات ہی کو لیا ہے۔ آپ کی یہ تھنیف بخاری و مسلم دونوں کے طریقوں کو جامع سمجھی جاتی ہے اور علل حدیث کا بیان اس پر متز ادہے۔ اس کے ساتھ حسن تر تنیب اور جودت تالیف میں بھی ممتاز ہے۔ چنانچہ حافظ ابو عبداللہ بن رشید متوفی ۲۱ کے فرماتے ہیں کہ

یہ کتاب علم سنن میں جس قدر کتا میں تالیف، وئی ہیں ان سب میں تصنیف کے فاظ کے اتو تھی اور تر تیب کے اعتبار ہے بہترین ہے اور یہ بخاری و مسلم دونوں کے طریقوں کی جائے ہے۔ نیز علل حدیث کے بھی ایک خاص جھے کاس میں بیان

ر میں ہے۔ تالیف سنمن ..... دستریت شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ امام نسانی جب "سنن کبری" کی تالیف سے فارغ ہوئے تواس کو امیر رملہ کی خدمت میں بیش کیا۔ امیر موصوف نے امام معروح سے دریافت کیا کہ اس میں جو بچھ ہے۔ وہ سیجے ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں!اس پر امیر نے فرمائش کی کہ میرے لئے صرف سیج روایات کو جمع کر و بیجئے توامام نسانی نے ان کیلئے سنی ہونہ کی تھانہ ہے کہ دھیتی کے عاصرہ مشہور مدان صاحبہ مارہ میں مافیاں۔

سنن صغری تصنیف کی جو بختم کے نام سے مشہور ہے اور صحاح ستہیں واخل ہے۔
لفظ مجتبی تاء فو قانیہ کے بعد باء موحدہ کے ساتھ ذیادہ مشہور ہے۔ بعض نے بجائے باء کے نون سے پڑھا ہے۔
مجتبیٰ اجتباء سے ہے جس کے معنی استخاب اور برگزیدہ کرنے کے ہیں اور مجتبیٰ اجتباء ہے جس کے معنی در خت سے پختہ میوہ چننے کے ہیں۔ ندکورہ بالا واقعہ کاذکر علامہ ابن اثیر نے جامع الاصول میں کیا ہے اور ملاعلی قاری نے مجمی اس کو مرقاۃ شرح مفکوۃ میں سید جمال الدین کے حوالے ہے نقل کیا ہے۔

مری سووی سید جمال الدین مے مواسع سے میں جانے ہے۔ سعن نسائی کے بارے میں حافظ ذہبی کی رائے ۔۔۔۔۔ لیکن علامہ ذہبی نے "سیر اعلام البیلاء" میں امام نسائی کے خاگر دہیں۔ ترجمہ میں اس داقعہ کے متعلق لکھا ہے کہ بید دایت سیح نہیں بلکہ مجبی این السنی کا خصار ہے۔ جو نسائی کے خاگر دہیں۔ مولانا عبد الرشید نعمانی کی رائے بھی ہی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بالفعل جو کتاب سنن نسائی کے نام ہے ہمارے بہال داخل درس ہے دودراصل اہام موصوف کی تھنیف میں بلکہ ان کی کتاب کا تقدار ہے۔ جو ان کے نامور شاگر و حافظ ابو بکر بن السن کے قام کامر ہون منت ہے اس مخصر کانام الجنبی ہے اور اس کو سنن صغری بھی کماجا تا ہے۔ گراہام نسانی کا فود اپنا بیان جس کو ان کے شاگر دابن الاحمر نے نقل کیا ہے کہ «سختاب انسن ای الکوی کله صحیح وبعضہ معلوم الا انہ بینه والمستخب المسمی بالمعجنبی صحیح "بوری کتاب السن (الکبری) کا بیشتر حصہ صحیح ہوں جو تا ہے کہ سنن کری کا بیشتر حصہ سمجے ہوں بعض حدیثیں معلول میں تو ان کی علمت کو بیان کر دیااور اس کا استخاب جو الحبی کے نام سے موسوم ہوہ تمام تر سمجے ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ سنن کبری کا اختصار این السن نے نام نسانی کے ذیر تکر انی رو کر کیا ہے۔

في اليانع الجني يمكن حملها على أن يكون أبن السني بامثر اختصار وها بامر النسائي فلنحمل عليه هذه

الرواینه و لا یعبیر اعلی شق عصا الجیاعة بقول معتمل۔" امام اعظم اور امام نسائی ..... حافظ سخاوی فرماتے ہیں کہ حافظ ابوالشخ ابن حیان نے اپنی کماب السند میں اور ابن عدی نے اپنی تاریخ کامل میں اور خطیب نے تاریخ بغداد میں اور ان سے پہلے دو سرے لوگوں نے جیسے ابن شعبہ نے مصنف میں اور امام بخاری و نسائی نے انزے مجتمدین کے بارے میں جو کلام کیا ہے میں ان انکر کو اعبر اضاف سے برتر تنجھتا: وال، کیونکہ ان کے مقاصد نمایت اعلی بخصہ اس لئے ان معترضین کی چیردی سے اجتناب کرنا چاہئے۔

جب اہم نسائی معر آئے تو وہاں اہم طیادی ہے نداکرے دے۔ شاید ای زمانہ میں ایک روایت اہام اعظم ہے بھی کی ہے۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہو تاہے کہ اہم نسائی نے اہام ابو حقیقہ اور آپ کے تلاند و پرجو نقد کیا تھا اس سے رجوع کر لیا تھا۔
اس واسطے کہ اگر اہام نسائی کے نزدیک اہام اعظم حدیث میں توی ضیس سے کثیر الخلط سے (جیسا کہ یہ الفاظ ان کی طرف منسوب کے جاتے ہیں) تو سنن نسائی میں اہم صاحب ہے روایت کرنے کے کیا معنی روایت کرناہی اس کی دلیل ہے کہ وہ اہم صاحب کو توی فی الحدیث اور ثقہ سمجھتے ہیں۔ روایت سے ہے۔

"حدثنا على بن حجر ثنا عيسى هو ابن يونس عن النعمان يعنى اباحنيفته عن عاصم بن ابي رزين عن ابن عياس رضى الله تعالى عنهما ليس على من اتى بهيمته حد"

یہ حدیث این السنی کی روایت میں تمیں ہے لیکن این الاحمر ، ابو علی سیوطی اور مغارب کے شخول میں موجود ہے۔
سنتن نسائی کی طویل السند حدیث ..... سنن نسائی میں "الفضل فی قواۃ قل هوالله احد" کے ذیل میں ایک عشاری
(وس واسطول والی حدیث ہے اور یہ ہے۔ "اخبونا محمد بن بشو حدثنا عبد الرحمن حدثنا ذائدہ عن منصور عن هلال بن
یساف عن ربیع بن خیشم عن عمرو بن میمون عن ابی لیلی عن امواۃ عن ایوب عن النبی صلی الله علیه سلم قال قل هوالله
احد ثلث القرآن "لهم نسائی قرماتے ہیں مااعر قداسنا وااطول من بدا۔ "

ر اویان سنن نسائی میں اسلام نسائی ہے ان کی کتاب السن کو جن حضر ات نے دوایت کیا ہے ان کے اساء کر ای حسب ذیل ہیں۔ (۱) امام محد درح کے صاحبز اور عبد الکریم۔

(٢) ما فظ ابو بكر احمر بن محكر بن اسحاق الدينوري معروف يا بن السني متوفي ٣٦٣

( m ) ابو على حسن بن خضر اسيوطي

(۴) حسن بين رشيق عسكري

(۵) حافظ ابوالقاسم حمزه بن تحد على كناني متوفى ١٣٥٧ ه

(١) ابوالحن مخرين عبدالله بن ذكريا حبوبيه

( ۷ ) محمد بن معاویه بن الاحمر

(٨) ابوعبدالله محدين قاسم بن محدين قاسم ينائي، اموى، قرطتي متوني ٢٠٥٥ ه

(٩) امام احمرين محمد بن المهيدس

(۱۰) لام ابوالحس علی بن احمد طحلوی متو فی ۵ ۳۵ هد اکابر فقهاء حنفیه میں ہے ہیں لور بڑے پایہ کے محدث گزرے ہیں۔ به مشهور لام وقت ابو جعفر طحاوی کے صاحبز لوہ ہیں جن کی شرح معانی لاآ ثاریج مثل کتاب ہے۔

پید سعود با کوت بوت او حدایا میں بالقاتی علاء سماح سند کا ایک فردے۔ مگرافسوس کہ اس کی شر درح کی طرف علاء نے وہ
توجہ نہیں کہ جودیگر کتب کی طرف کی تمثی چھ صدی گزرنے کے بعد جلال الدین سیوطی نے بس پر ایک تعلق کاسی جس کانام
زہر الرلی علی الجہتی ہے۔ مصنف کے دیگر تعلقیات کی طرح یہ تعلیق مجمی بہت می خوبیوں کی حامل ہے۔ دوسر می تعلیق بیاحاشیہ
شخ ابوالحس نورالدین محمد بن عمد الهادی سندھی متوفی ۱۳۸ اور کا ہے۔ یہ سیوطی کی تعلیق سے زیادہ منعمل ہے اس میں متن سے ضرور می مقامات کا حل اور اعراب کی تحقیق اور الفاظ غریبہ کی تشریح کئی ہے۔ تبیسری شرح ابو حقص سراج عمر بن علی
بین محمد وف بابن الحقد متوفی ۱۹۸۴ ہوگ ہے۔ انہوں نے سماح کی شروح گئی ہیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے زدا کہ النسائی
علی الاربعہ کی آیک جلد مرتب کی جس میں سٹن نسائی کی ان احادیث کی شرح کی ہے جو بخاری، مسلم ، ترزی اور ابوواؤر میں
منیں ہیں درگر سایاں ہے۔

چوہے حفرت مولانا تھرز کریاصاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم ساز نبور کی تعلیق ہے جو حضرت مولانار شیداحمر صاحب گئلوہی، حضرت مولانا فلیل احمد صاحب اللہ مسلم مشکل مقلات کا جموعہ سے۔اس میں مشکل مقلات کا محمد سے۔اس میں مشکل مقلات کا حل مانعال طفیاعت کی تصوصیات در آجم پر سیر کا حل، انفلاط طباعت کی تصوصیات در آجم پر سیر صاصل کلام کیا گیاہے۔افسوس کہ سے بھی ہنوز دیور طبع سے روشناس ندہ و شکی۔ لے

(۲۱) امام طحاوی آ

نام دنسب التدنام ،ابو جعفر كنيت ،ازدى ، طماوى نسبت اور دالد كانام محد ب شجر ونسب بيه ب ابو جعفر احمر بن محمر بن سلامه بن سلمه بن تعسار في سلمه بن تاسلم كي بحي تصر رح كي به مسلمه بن قامسم قر طبق في ابعد بجيراور بشتول كالذكر وكيا بيد يكور عافظ بن عسار كي بيد الملك كي بعد بجيراور بشتول كالذكر وكيا بيد يكور كي بيد بيد بي تفصيل حسب ذيل به مسلمه بن قامسم قر طبق في المد المدار المسلم المسلمة بن تامسم قر طبق في المدار المسلمة المرسلة المسب في المسبد المسب في المسب في المسبد المسب في المسب في المسبد المسب في المسبد المسلم ا

ابو جعفر احد بن محر بن ملامہ بن سلمہ بن عبد الملک بن سلمہ بن سلیم بن سلیمان بن جواب الازدی المجری الصری الحظی۔ ازدیمن کاایک طومل الذیل قبیلہ ہے اور حجر اس کی ایک شاخ ہے۔ ایک و دسرے قبیلہ ازدشنور وے ممتاز کرنے کیلئے ازد حجر بولا جاتا ہے۔ چو نکہ امام طحاوی کا تعلق بمن کے مشہور قبیلہ ازد کی شاخ حجر ہے تھااس لئے اس کی طرف منسوب ہو کر ازدی حجری کملاتے ہیں۔ بیز آپ کے آباؤ اجداد فتح اسلام کے بعد مصری بھی کملاتے ہیں۔ آپ کے والد عالم اور دیند ار آدی تھے۔ طحاوی نے ان سے ساعت بھی کی ہے۔ جس سال طحاوی مصری بھی کملاتے ہیں۔ آپ کے والد عالم اور دیند ار آدی تھے۔ طحاوی نے ان سے ساعت بھی کی ہے۔ جس سال طحاوی کے ماموں اساعیل مرفی کا دو ایس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اور کی تھے۔ مصری بھی دائی اجل کو لیک کما۔

مصری بھی کہ اس محمور کے دیمات میں ہے ایک گاؤں کانام ہے۔ جس کی طرف منسوب ہوکر طحاوی کملاتے ہیں۔ اگر مصنفین نے بی کما ہے۔ لیکن صاحب مجم البلد ان کی تحقیق ہے کہ امام موصوف طحاکے باشندے نہیں تھے بلکہ اس کے قریب بی ایک مختصر می آبادی جو تقریبادی مکانات پر مشتمل تھی جس کو مطحطوط کتے ہیں اس کو امام صاحب کے وطن

ل مخلص از ابن ماجه اور علم حديث ، بستان المحد ثين ، محد ثين عظام ، ابن خلكان ، كشف الظنون \_

عزیز ہونے کاشر ف عاصل ہے۔ مگر آپ نے طلحطوطی نبست کو پہند نہیں فرمایا بلکہ اسے وطن سے قربی آبادی طحاکی طرف نسبت کی علامہ سیوطی نے بھی" لب اللباب فی تعریر الانساب" میں میں ذکر کیا ہے۔

سنہ پیدائش ....اس میں قدرے اختلاف ہے۔ مورخ ابن خلکان ۲۳۸ و اور حافظ ابن عساکر بروایت ابن یونس ۹۳ میرائش ....اس میں قدرے اختلاف ہے۔ مورخ ابن خلکان ۲۳۸ و ابوالحاس بھی ای طرف کے ہیں۔ مرنخب الافکار بست معلوم ہوتا ہے۔ میں علامہ عینی فرماتے ہیں کہ سمعانی نے کماہے کہ امام طحادی کی ولادت ۲۲۹ ھیں ہوئی ہے۔ میں درست معلوم ہوتا ہے۔

ابوسعید بن بونس کابیان ہے کہ امام طحاوی نے فرمایا کہ میری والادت کاسال ۲۲۹ھے۔

بیر بیان حافظ ابن عسا کرئے ندکورہ بالا قول ہے مختلف ہے جس کودہ بھی بروایت ابن یونس نقل کررہے ہیں گریہ اس کے رائج معلوم ہوتا ہے کہ خود مصنف کے اپنے قلم ہے قلم بند ہوا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ حافظ ابن تھؤنے بھی "القید لمعرفتہ رواۃ المسائید" میں میں سال (۲۲۹ھ) بیان کیا ہے۔ دوسرے حضرات نے اتن و ضاحت اور کی ہے کہ رہے الدول کی دس تاریخ اورشب یک شعبہ تھی۔

محصیل علم .....امام طحاوی علم کی طلب میں اپنے مسکن ہے مصر آئے اور یہاں اپنے ماموں ابو ابر اہیم اساعیل بن یجیٰ مزنی جو امام شافعی کے اجل تلاند داور سر بر آور دہ اصحاب میں ہتے ان ہے بڑھتے رہے اور اسی لئے ابتداء میں امام شافعی کے مذہب پر رہے۔ مگر چند سالوں کے بعد فقہ شافعی کے بجائے فقہ حنفی کے تنبع ہو گئے تھے۔

سماع حدیث کیلئے سفر .....ام طحاوی نے امام مزنی کے علاوہ مصر کے دیگر محد ثین کی خدمت میں بھی حاضر ہو کر فقہ و حدیث کو حاصل کیا بلکہ مصر میں ہر وارد ہونے والے محدث و عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر استفادہ کرتے تھے۔اپنے شر کے شیوخ ہے استفادہ کے بعد ۲۱۸ھ میں ملک شام کارخ کیا۔ بیت المقدس، غزو، عسقلان کے شیوخ سے ساعت کی۔ دمشق میں

ابوعازم عبدالحميد قاضي ومشق ے ما قات كى اور ان سے فقہ حاصل كيا۔ اس كے بعد ٢٦٩ه ميں مصروايس تشريف الك

علامہ کوٹری فرماتے ہیں کہ جو تحض امام طحادی کے شیوخ پر نظر ڈالے گااہ بخوبی معلّوم ، و جائے گا کہ ان کے شیوخ میں مصر کی معلّوم ، و جائے گا کہ ان کے شیوخ میں مصر کی مغلوب ، یمنی ، بصری ، کوئی ، حجازی ، شامی اور خراسانی مختلف ممالک کے حضر ات ہیں۔ جن ہے آپ نے اخبار و آثار کاعلم حاصل کیا۔ مصر اور اس کے علاوہ دیگر شہرول کے شیوخ ہے تخصیل علم کیلئے صحر انور دی کی۔ یہاں تک کہ دوعلی جو مختلف اشخاص کے ماس پر اگندہ تھے ان سب کو امام موصوف نے سمیٹ لیالور بالا خرا کی وقت دہ آیا کہ ایپنے زمانہ ہیں تحقیق مرائل ماس و مال کی مثل میں اس کر ایک میں طاب کرائی شا میں ا

تحقیق مسائل اور و فت نظر نمے آفاظ سے طحادی کا کوئی مثلی ندر ہا۔ شیوخ واسا تقریب آپ کے شیوخ کی تعداد بے شار ہے۔ بعض حضرات نے ان کے شیوخ کو مستقل تصنیف میں جگہ وی ہے۔ جہانچہ حافظ عبدالعزیز بن الی طاہر تمیمی نے اپنی ایک تالیف میں آپ کے اسا قدہ کو بیجا جمع کیا ہے۔ چند مشہور

اسانڈہ کے اساء کرای یہ ہیں۔

ابراهیم بن الی داد و برلس، ابراهیم بن مقد خولانی، ابراهیم بن مجمه حیرنی، ابراهیم بن مرزدق بعری، احمد بن ناسم کونی احمد بن داور دسدوسی و احمد بن احمد بن اصریم مرنی و احمد بن مسعود مقترسی و احمد بن سعید فری، ابویشر احمد دولانی و احمد بن خالد فارسی، احمد بن عبدالله برتی و احمد بن حمله بن جمه بن بخد بن بنار و احمد بن شعیب نسائی، اسحات بن ابراهیم و راق و احمال بن حسن طحان مروزی و اساعیل بن یجی مزنی، بحرین نفر خولانی و بازی بن آمید بسری و جعفر بن احمد استیم و راق و بازی و حسن بن عبدالاعلی صنعانی، حکیم بن سیف دقی و بن سلیمان از وی و درج بن محمد بن احمد اسلیمی، تجاج بن عبر الن و بی و درج بن فرح و زگریا بن یجی سعید بن بشروتی سلیمان بن شعیب کیسانی، صالح بن حکیم تماد بسری، صالح بن شعیب بسری، طاهر بن عبر الرحمن ابوزو عد و مشتی عبدالسرین بن معاویه نسانی، علی بن شیبه مصری و بن میلی بن معید و دروی، محمد بن عبید الله المیمی این عبد این و بن عبد این و بن عبد و مروزی، محمد بن جعفر بن دید فرانیمی، بر عبو این بن موی طائی، فهد بن سلیمان کی، قاسم بن عبید الله المیمی بن عبد این بن عبد و مروزی، مود بن جعفر بن جعفر بن دید فرانیمی، بن عبد و مروزی، محمد بن جعفر بن جعفر بن عبد الله المیمی بن عبد و مروزی، مود بن بسید بن جعفر بن جعفر بن عبد الله المیمی بن عبد الله

فریالی، محمد بن حرمله، محمد بن کمی، محمد بن حمید رئینی، محمد بن سلامه طحادی، نصر بن مر زوق عثقی، ولید بن محمد حمد محمد عسقلانی، لیجی بن عثان سهمی، لیجی بن اساعیل بغدادی \_

اصحاب و تلافدہ .....ام طحادی کے علمی کمالات نے آپ کی ذات گرامی کو طالبان مدیث و فقہ کامر جع بنادیا تھا۔ اختلاف مسلک و مشرف کے باوجود دورور از ملکول سے طالبان علوم سفر کی صعوبتیں اٹھاٹھا کر علمی استفادہ کیلئے آپ کے پاس آتے شخے ، چند تلافذہ کے نام یہ ہیں۔

ابوعثان احد بن آبرائیم، احمد بن عبدالوارث ذجائی، احمد بن عمد دامنائی، ابو محمد حسن بن قاسم، سلیمان بن احمد طبر انی، ابو محمد عبدالله بن حدید، عبدالرحل بن الحق جوبری، ابوالقاسم عبیدالله بن علی دادوی، محمد بن احمد المحمی، محمد بن ابرائیم مقری، محمد بن احمد المحمد بن عمر دعبیدلی، شام بن محمد بن جعفر غندر بغدادی، محمد بن عر ترفدی، مسلم بن قاسم قرطبی، می بن احمد برد عی، میمون بن حمز دعبیدلی، شام بن محمد المحمد المحمد بن قاسم میانجی ...

امام طحاوي كالمسلك ....

جہاں میں اٹی ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوب اوھر نکلے ، اوھر ڈوب اوھر نکلے ، اوھر ڈوب اوھر نکلے لام طحادی نے ابتدائی نشود نمائے ذمانہ میں اپنے ابوابر اہیم اسمحیل بن کی مرنی ہی سے فقہ حاصل کر ماشر درگیا تھا۔ اس لئے ابتدا آپ امام شافعی کے مقلد تھے۔ پھر تفقہ میں جتنا آگے بڑھتے رہے اتنا ہی انقلاب سے دوجیاد ، و تے کیا تھا۔ اس لئے ابتدا آپ امام شافعی کے مقلد تھے۔ پھر تفقہ میں اور اس کی صورت ، قدیم دجرید کی تقسیم آیک بجیب کیفیت تھی۔ اوہر ماموں کے پاس دوسامان نہ تھا جس سے طحادی کی تشکی دور ، و سکتی۔ آخر اس کی جبتی دوئی کہ مسائل خلافیہ میں ماموں جان کیا کرتے ہیں۔ مسائل میں امام شافعی کے مسائل شانعی کے ارشاد سے ملتا جاتیا فیصلہ صادر کردیتے ہیں اور اس طرح کے تمام مسائل آیک ڈائی مسلک سے الگ : دکر امام اعظم کے ارشاد سے ملتا جاتیا فیصلہ صادر کردیتے ہیں اور اس طرح کے تمام مسائل آیک ڈائی مسلک سے الگ : در کر امام اعظم کے ارشاد سے ملتا جاتیا فیصلہ صادر کردیتے ہیں اور اس طرح کے تمام مسائل آیک ڈائی اس کے مید امام طحادی نے با قاعد داحمد بین انی عمر ان سے فقہ حتی حاصل کر ناشر درع کیا جو عراق سے تشریف لائے تھے۔ اس سے بعد امام طحادی بیاد بیاد بین کی تھی۔ میں دہ موڑ ہے جماں سے مطحاد کی بیاد بین کتی ہو کی دخر باد کہتے میں ملاحظہ کر بچے تھے جو امام مزئی کے سلسلہ میں کی گئی تھی۔ میں دہ موڑ ہے جماں سے طحاد کی بیاد بین کی دخر باد کہتے میں ماد خی راد مسلک حتی ہو گامزان ہو ہے۔

بے صفیقت افسانے و بے بنیاد کمانیال ..... تبدیلی مسلک کے سلسلہ میں جو واقعہ صادقہ اوپر ند کور ہوایہ ام طحاوی کا اپنا بیان ہے جس کو محمد بن احمد شروطی نے آپ کی زبانی تعل کیا ہے۔ اس لئے بھی صحیح و معتبر اور قابل پذیر آئی ہے۔ اس سلسلہ میں اور جو واقعات نقل کئے گئے ہیں مثلا ابواسحاتی شیر ازی نے طبقات النتہاء میں بیان کیا ہے کہ "اول اول شافعی المسلک تھے اور مزنی سے علم فقہ حاصل کرتے تھے۔ ایک دوز مزنی کی زبان سے نکل گیا بخد اتم کو بچھ نہ آیا۔ "طحاوی کو میہ بات سخت ناگوار گذری اور ابن ابی عمر ان کی درسگاہ میں آرہے۔ جب طحاوی نے مختبر تالیف کی تو فر مایا اگر ابوا بر ابیم زندہ ہوتے تو اپنی تسم کا

كفاره اد اكرت\_

اسی طرح سلفی نے "مجم شیوخ" میں بروایت احمد بن عبد المهم آمدی عن ابن علی زامغانی عن القدری اور حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اور حافظ ابن حجر نے "لسان المیز ان" میں اس قتم کے جو واقعات نقل کئے ہیں وہ سب بے سند، خلاف درایت اور بعید از عقل ہیں۔

علوشان و علمی مقام .....امام طحادی حفظ حدیث کے ساتھ ساتھ فقد واجتمادیں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ قافلہ علم میں بہت کم ایسے حضر ات نکلیں گے جو بیک وقت حدیث و فقد اور اصول فقد میں امام طحادی کے کامل ہمہ وانی ہمسری کر سکیں۔ آپ کا شکر اعاظم مجہتدین میں ہوتا۔ چنانچہ ملاعلی قاری نے آپ کو طبقہ ٹالشہ کے محدثین میں شار کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ
اس سے مر ادوہ مجہتدین ہیں جو ال مسائل میں اجہتاد کرتے ہیں۔ جن ہیں صاحب تہ ہب ہے کوئی ردایت منقول نہ ہو۔ جسے
خصاف، ابو جعفر، طحادی ، ابوالحس کرفی، مشس الائمہ مر خسی، فخر الاسلام برودی، فخر الدین قاضی خال وغیرہ۔ یہ لوگ
لام صاحب سے اصول و فروع میں مخالفت نہیں کرتے۔ البتہ حسب اصول و قواعد ان مسائل کے احکام کا انتزاط کرتے ہیں
جن میں صاحب نے ہب سے کوئی نص نہ ہو۔

جب ابو محمد عبدالله بن زبرای عمد و قضاء پر فاکز ہوئے اور طحادی نے ان کے سامنے قریف شادت انجام دیا تو بری تعظیم سے بیش آئے۔ نہ صرف میں بلکہ ابو محمد نے ملحادی سے ایک صدیت کے بارے میں بھی سوال کیا۔ یہ صدیت ابو محمد کی اور شخص کے دا۔ طہ سے بردایت طحادی من حکے تھے۔ اس موقعہ پر طحادی نے اس حدیث کا الماکر لیا۔

ایک بار طحادی احمد بن طولون کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ مجلس میں پہلے نکاح کی رسم اوا ہوئی۔ نکاح کے بعد خادم ایک صحنی میں سودینالور خوشبولے کر حاضر ہوااور عرض کیا کہ یہ تحفہ قاضی صاحب کیلئے ہے۔ قاضی نے طحادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حق طحادی کا ہے۔ اس کے بعد دس صینیاں گواہوں کیلئے آئیں گر قاضی ہر ابر بن کتار ہا کہ یہ طحادی کا حق حق ہوئے کا حق ہوئے کا حق ہوئے کہا کہ یہ خود طحادی کا ذاتی تحفہ بھی آگیا۔ اس طرح طحادی ایک ہی مجلس سے بار دہز اردینالور خوشبولے کرا تھے۔ فن جرح و تعدیل میں امام طحادی کو کامل دستگاد حاصل تھی۔ اس فن میں آئی مستقل تعدیل ہوں امام طحادی کی سام فی کہ ہیں۔ اس فن میں آئی مستقل تعدیل ہیں امام طحادی کو کامل دستگاد حاصل تھی۔ اس فن میں آئی مستقل تو ایک مستقل تو ایک میں۔ اس فن میں امادیث متعد میں ہے۔ اس طرح ابو عبید کی کتاب النسب پر مستقل تردید لکھی ہے جمال آئی خار میں رواہ پر اور معائی الآخار میں احادیث متعد ضد پر کلام کرتے ہیں۔ اس سے بھی اس کا بخولی اندازہ دلگایا جاسکا ہے۔

ا مام طحافی کے تمالات کا اعتراف .....ام طحادی کے نفل دکمال ، نقابت دویانت کا اعتراف ہر دور کے محدثین و مور خین نے کیا ہے۔علامہ بینی تخب الافکار میں فرماتے ہیں۔

"ام طحادی کی نقابت، دیانت، المات، نضیلت کاملہ اور علم حدیث میں مد طولی اور حدیث کے ناسخ د منسوخ کی ممارت براجماع ہو دیا ہے۔ امام طحادی کے بعد کوئی ان کامقام پرند کرسکا

ابو شعید بن یونس تاریخ علاء مصر میں ام طحادی کے حالات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "طحادی صاحب نقابت دفقہ ہونے کے ساتھ مبلا کی نظر بھی رکھتے تھے۔ان کے بعد کوئی ان جیسا نہیں ہواہے۔ مسلمہ بن قاسم قرطتی "الصلعة "میں فرماتے ہیں کہ

فرماتے ہیں کہ جن حضرات کو امام شیافعی کی "اختلاف الحدیث"ادر ابن تنبیہ کی "مختلف الحدیث" و یکھنے کا موقعہ مذاہے ادر پھر انسون نے طحاوی کی بیا تالیف مجی و میسی سے ان پر طحاوی کی عظمت اور وسعت علم یخوبی روشن موجاتی ہے۔ ابوالولید قاضی ابن رشد نے بعض اعتر اضات کے ساتھ اس کا خصار کیا ہے۔علام مینی کے چیخ قاصی القصال جمال الدین بوسف بن موس ملطی نے اس انتصار کا بھی انتصار کیا ہے جو"ا کمعتصر من المخصر" کے نام سے طبع ہوچکی ہے۔ بنرصرف یہ کہ تلخیص بہت عمدہ ہے بلکہ ابولید کے تمام اعتراضات کی حقیقت بھی کھول دی ہے۔

(٢) اختلاف العلماء .... بيه تعنيف مكمل نه وسكن - تاجم نن سائز كے تقريباليك سوتميں جزوحد يُن ميں بيان كي جاتی ہے۔ علامہ کوئری فرمائے ہیں کہ میں یہ اصل کتاب نہیں دیکے سکا۔ البتہ اس کا خلاصہ " مختصر اختلاف علاء الامصار "جو ابو بكررازي نے كيا ہے كتيد جار الله ولى الدين استغول ميں موجود ہے۔ مختر كاندازه بدے كه ائمه اربعه اور اسحاب ائمه اربعه کے ساتھ تعلی، عنان بی اوزاعی، توری الیٹ بن سعد ، ابن شبر مه ، ابن الی لیلی اور حسن بن تی جیسے قدیم مجہتدین و کمبار محد ثنین منقد مین کے اقوال ذکر کئے ہیں۔

(m)احکام القر آن... میہ میں اجزاء میں ہے۔ قاضی عیاض اکمال میں بیان کرتے میں کہ "طحاوی نے تغییر

قر آن کے موضوع پرایک ہزارورق لکھے تھے۔ "(یہ ادکام القر آن آن کا اذکر ہے۔) (۳) کتاب الشر وط الکبیر فی التوثیق ۔ یہ تقریبا جالیس اجزاء پر مشتمل ہے۔ بعض مشتر قین نے اس کا کچھ حصہ شائع كما ب\_ إن كاليك عصد مكتبه على إشاشهيد التنبول مين اورايك حصد مكتبه مراو الااستنبول بين ملتاب مران وونول

ے بھی کتاب مکمل منیں :وتی۔ (۵)اشر وط الاوسط ... مخضر الشر وط بیانج اجزاء پر مشتمل ہے۔ مکتبہ پینخ الاسلام فیض اللہ میں موجود ہے۔ اس

کتاب ہے علم شروط و تو تیق پر کھادی کی دستریں کا نداز دہو تاہے۔

(١) مختسر الطحاوي في الفقه ..... فقد حنفي مين سب ہے پہلی نهايت معتد اور اعلی تصنيف بالکل اس انداز پر جيسي شافعي مسلک پر امام مزنی کی مختصر ہے جس میں امام اعظم واصحاب امام کے اقوال مع ترجیحات ذکر کئے ہیں۔اس کے نسخ مکتب از ہر، مکتبہ جاراللہ استیول میں موجود ہیں۔ لوگوں نے اس کی شرخیں بھی لکھی ہیں۔ان میں سب سے قدیم اور سب ہے اہم ابو بکر جصاص رازی کی شرح ہے۔ روایت ور رایت دونول لحاظ ہے عمد دہے۔ اس کا ایک مکزاد ار الکتب مصریہ میں اور باتی حصہ مکتب جار الله میں ہے۔ دومری شرح ابوعبداللہ حسین بن علی صمری کی ہے۔ تیسری شرح مٹس الائمہ سر جسی کی ہے۔ اس کا کچھ حصہ مکتبہ سلیمانیہ میں اور یاتی حصہ مکتبہ شنرادہ آستانہ میں ماساہ۔ یو تھی شرح ابونصر احمد بن محمد اقطع شارع مختمر القند وری کی ہے۔ یا نچویں شرح بہاء الدین علی بن محمد سمر قندی اسپیانی کی ہے۔ جھٹی شرح ابونصر احمد بن منصور جحمد می کی ہے جو بہت مل ۔ شرح جندی مکتبہ علی اِٹاشسید میں اور شرح سم قذی مکتب بی جامع میں موجود ہے۔ ساتویں شرح احمد بن محمد بن سودوہری کی ہے۔ان کے علاوہ لور محی شروح ہیں۔

(٤) تقلّ كتاب المدنسين .....يا في اجزاء من ہے۔ جس ميں ابوعلي حسين بن على كراميسي كى كتاب المدنسين كا بمترین رد کیاہ۔ کرامینی کی کتاب بہت معظر اور خطر ناک تھی۔ جس میں اعد ابر سنت کیلئے عدیث کے خلاف مواد فراہم کیا تھااور اپنے مسلک کی زندگی سے لئے خلاف مسلک تمام رواۃ کو ذکیل نے کی کوسٹش کی تھی۔اس کتاب کے بارے میں آمام احمد کاار شاد ابن رجب نے شرح علل تر قدی میں وہرایا ہے۔ طحاوی نے اس فتنہ کی سر کوئی بڑی اوالعزمی ہے گی ہے۔ کتاب المدسين كے باب من امام احمد كے علاوه ابو تورو غير وفي حجى اخت فدمت كى بـــ

(٨) عقیدة انطحادی مسید عقائد پر مشهور کتاب ہے۔ اس کا بورانام یہ ہے۔ "بیان اعتقاد اہل السنة والجماعة علے

ند ب فقهاء الملة الي حنيفه والي يوسف الانصار ومحمد بن الحن-"علامه كوثرى فرمات بين كه بس مين الل سنت والجماعت ك عقائد به لحاظ ند بب نقبهاء امت (امام اعظم دامحاب امام) بیان کئے ہیں۔ بس کی بہت می شروح بھی لکھی گئی ہیں۔ (٩) سنن الشافعي .....اس مين ووسب احاديث جمع كردى مين جولام مزنى كے داسطہ سے امام شافعي ہے مروى ميں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مندامام شافعی کوروایت کرنے والے اکثر امام طفادی کے واسطہ سے ہیں۔ اس کئے منن الشافعی کوسنن الطحاوى بيمى كماجاتا ہے۔ (١٠) النَّارِيخُ الكبير ..... ابن خلكان ، ابن كبيِّر ما فعي ، سيوطي اور طلاعلي قارى وغيره سب في اس كاذكر كيا ب- ابن

خلکان نے تکھاہے کہ میں نے اس کتاب کی تلاش میں انتائی کو شش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ کتب،ر جال اس کی نفول سے بھری ہوئی ہیں۔ جس سے معلوم ہو تاہے کہ بہت اہم اور معتد ترین کتاب ہے۔

(۱۱) کتاب الخل ..... تقریبا چالیس اجزاء ہیں جن میں احکام ، صفات ، اجناس ادر احادیث مردیہ سے بحث کی ہے۔ (١٢) شرح المغنى ..... حافظ ابن حجرنے فتح الباري ميں اس سے بہت جگه اخذ كيا ہے۔ مثلا باب اذاتسلى في الثوب الواحد جبجعل علی عاتقیہ میں کہاہے کہ طحادی نے شرح المغنی میں اس پریاب قائم کیاہے اور اس کی ممانعت حضرت ابن عمر 

(۱۳) الروعلى الى عبيد .... أيك جزويس إس كا تعلق مئله انساب سے ب\_ ابوعبيد نے كتاب النسب ميں جو غلطیاں کی تھیں امام طحادی نے ان کی تصحیح کی ہے۔ ان کے علاوہ دیگر تالیفات یہ ہیں۔

(۱۴) النوادر الفقهيدوس اجزاء مين ہے۔

(١٥) النوادروالحكايات ..... تقريبالين اجزاء من ب\_

(۱۲) تھم ارض مکہ .....ایک جزوہ۔

(١٤) تَعَلَمُ الفِّيُ والغَمَّائِمُ .....أيك جزوب.

(۱۸) كتاب الاشريد ..... طحادى كى دومرى كتابول كے ساتھ ہشام وعينى اس كو بھى لے محتے تھے۔

(۱۹)الرد على عيسى بن ابان

(۲۰)الرزيه .....ايك بزوي

(۲۱)شرح الجامع الكبير

(٢٢) شرح الجامع السغير

(۲۳) كتاب الحاضر والسجلات

(۲۴) كتاب الوصاليا

(۲۵) كماب الفرائض

(۲۲) اخبار الي حنيفه \_واصحابه\_ .

اس کولوگ مناقب کے نام سے جانتے ہیں۔

(۲۷)التسويت بين حديثادا خبريا\_

اس کی تلخیص این عبدالبرنے جامع بیان العلم و فضلہ میں کی ہے۔

(۲۸) تاب محج الآثار

(۲۹)اختلاف الروایات علی ند ہب الکوفیین ۔ دوجز دہیں۔

(۳۰) كماب العزل ب تحقیق ملاعلی قاری به کتاب لام طوی ی پہلی تصنیف ہے۔اختلانی مسائل پر دلائل کا محاکمہ (٣١)معالى لآثار..... اس كتاب كاموضوع ہے۔ طحادى اپنى مند سے ان تمام اجاديث واخبار كوبيان كرتے ہيں۔ جن سے ائمہ كرام اختلاقي مسائل ير استدال کرتے ہیں۔ بھر اساد ومتن ،رولیات و نظر کی روٹنی میں فریعنہ نقد انجام دے کرخاص اندازے وہ حقائق نکالتے ہیں جو ہر ایسے انصاف بہنداور متلاشی انسان کیلئے کافی ہوتے ہیں۔ جس کامقصد تقلید جامدنہ ہو۔ حافظ سخاوی نے جن کتب حدیث کے مطالعے کا خصوصی مشورہ دیا ہے ان میں معانی لا خار بھی ہے۔جس کو شرح معانی لا خار بھی کما گیا ہے۔علامہ امیر انقانی فرماتے ہیں "شرح معانی لا خار پر غور کر و کیاتم ہمارے اس قد ہب حتی ہے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی اس کی تظیر یا سکتے ہو۔ "عالم مصریشخ محر خصري بك صاحب "وانتشر ليح الاسلامي....." قرمات بين "قد اطلعنا على هذا الكتاب فوجدناه كتاب رجل ملني علما و تمكن من حفظ سنت وسول الله صلى الله على وسلم مع تمام الاطلاع على اقاديل الققهاء و مستد اتهم فيما ذهبوا اليد\_ عی کا طعن اور اس کا جواب .... وافظ بیعی نے اپنی کتاب"الادسط"میں اکھاہے کہ جب میں نے اس کتاب کی تالیف شروع کی توایک مخص میرے پاس ابو جعفر طحاوی کی کتاب لے کر آیا ( لینی معانی ان ٹار) میں نے دیکھا کہ مصنف نے بہت ی ضعیف احادیث کو محض این رائے ہے سیج قرار دیاہے اور بہت سی سیح احادیث کو ضعیف کماہے ، نیخ عبدالقادر قرشی ''الکتاب الجامع" میں اس طعن کو تقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ امام طحادی کادامن اس نایاک طعن سے بالکل پاک ہے۔ چنانچہ میں فے این کتاب "الحادی فی بیان آثار الطحادی" میں تمام اسانید کتب اور اس کی احادیث پر کلام کرے تابت کیاہے کہ جرح نے کور ب بنياد ب، صاف لفظول من قرمات بين "والله ادفى عذا الكتباشينا مماذكره البيهةي عن الطحاوي"اس ك بعد لكحة ہیں کہ ہمارے ، ﷺ قاضی القصاۃ علاء الدین المارو بن نے بیمنی کی کتاب" سنن کبیر "پر ایک کتاب لکھی ہے۔ (لیمنی الجوہر لتقی فی الرد علی البیعی )اس میں ثابت کیاہے کہ جیمق نے جو طعن اہام طحادی پر کیاہے خودو ہی اس کے مر تکب ہیں۔ ت حدیث میں معالی لآ ثار کا مقام ....علامہ مینی نے اس کو دوسری بہت بی کتب حدیث پر تربیح دی ہے فرماتے ہیں کہ "سنن الی واؤد ، جامع ترندی اور سنن این ماجہ وغیر و پر اس کی ترجیح اس قدر واضح ہے کہ اس میں شک کوئی ناواقف ہی ے گا۔"علامیہ ابن حزم نے اپنے جمود و تشدو کے باد جوواس کو سنن الی داؤد و سنن نسائی کے درجہ برر کھاہے۔علامہ ابن خلدون ،امام دار قطتی وغیر دکی تقلید میں یہ لکھ گئے کہ طحاوی کے شرائط متنت علیہ نہیں ہیں کیو تک مستوفر الحال وغیر وے بھی ر دایت کی ہے۔اس لئے اس کامریت سمجین و سنن کے بعد ہے حضرت مولاناانور شاہ صاحب تشمیری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کامرتبه سنن الی داؤر کے قریب ہے کیونکہ اس کے رواۃ معروف ہیں۔اگر چہ بعض متعلم فیہ بھی ہیں۔اس کے بعد تر مذى كچر منفن اين ماجد كادر جهب

معانی الآ ثار کی خصوصیات .....(۱) اس میں بکثرت ایسی صدیثیں موجود ہیں جس ہے دیگر کتب خالی ہیں۔ (۲) ایک حدیث کی مختلف اسمانید جمع کر دیتے ہیں جس میں ایک محدث کو بہت سے نکات دفوا کد کاعلم ، و تاہے۔ (۳) غیر منسوب رواہ کی نسبت ادر مہیم رادی کانام ، مشتبہ کی تمیز ، مجمل کی تغییر ،اضطر اب وشک رادی

سب کو نمایت د ضاحت ہے بیان کرتے ہیں۔ (۴) سحابہ و تا بعین کے آثار ، فقماء کے اقوال اور ائمہ کی جرود تعدیل بھی بیان کرتے ہیں۔ جس ہے ان

کے معاصرین کی کتابیں فالی ہیں۔

(۵) بھی ترجمہ کسی فقتی مسئلہ پر قائم کرتے ہیں اور باب کے تحت کی روایت سے ایسے وقیق استنباطات کرتے ہیں جن کی طرف اذبان کم منتل ہوتے ہیں۔ (٢) اول احناف كے ساتھ دومرے ائم كے ولائل بھى بيان كرتے بين اور اس پر نظر قائم كرتے . وئے يور ى طرح محالمہ كركے تقد كاعلى نمونہ بيش كرتے بيں۔

برے و تعلیقات معالی لآ تار .....معانی لآ تاریبه بمترین علی کوششیں کی گئی ہیں۔ درس روایت، تلخیص، نشر ح و تعلیقات معالی لآ تار .....معانی لآ تاریبه بمترین علمی کوششیں کی گئی ہیں۔ درس روایت، تلخیص، نفر تری نتہ سال غریض مراسل میں کی دار کی تریمان نے اس میں شریع تو تو تاریخ

تشرُ تَكَ، نقدَر جال، غرض ہر بہلو ہے اس کوعلاء کی توجہ کاشر ف رہاہے۔ چند شروح و تعلیقات یہ ہیں۔ (۱)الحادی فی تخریج معانی لآٹار للطحاوی .....حافظ عبدالقادر قرش کی تصنیف ہے جس کا ایک گڑا دار الکتب المصریہ میں موجود ہے۔ حافظ موصوف نے اپنی طبقات میں جمال قشم الجامع کا باب باندھاہے۔ وہاں اپنی اس شرح کی

تالیف کا تذکرہ بوری تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔

(۲) شرح معانی لاتا ثار ....از مولانا ابو محمر بنی صاحب لباب، اس کاایک تکر امکتبه ایاصوفیه آستانه میں موجو و ہے۔

(۳) نف الافکار ....علامہ بدرالدین مینی کی بے نظیر شرح ہے۔ جس میں شرح عدیث کے ذیل میں ر جال پر تھی مفصل گفتگو ہے۔ اس کی آٹھ جلدیں مولف، بی کے قلم ہے تکھی ہوئی دارالکتب المصریہ کے مخطوطات میں موجود ہیں۔ مگر کرم خوردہ ہیں۔ اس کے بچھ اجزاء مکتبہ احمد ٹالٹ بمقام طوبقبو میں اور بچھ اجزاء مکتبہ عموجہ حسین پاشا آستانہ میں ملتے ہیں۔ علامہ موصوف کی یہ عظیم الشان خدمت بھی شرح بخاری ہے کم درجہ کی نئیں ہے۔

(۳) مبانی الاخبار ..... بھی علامہ بدر الدین عینی کی تصنیف ہے ، جو آپ ہی کے علم ہے لکھی ہوئی چار جلدوں میں در الکتب المصرِید میں موجود ہے۔ اس شرح میں رجائز گفتگو نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے لئے مولف موصوف نے ایک میں تاریخ

مستقل كتاب معانى الاخبار في رجال معانى الآثار للهي ہے۔

(۵) معانی الاخبار فی رجال معانی لا خار .....ای کی دو جلدیں ہیں۔اس کاجو نسخہ دار لکتب المصریہ میں ہے دونا قص معانی الاخبار فی رجال معانی لا خار .....ای کی دو جلدیں ہیں۔اس کاجو نسخہ دار لکتب المصریہ میں ہے دونا قص

ہے۔ عمریہ تعص مکتبہ رواق الاتراک ازہر کے نتنج سے دور کیا جاسکتا ہے۔

(۲) امانی الاحبار .....حضرت مولانا محد پوسف صاحب رئیس! تنبلیخ (نورانله مرقده) کی گرانفذر شرح ہے جو تمام سابقه شروح کا بمترین خلاصہ ہے۔ انسوس ہے کہ شرح کی تحمیل تو تقریبا ہو چکی تھی لیکن حضرت مولانا کی زندگی میں اس کی صرف دوہی جلدیں شائع ہو چکی تھیں کہ اچانک موصوف کاسانحہ وصال چیش آگیا۔

(2) معنی لا خار ..... حافظ این عبدالبركی تصنیف ہے۔ موصوف اپن عام كتابول ميں عمومااور "التمهيد"

میں خصوصا بروی کثرت سے امام عمادی ہے تقل کرتے ہیں۔

(۸) تلخیص معافی لا خار سسطانط زیلعی صاحب نصب الرابی کی تصنیف ہے جو مکتبدروات الاتراک ازہر میں محفوظ ہے۔ اس کا ایک نسخہ مکتبہ کو بریلی آستانہ میں بھی ہے۔اس کی شرح صاحب لباب نے کی ہے جو مکتبد اباصوفیہ آستانہ میں لے ہے۔

#### (۲۲)صاحب مصالیح

نام و نسب اور سکونت ..... حسین نام بمینیت ،ابو نحد ،لقب نمی السنة ،والد کانام مسعود اور دادا کا محد بے فراء بغوی سے مشہور ہیں اور این الفراء بھی کملاتے ہیں۔ آپ کا من پیدائش ۳۵ ۳ هے۔

رویں روسی مرحوں سات بی ہیں۔ ان کے آباؤ اجدادیں ہے کوئی پوسٹین کی فردخت کر تا تھااس لئے ان کو فراء اور ابن الفراء کیتے ہیں۔ ان کے آباؤ اجدادیں ہے کوئی پوسٹین کی کر فردخت کر تا تھااس لئے ان کو فراء اور ابن الفراء کیتے ہیں۔ بغوی ان کے وطن بغوی طرف نسبت ہے۔ بغوی اصل بغور ہے جو ''باغ کور''کا معرب ہے۔ یہ ایک معمور و آباد شر ہے جو ہرات اور مرد کے ور میان واقع ہے۔ شور کو عذف کر کے لغ کی طرف نسبت کی تو

المع المخص از بستان المحدثين ، محدثين عظام ، الجواهر المصيه ، حيات ايام طحاوي ، ابن خر كان ، مجم البلدان \_

بغوی او گیا۔ یہ لفظ تنائی ہے ، گر زیادت واؤکی وجہ سے مخلا ٹی ہو گیا۔
تخصیل علوم ..... آپ اینے زماند کے مشہور محدث و مفسر اور بلندیایہ قراء میں سے ہیں۔ فقہ میں قاضی حسین بن محمہ کے شاگر و ہیں اور صاحب تعلیقہ اور اجل شوافع میں سے ہیں اور حدیث میں ابوالحن عبد الرحمٰن بن محمہ واؤد کے شاگر د ہیں جو ذمر و محد ثبین میں وافل ہیں۔ ابوعمر عبد الواحد العلیحی ، ابوالففنل ، رمیاو بن محمہ الحنی ، ابو بکر پیقوب بن احمہ صرفی ، ابوالحن علی بن یوسف جو بن اجمہ بن المحمد میں البوالفقوح محمہ بن المحمد بن محمہ اور ویکر محد شین سے بھی المحمن علی بن یوسف جو بن اجمہ بن المحمد بن محمد رمان بن محمد رمان و خمہ بن اسعد العطاری ، ابوالفقوح محمہ بن محمد الطائی اور ابوالمکارم فضل اللہ بن محمد رمان و غیر و نے دوارت کی ۔۔۔

ز میروورع ..... تمام عمر تصنیف و تالیف اور حدیث و فقہ کے درس میں مشغول رہے۔ ہمیشہ باوضوورس دیتے اور زمیر و قناعت میں زندگی گزارتے بتھے۔ افطار کے وفت خنگ روٹی کے عکڑے پانی ہے ترکر کے کھاتے تھے۔ جب لوگول نے اصرار کے ساتھ کماکہ خنگ روٹی کھانے ہے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے تو بطور تاخورش (سالن) کے روغن زیتون استعمال کرنے لگے۔ کماجا تا ہے کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو ااور کافی مال چھوڑ کر مریں لیکن آپ نے اکلی میر اے میں ہے کوئی چز نمیں لی۔ یہ کر نہیں دولت توصد مہ بچھ نہیں ول غنی رکھتے ہیں شکوی بچھ نہیں (ازل لکھنوی)

مری السنہ لقب کی وجہ .....جب آپ نے شرح السعة تصنیف کی تو آنخضرت پیلٹے کو خواب میں ویکھا کہ آپ ارشاد فرمار ہے ہیں کہ تونے میر کاحادیث کی شرح کرکے میر می سنت کوزندہ کردیا۔ پس ای دن ہے آپ کالقب محی السعة ،و گیا۔ وفات .....اہ شوال ۱۹۵ھ میں بمقام شر سر دوروزوفات پائی اور اپنے استاد قاضی حسین کے پاس مقبرہ طالقانی میں بدفون

ہوئے۔ وہاں آپ کی قبر مشہور و معروف ہے۔ عمر ای سال نے متجاوز تھی۔
تصانیف ..... آپ کی جلیل القدر حدیثی خدمت مصانیخ السند ہے جس میں (۲۴۵۴) احادیث ہیں۔ صحاح میں بخاری اور مسلم ہے (۲۴۳۴) اور حیان میں سٹن آبی داؤہ اور ترزی وغیر و ہے (۲۰۵۰) ووہز ار پیچاس لیکن صاحب کشف نے احادیث مصانیخ کی جو تعداد بعض حفر ات ہے نقل کی ہے وہ اس ہے مختلف ہے۔ انہوں نے کل احادیث کی تعداد (۱۹۵۹) بتائی ہے۔ جن میں (۳۲۵) بخاری کی جی اور (۸۷۵) مسلم کی اور (۱۵۵) متنق علیہ اور باقی دیگر کتب حدیث کی ہیں (لیجیقت) صاحب کشف نے بعض حضر ات کا یہ قبل کیا ہی نقل کیا ہے کہ اس کتاب کا نام مصانیخ خود مصنف کا معین کروہ نہیں ہے بلکہ صاحب کشف نے بعض حضر ات کا یہ قبل ہی نقل کیا ہے کہ اس کتاب کا نام مصانیخ خود مصنف کا معین کروہ نہیں ہے بلکہ صاحب کتاب نے جود بہاچہ میں ہے کہا ہی انتوز میل، شرح السند، فقادی بغویہ ارشاد بطور غلبہ اس کانام مصانیخ جو گیا۔ دوسر کی خاص تالیفات یہ جیں۔ تغییر معالم النز میل، شرح السند، فقادی بغویہ ارشاد اللانوار فی شاکل النبی المختار، ترجمۃ اللہ حکام (فی الفروع) تمذیب (فی الفروع) البخو بین الصحیحین۔

شر وح مصمانیج..... (۱)المیسر شرح مصابیج.....ازشیخ شهابالدین فضل بن حسین تور پشتی حنی متوفی ۲۶۱ه (۲)شرح مصابیج.....ازشیخ بیقوب بن ادر آیس بن عبدالله روی قرمانی حنی متوفی ۸۳۳ه ۵ (۳)شرح مصابیج.....ازشیخ علاءالدین علی بن محمود بن محمد بسطا که مروی حنی ۸۷۵ه

(۷) شرح مصابح .....از علامه زين الدين ابوالعدل قاسم بن قطلو بغاحق ۵۵ ۸ه

(۵) شرح مصابح .....از قاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي المتونى ١٨٥هـ

(٢) المتؤمر ....ازسم الدين محربن مظفر اتحلفالي متوفى ٢٥ ٢٥ حد

(2) شرح مصابح .....از يَشِخُ محمد بن الواسطَى البغد ادى معروف بإبن العاقولي التوفي 4 2 مد

(٨) تصحح المصابح .....ازييخ مثم الدين محمه بن محمر الجزري التوفي ٨٣٣ ٥

(٩) شرح مصابح .....از هيخ ظهيرالدين محمود بن عيدالصمد

(۱۰) شرح مصابح.....از متم الدين احمر بن سليمان معروف بابن كمال ياشا

(۱۱) شرح مصابح ... از علی بن عبدانند بن احمد معروف برین العرب (۱۲) المفاتح شرح مصابح .... از شیخ مظهر الدین الحسین بن محمود بن الحسین الزیدائی۔

(١٣) شرح مصابيح ....ازيتن عبدالمو من بن الي بكر بن محمد الزعفر اتى\_

(١٣) شرح مصابح .....از چیخ ابو عبدالله اساعیل بن مجد اساعیل بن عبد الملک بن عمر المدعویاشر ف الفقا کل۔

(١٥) المناجع والتّغانيّ في شرح إحاديث المصابح .....ازيّخ صدر الدين ابو عبد الله محمد بن ابراتيم\_

(١٦) تلفيقات المصابح .....از صلى قطب الدين محمداز يقى متوفى ٨٨٨ه

مخضرات و تخاریج .....

(1) منياء المصاريح ..... از يميخ تقى الدين على بن عبد الكانى السيل متو في ٧٥٧ ٥

(٢) مختضر المصابيح. ....ازيشخ ابوالخبيب عبد القاهر بن عبد الله السهر ور دى التوتى ٣٣ ٥ هـ

(٣) الحاريج في فوائد متعلق ياحديث المصابح\_ازيخ مجد الدين ابوطاهر محدين بعقوب الفير وز آيادي\_ له

### (۲۳)صاحب مشكوة

تام و نسب..... نام محد (یا محمود) کنیت ابو عبدانله ، لقب ولی الدین اور والد کانام عبدالله ہے۔نسباعمری ہیں اور خطیب تبریزی ے مشہور ہیں۔اینے وقت کے محدث علام اور فصاحت وبلاغت کے امام تنے۔ حدیث میں آپ کا امتیازی یاب مفکوہ ہے ظاہر ہے۔ مبارک شاہ ساوی وغیرہ کو آپ سے شرف تلمذ حاصل ہے۔

تصانیف .... آپ کی تصانف میں سب سے زیادہ مشہور صحاح سنہ کا ضخیم مجموعہ "مشکوۃ المصابح" ہے جس میں صحاح کے سواد وسر کی کتابوں کی حدیثیں ہمی جمع ہیں۔ یہ نمایت مقبول و متدادل کتاب ہے۔ ہند و ستان میں توانیک مدت تک صرف مختلوة إدر مشارق الانوار ہی درس حدیث کا معراج کمال رہی ہیں ادر اب جب کہ محاح ستہ سیمیل فن حدیث کیلئے ضروری قرار ما جليس مشكوة بھي دور وحديث ہے مبل لازي ہے۔

حافظ مشكوة مندوستان مين ..... بلكه أيك زمانه توده تفاكه مشكوة كو قر آن كي طرح سينول مين جگه دي جاتي تقي ـ مذكره علائے ہند میں باباداؤد مشکوتی ہے ذکر میں ہے کہ فقہ، حدیث، تغییر اور حکست و معانی میں کمال رکھتے تھے اور مشکوۃ کے

(مناه سندا) حافظ تھے۔اس وجہ سےان کالقب مشکوتی ، و گیا۔ واللہ ور من قال

لئن كان في المشكات يوضح مصباح

فذلك مشكوة وفيها مصابيح لهذا على كتب الانام تراجيح وقيها من الانوار مشاع نفعها

حوائج أهل الصدق منه مناجيح قضيه اصول الدين والفقه والهدى

طرف تالف ..... مصابح مين صرف احاديث ند كور تحين رادي كانام ، مخرج حديث ، صحت وضعف اور حسن وغير وكا تذكره تقله صاحب مظكوة في جمله امور بيان كے اوريہ بھى بتادياكہ وه حديث كن كتاب كى ہے۔ چنانچہ تير واسحاب حديث كا خصوصي ذكر ہے۔ سحاح ستہ، امام مالک، شاقع، احمد ، وار عي ، وار قطني ، بيه قي اور ابوالحسن رزين بن معاويه \_ بجر صرف صاحب

ل از مفتاح السعادة \_ ابن طاكان \_ بستان المحدثين \_ كشف انظون ٢٧ \_

مصابیح کے لکھتے پر انتاد شیں کیابلکہ اسول کی ان تمام کتابوں میں دوایات کا اختلاف مقابلہ کر کے افل کیا ہے اور جمال جمال صاحب مصابیح کے لکھتے پر انتاد شیں کو غریب یا تعیف ایم کر قرار دیا ہے موصوف نے ان کا سبب بھی ظاہر کر دیا۔
مصابیح کی قصلیں اور مشکوۃ میں اضافہ .....صاحب مصابیح نے ہر باب کے تحت دو فصلیں قائم کی ہیں۔ فصل اول
میں تنجین کی حدیث لائے ہیں جن کو صابح کے نام سے تعییر کیا ہے اور قصل خاتی ہیں ابوداؤد ، تر نہ کی مناب فوغیر و کی
احادیث لائے ہیں جن کو حسان کے نام سے یاد کیا ہے۔ صاحب مشکوۃ نے اکثر و بیشتر ہر باب میں تیسر کی فصل کا اضافہ کیا ہے
احادیث لائے ہیں جن کو حسان کے نام سے یاد کیا ہے۔ صاحب مشکوۃ نے اکثر و بیشتر ہر باب میں تیسر کی فصل کا اضافہ کیا ہے
جن میں صحاح ستہ کے علادہ دیگر کتب مدیث کی احادیث لائے ہیں۔ نیز مر فوع احادیث کے علادہ صحابہ اور تا لیمین کے
اقوال دافعال مجمی جو باب کے مناسب بتھے جمع کرد ہے ہیں۔
اقوال دافعال مجمی جو باب کے مناسب بتھے جمع کرد ہے ہیں۔

احادیث مشکوة و مصابح کی تعداد ..... شاد عبدالعزیز صاحب نے بستان الحد ثین میں بیان کیا ہے کہ مصابح کی ان دیث مشکوة و مصابح کی تعداد بیان کی ہے۔ اس پر صاحب مشکوة نے (۱۵۱۱) کااضافہ کیا ہے تو مشکوة کی اور ساحب مشکوة نے مصابح کی احادیث مشکوة کی کل احادیث (۵۹۹۵) ہوئیں ۔ لیکن مظہر حق والے نے اور صاحب تعلیق الصبح نے مصابح کی احادیث مشکوة میں ۔ اس شار کے مطابق مشکوة کی احادیث کا مجموعہ (۵۹۴۵) ہے۔ تاریخ الحدیث میں ہے کہ مشکوة میں ۔ اس شار کے مطابق مشکوة کی احادیث کا مجموعہ (۵۹۴۵) ہے۔ تاریخ الحدیث میں ہے کہ مشکوة میں ۔

۲۹ کتابیں ہیں، ۲۷ ابواب اور ۳۸ ۱۰ فصلیں ہیں۔

سنہ وفات .....صاحب مظلوۃ کاسال وفات تعقیق کے باوجود معلوم نہ ورکا۔البتہ یہ یقین ہے کہ 2 سامھ کے بعدوفات ہوتی ہے۔ کیونک بروز جمعہ مادر مضان 2 سامھ مٹن آواں ہلف سے فراغت ہوئی ہے جبیباکہ صاحب مشکوۃ نے آخر کتاب میں تقر تاکئی ہے۔ کیونک بروز جمعہ مادر مضان 2 سامھ انداز واگاکر سال وفات 8 سامھ وکر کیا ہے اور صاحب تاریخ حدیث نے 20 مھمانا ہے۔ مشر ورح وحواشی مشکوۃ ......

(١) الكاشف عن حقائق السنن الزعادم حسن بن محمد الطيبي متوفى ٣٣ عدد

(٣) شرح مشكوة ... ازابوز كحن على بن مهر مشهور يعلم الدين مخاوي-

(٣) منهاج الشَّاو ... . از يُخْ عبد العزيز ايسري، متوني في حدود ٨٩٥ هـ

(۴) مر قاة شرح مشكوة .... از يخيخ نور الدين على بن سلطان محد مبروى مشهور بالقاري متو في ١٠١٣هـ

(۵) شرح مشَّلوة ... از شُّ شماب الدين أبو العباس احمد بن محمد بن محمد ابن على بن تجريبتم متو في ٣٥٩ ه

(٢) ماشيه مُثَلُوة ارْسيدشر ايف على بن عمر جر جاني ـ

( ٤ ) ماشيه مشكوة الزيخ محد سعيد بن المجد والف تاني متوفى • ٤ • اه

(٨) بداية الرواة الى تخر يَن المصابحُ والمشهوة الرقيخ الفصل احمد بن على معروف بابن حجر عسقلا في متو في ٨٥٣هـ

(٩) لعات التي (عرني)

(١٠) إشعة اللمعات (قارس) ... از شيخ ابوالمجد عبد الهي بن سيف الدين بخاري وبلوي متوفى ٥٢٠١هـ

(۱۱)السملين القبيح.... از مولانا نمداور لين صاحب كاند هلوي\_

(۱۲)مرعاة النفاتج .....از مولانا عبيد الله رسماني ميارك يوري

(١٣٠) ذِر يعتدا أنجاة شرح مشكوة الأشَّخ عبدالنبي عماد الدين محمد شطاري متو في ٢٠٠هـ

(١٣) زينة الزكاه في شرح المشكوة ... از سيد محمد ابوالمجد مجبوب عالم بن سيد جعفر احمد آبادي متوفي اااه

(۱۵)مظاہر حت (ارود)ازنواب قطب الدین خال بہادر متوفی ۴۸۹ھ

(١٦) ترجمه مشکوة ( جلداول )از مولوی کرامت علی جانپوری متو فی ۹۰ ۱۲ه

## (۲۴)صاحب مقدمه فتحالباري

حافظ ابن حجر عسقلانی کی مشہور ومعروف تصنیف ہے جن کے حالات "نخبیۃ الفیر" کے ذیل میں آرہے ہیں۔

#### (۲۵)صاحب مقدمه ابن الصلاح

تام و نسب اور بید انش ..... عنمان نام ،ابو بمر دکشیت اور تقی الدین لقب ہے ، سلسلہ نسب میہ ہے ابوعمر و تقی الدین عنمان بن عبد الرحمان بن عثان بن موسى بن اني النصر الكردي الشهر زوري الشرخاني الثافعي-

آپ شرزود ہے قریب اربل (شالی عراق) میں ایک گاؤں" شر خان"میں ۷۷۵ھ مطابق ۱۸۱ھ میں پیدا ہوئے۔ ات لئے شرخانی کمانے ہیں۔ لیکن مشہور نسبت شر ذوری ہے ،ان کے والد عبدالر جمن کالقب صااح الدین تھا۔ اس لئے ابین الصلاح کے ساتھ مشہور ، و نے اور مھی پر دادا کی طرف منسوب ، و کرنصر ی مجنی کہلاتے ہیں۔

شصیل علوم .....ان کے والد صلاح الّٰدین بڑے جلیل القدر عالم اور نمایت مُرِّر فقید شخصے۔اس لئے ابن اصلاح نے ابتداء میں اپنے والد ممحرم سے علم فقد حاصل کیا اور تھوڑی ہی مدے میں علم فقد میں ایسار سوٹ حاصل کر لیاکہ فقہ شاقعی کی کتاب "المبذب كادرس دين اور تكرار كرائے لگے۔ پھران كے دالد نے ان كومونسل جيني ديا جمال آپ نے فقہ اصول، تغيير،

حديث اور لغت وغير واتواع علوم بين مهارت نامه حاصل ك\_

سماع حديث اور رحلت وسفر ..... بحر آپ نے بخصیل علوم حدیث کی خاطر بلاد اسلامیہ بغداد ، خر اسان اور شام وغیر و کا - فر کیااور متعدو شیوخ حدیث ہے مستفید ہو کر حدیثی دولت سے مالامال ، و بے ، حافظ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں لکھاہے کہ آپ نے موصل میں معبیدانلّٰد بن انسمین ،نصر اللّٰہ بن سلامہ ، محمود بن علی موسلی ، عبدالجسن بن القوی ہے ، بغداد میں ابواحمہ بن سكينه ،عمر بن طبر ذو ہے ، بهدان ميں ابوالفَصل بن المعزم ہے ، غيثا پور ميں متسور مويد ہے ،مردييں ابوالمظفر بن السمعانی وغيره سے ، دمشق ميں جمال الدين عبد العمد ، سيخ موفق الدين مقدى ، فخر الدين بن عسائر سے ، حلب ميں ابو محمد بن علوان ے اور حران میں حافظ عبدالقاورے حدیث کی ساعت کی ہے۔

ورس و تدریس ..... این فلکان کتے ہیں کہ تخصیل علوم نے فراغت کے بعد آپ نے ملک الناصر صلاح الدین یوسف بن ابع ب سے مدرسہ "ناصریہ" میں درس ویناشروع کیا۔ وہاں آپ مدت دراز تک دیے اور بہت کشرت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، پھر شام سے دمشق میں ذکی ابوالقاسم بید اللہ بن عبدالواحد بن رواحہ حموی کے مدرسہ طحدرواحیہ میں منتقل دوگئے، حافظ ذہبی نے "الخبر فی اجار من غبر "میں لکھا ہے کہ یمال آپ مستقل تیر و سال تک شیخ الحدیث رہے ہیں، پھر جب الملک الاشر ف بن الملک العادل بن ابوب نے دمشق میں "وارالحدیث" کی تعمیر کی تو تدریسی خدمات انجام دیے کیلے اس نے آپ کو فتخب كيا۔ چنانچہ آپ مدرسہ رواحيہ سے وار الحديث من آگئے،اس كے بعد زمر و خاتون بنت الوب كى مدرسه "العاولية الصغرى "مين محمى درس ديا. غرض آب نے مختلف مدارس مين درس صديت كى عظيم الشان خدمات انجام ديس-اصحاب و تلافره ..... آب مشهور مورخ علامه ابن خلكان كے استاد تھے لور استاد جمي ايسے كه ان كو آب سے كافي فيض سنجار چنانچه این خلکان نے خود اس کااعتر اف کیا ہے۔ فرماتے ہیں ''وهواحداشیاسی الذین انتفقت بھم'' شیخ و مبی فرماتے ہیں کہ آپ

ے محمل الدین عبدالرحمٰن بن نوح ، کمال الدین سلار ، کمال الدین اسحال تھی الدین بن رزین اور قاضی وغیر و نے علم فقہ اور

فخر الدين عمر كرجي، مجد الدين بن المبتار، يشخ تاج الدين عبد الرحمٰن، يشخ زين الدين فاروقي، قاضي شماب الدين جوري، خطيب

شرف الدين فرادي،شباب محمد بن شرف،صدر محمر بن حسن ايموي، مماد بن البالسي،شر ف محمد بن الخطيب لآبادي، ناصر

الدین محرین المبتار، قاضی ابوالعباس احمد بن علی الجیلی اور شهاب احمد بن العفیف وغیر و فیر دفی حدیث حاصل کی ہے۔ علمی مقام ..... آپ بڑے مشہور و معروف محدث تقے، فن حدیث کے تمام علوم پر گری نگاہ رکھتے تھے یہاں تک کہ علمائے حدیث کے یہاں جب لفظ شیخ مطلق بولا جاتا تواس ہے آپ ہی مراد ہوتے تھے جیسا کہ شیخ عراق نے اپنے لفیہ بیس اس کی طرف انٹارہ کرتے ہوئے کہا ہے۔

و کلمانطلقت لفظ الشیخیا ارید الداین الصلاح مبرا نیز اساءر جال کے اندر کافی مهارت رکھتے تھے اور حدیث کے علاوہ قن تغییر، فقہ اور نقل لغات میں بھی غیر معمولی ملکہ حاصل تھا، این خلکال کہتے ہیں۔'

كان احد علماء عصرة في التفسير والحليث والفقه واسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة وكانت له مشاركة في قنون عديدة

ر مصف مسار میں عوں میں ہوں میں ہوں۔ آپ علم تغییر ، حدیث ، فقہ ،اسماء ر جال اور علم حدیث اور نقل لغات سے متعلق تمام علوم میں اپنے دور کے میکہا تھے۔ نیز آپ کو بہت سے فنون میں دستر س حاصل تھی۔

مسيخ سخاري نے اپن كتاب "فتح المغيث" كے شروع ميں آپ كوان القاب كے ساتھ ماد كيا ہے۔

"العلامة الفقيه حافظ الوقت مفتى الفرق شيخ الاسلام تقى الدين ابو عمرو عثمان ابن الامام البارع صلاح الدين كان اماما، بارعا، حجة، متحرا في العلوم الدينية، بصيرا بالمذهب ورجوهه، خبيرا باصوله، عارفا بالمذاهب جميد المفادة من اللغة والعربية حافظا للحديث، متنافيه حسن الضبط، كبير القلر، وافر الحرمة، عديم بالمذاهب جميد المادة من اللغة والعربية حافظا للحديث، متنافيه حسن الضبط، كبير القلر، وافر الحرمة، عديم

النظير في زمانه مع اللين والعبادة والنسك والصيانة، والورع والنقوى، انتفع به خلق وعولوا اعلى تصانيفه ... زمد وورع ..... آب جس طرح علم وفن كے دريا تھے اى طرح زمد دورع ادر پر بيز گارى كے لياظ سے يھى اپن نظير آپ تھے۔ چنانچہ ابن خلكان لكھتے ہيں۔

وكان من العلم والدين على قدر عظيم

آپ علم اور و بنداری کی اندر ایک بڑے و تبدیر فائز تھے۔

نیز دوسر کا جگه فرماتے ہیں۔

ولم يزل امره جاريا على السداد والصلاح والاجتهاد في الاشتغال والنصح.

آپ قوم کی اصلاح وسد صار ادر اس کے تقع اور دیگر اشغال خیر میں ہمیشہ سر گر داں رہے۔

ر حلت وو فات من علی الفتح ۲۵ رس الآخر ۱۲۴ ه مطابق ۱۲۳۵ میں دفات باتی ادر ظهر کے بعد نماذ جنازہ پڑھی گئی ادر باب النصر سے باہر مقابر صوفیہ میں ذفن کئے گئے۔

مُولْقاتُ وَلَقَنْدُهُ فَات ..... موصوفُ ومثق مِن كافى مدت تك اقامت بذير رب اوريس مخلف علوم مِن كنامِن تصنيف كين \_ جن مِن آپ نے تحقیقات جدید دوفوا كد بدايد كاذ خبر و جمع كرويا ہے۔ آپ كى اہم ترين تقنيفات حسب ذيل ہيں۔

(۱)طبقات النقباء الثانعيه

JU1(r)

(۳) فوائم بطلة (۴) ادب المفتى والمستقتى

(٥) صلة الناسك في صفة المناسك

(٢) شرح الوسيط

(۷)الفتادی (۸)شرح صحیح مسلم

(٩)المو تلف والحملات

(١٠) طريق حديث الرحمة

(۱۱)علوم الحديث ..... بير آپ كى جليل القدر اور عظيم الثان تصنيف برجو آپ نے اپنى عمر كے آخرى دور ميس لکھی ہے۔ جنانچہ اس کے ایک نتخہ کے اخیر میں مر قوم ہے کہ مصنف نے اس کو بردز جمعہ کار مضان ۱۳۰ھ میں املاء کرنا شروع کیاادر آخر محرم ۲۳۴ ۵ میں نماز جعہ اور نماز عصر کے در میان فراغت یا گی۔ موصوف و قما فو تماس کا املا کرائے تھے۔ تا ہم بوری کتاب کا الماء وارالحدیث الملتکیة الاشرفیدیں ہواہے۔ کتاب کے شروع میں ایک اہم مقدمہ ہے۔ جس میں علوم صدیت کا مرتبہ اور اس کی عظمت ظاہر کی ہے،اس کے بعد مضامین کتاب کو علوم حدیث کی

(۲۵) انواع ذكر كرتے ، وے مضبط كيا ہے۔

موصوف کی یہ کتاب تدوین علوم حدیث کی تمام سابقہ کتب پر فائق ہے،حافظ عبدالرحیم عراقی اس کتاب کی شرح کے شروع میں فرماتے ہیں۔

فان احسن ماصنف اهل الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح

معرفت اصطلاح میں اہل حدیث نے جتنی کیا ہیں لکھی ہیں ان سب میں بہتر کیاب ابن الصلاح کی علوم الحدیث ہے۔ ای طرح سے بربات الدین ابنای رم طراز ہیں "ان کتابه هذا احسن تصنیف فیه "کے علوم عدیث میں ان کی سے کتاب بمترین تصنیف ہے۔ای کئے علاء نے اس کی طرف دہ توجہ کی ہے جواں سے میلے علوم حدیث کی کئی کتاب کی طرف مہیں گی۔ چنانچہ نظم ونٹر ،اختصار واستدراک اور تشریح ہر لحاظ ہے علماء نے اس کی خدمت کی ،حافظ ابن حجر فرماتے ہیں 'فلھذا عکف الناس عليه وسارو بسيره فلايحصى كم ناظم له و مختصر ،ومسئدرك عليه و مقتصر ، و معارض له ومنتصر أ

(۱)الارشاد....ازیجیٰ بن شرف نووی اس میں موصوف کی کتاب کی تلخیص کی ہے۔ پھراس کو التقریب میں مخص کیا ہےنہ

(٢) اختصار علوم الحديث .....از حافظ اساعيل بن عمر \_ابن كثير

(٣)الخلاصة في علم الحديث .....ازعلامه طبي

(4) محاس الاصطلاح ..... ازعلامه بلغيني

(۵) مخضر علوم الحديث إذشيخ علاء الدين ماردي.

(٢)التبصر وواللهُ كره.....از حافظ عبدالرحيم بن حسين العراقي،ايك بزاراشعار ميس منظوم ہے۔

( ۷ )الفية الحديث .....ازيشخ جلال الدين سيوطي

(٨) التقييد والابيفاح لمااطلق داغلق من كمّاب ابن العسلاح جا فظ عراتي كي شرح بي جس كو "الريحت" بمجمي كهتة بين ـ

(٩) شرح علوم الحديث .....ازيشخ بدر الدين محمد بن ممادر الركش\_

(١٠) الا نصاح على نكت ابن الصلاح ..... از حافظ ابن حجر عسقلاني لي

#### (۲۷)صاحب نخبته الفتر

تام و نسب .....احد نام ابوالفضل كنيت لورشهاب الدين لقب ب-عسقلان كى طرف منسوب بين والد كانام على لور لقب تورالدين ب- سلسله نسب بول ب- احد بن على بن محد بن محد على بن احمد الكناني النسب العسقلاني الاصل المصرى المولد النوبل القاهرة.

علامہ سیوطی اور حافظ بن فمد کی نے محد بن علی کے بعد ابن محمود بن احمد بن حجر بن احمد کااضافہ کیاہے۔

وجہ تلقب ..... مانظ مومون ابن جرکے لفت مشہور ہیں ۔ جدا مجد کا لفت بھی ابن جرتھا۔ بس یا قرآ ب مند بطور تفاول این الفت ابن جرکھا یا آل حمب رکی نسبت سے ابنِ حمب سے مشہور ہوئے جیسا کہ ابن عماد حنبلی نے لکھاہے آل جرکا فلبیلہ ارض قابض میں آباد تفاوہاں سے منتقل جو کر جرید کے جنوبی حصہ میں سکونت پزیر ہوگیا تھا اس مردم خیز خاندان میں محدثین اور فقماء کی

یک بر<sup>د</sup>ی جماعت پیدا ہوتی ہے۔

تحقیق نسبت ..... عافظ ابن مجر کے نام کے ساتھ عسقلانی اور مصری کی نسبت بزولائی کی حیثیت رکھتی ہے ایک ذمانہ میں اے عسقلان فلسطین کا فولصورت شر تھاای لئے اس کو عروس شام کا خطاب دیا جا تا تھاصا حب روضات نے تلخیص الآثار کے حوالہ سے تحریر کیا ہے کہ حضرت لیام حسین رضی اللہ عنہ کاسر مبارک بھی اسی شر میں مدفن ہے ، فلسطین کا دوسر امتبرک شہر رملہ ہے جس کی بابت حضرت قادہ نے ذکر کیا ہے کہ رملہ کی محبد اور اس کے بازار کے در میان ستر ہزار۔ انبیاء علیم السلام کی قبریں ہیں جو حضرت لقمان کے بعد ایک ہی وان فوت ہوئے تھے ، عافظ ابن حجر اسی عسقلان کی طرف منسوب ہیں۔ باتھ موسوم ہے جس کی طرف ابو بھی عیسی بن احمد منسوب ہیں۔ مصری کہ کا قیام رہاور سمیں ہو غرف کی وجہ سے کہ مصری آپ کا مولد و منشاء ہے اور مخصیل علم کے بعد بھی اسی بن ور دان منسوب ہیں۔ مصری کہا تھے موسوم ہے کہ مصری آپ کا مولد و منشاء ہے اور مخصیل علم کے بعد بھی اسی کے مختلف خطوں میں آپ کا قیام رہاور سمیں ہو غرف بھی ہوئے۔

۔ انہوں نے کہامیرے لڑکے (ابن خجر) کی کنیت ابوالفضل ہے۔ انہوں نے کہامیرے لڑکے (ابن خجر) کی کنیت ابوالفضل ہے۔ اس لئے آپ نے ذکی خرنو بی نامی ایک شخص کی کفالت میں نشوو نمایا ئی جنہیں آپ کے والد نے وفات کے وقت

وصي مقبر ركباتها\_

ایک شیخ وقت کی مستجاب د عا ..... بیان کیاجاتا ہے کہ حافظ ابن تجر کے دالدگی کوئی اولاز ندہ ندر ہتی تھی اس شکتہ دلی میں ایک دن مشہور بزرگ شیخ صناقبری کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض حال کیا شیخ نے دعا کی اور فرمایا کہ تیری پشت سے ایک ایبالڑ کا پیدا ہوگا چو پوری و نیا کو علم کی دولت سے مالا مال کردے گا، شاہ عبد العزیز صاحب قلصتے ہیں کہ ابن حجر کی تھینے خات کی این حجر کی تھینے خات کی این حجر کی تھینے خات کی ایس دعا کا نیج ہے۔

تحقیل علم ..... با قاعدہ تعلیم کا آغاز کرنے سے پہلے ہی شخصدر السفط شامع مخضر التریزی سے کلام پاک حفظ کرنا شروع کیا۔ حافظ غیر معمولی پایاتھااس لئے صرف نوسال کی عمر میں حافظ قر آن ہوگئے۔ اور قر آن ہی نہیں بلکہ العمدہ، الفیہ الحدیث (طعر اق) الحادی الصغیر اور مخضر این حاجب بھی ذبانی یاد کرلیں۔

ل في المعجم العلمي ص٦٦٩،عسقلان بلد بساحل الشام،وفي كنزالعلوم وشلغة ص٥٨ عسقلان هي مدينه بسوريته على شاطي البحرالابيض وبهاآثار قديمة. ٢٦ علمی سفر ..... ۸۸۲ دہ میں عافظ صاحب اپنے وصی ذکی خرنو فی کے ہمراہ مکہ مکرمہ مجئے اور فریضہ جج کی لوائیگی کے بعد
وہاں کے مشاہیر علماء کے حلقہاء درس میں شرکت کی سب سے پہلے جس مختص سے آپ کوشر ف تلمذ عاصل ہواوہ پینے
عقیف الدین المعنادری ہیں آپ نے ان سے سیح بخاری کی ساعت کی ان کے علاوہ عالم تجاز حافظ ابو حامہ محمد بن ظہیرہ اور بیخ
جمال بن ظہیرہ سے کسب قیض کیااور اس سال معجد حرام میں تراد سے میں پوراکلام مجید سنایا۔خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس
سال لوگوں کو تراد سے کیڑھائی۔

کسب، مریت ..... جب آپ من رشد کو پنچ تو علم حدیث کی طرف متوجہ ہوئے اور حدیث کے مر جشمول سے سیر الی حاصل کرنے کے لئے دور دراز ممالک کاسفر کرکے حدیث کی ساعت کی۔ تحصیل علم کیلئے آپ نے جن ملکول کاسفر کیاان میں حربین شریفین کے علادہ اسکندرید ، نابلس رملہ ، غزہ ، یمن ، قبر ص ، شام اور حلب وغیرہ شامل ہیں اس بناء پر آپ کے شیوخ کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کونہ بیان کرنا ممکن اور نہ شار کرنا ، ۹۲ کے میں آپ قاہر دوارد ہوئے اور حاحظ زین الدین الدین الدین الدین الدین عبد الرحمٰن عراق سے علم حدیث کی تحصیل کی اور اس میں اتنا کمال پیدا کرلیا کہ ان کے میخ ایس کے بعد آپ کا جدیث پڑھا نے کی اجازت فرمادی۔ جب شنخ عراق کی وفات کادنت قریب آیا تو کسی نے ہو جھا آپ کے بعد آپ کا

حالتين كون مو كأبح في في كمااين جر إلى ابوزر مد بحر بيسي-

و کیگر علوم کی سیمین ..... فقہ میں پیخ سراج الدین ابو حفص عمر بن رسلان بلقتی ، حافظ ابن الملقی ، پیخ بر بان الدین الا نبای اور نور الدین بینی کے سر چشمہ فیض سے سیر ابی کی پیخ بلقتی نے سب سے پہلے آپ کو افقاء و تدریس کی اجازت دی ، ادب میں عمادی اور حج بن بشام ہے ، علم عروض میں پشتی سے کتابت میں ابو علی الز فقاوی اور نور الدین بدماصی ہے ، قرات سبعہ میں شوخی سے نور متفرق علوم میں عزبن بنا عدرے مهارت حاصل کی ایکے علاوہ دیگر اکا بر شیوت و ماہر بن فن کی خدمت میں حاضر ہوئے چنانچے سریا توس میں صدر الدین اشبیطی ، غزد میں احمد بن خیلی ، دیلہ میں احمد بن قوام البای اور الممقد س میں شمس الدین قلندی ، بدر الدین می مجمد النی اور محمد بن موسی دمشق میں بدر الدین بن قوام البای اور فاطمہ بنت المحادی ، عائشہ بنت المحادی منی میں ذین الدین ابو بکر بن الحسین کے حافتہائے ورس میں شریک ہو کر مختصل کی ۔ آپ کے ذمانہ میں امام لفت نیامہ مجد الدین فیروذ آبادی صاحب قاموس بھی ذیدہ ہے جو مشہور المام اور مر جع خواص وعوام ہے ، ایسے فن لفت میں ان کے بھی خر من علم ہے و شہ بن کی ۔

بھی کی ہے نیزا بھی الموسس بھی المہفر س، کے طبقہ ثالثہ میں آپ کواپنے شیورخ میں شار کیا ہے۔

ذہانت و حافظہ ..... آپ کو ذہانت و فطانت ہے ہمر ہ وافر ملا تھاجس کی شمادت خود آپ کے شیورخ واسا نذہ نے وی ہے ،

جب آپ پانچ سال کی عمر میں کمتب میں بٹھائے گئے توسور اس میم صرف ایک دن میں حفظ کر کے لوگوں کو متحیر کرویا۔ الحاد کی الصیغر کوایک مرتبہ ابناد کی تصح کے ساتھ پڑھا وہ مرک مرتبہ خود پڑھا اور تبسر کی مرتبہ ذبانی سناویا۔ حافظ سخاد کی لکھتے ہیں کہ محقد مین نے ان کے حفظ ، نقابت ، انات معرف تامہ ، ذبان کی تیز کی اور غیر معمولی ذکاوت کی شمادت وی ہے علامہ شوکائی محقد میں کہ ان کے حفظ والقال کی شماوت ہم قریب و بعید اور دوست وو دشمن نے دی حق کہ لفظ حافظ ان کیلئے ایک ابتما کی خواب بن گیا۔ علامہ شعرائی نے ذیل الطبقات میں حافظ سیوطی سے نقل کیا ہے کہ حافظ ابن حجر کو جس ہز او سے ذاکد خواب بن گیا۔ علامہ سیوطی کھتے ہیں کہ ان کا حافظ اتناو سیع تھا کہ بلاشہ ان کاوصف بیان کرتے وقت ، کو بن حجر احاد یہ محفوظ تھیں نیز علامہ سیوطی کھتے ہیں کہ ان کا حافظ اتناو سیع تھا کہ بلاشہ ان کاوصف بیان کرتے وقت ، کو بن حجر احاد یہ محفوظ تھیں نیز علامہ سیوطی کی ان کا حافظ اتناو سیع تھا کہ بلاشہ ان کاوصف بیان کرتے وقت ، کو بن حجر کو بیس ہز اور میں جو بی بن محبول نے تھیں کہ ان کا حافظ اتناو سیع تھا کہ بلاشہ ان کاوصف بیان کرتے وقت ، کو بن حجر بن ح

کماجاسکتاہے۔ حافظ ابن فمد کی نے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حفظ وانقان کا خصوصیت سے وکر کیاہے فرماتے ہیں کہ حفظ وانقان میں ان کاکوئی جانشین نہ ہوسکا۔ منقول ہے کہ آپ نے زمز م اس نبیت سے بیاکہ قوت حافظ میں امام ذہبی کے برابر ہوجائیں چتائی حق تعالیٰ نے یہ مراد آپ کی بوری کی تحقین کاخیال ہے کہ آپ حفظ وانقان میں علامہ ذہبی پر فوقیت رکھتے تھے، و کان یقول الشر وط التی اجتمعت فی الان بھا اسمی حافظا.

سر عت قرات الله بن الله عن قرات كے بعض الله محير العقول واقعات منقول بين جن براس ذمانہ بين يقين كرنا مشكل ہے ليكن به واقعات حافظ صاحب كے اكابر تلاغہ وادر بزے بڑے علاء ہے متواتر امنقول بين اس لئے ان كی صحت ميں كوئی شك نہيں كيا جانظ ابن فهد كی لکھتے ہیں كہ انهول نے بخاری ظهر وعصر كے در ميان كی دس مجلسوں بين ختم كی اور مسلم ڈھائی دن كی پائچ مجلسوں بين اور نسائی دس مجلسوں بين ۔ ان بين ہے ہر مجلس تقريبا پيار كوئی كی ہوتی تقی ۔ ومشق بين ناصر الدين ابو عبد الله محمد جہيل كو سانے كہلئے باب المنصر اور باب الفرح كے در ميان جو مزار تعل شريف نبوى كے مقابل ہے مجمسلم كو تين روز بين ختم كيا چنانچ اس ير فخر كرتے ہوئے فرماتے ہيں۔

بيوف د مثق الثام كرش الاسلام بحوف د مثق الثام كرش الاسلام بحضر ة حقاظ مجاد ليج اعلام

ر « حاط بارسام قراء ة ضبط في ثلاثة ايام قرات بحمراننه جامع مسلم على ناصرالدين الامام بن مصبل وتم بنونيق الاله وفضله

ابن قددودس ی جگد لکھتے ہیں کہ انہوں نے شام کے سنر میں طبر انی کی مجم صغیر کوظہر وعصر کے در میان کی ایک مجل میں برحلہ اس میں طبر انی کی جس مجم صغیر کاذکر ہے جے حافظ موصوف نے صرف ایک مجلس میں ختم کیادہ ڈیرٹھ ہزار العادیث مع اساد پر مشتمل ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب اور تواب صدیق حسن خال نے لکھا ہے کہ دہ سنن ابن ماجہ چار مجلسوں میں ختم کر دیتے ہے۔ دمشن میں موصوف نے ایک مومجلدات پڑھ ڈائیں۔ سخے دمشن میں موصوف نے ایک مومجلدات پڑھ ڈائیں۔ فوق شعر و محن سساحافظ صاحب کو ابتدائے عمر ہی ہے شعر و محن سے بھی فاص شغف تھا اور انہوں نے اپنی فطری ذوق شعر و محن سیام موصوف کی بناء پر اس فن میں مجی پوری مہارت حاصل کر کی تھی ملامہ سیوطی کا بیان ہے کہ شعر دادب کی طرف توجہ مبذول کی تواس میں میں جس میں بوری ممارت حاصل سے کر کیا اور کٹرت ہے بہت عدد نظمیں کہیں۔ آپ کوشاعر کی حشیت ہے بھی اس شرت حاصل تھی کہ مرس سے محمول سے کہ ان سات مشہور شعر او میں آپ کانام در سرے نمبر پر تھا جنہیں شماب کہا جاتا تھا۔ علامہ شوکائی نے لکھا ہے کہ ان کی محمر سے ان سات مشہور شعر او میں آپ کانام در سرے نمبر پر تھا جنہیں شماب کہا جاتا تھا۔ علامہ شوکائی نے لکھا ہے کہ ان کی محمر سے ان سات مشہور شعر او مصفین او باء کی ایک جماعت نے ان کی محمر سے ان سات مشہور شعر او مصفین او باء کی ایک جماعت نے ان کی محمر میں یہ طولے حاصل تھا مصفین او باء کی ایک جماعت نے ان کی محمر سے نبر یہ سے ابن الجھ نے نہر من اللہ علیہ میں یہ طولے حاصل تھا مصفین او باء کی ایک جماعت نے ان کی محمر نے بیں۔

حافظ ابن حجر کی شاعری کے جو تمونے منتشر طور پر کتابوں میں ملتے ہیں ان کے مطالعہ سے اندازہ ہو تاہے کہ اس میں اولی جاشنی کے ساتھ موعظت و تکمت کافرزیند بھی ہے۔

د نیوان این حجر ..... دیوان این حجر کے نام ہے ان کا مجموعہ کلام بھی موجود ہے جس میں ہر صنف سخن کے الگ الگ اشعار ہیں یہ دیوان سات اصناف سخن پر مشتمل ہے۔ نبویات، طوکیات، اخوا نیات، غزلیات، اعراض، موشحات تقاطیع۔ آغاز دیوان میں مدح رسول میں ایک طویل قصیدہ ہے جس میں سمج بخاری کے ختم کا بھی ذکر ہے۔ نواب صدیق حسن خال کے بیان کے مطابق اس دیوان کا ایک نسخ ان کے پاس موجود تھا ایک ناور نسخہ کتب خانہ خدیویہ اور ایک جامع الباشاموصل میں ہے۔ ریک کلام واند از بیان ..... آپ کے کلام کاعموی ریک ہے۔

انزلت برضاالعزائم أوادى

اجبت وقاؤا كنجم ساطع

لے خدا کا شکر ہے میں نے جامع مسلم کو بڑھا ہے۔ دمشق شام میں جواسلام کادل ہے ،لام ناصر الدین ابن جہبل کے روبروایسے حفاظ کے حضور میں جو علاء کی حاجمتوں کامر کڑ ہیں لورانڈ کے فعنل لوراس کی تو بی ہے بورے منبط کے ساتھ تین دن میں ان کی قرات تمام ہو گی۔ ۱۲۔ ان تحوالكواكب الوقاد

وانالشهاب فلاتعاندعاذلي

ذیل کے قطعہ میں گننی حکیمانہ بات کی ہے۔

ثلث له من الدنيا اذاحصلت

لشخص فلن بخشي من الضر والضير وصحة حيم وخالمة خير

غني عن بينهاوالسلامة منهم

ایک قطعہ میں عشرہ مبشر صحابہ کر ام ہیں: کواس طرح جمع کیاہے۔

بجنات عدن كلهم فضل اشتهر

لقد أ بشر الهادي في الصحب زمرة

ابوبكر،عثمان بن عوف على و عمر

سعيد، زبير، سعد، طلحه، عامر

ا پن و فات ہے تین سال قبل اپن کتاب "الا مالی الحریثیہ" کے بارے میں جو ایک ہز کر سے ذیاد و مجاکس پر مشتمل ہے گیار واشعار کی ایک نظم کمی جس کے ابتدائی دوشعر سے ہیں۔

اهل الحديث ني الخلق منتقلا

يقول راجي اله الخلق احمد من

تخريج اذكار وب ناقلو علا

تدلُّو من الألف ان عدت مجالسه

عافظ ابن تحر بهت برجت کوشاع سے ان کی برجت کوئی کے متعدد نمونے بستان، نظم العقبان اور ذیل "طبقات الحفاظ "میں ملتے ہیں، نواب صدیق حسن خال نے "حظیر والقدس" میں یہ قطعہ بھی آپ ہی کی طرف منسوب کیا ہے۔

لماجرى كالجرسرعته سيره

خاض العواذل في حديث مدامعي

حتى يخوضوا في حديث غيره

فجسته لاصون ستر هوا كم

لطافت و ظر افت ..... آپ کے مزاج میں مزاح دخوش طبعی تھی جس کا بھی بھی مظاہر ہ ہو تا تھا ایک مرتبہ عمد ہ قضاء برسمش الدین ابو عبداللہ محمہ بن علی قایاتی کا ان کی جگہ تقرر ہوا ، حسن انفاق ہے کسی تقریب میں دوتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھایاس موقعہ پر آپ نے ہر جستہ یہ تطعہ کیا۔

من فاضيين يعزى هذا و هذا يهنا

عندى حلبث ظريف بمثله تلطى

يقول ذا اكو هوني و ذايقول استرحنا ويكذبان جميعًا ممن يصدق منا

علمی مشغلہ اور مطالعہ کتب ..... آپ کے او قات معمور رہتے تھے کی وقت خالی نہ بیٹے تھے۔ تین مشغلوں میں سے کسی مشغلہ اور مطالعہ کتب مندوں تک قیام فرمایا کسی ایک شغل میں مغرور مصر وف رہتے تھے مطالعہ کتب، تصنیف و تالیف یا عبادت، ومثل میں ووماہ وس وان تک قیام فرمایا اور اس مدت میں افاوہ عام کی غرض سے کتب حدیث کی سوجلدیں پڑھیں اور تقریبا اسو مجلسوں میں الما کر لیا اور تصنیف و تالیف، عبادت لور دیگر ضر دریات کو ان او قات کے علادہ انجام دیتے تھے۔

ویک بہ جادت وروی کر اور مان میں کمال پداکرئے کے بعد آپ نے درس و تدریس کی مند بچھائی آپ کے در س و تدریس کی مند بچھائی آپ کے فضل و کمال کاشرہ من کر دور دراز ملکوں کے شاکعین علم نے جوق ور جوق آپ کی طرف ججوم کیاوقت کے اکابر علاء و فضل ء تک نے آپ سے مناع مامل کیا۔

لے تین چزیں دنیا بی انکی ہیں کہ آگریہ کسی کو حاصل ہو جائیں تواہے کسی تقصان پی تکلیف کا خوف نہ کرنا چاہئے ایک اہل و نیاہے یے نیازی اوران ہے مامون رہنا ،دو سرے تندر کی بور تنبرے خاتمہ بالخیرہ لی بنا شہر اوی نے اپنے محابہ کی ایک جماعت کو جنت خلد کی بشارت دی جن کا تفضل مشہورے وہ سعید ، ذبیر سعد ، خلن ، عامر ،الو بکر ، خان بن عوف ، غلی اور عمر ہیں۔
'' کتا ہے احمہ جواللہ تعالی ہے امرید کرنے والا ہے اور عام مخلوق کی نبی کی حدیث نقل کرنے والوں ہے باقل ہے ہزار کے قریب ہیں آگر اس کی وہ مجابے اس جا میں جن میں اس نے اپنے رہ ہے ہیں جو پر ترویا قند ہیں۔ '' یہ ایک دل چسپ قصبے کہ اس کے مثل ہے دو قاضوں ہے ملا قات ہو گئی کہ ایک تعزیت کرتا ہے اور دوسر امیاد کیا درجا ہے کہتا ہے کہ بجھے قاضی ہے جو کہوں تھا ہے کہ بھی تا ہے کہ بھی تا ہے کہ بھی تا ہے کہا ہو گئی کہ ایک تعزیر مجدد کیا اور دوسر امیاد کیا درجا ہے کہا ہے کہ بھی تا ہے کہ بھی ہے کہور کیا اور یہ کتا ہے کہ بھی ہے کہ اس کے سم عرول ہو کر دا حت یا کی حال ہے دو تو ان جموئے ہیں ہی ہی ہی کون سی ہے ۔ 11 ان وال في فانقاو نير سپه مين تقريبا عمين سال تك حديث ، فقد اور قرآن پاك كادرس ديا اى طرح شيخونيد ، جامع الكن اور بماييه مين بنجه مر صبه تك قال الله و قال الرسول كے نفح سنائے پير موئديه مين فقد كادرس ديا آپ كے درس كى شرت سے پورى دنیائے اسلام كوئ اضى اور ہر ملک كے بے شار شا تقين علم آنے لگے ان كى تعداد حد شار به باہر ہے درس و قدر ليس كے ساتھ بائر اور جامع عمر ومين خطيب كے فرائفن بھى انجام ديتے تھے، تصنيف و تاليف كاسلسله بھى جارى تھا۔ اصحاب و تلا غد و سب آپ كے حاقة درس سے سينظروں طلبہ آسان علم و فضل كے اختر تابد و بينا مام سخاوى كابيان ہے كہ اصحاب و تلا غد و ك بناء پر تلا غد و ك بام شار مين نہ آسكے ہر غد بب كے باكمال علاء آپ كے تلاغدہ ميں واضل بين ۔ ان مين سے مشاہير كے نام اور اجمالى تعارف درج ذیل ہے۔

(۱) محر بن عبدالر حمٰن السخاوی مولود من ۸۲ ه متوفی ۱۲ شعبان من ۹۰۲ ه موصوف خود لکھتے ہیں کہ میں نے من ۸۳۸ ہے۔ ۸۳۸ ہے ہے۔ ابن خبر کی سمبت اختیار کی اور نجر عمر بحران ہے وابستار ہا بیال تک کہ ان سے بورابوراعلم حاصل کیا اور تجنہ یہ کہنے کاحق حاصل ہے کہ میں نے بہت علوم ہیں اختصاص پیدا کیا۔ میں ان کی فرد و گاہ ہے قریب ہی سکونت پذیر تھا اس کئے ان کے درس کا کوئی سبق مجد ہے بھی ڈنہ نہ و تا تھا حافظ صاحب بسااو قات قرات کیلئے بجھے بلوا بھیجے تھے۔

(۲) بربان الدین ابرا بیم بن عمر بقاعی مولودین ۹۰۹ ۵۰ متوفی من ۸۸۵ ۵ انهون نے ابتداء نحو اور فقد کی مختصیل تاخ مبادر ہے اور قرات علامہ جزری ہے گیاس کے بعد تقی الحصق، تاخ الغرابیلی ، عماد بن اشر ف، علاء الفلت کیری اور حافظ ابن تجروغیر دہے مختلف علوم و فئون بیس مهارت اور اپنے معاصرین پر فوقیت حاصل کی آپ کی شرد آفاق تفسیر آپ کے تئحر علمی ، حامعیت اور فهم وؤکا کی شاہد عدل ہے۔

(٣) حافظ عمر بن فعد مکی مودوس ۱۸۳۰ متوفی من حصفر سنی میں کلام یاک حفظ کرنے کے بعد شیور تا مکہ مراغی ، بتمال بن ظهیر دوول، مراق ،ابن الجزری ، نجم بن بتی اور کارزوٹی و نیبر دست استفاره کر کے من ۸۵۰ میں مصر آئے اور اسان المین ان اور دوسر کی کما بیں حافظ ابن حجر سے پڑھیں خود لکھتے ہیں کہ "میں نے حافظ ابن حجر سے فی خبسترافقتر ، تمخر سے الار بعین (للنووی) الإنتماع بالار بعین ،المبائد بشرط مان بڑھیں اور مسلسل بالاولیت کو بلند طرق کے ساتھ الن سے سنا۔

(٣) قاضی ذکریا بن تحد انصاری مولود ۸۲۲ه متونی ۴ هند سغر سن میں قر آن پاک ، عمدة الاحکام اور مختصر البتر بیزی کا کچھر حصد حفظ کیا۔ پھر ۸۲۱ه میں قاہر و آگئے اور مختصر بذکر بیوری حفظ کی۔ بلقین ، قایانی ، شرف سبکی ، ابن ججر ، ابن ہمام اور ذین امر اقی جیسے جلیل القدر اور نادر دروزگار شیوں ہے کسب فیض کیا۔ حافظ ابن تجر نے افتاء و قدر لیس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ان علماء کے حالات سے یہ حقیقت طاہر ، و تی ہے کہ حافظ ابن تجر جس طرح شیوخ کے معاملہ میں خوش نصیب

ان معاوت خالات سے یہ سیمت طاہر ہوئ ہے کہ خاط ہن میر ہن سری میوں سے معاملہ بن کو رہ سیب تھے۔ای طرح تالاندو کے سلسلہ میں بھی انہائی نصیبہ ور تھے۔ آپ کے حلقہ درس ہے جو طلبہ بھی سند فراغ کے کر نظے وہ ایام وقت اور فاصل دوران بن کر چکے اور اپنام کے ساتھ اپنے عالی مرتبت استاد کانام جھی روشن کیا۔

تنجر علمی اور جامعیت .... ما فظ صاحب ناسیخ عمد کے تهام مشہور ملمی مر اکر اور یکاند روز گار فضلاء ہے کسب فینس اور ان کی تیرے استفاد و کیا تھا اور تحصیل علم بن تیسی معمولی محنت جا نکائی اور حرق ریزی نے آپ کونہ صرف اپنے عمد ملکہ تاریخ اسلام کا نامور عالم بنادیا۔ چنانچہ آپ کو حافظ العصر ، خاتمته النفاظ ، امام الائمہ ، محی السنتہ علم الائمتہ الاعلام ، فرید الوقت ، معج الزمان اور عمد والجنفین کے خطابات ہے نواز آگیا۔

خیاکساری و فرو تنی ..... لیکن باین ہمہ تنجر علمی و جلالت شان فرو تنی اور تواضع کا بیکر تھے ، اپی جانب سمی برائی کو منسوب نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ برمش الفتیہ نے آپ سے سوال کیا تم نے اپنامثل دیکھا ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا۔ حق تعالی کاار شاوے۔ ''فلا تو کو ا انف کم موا علم بعن اتفی''

#### بإذارخود فرو څي ازال سوئے ديگراست

درراہ ماشکتہ دلی می خرندو بس پیخ سعدی نے کیا ہی خوب کماہے

مراہیروانا غمر شد شاب وواندر زفر مود بردوئے آب کے آنکہ برخولیش خود میں مباش وگر آنکہ برغیر بدمیں مباش

میڈل اموال .....افلاس انسان کے حوصلے کو پست کر تاہے اور وولٹمندی توائے دماغی کو کند اور ست کرنے والی ہے جس طرح افلاس میں مستقل مزل جہاتو شولر ہے اس طرح نشد وولت میں اپنے آپ کو سنبھالے رکھتا مشکل ہے اس لئے کسی نے کما ہے۔ باد ہاخور دن وہشیار نشستن سمل مت جو سیدولت بری مست گروی مردی

مگر اسلاف کے حالات میں نہ افلاس ہے کوئی نتور آتا تھانہ ٹروٹ نے کوئی تغیر۔ ٹناہ عبد العزیز صاحب حافظ ابن مجر کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب حافظ معروح بخاری کی ٹرح فئے الباری کی تالیف سے فارغ :وئے تو آپ کواتی مسر سے ہوئی کہ قامرہ کے باہر مقام" تاج" میں ۸ شعبان ۸۳۲ھ کو پانچ سواٹر فیاں خرج کر کے ایک شاندار وعوت کی۔ مسر سے ہوئی کہ قابرہ کے باہر مقام" ماج اور تمام اعیان شہر شریک ہوئے ۔ حافظ سخادی لکھتے ہیں "ووایک بادگار دن تھا جس میں قابانی ،وتائی اور شعر اور نے خصو سی علماء و قضاقی امراء و فضلاء کا ایسا جماع کو کول نے خمیں دیکھا ،اس اجماع میں مقد مہ فتی الباری پڑھا گیا اور شعر اور نے خصو سی نظمیں بر حمیں

منصب قضاء ..... حافظ این حجرنے تضاء کی آزمائٹوں میں مبتان :ویے کاشر دن بیست عزم کر لیا تھا۔ ساطان مو تدیے آپ کو شام کا منصب قضاء بارہا سیر دکرنا چاہا مگر ہر مرجبہ آپ نے شدت سے انکار لیا۔ لیمن تدرت کواس سلسلہ میں بھی آپ سے خدمات لیمن مقصود تھا۔ اس لئے محرم ۲۸۵ھ میں جب ملک اشر ف ہر سہائی نے منصب قضاء قبول کرنے کیلئے آپ کے احباب سے دیاؤڈلولیا تونا چاراس پیشکش کو قبول کرنا پڑا۔ جس سے آپ بحسن وخولی عبد دیر آنوئے۔

ابن فَمد کی نے لَکھاہے کہ حافظ صاحب سب سے بہلے کا ۸۸ھ میں قاضی القضاۃ کے منصب پر مامور ہوئے اور اس سال ذیقند و میں اس سے مگوخلاصی حاصل کرلی۔ بھرر جب ۸۲۸ھ کو دوبار واسی منصب پر فائز ہوئے اور ۸۳۳ھ تک رہے بھراس کو چھوڑ دیا۔ جماد تی الاولی ۸۳۳ھ میں جھٹی بار قاضی ہوئے۔ ور میائی بچنے و تفول کو چھوڑ کرے ۸۲ھ سے ۸۵۳ھ تک پر ابر اسی محمدہ جلیلہ پر فائز رہے۔ ہمادی الثانی ۸۵۲ھ میں اس سے ہمیشہ کیلئے سبکد و تی حاصل کرئی۔

صافظ سٹاوی ابن جمر کیلئے کس در جہ سر لپا بیاس رہتے ہیں سب جانتے ہیں گر انہیں بھی در د کامنہ پر تعلیقات ہیں کمہ دینا پڑا کہ حافظ ابن حجر جب تک سچائی کا پہلو کمز درنہ کر دس کمی حنفی عالم کے حالات بیان بی نہیں کر سکتے۔"حافظ سٹادی کے اس نقطہ نظر کے نقوش در د کامنہ کے حواثی میں بہت مکیس گے۔ ميد حقيقت ورون خانه طشت ازبام مونے كے بعد معلوم موتاب كه محب الدين محد بن شحنه نے حافظ ابن حجر كے بارے میں بالکل درست نیمیلہ صادر کیا ہے کہ "حافظ این حجر تعصب کے اس مقام پر ہیں جہاں کسی متعدم یا متاخر حنی عالم کے بارے میں ان کی ہاتیں بگسریے اعتناء ہو جاتی ہیں۔"

سنه وفات ..... اکثر مختنین کی رائے کے مطابق ۲۸ ذی الحبہ ۸۵۲ھ کو شنبہ کے دن بعد نماز عشاء علم وعمل کا یہ آفاب غروب مول اس دفت عمر شريف ٩ ٤ سال ١٠ ماد ١٠ ادن كى تقى مرض الموت كاسب سمال كى شدت تقى الام مرض الموت میں قامنی القصلة سعد الدین دری برائے عیادت تشریف لائے ادر حال دریافت کیا تو موصوف نے علامہ زمیمری کے

تعبدے کے جارشعر پڑھے۔

فاجعل البي خير عمري آخرة وارتم عظامي حين تبقي ناخره ولت بادزار غدت متواتره فيار جو د ك<u>ما</u>البي ذاخره

قرسالر عل الى ديار الآخره ولدحم منتى فى القيور دو عدتى فاعالم محين الذي لياسه فلئن دحت فانت أكرم راحم

طاش كبرى زاده في وقات كى تاريخ اور سند ١٨ ذى الحجه ٨٥٨ ه ديا ب جو سيح نميس ب كيونكر سال ولادت ۳ کے کے اور ۹ کے سال کی عمر پر خود صاحب مفتاح السعادۃ بھی متفق ہیں۔اس کی روے سنہ و فات ۸۵۲ھ ہی سیجے ہو تا ہے۔ غالباطاش كبرى داده بى كى محقيق پراعماد كركے نواب صديق حسن خال نے بھى لكھاہے كه ١١ذى الحجه ٨٥٨ه يوم شنبه كى صبح سویر ہے انتقال فرمایالور اس وقت ان کی عمر ۹ سرال ۴ ماوادر ۱۰ادن تھی۔

جنازہ بہت وحوم ہے اٹھا تھا۔ حافظ سخادِی کا بیان ہے کہ میں نے اتناجم غفیر کسی کے جنازہ میں نہیں دیکھا۔ ابن فہد عى لكيت بيس كه ان كے جنازے ميں بهت عظيم مجمع تفا۔ جنازه كى تماز علم بلقين نے پردها كى اور تماز جنازه بيس سلطان ظاہر چقسق اوراس کے درباریوں نے بھی شرکت کی ، کماجاتا ہے کہ نماذ جنازہ میں حضرت خضر مجی شریک بھے۔

تدفین مقر کے مشہور قبر ستان" قرانیۃ الصغری "میں دیلی کی تربت کے سامنے اور آیام شافع و بیٹی مسلم سلمی کی قبروں ك در ميان مل من آئى حافظ عادي بيان كرتے بيل كه ان كى لاش كوكاندهادي كيلي امر اءادر اكابر او فيرر ب سقے اوروه لوگ بھی ان کی قبر تک پیدل مجے جو مجھی اس کی نصف مسافت پیدل ند کئے ہول کے۔علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ مجھ سے شماب الدین منصوری نے بیان کیا کہ وہ حافظ ابن حجر کے جنازے میں شریک تھے جب وہ تماز میں بنیجے تو آسان نے لاش پر باران رحت شروع كروى ال وقت انهول في اشعاريد ه

قاضي القضاة بالمطر

قدل بكت السحب على

كان مشيلها من حجر وانهدم الركن الذى كان مشيدا من حجو انهدم الركن الذى كان مشيدا من حجو المسائيف كي الدر آب كويد خصوصيت المسائيف كي الدر آب كويد خصوصيت حاصل ہے کہ اپنی تصانیف کی شرت و تبول عام کا مشاہرہ اپنی زندگی جی میں کرلیا۔ لام مخادی نے ان کی کل تصنیفات کی تعداد ٥٠ اے ذاکد بتانی ہے جن میں بیشتر کابی فن عدیث ہے متعلق ہیں علامہ سیوطی نے (١٨١) کابول کے نام شار کرائے ہیں اور ابن عماد منبلی فے (۷۲) تصانف کے نام لکھے ہیں جن کی کل مجلدات کی تعداد (۱۱۲) ہے۔ چند مشہور تصانف کا مختصر تعاندر الألب

(۱) تعلیق التعلیق ..... آپ کی سب ہے پہلی کاب ہے جو ۱۹۸۵ کی تھنیف ہے۔ اس میں سیح بخاری کی تعلیقات کی اسانید موصولہ کاذکرہے اور آثار موقوفہ اور متابعات ہے بحث کی مخی ہے۔ اس کی سیمیل کبار شیورخ کی حیات میں

ل بلاشبه آسان نے آنسو بمائے قامنی النصافیر بارش کے ،ایک ایباد کن منهدم ہو کیاجو تجرے مضوط بنا ہوا تھا۔ ۱۲

حالات مصعبن درس نظامي ہوئی اور شیورخ نے اس کے بے مثل ہونے کی شمادت دی۔ موصوف نے ایک جلد میں اس کی سمنیعں بھی کی ہے جس کا نام"التشويق الي وصل المبهم من التعليق" إلى كي بعد الله يمي مخصر كياب جس كانام" التوفيق بتعليق التعليق" ب (٢) فتح الباري شرح معيم البخاري ....اس مايه ناز كتاب في حافظ اين حجر كو تاريخ علم وفن من زنده جاديد كرويا ان كو خود مجمی ای تصنیف پر بجاطور پر ناز تھا۔ جیساکہ لام سخادی نے تصر کی ہے کہ دایته فی مواضع اتنی علی شرح البخاری والتعليق والنخبته وقال السخاوي في الضوء اللامع سمعت ابن حجر يقول لست راضبا عن شئي من تصانيفي لاني عملتها في ابتلاء الامر ثم لم يتهيا لي من تحرير هاسوي شرح البخاري ومقدمته والمشتبه والتهذيب ولسان الميزان ــ سے شرح دس جلدوں میں ہے اور" بدی الساری" کے نام ہے ایک صحیم جلد میں اس کامقدمہ علیحدہ ہے۔ مقدمہ کی تالیف ہے میں فرافت ہوئی۔ اس کے بعد کا ۸ ھے سے تخ الباری کی تالیف کا کام شروع ہوااور کیم رجب ۸۳۲ھ میںاس عظیم کام ہے فراغت ہو گی۔ (٣) بلوغ المرام من احلة الاحكام .....يه حديث كي كتاب بي حس كانتعارف خود حافظ صاحب في إن القائل مي کرایا ہے یہ مختفر کتاب احکام شرعیہ کے دلا کل حدیث پر مشمل ہے میں نے اسے اسکے تھٹیف کیا ہے کہ جو مخص اے یاد کے دوائیے ہمعصر وں میں نالغ مانا جائے اس ہے ایک مبتدی بھی استفاد و کر سکتا ہے اور منتهی بھی۔ (س) بسان المير ان ..... بيام ذهبي كي شره آفاق تصنيف، ميز ان إلا عندال في نقد الرجال كي تلخيص بياس ك متعلق خلیفہ چلی نے عافظ ابن حجر کا یہ قول نقل کیاہے کہ میری خواہش تھی کہ میز ان الاعتدال کے طرز پر ایک کتاب تصنیف کروں لیکن اس میں طول عمل معلوم ہوااس لئے میں نے مناسب سمجماکہ اس کتاب کی سخیص اس طرح کردی جائے کہ ان اساء کو حذف کر دیاجائے جن کی تخ تے ائر ستریاان میں سے بعض نے اپنی کتابوں میں کی ہے۔ (۵)الدرايه في منتف تخريج احاديث الهدايد معافظ صاحب فرمات بين كه مين في جب لام رافعي كي شرح الوجير کی تخریج احادیث کی تحقیص کی تھی اس وقت امام زیلتی کی تخریج احادیث مدایہ ہے بھی مراجعت کی تھی،میرے بعض احباب نے ای کا خلاصہ کرنے کامشہور دیا تاکہ اس سے استفادہ کیاجا سکے میں نے ان کامشورہ تبول کر کے اس کا بمترین

خلاصد کیاس سخیص ہے ۸۲۷ھ میں فارغ ہوئے۔

(٢)الاصابه في تمييز الصحابه ..... طبقات محايه من به اس من استيعاب ، ذيل استيعاب لا بن عبدالبر اور اسد الغابه كاخلاصه اوراس يرمز يداضافه واستدراك براتم الحروف فاسكابالاستيعاب مطالعه كياب (۷) تمذیب اُلبَدْ یب .....یه نن ر جال کی مشهور و مُتاز کتاب ہے جو حافظ عبدالغیٰ مقد سی متوفی ۲۰۰ ھے کی الکمال

في معرفة الرجال ماور حافظ مزى متوفى ٢٣٥ ه كى تهذيب الكمال في اساء الرجال كى بمترين تلخيص بـــ

(٨) تقريب البنديب .....ي تمذيب البنديب كي بعي كي تخيص ب تمذيب ك آخر من عافظ صاحب في لکھاہے کہ اس کی تالیف میں سات سال گیارہ او لگے اور اس کی سخیص جو تقریب کے نام سے موسوم ہے اس سے ۹ جمادی الآخره ۸۰۸ه کو فراغت ہوئی۔ راقم الخروف کے مطالعہ میں بدونوں کا بیں رہی ہیں۔

(٩) بعجل المنعد ..... مسانيد ائم اربد كر جال علام محرين على في انتذكره بين منعل بحث كى ب حافظ ابن تجرف اس کوچش نظر رکه کریہ سخیص کی ہے اور ائمہ اربعہ کی دوسری تعمانیف سے دواہ کا اضافہ کیا ہے۔

(۱۰) الدروالكامنه في اعيان المائية الثامنه ....اس من آثموين معدى كے علماء فضلاء، ملحاء، امراء وغيره كے حالات وسوائح ہیں۔ تراجم کی کل تعداو (۵۰۰م) ہے اس کی تالف ہے ۱۸سم میں فراغت ہوئی اس کے بعد ۸۳۷م تک اس میں اصافہ فرمائے رہے پھر بھی آخر عمر تک اس کی شکیل نہ ہو سکی اور بہت ہے تر اہم رہ محے لام سخاری نے اس پر نظر خانی کر کے مفید حواشی لکھے اور بہت ہے تراجم کااضافہ کبا۔

(١١) نخبته الفحر في مصطلح الل الأر .....جن كما بول يرخود حافظ ابن حجر كوناز تفاإن ميس سے ايك نخبيته الفحر بھي ہے جو اصول حدیث میں نمایت جامع اور بہت عدو معتمد متن صغیر انجم ہونے کے باوجود کثیر النفع ہے اور سینکڑوں سال ہے واخل درس ہے اس کی افادیت اور جامعیت کے بیش نظر بہت ہے ارباب علم حضرات نے اس بر قلم اٹھایا اور حواشی د شروحات، تعلیقات ومنظومات ہر طرح ہے اس کی غدمت کی گئے۔

تر وحواتی نخبته الف<sub>کر</sub> .

(۱) زہمتہ النظر فی تو منبح نخبتہ الفتر ... .. ہے خود حافظ ابن حجر کی شرح ہے جس میں تو منبح و تشر تک کے ساتھ متن کی

عبارت کواس طرح سمویاہے کہ شرح ہے متن کااتمیازاگر ہ ممکن نہیں تود شوار ضرور ہے۔

(۴) بنجة النظر في توضيح نفبتدالفكر ..... يه حافظ موصوف كے صاحبزادے كمال الدين محمد كي شرح ہے۔ (٣) امعان النظر في توضيح نخبته الفتر ..... مولانا محر اكرم بن عبد الرحمن كي كي شرح مزوج ہے۔

(٣) ياشيه خبية الفتر ازينخ ابراتيم اللقاني التوني ٠٠٠ اه (۵) تعلیق نبیته الفتر .....از علامه زین الدین قاسم بن قطله بیناالیمی متوفی ۹ ۷ ۸ ه

منظومات نخيته الفتر

(١) عقد الدرر في نظم خنبة الفتر .....ازيخ ابو حامد بن الي الحاسن يوسف بن محمد الفاسي متو في ٥٢ • اه

(٢)منظومه.....ازاين العير في احمر بن صدقه متوفي ٩٠٥هـ\_

(٣) منظومه .....از كمال الدين محمر بن الحسن شمني مالكي متوني ا٨٢ه ٥

(٤٧) منظومه .....ازشهاب الدين بن محد متوفى ٩٩٣ ه

(۵) منظومه .....ازیخ منصور سیط الناصر طبلاوی ـ

(١) منظومه .... إن قاضي بربان الدين محد بن الي اسحاق المقدس المتوني • ٩٠٠ هـ

(۱) مصطلحات الل الاثر على شرح مخبية الفحر .....از ملا على قاري بن سلطان محمه بروي متو في ۱۴-اهه

(٣)اليواقية والدرر على شرح يخبعة الفئر .....از يشخ مجمه مدعو بعيد الرواكمة ويالحد ادى البتوني ٣١٠ اهد

(٣)عقد الدور في جيد نزيية النظر .....از مولانا عبدالله صاحب ثو كُنّ

(٣) شرح شرح تخبية الفتر ..... از مولاناه جيه الدين بن نصر الله بن عماد الدين علوي مجر إتى متوفى ٩٩٨ ه

(۵) شرح شرح خنبته الفكر .....از ابوا نحسن محمد صادق بن عبد الهادى السند همى الحتلى متو تي ۸ ۱۱۳ هـ

(۲۷)امام قدوري

نام و نسب.....احمرنام ،ابوالحسین کنیت ، قدوری نسبت ادر دالد کانام محمه ہے۔ شبر ہ نسب یہ ہے ابوالمحسین احمد بن الی بکر

محد بن احمد بن جعفر بن حمد ان البغد ادى القد درى ـ چوتھ طبقے كے فقماء كبار من سے بڑے جليل القدر فقيمه اور محدث تھے۔ آپ كاسنه پيدائش ٣١٢ھ ہے ادر جائے پیدائش شریغداد

له إذ العنوء اللامع، حسن المحاضره، غذر الته الذبب، بستان المحدثين، مغمّاح السعادة، كشف انتلون مقدمه لح الباري مقاله حافظ محمر تغيم ١٢\_

تحقیق کنیت ..... مختصر القدروی کے اکثر شخوں میں موصوف کی کنیت ابوالحس مکتوب ہے لیکن سیحے یہ ہے کہ آپ کی کنیت ابوائنسین ہے جیسے کے تاریخ ابن خلکان مدینتہ العلوم اور افساب سمعانی وغیر وہیں مذکور ہے۔ قدوري نسبت كي حقيق ..... مورخ ابن خلكان في تاريخ "وفيات الاعيان" بين ذكر كيام كه "قدوري بقهم قاف و وال ویستون واؤ قدور کی طرف نسبت ہے جو قدر (جمعنی بانڈی) کی جمع ہے۔ لیکن مجھے اس نسبت کا سبب معلوم نہیں۔" صاحب مدینته العلوم فرماتے ہیں کہ قدور کی صنعت قدور (ویک سازی) کی طرف نسبت ہے یااس کی خرید و فروخت کی طرف یا قدوراس گاؤل کانام ہے جس کے لام موصوف باشندے تھے (وفید نظر ، کذانی شرع ور البحار للر مادی) سل علم .....امام قدوري نے علم فقه اور علم حديث ركن الاسلام ابو عبدالله محد بن سخي بن مهدى جرجاني متوني ٩٨ سه ے حاصل کیاجو لام ابو بکر احمد جصاصی کے شاگرہ ہیں۔ اور ابو بکر جصاص ، ابوالحن عبید اللہ کرخی کے تلمیذر شید ہیں اور امام کرخی ابوسعید بروعی کے خوشہ چیں ہیں اور ابوسعید بروعی علامہ موسی رازی کے قیش یافتہ ہیں اور موسی رازی امام محمد شیباتی کے علم بروردداور مایہ ناز فرز ند ہیں۔ گویالام قدوری نے پانچ واسطول سے لام محد شیبانی سے علم فقد حاصل کیا ہے۔ حدیث محمد بن على بن سويداور عبيدالله بن محمد جوشن عدوايت كرتے بير-ابو بكراحد بن على بن ابت خطيب بغدادي صاحب تاريخ، قاضي القصناة ابوعبدالله محمر بن على بن ند دامغاني قاضي ملعنل بن مسعود بن تحدين يجيُّ بن الي الفرج التوخي متوفي ٣٣٣هـ صاحب اخبار الخويين وغير دكو آپ سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ امام قدوري كى تويين ..... خطيب بغدادى فرمات بيلك "مين في آب عديث للمي ب آب صدوق تعادر حديث كى روايت كم كرتے تنے ـ "لمام سمعاني قرماتے بيل كان فقيها صدوقا انتهت البه رياست اصحاب ابي حيفه. بالعراق وعز عندهم فلوه وار تفع جاهه وكان حسن العبارة في النظر مديما لناوة القرآن "آب فقيد وصدوق يتم \_ آب كاوجد عراق مسريات ند بب حفيه كمال پر مبنجی اور آپ كی بردى قدر و منزلت مونید آپ كی تقریرو تحریر میں بری دل تشی تھی۔ بمیشہ حلاوت قرآن لرتے تھے ، قامنی آبو محدینے طبقات النقہاء میں آپ کا تذکرہ کرتے ،وئے پر ذور الفاظ میں نعر بق کی ہے۔ اہل کمال کی قدر دائی .....اختلاف عقائد واختلاف جزئیات سیائل کے باد جود مخالفین ہے حسن سلوک ادر اہل کمال كى قدر والى جارے اسلاف كا عام شيوه رہا ہے۔ امام قدورى اور يفخ ابو حالد اسفر ائنى شافعى كے مايين ميشد على حديث مناظرے دہے ہیں۔ گر امام قدور کی ان کی نمایت تعظیم و تحریم کرتے تھے۔ فقہی مقام .....این کمال پاشانے آپ کو اور صاحب ہدار کو طبقہ خاصہ یعنی اصحاب ترجیج میں شار کیا ہے اکثر علماء نے اس پریہ اعتراض کیاہے کہ میہ حضرات قاضی خال وغیر و ہے بڑھے ہوئے ہیں اور بالفرض بڑھتے ہوئے نہ ہوں تو برابر کے ضرور ہیں۔ بس المام قدوری کو بھی تیسرے طبقہ میں شار کر ناچا ہئے۔ ر حلت وو فات .....امام قدوری نے شر بغداد میں بعر ۲۷ سال اتوار کے دن ۵ر جب ۴۲۸ھ میں داعی اجل کو لیریک کما ادرِ ای روز"وربِ ابی خلف "میں مدفون ہوئے۔اس کے بعد آپ کو" شارع منصور "کی طرف منتقل کر لیا گیا۔اب آپ ابو بكر خوارزى حنى نے بهلومين آرام فرماييں"۔ مادة تاريخ" لا مع النور" ہے۔ ، بحانال ديده جان روشتش باد برارال قيض برجان وتحش باد تصانف

فرو ی اختلاف کاذ کرے۔

(٣) تقريب ....اس من مسائل كومعه اوله ذكر كياب

(٣)شرح مخقرالكر في

(۵) شرح ادب القامني

مختصر القدوري .....نيد تقريباليك بزار سال كاقديم متندمتن متين ہے۔ جس ميں ميدوں كمايوں سے تقريبابار دہزار منر دري مسائل كا متخاب ہے اور عمد تصنيف سے آج تك پڑھايا جارہا ہے فقدرت نے اس كماب كي عظمت حنفي مسلمانوں ميں اتن بڑھادى ہے كہ طاش كبرى ذاوہ نے لكھا ہے۔ "ان ہزاالحقصر تيم ك به العلماء حتى جربوا قرابة او قات الحد اكد ولام الطاعون۔ "علماء نے اس كماب سے بركت حاصل كى ہے۔ معيائب ادر طاعون ميں اسكو آزمايا كيا ہے۔

صاحب "مصباح انوار الادعيه" نے ذکر کیاہے کہ جو شخص اس کو حفظ کرلے وہ فقر د فاقہ ہے مامون دے گا۔ نیز جو شخص اس کو کو نیز جو شخص اس کو کستاد ہوتا ہے مسائل کی شار کے معامل کی شار کے

موافق دراجم كامالك يوگا\_

ت کشف الظنون وغیر و میں اور چیزیں بھی اس سلسلہ میں نقل کی گئی ہیں کم از کم اتنا تو ہمیں بھی ما نتا جاہیے کہ مصنف انتریس میں جمع میں میں میں کی طبیعہ میں مصنف انتریک کی ہیں کم از کم اتنا تو ہمیں بھی ما نتا جاہیے کہ مصنف

کے تقوی اور نقترس کا اثر پڑھنے والوں کی طرف معمل او تاہے۔

حفاظ فقدوري ..... صاحب" الجوام المصيه" نے اپنے بھائی محمد بن محمد بن تعمر الله بن سالم بن الى الوفاء القرشي

منوفی ۲۲ ع دے متعلق اکھاہے کہ یہ مختفر القدوری کا عافظ تھا۔

کر امت عجیبہ .....علامہ بدر الدین عینی نے شرح ہدایہ میں ذکر کیا ہے کہ امام قدوری اپنی مختر کمی تعنیف ہے فادغ ہوکر اس کو سفر جج میں ساتھ لے گئے اور طواف ہے فارغ ہوکر حق تعالی ہور الما ! اگر جھ ہے کہیں اس میں فلطی یا بھول چوک ہوگئی ہو تو بچھے اس پر مطلع فرما۔ اس کے بعد آپ نے کتاب کولول ہے لے کر آخر تک ایک ایک ورق مھول کردیکھا تویا نج یا تھے۔ سفمون کو تعلیف امن اجل کو اماته.

بنائے آئندد کھے ہے پہلے آئیندگر بنرورائ بھی عیب وہنر کود کھتے ہی (دوق)

کتب فقیہید کی اہمیت ..... قدوری اور گنز کالفظ ہولئے میں تو نمایت سیک اور بلکامعلوم ہو تاہے لیکن میرے نزدیک بیہ کتابیں اسلام کے بمترین دل دوباغ کی انتہائی عرق ریزیوں کے آخری سطح نیائے ہیں۔ غدا جزائے خیر دے ان بزرگوں کو جنبوں نے دین کی دشواریوں کو حل کر کے ند ہی ذندگی گزار نے والوں کیلئے راہ آسان کر دی۔

شروح وحواتي محضر القدوري .....

(۱) خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل.....ازام حسام الدين على بن احمد كلى متو في ۹۸ ۵ هـ (۲) المجتمى.....ازنجم الدين محتربن محمود بن محمد زلېدى (معتر لي الاعتقاد حنق افروع) متو في ۲۵۲ هه تمن جلدول ش ب (۳) السراج الوباح الروضح لكل طالب محتاج تمن جلد\_

(٣) الجوهرة اليزرة ..... دو جلد به دونون ابو يكرين على الدادي التوفي ٨٠٠ه كي تصانف بير

(۵) شرع تدوري ....از محد شاوين الحاج حسن ردمي ۹۳۹ ه

(٢) جامع المضمر ات .....از بوسف بن عمر بن بوسف الصوفي الكادوري

ك وءو من الكتب النير السعتبره، قال في تنقيح القتادي الحامديه \_ نقل الزايدي لا بعار من نقل المعتبر ات العمامية قائد ذكر اين و بهان لنه لا يلطت الى ماقله صاحب القتية محالفاللتواعد مالم يعطده نقل من غير ه ،ومثله في السرالينية التي وفيه البينا في موضع آخر الحاد كالمواهدي محسود بقل الروايات العمدينه \_ ١٢ (٤) تصحیح القدور ي .....از علامه زين الدين قاسم بن قطلوبغامتوني ٩٤٩هـ

(٨) شرح قدوري .....ازامام احرين محمد معروف بين نفر الاقطع متر في ٢٢ ٢ مه ووجلدول من \_

(٩) البحرالز اخر ..... از شیخ احد بن محدین اقبال ـ

(۱۰)النوري شرح القدوري .....از محمرين أبراجيم رازي متوفي ١١٥ه .

(11 ) ملتمس الاخوان ..... از ابوالمعالى عيد الرب بن منصور غزندي متوفى • • ۵ هـ

(١٢)التفايه .....ازاساعيل بن الحسين البيه في

· (١٤٣) البيان ..... أز محمد بن رسول المو قاني\_

(١٣) التقريد .....از محمودين احمد تونوي متوفى • ٤ ٤ ه جار جلدول مي ب-

(۱۵) النباب .....از جلال الدين ابوسعد مطهر بن الحن بن سعد بن على منداريز دي و جلدول من ہے۔

(١٢) زادالِقتمِاء....ازابوالمعالى بهاءالدين.

(١٤) البيابي في معرفة الاصول والتفاريج .....از بدرالدين محمد بن عبدالله شبلي طرابلسي متوفي ١٩٧٥ هـ

(۱۸) شرح القدوري .....ازشهاب الدين احمه مرقدي

(19) أزر كن الائمه عبد الكريم بن حجد بن على الصياغي\_

(۲۰) شرح القدوري .....از ابواسحال ابراجيم بن عبدالرزاق بن ابي مكر بن رزق الله بن خلف الرسفي مشهور بابن

المحدث متوفی ١٩٥ه مه بھی نامکمل ہے۔

(۲۲) يثرح قدوري ....ازام ابوالعباس محد بن احد الجولي ..

(۲۳) تنقیح الصر دری حاشیه قد وری .....از مولانانظام الدین کیرانوی ـ (۱)

(۲۴) الفيج النوري شرح اردو مخضر القدوري .....ازرا فم سطور محمد متيف غفر له كنگوي-

#### (۲۸)صاحب ہدایہ

نام و نسب ..... علی نام ،ابوالحن کنیت ، بر بان الدین لقب اور والد ابو بکر ہیں۔ شجرہ نسب یہ ہے۔ ابوالحن علی ابی بکر عبد الرجب عبد المجلل بن الخلیل ابی بکر حبیب۔ سلسلہ نعب سیلڈ ناابو بکر صدیق ہے ہے۔ ماتہ ہے۔ آپ کی پیدائش ۸ر دجب الرجب ۱۵ ہیں وہ شنبہ کو عصر کے بعد جو تی۔ ۵۳ میں آپ ذیارت حربین ہے مشرف ہوئے۔ وطمن عربیز ..... عام طور پر آپ کا وطن مرغیتان بی بنایا جا تا ہے۔ جو مراغہ کاایک قصبہ سے کین صاحب ہدایہ کے ہم وطن باوشاہ بابر نے سنزک "میں صاحب ہدایہ کے گاؤں کانام" رشدان" بتایا ہے ، جو مرغیتان کے تعلقہ میں تھا۔ صاحب مفاح المیعاد آنے بھی مرغیتان کے تعلقہ میں تھا۔ صاحب مفاح المیعاد آنے بھی مرغیتان کے بعد نسبت میں دشد انی بڑھایا ہے۔ محصیل علوم کی تحصیل کی تھی جو ہر فن میں مرجع خلائق تھے۔ جن کے اساء کی ایک طویل قبر ست جس کو مشجہ کتے ہیں ، بقول حافظ عبد القادر قرشی صاحب جو اہر مصیہ خود صاحب ہدایہ نے مرتب کی ہے جس میں این کے مردیات کو بچھ کیا ہے چھو خاص اسامڈہ کے اساء گرائی ہو ہیں۔ ہدایہ نے مرتب کی ہے جس میں این کے اوران کی مردیات کو بچھ کیا ہے جھو خاص اسامڈہ کے اساء گرائی ہو ہیں۔

ند کور کوائنی کے ذکرے شروع کیاہے، ان سے ان کی بعض تصانیف پڑھی ہیں اور مندات خصاف کا ساع کیاہے، ابواللیث

اسا تذه وشيوخ ..... مفتى التعلين عجم الدين ابو حفص عمر بن محر بن احرين اساعيل بن لقمان النسفي منوفي ٢ ٥٣٥ هد منجه

ل از مغاح السعادة ،الغوائد البهيه ،ا بن خلكان ،انساب سمعاني ، كشف التلون ،الجوابر المصيه ، حدا كنّ حنفيه ،وائزة المعادف ١٢

احمد بن حذيس مراكستى متوفى ٧ ٥٥٥ الوالفتح محمد بن عبدالرحمان بن الى بكر بن محمد الى توبه التشميني المروزي وإن \_ صحيح بخاري كاأكثر حصه مردهات ضاع الدين محمد بن الحسين بن عاصر بن عبد العزيز البند جي وان سے فقد براها ہے اور سيح مسلم كي اجازت حاصل کی ہے۔ محمد بن الحسٰ بن مسعود بن الحسٰ ان ہے۔ طحادی کی شرح آثار کی اجازت حاصل کی ہے ، شخ الاسلام ضیاء السین ابو محمد صاعد بن اسعد بن اسحاق بن محمد بن امیر ک الرغینانی ان سے مرغینان میں تر مذی شریف پڑھی ہے، شخ عنان بن ابراجيم بن على بن نصر بن اساء - الخواقندي - ان ميه بجه قفتي مسائل يزجيه بين ابوالبر كات صفى الدين عبدالله بن محمر بن الفضل بن احمد بن احمر بن محمر الصاعدي الفرادي -ان سے منيثا يور ميں بالمثنافيد اجازت مطاقه ملى ہے - ابو محمر حسام الدين عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه مشهور بصدر الشهيد متوفى ١ ٥٥١ من الدين احد بن عبد في بن عمر بن مازه مشهور بصد رانسعيد، قوام الدين احمد بن عبدالرشيد بن الحسين البخاري متوفى ٩٩ ده ، ابوعمر دعمّان بن على بن محمد بن محمد بن على البيكندي متوفى ٥ ٥ ٥ هـ ،ابوشجاع ضياءالا سادم عمر بن محمد بن عبدالله الملخي البسطامي ، يميخ الاسلام بماؤالدين على بن محمد بن اساعيل بن على بن احمد بن تحد بن اسجال أسم قندى الاسبياني منوفي ٥ ٣٥٥ ابوعيدانكه تحد بن عبدالرحمن ابخاري منوفي ٥٣٧ه منهاج العد تحدين تحدين الحسين قال صاحب الهدايه في حقه لم توعيني مثله والااعزمنه و لا اوفر منه علما -مل نصور سسان محترم ومقدي سنتول كے فيضان تحبت نے آپ كو كشور علم و فضل كا تاجد اربناديا۔ جس كى مكمل تسوير صاحب جواہر مھیہ نے اس طرح تھینجی ہے جس میں ان کے چیرہ تفل دکمال کاایک ایک خددخال نمایاں ، وجاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

وكان اماما فقيها وحافظا محدثا مفسرا وجامعا للعلوم وضابطا للفنون متقنا محققا نظارا مدققا وإهدا ورعا

بادعا، فاضلا، ما هرا، اصوليا اديبا، شاعرا لم ترالعيون مثله في العلم والادب. صاحب مِدابيد امام دفت ، فقيه ب بدل ، حافظ دورال ، محدث زمال ، مفسر قر آن ، جامع علوم ، ضابط، فنون ، پخته علم ، تحقق،وسیع النظر '،باریک بین ،عابدوزامد ، پر هیزگار ، فا **ئن الا قران ، فامنل الاعیان ما**بر ننون ،انسولی ، بے مثل ادیب اور یہ تعليم شاعر بنتے۔علم وادب بن آپ كا فانى سين كي أكيار

آپ کے ہم عصر علاء امام فخر الدین قاضی خال،صاحب معیط وذ خیر ہ محمود بن احمد بن عبدالعزیز۔ بیخ زین الدین ابونصر احدین محدین عمر عمالی اور صاحب فآوی ظهیریه محدین احد بخاری وغیره نے آپ کے نشل و نقذم کا قرار کرتے موية وأو قابليت ميش كي مرقال عبدالقادر القرشي"اقرله اهل مصره بالفصل والتقدم

صاحب ہدایہ کاعالی مقام .....این کمال پاشائے آپ کواسحاب ترجیمیں گناہے۔ جن کی کار گزاری صرف اتن ہی ہوتی ے کہ صاحب مرب سے جو مختلف روایتی ،ول ان می سے کون افغال ہے اور کون معمول اس کو بتاتے ہیں۔ حقولهم هذا اصع دوابت، منا اوفق مالناس ليكن اكثر علاء في الربي اعتراض كياب كه آب كي شال قاضي خال على مسير چنانچه خود قاضی خال اور زین الدین عمالی ہے منقول ہے کہ صاحب مدایہ فقہ میں اپنے ہم عصروں پر فوقیت رکھتے تھے۔ بلکہ اپنے اساتذوت بھی سبقت لے سے نیز نقدواائل والتخراج مسائل کاجوملکہ آپ کوجامل ہے دو محتاج بیان شیں ہی انصاف بہے کہ آپ کو مجتندین فی الذہب کے ذمرہ میں شار کیا جائے، جس میں اہم ابو یوسف اور امام محر تھے۔

در س و تدريس .....باب افاد دودرس بهت وسيع تماله شيخ الاسلام جلال الدين محمد ، فظام الدين عمر شيخ الاسلام عماد الدين من اي سند ..... ين اني بكر ، منس الائمة محمد بن عبد السارين محمد كروري، جلال الدين محمود بن الحسين، فيخ الاسلام الاشتر وشني بربان الاسلام زر نوتی، قاضی الفضاہ محمد بن علی بن عنان سمر قدی جیسے آفاب و ماہتاب آپ على کے دامن تربیت سے فیضیاب ہیں، صاحب جواہر مضید نے قاضی عمر بن محود بن تھ کے حالات میں بحوالہ صاحب بدایہ لکھاہے آپ فرماتے ہیں کہ ب میرے یاس رشدان سے تحصیل فقہ کیلئے آئے اور ایک مدت تک میرے دری و ظائف کی بوری پابندی کرتے رہے ،جب

والیسی کاارادہ کیاتو میرے پاس بیا اشعار <u>لکھے</u>

وحاز اساليب العلى والمحامد اياذا الدي ذاق الإنام جميعها وانت جميع الناس في ثوب واحد وانت عديم المثل لازالت باقيا وانت الذيءا - سورالعلر وانت الذي ربيتي مثل والد اريد المرتجالا من ذراك ضرورة فهل منك اذن يا كبير الاماجد فلا بديوما أن يكون بعائد فان طال الباث الغريب ببلدة

عاشیہ عنایہ ص ۱۹۲/ ۳ پرے کہ سب سے پہلے برایہ کتاب خودان کے مصنف سے علامہ منس الائمہ کردری نے پڑھی۔ بدأت سبق میں صاحب مدایہ کا خاص طرز عمل .....صاحب بدایہ کے تلمیذ خاص بربان الاسلام ذرنوجی نے کیم استعلم میں ذکر کیاہے کہ ہمارے استاد (صاحب بدایہ) کی خاص عادت تھی کہ آپ اسباق کی ابتداء بدھ کے روز کراتے تنے اور اس سلسلہ میں یہ عدیث روایت کرتے تنے "مامن شنی بدی بوم الاربعاء الاتم-"ایس کوئی چیز تہیں جو بدھ کے روز شروع کی جائے اور دو پوری نہ ہو۔ امام صاحب کا بھی طرز تعمل میں تھا۔

صاحب بدار نے بید حدیث فی قوام الدین احمد بن عبدالرشید بن حسین بخاری سدر، متصل روایت کی برفوا کد بہیہ میں ہے کہ بغض محد ثین نے اس روایت کے متعلق کلام کیا ہے ، چنانچہ سے مشر الدین مجمد بن عبدالرحمٰن سٹاوی نے المقاصد الحسنة في الاحاديث المشتهرة على الالسنت على الالسنت على المائي كم يحت بأن كوتى اصل شيس على ير مديث جابر وقائد ''یوم الادبعاء یوم نحس مستمر''(ا)کے معارض ہے۔ ملاعلی قاری نے المصنوع فی معرفتہ الموضوع میں حدیث جابر کے رپہ سعنی بیان کئے ہیں کہ بدھ کاروز کفار کے حق میں تحس ہے جس کا مفہوم یہ نکلا کہ مومنین کے حق میں سعد ہے ہیں دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں۔ مولانا عبدا کئی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث اول کیلئے ایک ادرانسل تلاش کی ہے ادر وہ یہ کہ امام بخاری نے (اوب میں) امام احمد و براء نے حضرت جاہر پیٹینہ ہے روایت کی ہے کہ آنخ نفسرت تلفظہ نے محمد فتح میں ہیر، منگل، بدھ تین ایام میں دعا کی اور بدھ کے روز ظہر دعصر کے ور میان دعامتیول : و کی۔ حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ ججھے جب بھی کوئیامر مہم در بیش ہواتو میں نے بدھ کے روز ظمر وعصر کے مامین دعاکی اور ددمقبول ہو گی۔

علامہ سیوطی نے سمام الاصابتہ فی الدعوات المسجّابتہ میں کماہے کہ اس کی اساد جیدے نور الدین علی بن احمہ سمبودی نے "وفاءالوفاء باخذر وار المصطلع" میں اس حدیث کو منداحد کی طرف منسوب کرنے کے بعد کماہے کہ اس کے راوی ثقہ میں ۔ بس اس صدیث ہے یہ ذکا کہ بدھ کے روز میں ایک متحاب ساعت ہے۔ اس لئے علاء نے بدھ کے روز اسپاق کی ابتداء کو بمتر خیال کیا ہے۔علاودازیں سی دوایت ہے ٹابت ہے کہ حق تعالی نے بدھ کے روزنور کی تخلیق کی اور طاہر ہے کہ علم سر اسر توريت فيقاس لتمامه ببدايت اذيابي الله الاان يتم نوره

و فات حسرت ایات سساحب مدینه به است منطق می این به منا داکه به رست منطق کیادر سر زمین سم قندمین به آفآب علم دمدایت به کمتا داکه به منافق مرغ آل جمنم رست منطق به بالد. و فات حسرت آیات ..... صاحب بداید نے ۱۴ ی الحجہ ۹۳ ۵ ه پا ۹۷ ۵ ه میں شب سد شنیہ کو عالم آب وگل ہے

ہمیشہ کیلئے روپوش ہو گیا۔ رحمتہ اللّٰہ رحمتہ وا سعتے۔

کہاجاتا ہے کہ سمر قند میں تقریباجار سولفوس مدفون ہیں جن میں سے ہر ایک کانام محد ہے۔

الیا قیات الصالحات ..... صاحب ہزایہ کے تمین صاحبزادے تنے۔ عماد الدین ، نظام الدین عمر ،ابوالفتح جلال الدین محمر

ر واہ الطبر الی فی الاوسط لیے ہدایہ کو پاس باب میں قر آن ہے مشابہ ہے جس نے گزشتہ شر انع کی کتابوں کو مفسوخ کر ویا۔ پس اس ب کو پڑھتے رہواور اس کی خواندگی لازم کر لو ماگر تم ابیا کرو کے تو تمہاری گفتگو بخی اور خلطیوں ہے، پاک، و جائے گی۔ ۱۲ ل رواه الطير الى في الاوسط اور جنوں صاحب نفتل و کمال اور والد ماجد ہے تربیت یافتہ ہے۔ جلال الدین محمہ نے اوب اور فقہ میں نام روش کیا۔ محاو الدین نے کتاب "اوب القاضی" اور نظام الدین عمر نے "جواہر الفقہ" اور "الفوائد" وغیر و کتابیں یادگار چھوڑیں۔ تصاشیف و تالیفات ..... آپ کی تعمانیف ہوایہ ، کفایہ ، منتی ، جنیس ، مزید ، مناسک حج ، نشر للذہب، مخارات النوازل، فرائف العشمانی ، مخار الفتاوی وغیر و نمایت کر "فقد منافع و مغید جیں۔ یا تحصوص ہوایہ تو آپ کا دومایہ ناز و بلندیایہ علمی شاہ کار ہے جس کی نظیر آج تک و نیاے علم و فن کا کوئی فرزید چیش نہیں کر سکا۔

ہد آب .....ہداریہ میں کو فقہ کے تمام مسائل نہیں ہیں اور ان مخضر جلدوں میں فقہ جیسے ، کر ذخار علم کاسانا مشکل کیا ہے بھی با ممکن۔ لیکن دماغ کی جتنی ورزش ،اس کی مجیب وغریب سمل ممتنع عبار تول ہے ہوتی ہے میں نہیں جانا کہ اس مقصد کے لئے مدایہ سے بہتر کماب مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ مدایہ کے بڑھنے والے تجرابی اور غلاروی کے شکار نہیں ہو سکتے۔ خود سمجھے سوچنے اور وومرے کے کلام کے صحیح مطلب کے سمجھنے کا جتناا جھاسلیقہ یہ کتاب پیدا کر سکتی ہے عام کتابوں میں اس کی نظیر مشکل ہی ہے ملتی ہے بس کی شاعر کااس قطعہ میں

ماصنفو قبلها في الشرع من كتب يسلم مقالك من زيغ ومن كذب ان الهدايته كالقرآن قد نسخت

فاحفظ قرانها والزم تلاوتها

مالغه شيرابك حقيقت كالظمر بروكذافي انشاد عماالمدين ابن صاحب الهدايه

الى حافظيه ويجلوا لعمے فمن ناله نال اقصے المنے كتاب الهذايته يهذى الهدى

فلازمه واحفظ ياذا العجر

تالیون با این سے میرے دل میں یہ بات آئی تعنیف دایہ کے دیباچہ میں کماہے کہ شروع ہی ہے میرے دل میں یہ بات آئی کھی کہ فقہ میں کوئی کتاب ایسی ہوئی چاہئے جو صغیر انجم ہونے کے ساتھ ساتھ ہر نوع کے مسائل پر حاوی ہو۔ حسن انفاق کہ چندے بعد ہی میں نے امام قدوری کی مختصر بائی ،جو اپنی نظیر آپ ہے۔ او ہر میں نے جامع صغیر کے حفظ و حنبط کا غایت در جہ اہتمام دیکھا تو میں نے ان دونوں کا انتخاب کر کے جامع صغیر کی تر تیب پر ایک کتاب ہدا ہے المبتدی کے نام سے تعنیف کی۔ آگر تو فیق شامل حال رہی تواس کی شرح بھی مکھوں گاجس کا نام کفایہ المنتی ہوگا۔

صاحب مقاح المعادة لكفتے ہیں۔ "شوحها شوحانی نحو ثمانین مجلفات وسماء كفایت المعندی۔ "كہ حق تعالى كی طرف ہے آپ كوشرح كی تو فیق ہو كی اور آپ نے ای جلدول بین اس كی شرح لکھی جس كانام كفاية المنتی ہے۔ پھر اس شرح كا خصار كيا جس كو مدايہ كے نام ہے ياد كيا جاتا ہے ، يہ بحي يادر كھذا جا ہے كہ جس طرح صاحب ترجمہ حنی عالم كی ہدايہ اور كفايہ نام ہے ہے ای طرح حنا بلہ میں ابوالخطاب كی ہدايہ اور شائع ہیں ہے جي جم الدين بن الرفعہ كی بخفايہ بحی المی ناموں ہے مشہوں ہے ہے ای طرح حنا بلہ میں ابوالخطاب كی ہدايہ اور شائع ہیں ہے جي جم الدين بن الرفعہ كی بخفايہ بحی المی ناموں ہے مشہور ہے۔

زمانہ تالیف ..... موصوف نے ماہ ذیقعدہ ۲۳ ۵ھ میں بروز چہار شنبہ بعد نماذظہر ہدایہ کی تصنیف شروع کی اور بوری عرق ریانہ تالیف مسلسل تیرہ سال تک اس طرح مصروف رہے کہ ہمیشہ روزہ رکھتے اور اس کی بھی کوشش کرتے کہ ہمیشہ روزہ کی اطلاع نہ ہو۔ چنانچہ خادم کھانار کھ کرچلا جا تالور آپ کسی طالب علم کوبلا کر کھلاویتے۔خادم واپس آتا اور برتن خالی دکھے کر خیال کر تاکہ کھانے ہے فادغ ہو تھے۔

ہدایہ کی اہمت ..... حضرت مولانا محریوسف صاحب بنوری نے علامہ ذیکعی کی نصب الرایہ کے مخضرے پیش نامہ بس حضرت علامہ حضرت علامہ حضرت علامہ حضرت علامہ حضرت علامہ حضرت علامہ حضرت کا بیانہ مام کی فتح القدیم جیسی کتاب لکھنے کے لئے اگر مجھ سے کماجائے تو "ہر گر نہیں کے سوااس کا کو کوئی جھے سے کماجائے تو "ہر گر نہیں کے سوااس کا کو کوئی

جواب میرے پاس نہیں ہے۔ "مولانا مناظر احسن کیلائی فرماتے ہیں کہ غالبافاکسار ہے بھی حفرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا تھا۔ شاہ صاحب کی جانب اس مفہوم کی نبعت ان الفاظ میں بھی کی جاتی ہے کہ "الجمد بند ہیں ہر کتاب کے مخصوص طرز پر بچھ نہ بچھ لکھ سکتا ہوں کیکن چار کتابیں اس سے مشخی ہیں۔ قر آن عزیز ، بخاری شریف ، مثنوی اور ہدایہ۔ "علامہ تشمیری کی جلالت شان سے جوواقف ہیں وہ ان کے اس قول کے وذن کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ صاحب ہدایہ کی وفات پر ساڑھے سات سوسے ذیاو و ذائد گرر چکا محر ہدایہ آج بھی اس طرح نصاب میں یاتی ہے۔ وجہ نہی ہے کہ جن مقاصد کے پیش نظر یہ کتاب نصاب میں وافل کی گئے ہے فقہ حنی میں کوئی دوسری کتاب اب سک انہی تصنیف ہی نہیں ہوئی جو اس کی قائم مقامی کر سکے۔

مفاظ بداید ..... من محل کار من عبدالقادر قرش نے الجوابر المصید میں مشمل الدین محد بن الحن طبی کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ صغر سی میں کتاب بدایہ کو از ہر کر بچے تھے ، حفظ کے بعد انہوں نے فقماء کی ایک جماعت کو بدایہ سائی جن میں علامہ ابو حفص عمر بن الوردی مجمی ہیں۔ انہوں نے مخلف مقامات سے بدایہ کو سن کر فد کوروز بل عیارت میں اچازت نامہ لکھ کر مرحمت کیا۔ اما بعد حمد الله علی حسن البدایت والصلوة علی نبیه محمد المعوصوف فی الکتب بعا فیه الکفایت وعلی مرحمت کیا۔ اما بعد حمد الله علی حسن البدایت والصلوة علی الفاضل اللبیب شمس الدین محمد بن المحسن الحنفی من کتاب الهدایت مواضع منوافرة او افادہ واواسطہ واواخرہ ، فجری فیہ بلسان رطب فصیح جری من جمع (یعنی طرفیہ بالیاء والدون و هذا جمع السلامت موافلة والواو و هذا جمع الصحیح) فہر حبیب من نجیب لابل عجیب من عجیب لابل علم من علم ومن یشابه اباہ فیما ظلم ، فالله تعالی یوزقه العلم والعمل بما فی الکتاب ، وغیرہ بدع لمحمد بن المحسن ان یعد من اعیان الاصحاب، حور ذلك فی منتصف شعبان سنته اربع واربعین وسع ماشته پیزشاب الدین محمود بن الی بکرین عبد القام موافل تھے۔

اجادیث مداییہ کے متعلق ایک غلط فہمی کاازالہ .....جاحب بدایہ نے مبائل کے سلسلہ میں جن اجادیث و آثار ہے استدلال کیاہے بعض مفترات کو ان کے متعلق ضعف کا ادر صاحب مدایہ کی قلت نظر کا شبہ ہو تا ہے۔ میمال تک کہ شیخ سعبدالحق صاحب دہلوی نے بھی ان کی نسبت اپنے خیالات کا اظہار ان نفظوں میں کیاہے۔

و کتاب بدایه که در دیار مشهور و معتبر ترین کتا نبهااست نیز درین دیم انداخته چه مصنف وے درا کثر بنائے کار برلیل معقول نماد دواگر حدیث آور دو مزومحد خین خالی از ضعفی نه ، غالبالشتخال آن استاد در نکم حدیث کمتر بود داست و لیکن شرح بینخ ابن الجمام جزادالله خبر الجزاء تلاقی آل نمود دو تحقیق کار فر موداست (شرح سفر السعاد دص ۲۳)

ابن اہم الد یر الدی یر الدی ال مودود میں اور موجود اور معتبر ترین کابول میں ہے ہاں وہ میں (کہ ذہب شافعی ہور کتاب ہدایہ نے بھی جو اس دیار میں مشہور اور معتبر ترین کابول میں ہے ہاں وہ میں (کہ ذہب شافعی ہور جو نہد تہ ہدایہ کے دیار ہور کی کے در جو حدیث ہے کہ اس کے مصنف نے بیشتر دلیل عقای ہی پر بنار کھی لے ور جو حدیث لاتے ہیں وہ محد شین کے زود یک ضعف ہے ٹائل شیس ہوتی۔ عالبان کا شغل علم مدیث ہے کم رہا ہے۔ لیکن شخ این المام کی شرح ہدایہ نے اللہ تعالمان کو جزائے خبر عطافر ہائے اس کی تلائی کردی ہور انہوں نے تحقیق ہے کام لیا ہے۔ مالانکہ نہ توصاحب ہدایہ کا شغل علم مدیث کم تعالمک وہ خود بڑے محدث اور حافظ حدیث تھے ، اور نہ جو مدیث میں وہ بیان کرتے ہیں وہ ضعیف ہیں کیو تکہ دہ سب ایک منقد مین کی کتابوں سے منقول ہیں بلکہ بات یہ ہم کر کام مینوی بیان کرتے ہوئے بلاحوالہ و سندور کیا ہوں ہوائی تصنیف میں جگہ دی ہوئے اللہ البالہ میں این اس خود کی کتابوں پر اعتاد کرتے ہوئے بلاحوالہ و سندور کیا ہوں ہے ای طرح صاحب ہدایہ کے حقائم من ایک ہوئے اللہ البالہ میں این اس حقد میں جگہ دی ہوئے اللہ میں ایک میں وہ سے ایک میں ماریہ بہت کی صافح ہوئے الور بہت می کتابیں جو پہلے متدلول تھیں اب فتہ میں بالکل بیمدوم ساتار میں حقد میں کا مقد میں بالکل بیمدوم ساتار میں حقد میں کا میں ماریہ بہت کہ خوالوں بہت کی کتابوں ہوئے متدلول تھیں اب فتہ میں بالکل بیمدوم ساتار میں حقد میں کا میں ماریہ بہت کہ خوال تھیں اب فتہ میں بالکل بیمدوم ساتار میں حقد میں کا مقد میں بالکل بیمدوم ساتار میں حقد میں کا میں ماریہ بہت کہ خوالے میں بالکل بیمدوم ساتار میں حقد میں کا میں کو ایک کی معام کی کتابوں کی کتابوں کو کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کو کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کو کتابوں کی کتابوں کو کتابوں کو کتابوں کی کتابوں کو کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کی کتابوں کو کتابوں کی کتاب

: و کئیں۔ اب ارباب تخریج نے ان روایات کو متقد مین ائمہ کی تصانیف میں خلاش کرنے کی بچائے ان کتابوں میں خلاش کیا ہے جو ان کے عمد میں تھیں۔ اس لئے ان کو متعددرولیات کے متعلق یہ کمنابرا کہ بدروایت ہم کوان لفظوں میں نہ مل سکی۔ ورنہ طاہرے کہ بہت سی دولیات کے متعلق حافظ زیلعی اور حافظ این حجر عسقلاتی وغیر ہ مخرجین احادیث مدایہ بصر احت لکھتے میں کہ ہم کونہ مل سکیں ، حالا تک وور ولیات کتاب لآ ٹار اور مبسوط امام محمد وغیر وہیں موجود میں اور بیت کچھ ہدایہ ہی کی خصوصیت نہیں خود مسیح بخاری کی تعلیقات میں بھی بہت سی ایسی روایتیں موجود ہیں جن کے بارے میں حافظ ابن حجر نے میں تصریح کی ہے جس کی اصل وجہ وہی ائر۔ متفذیبن کی کتابول کا فقد ان ہے۔ورنہ اہام بخاری یاصیاحب ہدایہ کی شان اس ستہ کمیس بڑھ کر ے کہ ان کے متعلق کمی نے اصل دوایت کے بیان کرنے کا شبہ جس ، نہ یہ ، ۔ '' ب ہے کوئی ہیے ۔ یہ ہے ، و سب ب كه مديث نابت ، واور حافظ ابن حجر "لم نقف" يا" لالورى "كسي جب كه حافظ ابن حجر كي وسعب نظر اور كثر آخلار مسلمات میں سے ہے۔ جواب بیرے کہ یہ کوئی تنجب کی بات شمیں کیونکہ وسیع النظر ،ونے سے محیط العلم ،ون تو لازم شمیں ہے۔ آخر میں حافظ ابن حجر میں جنہوں نے" اخمیٰ انموسس"میں امام فخر الدین رازی کی نریند اولاد کی فنی کی ہے اور کماہے" ولابلغنامی كلام احد من المور فين انه كان للامام ولد ذكر\_" حالا نكه مدينة العلوم ، طبقات كفوي ، تاريخ ما فعي ادر تاريخ ابن خلكان وغير دمين تھر اُور تھود وو صاحبز اوول کی تصریح موجود ہے۔ صرف میں نمیں جکہ تاریخ این خلکان میں تو یہ بھی ہے کہ ان دونول کی شادی شر رے کے ایک بہت بڑے مالدار اور حاؤق عبیب کی ووصا نہز اواپول کے ساتھ ہو ٹی تھی۔ بہر حال حافظ ابن تجر کے لا ادری کئے سے اصل حدیث کاعدم الذم منیں آتا فیا۔ یہ موصوف کے عدم علم پر مبنی ہے۔ چنانچہ علامہ ذین الدین قاسم بن قطاوينا ية "منيت الالمعى في مافات من تخريج احاديث البندايند للزيلعي" لل أن احاديث كي أيمي تخر ميكروي يرك بن کے بارے میں حافظ **ف**ین خبرٹ ''نم اجدو یکمات۔

ورس مدایہ میں سخیمین سے استدایا ہے۔ مدایہ کی جن حدیثوں کے نیجے ارباب حواثی غریب جدا ، اور جدا کے الفاظ لکو دیا کرتے ہیں یہ غرابت و ندرت نہ نے الفاظ لکو دیا کرتے ہیں یہ غرابت و ندرت نہ نے الفاظ کو دیا کرتے ہیں یہ غرابت و ندرت نہ نے الفاظ سے جارت کیا جاسکتاہے ، چنانچہ سیر الاولیاء میں مولانا فخر الدین کے مفہوم اور مفاد کوا کثر و بیشتر محواج کی حدیثوں کے الفاظ سے خابت کیا جاسکتاہے ، چنانچہ سیر الاولیاء میں مولانا فخر الدین زرادی کے متعلق لکھاہے کہ یہ چاشت کی نماز کے بعد مدایہ کاورس دیا کرتے تھے۔ ایک دن کاواقعہ جو خود میر خورو کا مجشم دید ہورج کرتے ہیں کہ مولانا حسب و ستور بدایہ بڑھارہے تھے کہ

روزے آل عالم ربانی موالانا کمال الدین سامانی که از مشاہیر علاء شهر بودیدیدن سلطان المشاکح آمد جول از خدمت سلطان المشاکح از گشت سیب قرط اتحاد یکه بخد مت مولانا فخر الدین دا 'ت دریں مجلس حاضر شد۔

ایک دن عالم ریانی مولانا کمال الدین سامانی جو مشاہیر علاء میں شیے ساطان الشائے کی زیادت کو آشر بیف لائے جب وہا ہے واپس جو نے تواس تعلق کی دجہ ہے جو انہیں مولانا فخر الدین ہے تھاس مجلس میں حاضر ہوئے۔

مواان فخر الدین نے ان کود کی کر بدایہ پڑھائے کا طرز نجیب طرایقہ سے بدل دیا ،میر خور دلکھتے ہیں کہ چوں خدمت مولانا کمال الدین دید بتے سکات بدایہ راتر ک واد دبالحادیث صعیعین تمسک می داد

جب مولانا کمال الدین کی خدمت و بیمی توبدایه کی حدیثوں کو چھوڑ کر صعبتین کی حدیثوں ہے استدلال فرمانے گئے۔ یعنی حنی ند جب کے مسائل کی تائید میں صاحب بدایہ جن حدیثوں کو عموما چیش کرتے ہیں مولانا فخر الدین نے بغیر کسی سابقہ تیاری کے اُجانک ایک مقام ہے جہاں سبق : ور ہاتھا یہ رنگ بدلا کہ صاحب بدایہ کی چیش کردود ایماوں کوچھوڑ کر حنی نقطہ نظر کی تائید میں تحجین کی حدیثیں چیش کرنی شروئ کردیں۔

شروح وحواشي بدايه .....(١) النهاية .... ين خسام الدين حسين بن على بن الحجاج بن على معروف بالصعناتي المعني متوني

حالات مصفين درس نظاي ظفرالمحصلين ا + 2 ھے۔علامہ سیوطی نے "طبقات الحامیٰ" میں ذکر کیا ہے کہ بیہ ہدنیہ کی سب سے مہلی شرح ہے۔ (٢) هاشيه مداييه ....از هيخ جلال الدين عمر بن محمر بن عمر الخبازي التوفي ١٩١ه (٣) غلاصة النهايية في فوائد الهداية ..... محمود بن احمد قونوي متونى ٠ ٤ ٤ هـ في شرح مذكور كاخلاصه كياب جوايك (سم) الفوائد ..... حميد الدين على بن محمد الضرير بخاري منوفى ٢٢٠ه كي تصنيف باور دو جزول مين ب- بعض حضرات کابیان ہے کہ ہدایہ کی سب سے پہلی شرح ہی ہے۔ (۵)معراج الدراية الى شرح الهداية ..... شيخ توام الدين محمد بن محمد بخارى كاكى متوفى ٩ ٢ ٧ ه كي تصنيف ٢٠ ـــ (٢) نماية الكفاية في دراية البداية ..... ازشُخ ابوعبد الله تان الشريعة عمر بن صفور الشريعة الاول عبيد الله المجوبي المحفي .. (٤) الغاية ..... بيخ ابوالعبال احمد بن ابراميم بن عبد الغني بن الي اسحاق السروجي ١٥ ٥٥ كي تصنيف بجوناتمام ب كماب الا يمان تك جه صحيم جلدول من ب جس كالمله قاضى سعد الدين محدوري متونى ١٨٥هـ في كتاب الا يمان س اكتمام (٨) حواثتیٰ ہدایہ .....ازعجم الدین ابوطاہر اسحاق بن علی بن کیجیٰ متوفی ۱۱ کھے۔ود جلد دل میں ہے اور فوائد نفیسہ سے ( ٩ )شرح مداييه .....ازشهاب الدين احمر بن حسن مشهور بابن الزر تشي متوفى ٨ ٣ ٧ ه (١٠) غاية البيان ونادرة الا قران ..... يشخ قوام الدين امير كاتب عميد ابن امير عمر الانقائي الحظي متو في 404 منه كي (١١) التحفالية شرح الهداية ..... از جلال الدين بن منس الدين الخوارز مي الكر لاني\_ (١٢) التحفاليه شرح البداية ..... ازعلاء الدين على بن عثمان المارو عي التر كماني متوني ٥٠ ٧٥ (۱۳) نتخ القدير للعاجز االفقير ..... يخيخ كمال الدين محمر بن عبدالواحد السيواي معروف يابن البمام الحطي التوفي ۲۸ هـ کی میسوط و مفصل ، محقق و معتند اور بے تظیر شرح ہے۔ (١٤) التوضيح .... سراج الدين عمر بن اسحاق الهندي المتوفى ٣ ٢ ٢ ه - حافظ ال شرح كاتذ كره كرتے موئے لكھتے ہیں" وهو مطول ولم يكفل"بيرك طويل شرح ب\_ اگرچه مكل نه موسكل (١٥) شرح مدایة ..... بيد مجمى فيخ سراج الدين عى كى ہے جو تھ جلدول ميں ہے طاش كبرى زادہ نے اس شرح كى خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ ہوعلی طریق الجد آس میں جدل (بحث) کاطریقد اختیار کیا ہے، گویایہ استدلالی شرح ہے۔ (١٦) العنابيه .....از سيخ المل الدين محمد بن محمد والبابر تي الحطي متو في ٨٦ ٧ ه بهت عمره شرح ب-(١٤) شرح مدايية .....اذ تخ علاء الدين على بن محر بن حسن الخلاطي التوفي ٥٨ ٧ ه

(۱۸) النهامية شرح بداييه ..... از قاصي بدر الدين محود بن احمر العيني التوني ۵ ۸۵ هر بهت عمره شرح ہے۔ (١٩) نماية النهابي .....ازيشخ محب الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمود معروف بابن الشحنه الحلبي المتو في ٩٠٠ه فصل

تك يانج جلدول من ب (٢٠) شرح مدايد از يخ ابوالكام احربن حسن البريزي الجدير دي الشائعي التوفي ٢٨ ٢ ه (۲۱) شرح بدايه از متس الدين محربن عنان بن الحريري التوفي ۲۸ عدد (۲۲) شرح بداید از شیخ احمد بن مصطفی معروف بطاش کبری ذاده متونی ۹۲۸ د نامکس ہے۔ (۲۳) شرح ہدائیہ از چیخ علی بن محمد معروف معتقل متونی ۸۷۵ هد کتاب البیع تک ہے۔

(۲۴)شرح مدایه\_از هیخ عبدالحلیم بن مجر معروف یاخی زاد و متو فی ۱۰۱۳ ه

(٢٥) ارشاد الروابي في شرح الهدابير از يميخ مصلح الدين مصطفيٰ بن زكريا بن الي دو عمش القر ماني متوني ٩٠٠ه

(٢٦) زيده الدرايية شرح بدايه از قاضي عبدالرحيم بن على الا آمدى

(۲۷)شرح ہدایی۔از بیخ ابن عبدالحق ابراہیم بن علی بن احمد بن علی بن پوسف بن ابراہیم الدمشق متو فی ۴۳ سے دیسے انگیا کلما

(۲۸) شرح مدامه\_از تاج الدين ابو محمد احمد بن عبد القادر الحنفي متوفى ۴ ۴ کے

(٢٩) شرح بدايه \_از سيد شريف على بن محد جرحال متوفى ١١٨ه

(۳۰) سلالته البدايه\_از فيخ أبرابيم بن احد الموسلي، مير سيد شريف كي شرح كاختصار ب\_

(m) الدرايه شرح بدايه \_از ييخ إبو عبدالله محر بن مبارك شاه بن محمه الملقب ممعين البروي \_

(٣٢) شرح بدايية از يشخ ابو بكر تقى الدين بن محمد الحضني التوفي ٩ ٣٩هـ

(٣٣) شرح بدايه\_از يشخ مجم الدين ابرانيم بن على الطرطوى الحثى التوفى ٥٥٥ هـ

(۳۴) شرح بداییدازشخ حمیدالدین المتخلص بابن عبدالله المندی الد بلوی، عمده شرح بے مکر ناتمام ہے۔

(۳۵) شرح بداید-ازالهداد جو نبوری تلیند مولانا عبدالله تلبین چند جلد دل میں ہے۔

(٣٦)عين الهدامير (اردو)از مولاناامير على صاحب په کن صحيم جلدون ميں ہے۔

تیج بدات البدایہ آبیہ .....(۱)عدۃ اصحاب البدائیہ والنہایۃ ٹی تجرید مسائل البدایہ انٹیج کمال الدین محمد بن احمد ہدایہ میں جو مسائل جشمن دلائل ند کور بیں ان سب کود لائل ہے ہم و کر کے جمع کیا ہے اور ضرورت کے مطابق کمیں تشر تک بھی کی ہے۔ (۲)الرعایہ فی تجرید مسائل البدایہ از چیخ ابوائلیم حمد بن عثان معروف بابن اقرب التوفی ۴ 2 2 ھ

شخار من الحاريث مداميه من العناية في تخر من الهدايه الدين عبدالقادر بن مجد القرش متوفى الدين عبدالقادر بن مجد القرش متوفى الحدد (٢) تصب الرابية للعاديث الهداية المدين يوسف الزيلعي التوفى ٢٢ ٢ هـ (٣) الدراية في منتف احاديث الهداية المامنية الامن من على بن حجر العسقلاني المتوفى ٥٢ ٨ ه علامه ذيلعي كي كتاب نصب الراب كا نتضار ب (٣) منية الامني في

ما فات من تخر تج احاد بيث البدايه للزيلعي-إزعلامه زين الدين قاسم بن قطلو بغاالحسي-

صاحب اکسیر براز تعقیم ،....علامه زیلعی نے امادیث کشاف کی بھی تخریجی ہوں اور حافظ ابن جرنے اس کی بھی تنخیص کی ہے۔ نواب معدنی حسن خال نے اپنی کتاب "الاکسیر نی اصول النفسیر "میں اصل شخری امادیث کشاف کو حافظ ابن جرک تالیف قرار دے کر جو پچھ لوصاف و فضائل اس کے تکھے گئے ہیں دوست شخریجا بان جرکے ساتھ لگادے لوراس کی تنخیص کو زیلعی کی طرف منسوب کر دیا حالا کہ یہ بات عقل و فقل ہر دوائت ارسے خلط ہے نقابا تواس کے خلط ہے کہ خودابن جرکی تلخیص ذیلی کی طرف منسوب کر دیا حالات ہے۔ بنوا تلخیص شخریجا الاحادیث الواقعت کی الکشاف الذی خرجہ الامام ابو محمد الریلمی لخصت میں حمد و صلوق کے بعد یہ عبارت ہے۔ بنوا تلخیص شخریج الاحادیث الواقعت کی الکشاف الذی خرجہ الامام ابو محمد الریلمی لخصت مستوفیالتھا صدو غیر مخل بنی من فوائد امد اور عقلا اس کے خلاے کہ حافظ ابن حجر حافظ ابن حجر حافظ ایک تلخیص میلے ہی کر ڈالیس۔ ہوئے ہیں تو یہ کیے ہو سکت ہو گئی کہ دالیں۔

ہوئے ہیں تو یہ لیے ہوسکا ہے کہ اصل کتاب تو حافظ این تجر بعد کو لکھیں اور حافظ ذیعی اس کی تحیص پہلے ہی کر ڈالیس۔
نواب صاحب کی یہ ایک ہی غلطی نہیں بلکہ مولانا عبدالحی صاحب نے ان کی تراجم دو فیات کے سلسلے میں اور بھی بہت ہی غلطیاں گنائی ہیں حافظ این جر کی درایہ تلخیص نصب الرایہ ، ہندوستان میں دو مر تنہ تجھی ہے ایک مر تبداس کو بھی نالی گنائی جی حالا نکہ واقعہ بھی ذیلی کی ہے حالا نکہ واقعہ بھی ذیلی کی ہے حالا نکہ واقعہ برعکس ہے بیٹی اصل ذیلی کی ہے حالا نکہ واقعہ برعکس ہے بیٹی اصل ذیلی کی ہے درج الشیخ جمال برعکس ہے بیٹی اصل ذیلی کی ہے اور تلخیص ابن جرکی ہے قال صاحب کشف الظنون عندذ کر الہدایة و خرج الشیخ جمال

الدين بوسف الزيلعي التوقي ٢٢ ٧ هـ احاديثه و ساه نصب الراينة لاحاديث المداينة كذبخط البحاوي والخصه الشيخ احمر بن حجر العسقلاني وساه الدراية في احاديث البدار انتي لي

## (۲۹)صاحب كنزالد قائق

نام و نسب اور سكونت ..... عبدالله نام ،ابوالبر كات كنيت ،حافظ الدين لننب ،والد كانام احمد ، داو إكانام محمود ب سعف (بفتحتین) کے باشندے تھے جو ماوراء النهر میں بلاد سغد ہے ایک شمر کانام ہے ای نسبت ہے آپ کونسفی کہتے ہیں شرنسن جس کو نخشب ہمی کتے ہیں ایک زمانہ میں برابر رونق اور معمور شہر تھا لیکن مرور لیام اور حواو ثابت زمانہ ہے و بران ہو گیا۔ آپ بڑے عابدوزاہر، متنی ،ام کامل ، فقہ واصول میں بیانہ روزگار اور مشہور متون نگار مصحفین میں ہے ہیں۔ قال الانفاق

يزو المام كال فاصل محرر مدقق

تصيل علوم ..... آپ نے بڑے جلیل القدر و بلندیا یہ محدثین و فقیما شمس الائمہ محد بن عبدالتار کر دری، جم العلماء علی بن محمد بن على حميد الدين عزيز ،بدر الدين خوابر زاودوغير من سے علوم كى مخصيل كى اور آپ سے علامہ سفتاتى وغير و فيے ساع كيا۔ صاحب جوامر کی معظی .....صاحب جوامر معید خرف عین میں لام تسلی کا تذکر وکرتے ہوئے کہاہے کہ حافظ موصوف نے علم فقہ علامہ کروری سے حاصل کیا ہے اور احمد بن عمانی سے زیادات کی روایت کی ہے ملاعلی قاری نے بھی انہی کی چیروی کی ہے علامہ کفوی قرماتے ہیں کہ صاحب جواہر نے خود تھر تھ گی ہے کہ عمّانی کی دفات ۸۹ھ یہ میں ہوئی ہے اور لام نسلی کی دفات ۱۰ھ یا( ۱۱ کھ) میں ہو کیا ہے لیں لام نسٹی متو تی ۱۰ کھ کی روایت علامہ عمّانی متو ٹی ۵۸۷ھ سے کیسے سیح ہو سکتی ہے۔ صاحب کنز کا فقهی مقام .....این کمال یا ثالے آپ کو فقهاء نے چھٹے طبقے میں شار کیا ہے جور دلیات ضعیفہ کورو لیات توبیہ ے تمیز کر سکتے ہیں بعض حضرات نے آپ کو مجتمدین فی المذہب میں سے مانا ہے اور کماہے کہ جس طرح اجتماد مطلق کا درجہ

آئمہ اربعہ پر حتم ہو گیاہے ای طرح اجتماد فی للذہب آپ پر حتم ہو گیاہے قائل نہ کورنے اس پر تفریح کرتے ہوئے یہ جمی کہاہے کہ امت بران میں ہے کسی ایک کی تعلید واجب ہے۔علامہ بجر العلوم نے شرح تحریر الاصول اور شرح مسلم التبوت میں اس قول کورد کرتے ہوئے کہاہے کہ مہر کر قابل اعتناء شیں بلکہ یہ قول بلاشک دریب رجمایا تغیب ہے۔

تاريج و فات .... عن شديد اختلاف ب ين قوام الدين القانى اور ملاعلى قارى في نيز صاحب كشف المعلون في اعماد الاعتقاد كاتعارف كراتي مواعاه عدة كركى بيماور بعض معزات في الاه علامه قاسم بن تطلوبغا في اليال الاصل في بيان الوصل والفصل، میں ۱۰ ے در مانی ہے شیخ حموی نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ ان کی وفات ماور زیج الاول ۱۱ کے میں جمعه کی شب میں ہوتی ہے علامہ انقانی نے جائے وفایت شیر ایڈج بتلا ہے اور جائے دفن "الجلال" واللہ اعلم عقیقته الحال۔ صاحب

خلاصة الاصفياء في تاريخ وفات كے سلسله ميں يہ قطع تح ير كياہے جس سے من وفات ١٠٥ و لكا ہے۔

شد زوار فتأكله بري حافظ ومن ومعى تسعى بم بغر ياديم تقي تسعى مخزن جود گویتار بخش

علمیٰ کار تاہے ..... لام تسعی بڑے بلندیا یہ مصنفین میں ہے ہیں پالخضوص متن نگاری توان کی کلاؤا نظار کا طرہ انتیاز ہے فروٹ میں متن دانی اور اس کی شرح کافی ، فقد میں مشہور متن کنز الد قائق اصول میں متد لول د مقبول متن المنار اور اس کی شرح كشف امرار، شرح منتخب حساى، مصفى شرح منظومه نسفيه ،متصفى، شرح فقه نافع ،اعتاد الاعتنقاد شرح عمره ، فضائل الإعمال اور تغییر میں مدارک تنزیل وغیره بھی آپ کیاو گارہ۔

له مقاح العسادة والغوائد المهيئة والجوام المعيه وكشف النطون وقطام تعليم وتربيت اين ماجه ادرعكم مديث مداكل حفيه ١٣\_

صاحب کشف اظنون نے شِروح مرابہ کے ذیل میں لام سٹی کی شرح ہدایہ کا بھی مذکرہ کیا ہے لیکن طبقات تعی الدین میں و خطابن شحنه مر قوم ہے کہ ان کی کوئی شرح بدائیہ معردف شیں ہے۔ علامہ انقائی نے غاید البیان میں ذکر کیا ہے کہ لام نسلی نے جایا تعاكد مدايدك شرح لكعول ليكن جب ان كے ہم عصر عالم تاج اشر بعد نيد سناور فرملاك ان كيلئے يه ذيرا نسيس تولام نستى فياس اراوہ کو ختم فردیازر بدایہ کے مثل ایک کتاب تصنیف کی جس کاناموائی ہے پھراس کی شرح کی جس کانام کانی ہے فکاند شرح البدایة۔ کنز الد قائق کی جامعیت .....بظاہر گنز دغیرہ متون کی کتابیں جو آج کل موٹے موٹے حروف اور طویل الذیل حواثی کے ساتھ چھپی ہوئی ہیں دیکھنے دالوں کو بیہ معلوم ہو تاہے کہ شاید بیہ کوئی بڑی کتاب ہے لیکن جن حروف میں آج کل اخبارات دجرا کد يوميدوغيره شائع ہوتے بين ان على حروف ميس مثلاكنز كواكر ككھاجائے توبا مبالغة تمنى معمولى ى نوث بك ميں بورى كتاب المعتى ہے ان متون کی نوعیت میرے خیال میں ان یادواشتوں کی ہے جو لیکچر وغیر ودینے کیلئے نوٹ کر لیتے ہیں۔ اسلاف نے اس کی مجیب مشق میم بینجائی تھی دس وس صفات میں جس کی تغصیل اسکتی ہے اس مضمون گودد سطر در سطر میں اس طرح بند کر سکتے تنے کہ سازے معصل مضمون پروہ عبارت صادی، وسکتی تھی یہ ایک کمال تھا جے اب نقص ٹھسر لیا گیاہے قضاء دافتاء کے کام کرنے والے حضر ا**ت ان ی**اد داشتو**ں کو ذبائی یاد کر لیتے تھے بتیے یہ تھاکہ سارے ابواپ اور مضمون کے عنوان انہیں محفوظ رہتے تھے۔** کنز الد قائق ادر اس کے غیر ظاہر الروایہ وغیر مفتی بہا مسائل .....امام نسٹی نے اپن آس مختبر میں دو ہاتوں کا خاص ابتمام کیاہے اول یہ کہ اس میں بالالتزام وی مسائل ذکر کئے ہیں جو آئمہ احتاف سے ظاہر الروایہ ہیں قال صاحب البحر فى وَعَلِ مسكله فعا كان ينبغي للمولف ذكره في المتن لانه موضوع لظاهر الروايته اه" ( يحرص ٢٣٣ج ٤ ) ووم بيركه أس ميس نیادہ تر آئے۔ ثلاثہ کے وہ اقوال لئے میں جو مفتی ہما ہیں لیکن کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو غیر ظاہر الروایہ اور غیر مفتی ہما ہیں۔ لیکن وہ کون کون سے مسائل ہیں جن کے متعلق حتی طور پریہ کماجاسکے کہ یہ غیر ظاہر الروایہ ہیں اوریہ غیر مفتی ہماہیں ب مسئلہ نمایت اہم وروفت طلب ہے کیونکہ نہ اس کے متعلق کمی شرح میں تعرض ہے ورنہ حواثی میں اس کی نشان وہی ہے بجز چند مسائل کے جن کے متعلق فرباب حواثی نے چند مختلف مقالات میں کماہے کہ یہ غیر ظاہر الرولیا غیر مفتی بماہیں ہم نے بڑی کاوش اور نمایت عر قریزی کے بعد صد باکت فقہد کے مطالعہ ہے وہ مسائل تر تیب کے ساتھ مع حوالجات جمع کئے ہیں جو غیر ظاہر الروابییاغیر مفتی بهاہیں اگران کی تغصیل مطلوب ، و تو بهاری شرح "معدن الحقائق" کے مقدمہ کی طرف رجوع کرو۔ لنز الد قا بق اور اس کی نثر وحات ..... یوں تو متن ند کور این جامعیت اور تر تیب و تمذیب کے ساتھ ساتھ حسن انتصار ك وجه ب يوم تعنيف سے لے كر آج تك بميشہ بى ارباب قلم كامنظور نظر رباب اور مختلف الل علم حضرات ذيلتى ، عينى ، حلبى ، مقدى اوركراني وغيره في اس ير قلم العلام اور بيسول شروحات معرض وجود من آجك بي جن كي فرست درج ويل ب کیکن علامہ این بچیم مصری کی شرح البحرالر ائن کشف مخلقات، تو منبح معضلات اور نضر بحات و تفریعات میں اپنی نظیر آپ ہے وتطمها قال المنصور التيلسي

على الكنز في الفقه الشروح كثيره بحار تفيد الطالبين لإليا ولكن بهذا الجر صارت سواقيا ومن درد البحر امستقل السواقيا ل

فهرست شروحات وح<sup>وا</sup>شی کتاب کنزالد قائق

س وفات ۹۷۰ھ مصنف زین انعابدین بن ابراہیم بن محد بن محد بن محد بن بکر نمبرشاد شرح ا الجراالرائق في شرح

|                   | معروف بابن نجیم<br>وزیران می از در این                                     | كنزالد قائق                                              |     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| 54rr              | فخر الدين ابو محمد عنان بن على الزيلعي                                                                         |                                                          | r   |
|                   | -l                                                                                                             | من الدوال                                                |     |
| ۵۵۸ء              | قامنى بدرالدين محمود بن احمد العيني                                                                            | ر مزالحقائق شرح کنز                                      | ٣   |
|                   | المالية المالي | الد قائق م                                               |     |
|                   | علامه بدرالدين محمر بن عبدالرحمن العيسى الديري                                                                 | المطلب الفائق =                                          | ľ   |
| ۵۰۰اھ .           | سر اج الدين عمر بن ابر ابيم بن محمد بن محمد بن محمد بن مجمر<br>اه                                              | النهرالفائق =                                            | ۵   |
|                   | الشمير بابن جيم                                                                                                | مستآب المم                                               |     |
|                   | شيخ ابرائيم بن محمد القار مي                                                                                   |                                                          | ۲   |
|                   | مصطفےین یالی معروف بیالیاراد ہ                                                                                 | العنرائد في حل المسائل                                   | 4   |
|                   | م الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال                                                                       | والقواع <i>ر</i><br>فتر سريان في هي                      |     |
|                   | يتنخ عبدالرحمن عيسى العمري                                                                                     | فتح سالك الرمزني شرح                                     | ٨   |
|                   |                                                                                                                | مناسك التحزر                                             |     |
| 8.84              | معین الدین ہر وی معرد ف میلام تمبین<br>معین الدین ہر وی معرد ف میلام تعلق                                      | شرح كنزالد قائق                                          | 9   |
| <b>∌971</b>       | قاضى عبدالبرين مخمه معروف بابن الشحنه حكبي                                                                     | dente fande fande en | 1+  |
| B27.              | الخطاب بن الى القاسم القرد دصاري                                                                               | =====                                                    | tt. |
|                   | متمس الدين محمد بن على القوح حصاري<br>- منس به رويد برويو على التحمرية للحص                                    | ######################################                   | 17  |
| , PVAL            | قامنی زین العابدین عبدالرحیم بن تحمود انعینی<br>چیزیا به می الشریر برین نفریته سر                              |                                                          | 17" |
| ۳۰۰۱م             | میخ علی بن محمد الشہیر کی با بن غائم مقد سی<br>چیخ قرار دار میں دافقہ ہے مسعد سر از اسم کر اف                  | AND SUP SEAR SEAR SEAR SEAR                              | 117 |
| <i>₽</i> ∠ 6 ∧    | ميخ قوام الدين ابوالفتوح مسعودين ابراميم كرماني<br>المدين الله قال الأسان عنداليه مير مجرس عال الحر            | ======                                                   | 10  |
| N .               | ابن سلطان قطب الدين ابو عبدالله محمد بن محمد بن عمر الصالحي                                                    | ======                                                   | 14  |
| ۸۵۸ھ              | م بیخ ابو جاید تندین احمد بن اهسیاء انمکی<br>ایران از برخی عوال ایشتاری با اور یک                              | ****                                                     | 12  |
| 1   1   1   1   1 | ابوالمعارف محمد عنایت الله قادری لا موری<br>مراح می احسی می تقییانی تری                                        | ملتقط العه قائق<br>حاشبه کنز العه قائق                   | IA  |
| ۱۳۱۲ه<br>۲۵۳۱م    | مولونا محمداحسن صدیقی نانو تو می<br>مولانا محمدا عزاز علی بن محمد مزاج علی                                     | حاشیه مزالد قائن<br>حاشیه کنزالد قائق                    | [9  |
| ויום              | مولانا حمد احراری بن حمد حران می<br>مواه ان محمد احسن صدیقی نانو تو ی                                          | - حاسيه متزالد فا من<br>- احسن المسائل ترجمه اردو        | r+  |
| ١١ ١١ هـ          | منوانه بدا من صدین تانونون<br>از شاه ایل الله (بر اور حضر ت شاه ولی الله ) د بلوی                              |                                                          | 71  |
| المساه            | ار شاه آن المدر بر اور عفر ت ساهون الله بوجون<br>از ظمیر احمد سموانی                                           | ترجمه فاری<br>ظهیر الحقائق (ترجمه ار د د)                | 77  |
| יייות             | ار بیرا میر سورن<br>از راقع سطور محمد حنیف غفر له منگوین                                                       | معدن الحقائق (شرح اردو)<br>معدن الحقائق (شرح اردو)       | 44  |
| ۲۵۲هے پور         |                                                                                                                | تخفته النجم في فقه الأمام الاعظم (اردو                   | 10  |
| ال الفيديد        | COCOUR FULL INC.                                                                                               | משלי אט מגיינוא אינו אי אנינננ                           | , 6 |
|                   |                                                                                                                |                                                          |     |

#### • ٣ صاحب و قايه (٣١) وشارح و قايه

نام و نسب .....شارح وقایه کانام عبید الله به اور لقب صدر الشریعة الاصغر اور والد کانام مسعود ہے اور واد آکانام محمود اور لقب تاج الشریعة الاصلام مسعود ہے اور واد آکانام محمود اور لقب تاج الشریعة ہے میں تفتی حسینی تاریخ بخار اے اور علامہ کفوی روی نے آئی الاخیار فی طبقات فقهاء قد جب العمال المخار میں علامہ از بھی نے مرمنة العلوم میں کی ذکر کیا ہے۔ علامہ تبستانی نے جامع الر موز میں اور ملا لطف الله نے حواثی شرح میں واد اکانام عمرینایا ہے۔

اور پرداداکانام احمد ہاور لقب صدر الشریعت الا کبر ہے اور پرداداک باب کانام عبید اللہ ہے اور لقب جمال الدین اور
کنیت ابوالمکارم اور عبید الله جمال الدین کے باپ کانام ابراہیم ہے آخر میں آپ کانسب حضر سے عبادہ بن الصامت منظفہ سے
مل جاتا ہے شجر دنسب بیہ ہے۔ صدر الشریعة الاصغر عبید الله بن مسعود بن تاج الشریعة خمود بن صدر الشریعة الا کبر احمد بن جمال الدین الی المکارم عبید الله بن ابراہیم بن احمد بن عبد الله بن عبر بن عبد العزیز بن محمد بن جعفر بن خلف بن بادون بن محمد بن محمد بن جعفر بن خلف بن بادون بن محمد بن محمد بن محمد بن عبادہ بن الصامت الانصار کی المحمولی

رفع اشتباه ..... ہم فی یوری تفصیل ای لئے ذکر کی کہ ان کے نسب کے سلسلہ میں بہت ہے لوگوں نے غلطی کی ہے چانچہ صاحب مین العلوم نے عبید اللہ کو تاج اشر بعد کا والد قرار ویا ہے اور ان کے در میان جو صدر اشریعة الا کبر اجر کا واسطہ ہاتی کو حذف کر ویا فاتہ قال و من شر وح البد اینة التخایة میں مسعود بن تاج اشریعة عمر میں معدد اللہ کے بن عبید اللہ بن محمود التح مور التحر التح عبید اللہ بن محمود التحر التحر

محتصیل علوم ..... شارح و قاید این وقت کے امام ، جامع معقول و منقول ، محدث جلیل ، یے مثل فقید ، علم تغییر ، علم خلاف وجدل ، نحو وافت ، اور منطق و غیر و کا بر علم ہے علم کی تخصیل اپنے ولوا تاج اشر بعد و غیر واکا بر علما ہے کی تھی۔ آپ کے خاندان میں نسلا بعد نسل نفل و کمال منتقل ہو تاد ہا آپ کے جدامجد صدر اشر بعد الاکبرے مشہور ، وئے تو آپ صدر الشریعة الاصغر کملائے حافظ ابو طاہر محمد بن حسن بن علی طاہری اور صاحب فصل خطاب محمد بن محمد بخاری مشہور بخواجہ باد سا

وغیرہ آپ کے شاگر در شید ہیں۔

و فور علم وطر را مدر کیں ..... عذامہ قطب الدین داذی شادی شمیہ آپ کے ہم عصر ہیں اور معقولات میں طرفہ دوذگار انسول نے آپ ہے ہور دوغلام و تلیذ خاص مولوی مبارک شاہ کوان کے درس انسول نے آپ ہے انسول نے آپ ہے این سینا کہ درس میں بھیجا اس وقت آپ ہم اقامی مقولوں فلاس الدین دے میں تھے مبارک شاہ نے وہاں پہنچ کر ویکھا کہ صدر الشر بعہ ابن سینا کی کرتے ہیں اور نہ کسی شارح محقق طوی وغیرہ کی مبارک کی کرتے ہیں اور نہ کسی شارح محقق طوی وغیرہ کی مبارک شاہ نے درس کی یہ کیفیت و کھی تو ایس کے مقابلہ کیلئے شاہ نے درس کی یہ کیفیت و کی قطب الدین رازی کے پاس کھا کہ یہ محفی تو آگ کا شعلہ ہے آپ اس کے مقابلہ کیلئے ہرگزنہ آئیں ورنہ شر مندگی ہوگی قطب الدین نے مبارک شاہ کی یہ بات مان لی اور مباحث کا خیال چھوڑ دیا۔

سندو فات و آرام گاہ ..... آپ نے بزیان حافظ یہ کتے ہوئے۔

روزے رخش ہینم د تشکیم دے تنم ایں جان عاریت که بحافظ میر دوومت

2 2 2 حدث جان جان آفریں کے سرد کی۔ تعدیل العلوم کا تعارف کراتے ہوئے صاحب کشف انظنون نے کتاب الطبقات میں علامہ کفوی نے اور خطیب عبدالباتی وغیرہ نے سندوفات می ذکر کیاہے ملاعلی قاری نے چوسوای کے قریب بتلیا ہے اور صاحب کشف انظنون نے وشارح و قایہ ، نقابہ اور شرح نصول الخسسین کا نقارف کراتے ہوئے ۲۵ مد کر کیا ہے غالب ہے کہ بہلا قول (۵۴۷ھ) ہی تھے ہے۔

آپ کااور آپ کے والدین کاور والدین کے اجداد سب کے مزارات شارع آبار بخاراش ہیں اور آپ کے واواتاج

اکثر بعد اور نانا بربان الدین کامز ار کربان میں ہے۔ تصنیفات و تالیفات ..... آپ نے مشہور نعنی کتاب و قاید کی (جو آپ کے داوا تاج الشر بعد کی تصنیف ہے اعلی شریح لکھی جو تمایت مقبول و متداول اور داخل درس ہے کیمرو قابیہ متن کااختصار کیا جو نقابیہ کے نام ہے موسوم ہے جس کو عمد و بھی کہتے ہیں اصول فقہ میں تنقیع بھر اس کی شرح تو فیج لکھی جس کی شرح سعد الدین تغتاذانی نے علوم کے نام ہے کی ہے یہ مجى داخل درس بيسان كے علاوہ دوسر ئ اہم تصانيف ہيں۔

المقدمات الاربعه، تعديل العلوم (اقسام علوم عقليه ميس)وشاح علم معاني ميس شرح نصول الخسسين (نجو ميس) كمّاب اشروط كتاب الناضر دو فير د مشكلات علوم بور مساكل ك حل مين آب يزع مابر تصاسك آبكي تمام تصانف سه تفع عظيم جوا

#### فهرست شروحات كتاب و قابيه

| سن وفات        | مصنف                                                               | نمار شرح                    | تمبر |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| <i>∞</i> \     | علاءالدين على بن عمر ردمي مشهور يقرد خواجيه                        | شرح و قامیه                 | I    |
|                | عبداللطیف بن عبدالعزیز بن فرشته مشهور باین ملک                     | = =                         | r    |
| اواقر ۱۹۰۰     | سپيد على تو قال رومي                                               | عناميه شرح وقاميه           | ۳    |
| 6A20 (         | على بن مجد الدين محمد بن مسعود بن محمود بن محمد بن فخر الدين راز ؟ | شرح و قابيه                 | ٣    |
| MIN            | سيد شريف على بن محمد بن على جرج إنى                                | = =                         | ۵    |
| ا¥9•ارم        | محمد بن حسن بن احمد بن الي يحي كوا بمي جلبي                        | <b>=</b> =                  | 4    |
| في حدود ** ٩٥٠ | معنج پوسف بن حسین کرماسمی                                          | الحماميه في شرح الو قابيه   | ۷    |
| <u>م</u> 9۵۰   | محمر بن مصلح الدين توجوي معروف سيخ زاد دروي                        | شرحوقاميه                   | ٨    |
| ش ۱۰۰۴ه        | محد بن مصلح الدين محد بن عبدالله بن احد بن محمد بن ابرا بيم تمريا  | ==                          | 9    |
|                | علامه تصيح الدين هروي                                              | =                           | 1+   |
|                | مجيخ زين الدين جبنيد بن مندل                                       | تونق العناية في شرح لوقاميه | - 11 |
|                | مجيخ علاء الدين على طر ابلسي                                       | الامتطاء                    | ۱۲   |
| B94.           | چنخ قاسم بن سلیمان پیک <sup>ی</sup> دی                             |                             | 11   |
|                | ميخ حسام الدين الكونج<br>العرب الكونج                              | الاستفعاء في الاسيتفاء      | II"  |

# فهرست حواشی شرح و قابیه

|                | _                                                                 | z2.               |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| سن و فات       | مصنف                                                              | شار حاشیه         | مبر  |
| 6140           | علی بن مجد الدین محمد بن محمد بن مسعود بن محمد                    | حاشيه شرح و قاميه | 1    |
| æ9•∆           | يوسف بن صنيد تو قائي مشهور باخي چکې                               | وخيرة العقببي     | r    |
| ۲۸۸۵           | حسن چلی بن متم الدین محمد شاه بن متم الدین محمد بن ممز ه          | حاشيه شرح وقاميه  | r    |
| æ9+}           | محې الدين محمر بن تاج الدين مشهور بخطيب زاد در د مي               |                   | L,   |
| =              | مجي الدين محمر بن ابراہيم بن حسين نکساري دوي                      |                   | ۵    |
| في حدود ١٩٠٠ه  | میخ بوسف بن حسین ک <sub>ر</sub> ماسنی                             |                   | 4    |
|                | محی آلیدین احمد بن محمد مجمی                                      | =(تابابالشهيه)    | 4    |
|                | مصلح الدين مصطغين حسام الدين                                      | - • •             | Α.   |
| _ 9r 9         | محى الدين محمد شاه بن على بن يوسف يالى بن مثس الدين محمه بن حمز و |                   | 9    |
| ₽9+t           | اسعدی بن الناجی بیگ مشهور بناجی زاده                              | =(تايابالشهيد)    | 1•   |
| 7000           | محی الدین چلبی محمر بن علی بن یوسٹ پالی فناری                     | =(على الاوائل)    | - 11 |
|                | كمال الدين اساعيل قراماني مشهور بقره كمال                         | ==                | 11   |
|                | میعقوب باشاین خصر بیگ بن جلال الدین رو می                         | ==                | 14"  |
|                | يشخ سنان الدين يوسف دومي                                          | ==                | 10"  |
| لِعر ۲۲۸ھ      | مثم الدين احمرين قاضي موسى مشهور يالحيالي                         | ==                | 10   |
| ۵۸۸۵           | محمد بن فراموز مشهور بملاخسر و                                    | ==                | 14   |
| # 9 Y 9        | محمدین محمد مشهور بعر ب ذاد در دمی                                | ==                | IZ   |
| 292r           | تاج الدين ابراميم بن عبيد الله حميدي                              | ==                | fΛ   |
|                | شيخ صالح بن حلال                                                  | ==                | f q  |
| 9∆+            | محمه بن مصلح المدين قوجو ي معروف بشخ زاو دروي                     |                   | **   |
| ₽1P@           | حسام الدين حسين بن عبدالله                                        | ==                | 71   |
| 2950           | مینخ مص <u>ط</u> فے بن خلیل                                       | ==                | rr   |
| ₽4AA           | متمس الدين احمرين بدرالدين مشهور بقاضي زاد درومي                  | =(على الاوائل)    | **   |
| <b>۱۲</b> و ۵  | شخ الاسلام احمد بن يحيل بن محمد بن سعد الدين تغتاز اني            | ==                | **   |
| ግግ <i>ዩ</i> ፊ  | عصام الدين ابراتيم بن محمر اسفرائني                               | ماشيه شرح د قابيه | 20   |
| ۳۹۶۹           | محىالدين محمد قره بإغي                                            | حاشيه شرح و قامه  | 44   |
| <b>∞۹۵</b> ۰   | قاضي شمس الدين أحمد بن حمز ومعروف بعرب چليي                       | ==                | rz   |
| <i>_</i> 01+1+ | مفتی ذکریا بن بهرام                                               |                   | ۲۸   |
|                | عبدالله بن صديق بن عمر هروي                                       | ==                | 79   |
|                | - F                                                               |                   |      |

| @99A   | چنخ و جیه الدین بن نصر الله بن ع <b>ما د</b> الدین مجر اتی        | ==                 | ۳.       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 101111 | شاه لطف الله بن لورنگ زیب معرد قب سلامان                          | حل المثللات        | m        |
|        | ابوالمعارف محمر عنايت الله قادري لا موري                          | عايته الحواثي      | 77       |
| ۵۵۱۱۵  | منجنح نور الدين بن مينجنح محمر صالح احمر آبادي                    | حاشيه شرح و قابيه  | ۳۳       |
| ٢٨٦١ھ  | محمد بوسف بن محمداصغر بن الي الرحم بن يعقوب                       | =(تابحث مسحالراس)  | ا الماسو |
| ۵۲۸۵   | عيدالحليم بن إمن الله بن محمر أكبر بن الي الرحم                   | =(غیرتام)          | 20       |
| D1741  | خادم احمد بن محمد حيدر بن محمد مبين بن محبّ الله بن احمد عبدا كحق | ==                 | 24       |
| ۸۱۲۱م  | عبدالرزاق بن جمال الدين اجمر                                      | =(غيرتام)          | 2        |
|        | محمه حسن بن ظهور حسن بن حمّس على ستبھلي                           | graph happy        | 24       |
| DITAL  | عبدا لحكيم بن عبدالرب بن سجرالعلوم عبدالعلي                       | <u></u>            | P 9      |
|        | ابوالخير محمه معين الدين بن شاه خبرات على بن سيداحمه كژوي         | تعلق برشرح و قابيه | 1/1/+    |
| DIT+2  | مولانا عبد الحي بن عبد الحكيم بن المين الله انصاري                | عمدة الرعاية       | MI       |
|        | مولاناد حیدالز ماں بن مسیح الزمال فکھنوی فارد قی حنفی لے          | نورالهديه (اردو)   | rr       |
|        |                                                                   |                    |          |

#### (٣٢) صاحب نور الإيضاح

نام و نسب ..... نام حسن ، کنیت ابوالاخلاص اور والد کانام عمار اور واد اکانام علی ہے و فائی کر کے مشہور ہیں شیر ابلو کہ جو سعاد مصر میں ایک بستی ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو شر دبلالی کہتے ہیں جو خلاف قیاس ہے۔ قیاس کے لحاظ سے شیرام بلوی ہونا جاہئے جیسا کہ خود موصوف نے اپنی کتاب"ور رائلنوز" کے آخر میں تصریح

ل ہے آپ کاس پیدائش تقریبا ۹۹۴ ہے۔ قصیل علوم ..... جی سال کی عمر میں ان کوان کے والد مصر لے آئے تھے بہیں آپ نے قر آن پاک حفظ کیااور شخ محمد می اور پینے عبد الرحمٰن المبیری ہے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔اہام عبداللہ نحریری،علامہ محمد المحبی ہے علم نقہ حاصل کیا پینے الاسلام نور الدين على بن عائم مقدسي وغيره علاسے بھي كافي استفاده كيا۔ ٣٥ اصب مسجد اقصى كى زيادت نصيب ، و تى لور يخيخ ابوالاسعاد نوسف بن وفاكي سحبت حاصل رجي

ورس و تدریس سے تابی این این زمانہ کے نامور محدثین و نقهاً میں سے تھے بالخصوص فقادی میں تو آپ مرجع خلائق تھے آپ نے ایک عرصہ تک جامع اذہر میں درس دیا ہے سید السند احمد بن محمد حموی شیخ شاہین الامنادی علامہ احمد مجمی اور علامہ اساتعیل نابلتی دمشقی وغیرہ نے آپ ہے لعلیم حاصل کی۔

و فات ..... تقریبا۵۷ سال کی عمر میں جعد کے روزعصر کے بعد اار مضان ۲۹ ۱۰ه ش بزبان حال یہ کہتے ہوئے۔

لا كُي حات آئے تشالے جلى علے این خوشی نه آئے نه این خوشی بطے (دوق) سنر لے آخرت فرمایا اور تربتہ الحاورین میں مدفون ہوئے۔ حدائق حنفیہ ، کشف ، ہامش ، مقدمہ عمرہ الرعایۃ المجم ی غیث الغمام ،اور خلاصته الاتر فی اعیان القرن الحادی عشر میں سنہ و فات نہی مذکور ہے اور نہی سیجے ہے التعلیقات السنینة <sup>م</sup> الفوائداليهيه \_مقدمه عمدة الرعابير، كشف الظنون حدائق حفيه ١٢ ٢ في القاموس شبري تسكري ثلاثة وخميون موضعا كليابهمصر بشر قينة وخمسة بالمر تاحية وستة بجزيره توسنبادا حدى عشرة بالغربية وسبعنه بالمسنودية وثلاثة بالمنوفية وثلاثة بجزيره بخالفة بالجيرة وأشار

بير مين ١٢٩ اه ادر نسخه يوسفيه ومصطفائيه مين ٢٢٩ ه ي مريد غلط ب-تصانيف و تاليفات ..... (١) رقم البيان في دية المفسل والاستان يد ١٩٠١ه كي تالف ٢ ) مط التفالة في تاجيل التفالته يه ١٠٢١ه كي تصنيف ٢٠ (٣) حفظ الاصغرين عن اعتقاد من زعم الحرام لا يعدى لذشين (٣) سعادة الل الاسلام بالصالحة عقيب الصلوه والسلام بيروونول ٢٩٠ اهركي تصنيف بين (٥) فنية ذوى الاحكام في بغية وررالاحكام بد ٢٥٠ اه كى تصنيف بير (١)اسعاد آل عنان المكر مبيناء بيت الله المرم بيه ١٠١٥ه كى تصنيف بير (٤)انفاذ الادام الالبية بنسر العماكر العنسانيدريد ام واهد كي تصنيف بـ (٨) منفيح الاحكام في الابراء الخاص والعام يه ٢٣ واهد كي تصنيف (٩) ارداد الفتاح شرح نور الا بيناح ـ ١٥ رئ الاول ٣٥ واحد كوشروع كرك ١٥ رئ الاول ٢٧ واحد من اس كى تلبيض عد قراعت بإنّى (١٠) حيام الحكام البحقيقين لصرِّ السعتدين عن او قاق المسلمين (١١) نظر الحاذق الخرِّري في الرجوع على المستعير (١٢) جد أول الزلال الجارية لتر تيب الفوائت بكل احمال به تيزن ٥٠٠ احركي تصنيف مين ـ (١٣) واصح المحجة للعدول عن خلل الجنة یہ ۵۲ • اھ کی تصنیف ہے۔ (۱۴)مراتی الفلاح شرح نور الابیناح۔ اداخر جمادی الاخری میں شروع کرکے لوائل رجب ٣٥٠١ه ميں قراقت ، و تي (١٥) السمة الجدوة بكنيل الوالدة به ٥٥٠١ه كي تصنيف ٢٠ـ (١٢) الاستعارة من كتاب المشمادة (١٤) الزهر النقير في الحوض المتديرية دونول ٥٤٠ اه كي تصنيف بين (١٨) نفيس الميز بشر اء الدرسة ٥٨٠ اه كي تصنيف ہے(١٩) فنخ باری الالطاف بجدول مستقی الاو تاف۔ یہ ٩٥٠اھ کی تسنیف ہے۔ (٢٠)الاحکام الملخصہ فی حکم ماءالحمصہ یہ بھی ٥٥ - احد كي تصنيف بــــــ (٢١) ارشاد الاعلام لرسبة الجد ووذوى الارجام في تزو ت الا تيام (٢٢) الا بنسام بإحكام الا قحام بيرونول ١٠١٠ه كي تصنيف بين\_(٢٣) انتحاف الاريب بجواز استنابته الخطيب (٢٣) ايصنا الخفيات لتعارض بينته النعي والاثيات (٢٥ ) زمية اعيان الحزب ممائل الشرب بيه تينول ٢٠١١ه كي تصانيف بين - (٢٦) الدر والفريد وبين الاعلام تعقيق ميراث من علن طلاقها قبل الموت بإشر اوليام بيه ١٠٠ه کي تصنيف ہے (٢٠) تحفته الا كمل في جواز کسب الاحمر (٢٨) النظم المتطاب تحكم القراة في صلوة ليمازة بأم الكياب بيه وونول ٧٥ اله يكي تصانف بيب (٢٩)الدرة اليتيمه في الفتيم (٣٠)الار المحمود لتبر ذوى العبود (٣١)الاقتاع في حكم اختلاف الرابن والمرتمن في الرومن غير ضاع (٣٢) تحفة اعيان الغتابصحنه الجمعة في الهناء (٣٣)بديعته الهدي لما استيمر من الهدي بيانچول ٢٤٠١ه كي تصانيف بين ـ (٣٣) قمر الملته التخريد بالادلت الحمديه لحزّ ب وبرالحلتة الجولنية بيه ٦٨ • احركي تصنيف ي

اُن کے علاوہ دیگر تالیفات جن کاسنہ تالیف معلوم نہیں ، وسکایہ ہیں کشف القناع الرفیع عن مسالتہ البّرع بما یسختن الرضیع (۲۲) ایقاظ ذوی الدراستہ بوصف من کلف السعایة (۳۷) اُصابتہ الْفرض الاہم فی العنق المبهم (۳۸) احسن الا توال للح زعن مخطور الفعال (۳۹) سعادة الماجہ بعمارة المساجد (۴۰) نمایتہ الفریقین فی اشتر اطالملک لاخر الشرطین (۱۳) اکرام ذوی الالباب بشریف الخطاب (۴۲) درر الکوز (۳۳) کشف العصل فیمن عصل (۴۳) تنجد و المسرات بالقسم بین الزوجات

(٥٥) العقد العنريد في جواز التقليد

(۲۲) نور الا بیناً حسن ہوں تو آپ کی جملہ تصانیف گوہر بے ہمالور شحقیقات و تدقیقات کا فزانہ ہیں محران سب میں حاشیہ ورر و غرر سب سے اعلی وار فع ہے جو موصوف کی حیات ہی ہیں غیر معمولی شریت حاصل کر چکا تھا الداو الفتاح شرح نور الابیناح بھی نمایت لاجواب کتاب ہے مگر بالکل ٹایاب ہے فقہ میں نور الابیناح متن متین ساڑھ تین سوسالہ قدیم ترین مختمر سار سالہ ہے مگر نمایت مفید اور وافل ورس ہے اول آپ نے یہ کتاب الاعتکاف تک لکھی جس سے ۲۳ جماوی الاول مختمر سار سار سار ساتھ ملحق کر کے عباوات خمسہ کی جمیل فرمائی اس کے متعلق حضر سے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کامصر میں صرف ایک بار سر سری مطالعہ کرنے کے بعد جمند وستان میں اس کے متعلق حضر سے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کامصر میں صرف ایک بار سر سری مطالعہ کرنے کے بعد جمند وستان میں اس کے متعلق حضر سے مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کامصر میں صرف ایک بار سر سری مطالعہ کرنے کے بعد جمند وستان میں

بلفظ طبع کرانے کا قصہ مشہور ہے اور حضرت شاہ صاحب کے حافظ کے لحاظ سے یہ بات کوئی بحید بھی شیں لیکن مجھے اس کا کوئی معتند اور قابل د ثوق حوالہ نہیں مل سکانے ل

### (۳۳)صاحب منتخب حسامی

نام و نسب اور سکونت ..... محمدنام ،ابوعبدالله کنیت ، حیام الدین لقب ، دالد کانام محمد او اکانام عمر ہے۔ احسیحث (بینخ الف و سکون خاء و کسر سین ) کی طرف منسوب ہیں جو فرغانہ کا ایک شر ہے جس کے متعلق صاحب انساب نے لکھاہے" کانت من انزہ بلادھا واحسنھا"

تصحيح كأمل ،أبام فأمنل عالم قردع واصول ، إبر جدل وخلاف تنه محمد بن عمر نو جاياذي محمد بن محمد بخاري فخر الدين محمد بن

احمد بن الیاس مایمر غی د غیر دینے آپ ہے فقہ کی تعلیم حاصل کی ہے۔

لاش پر مبرت يه كتى ہامبر آئے تھے دنيا يں اس دن كيلئے كے

## فهرست حواشي وشروح كتاب منتخب حسامي

| سن و فات | معنف                                                               | شار شرح                        | تمبر |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| إجرااكم  | يينخ حسام الدين حسين بن على صغناتي                                 | الواني شرح سنخب                | - 6  |
| 064.     | شیخ عبد گفتریز بن احمد بخاری<br>میرون                              |                                | *    |
| 540A     | لينخ توام اين امير كاتب بن امير عمر وانقائي حق                     | التبيين=                       | r    |
| m21+     | امام حافظ الدين عبدالله بن احمد تسلى                               | شرح منخب (مختفر)               | ١٣   |
| =        | ==                                                                 | =(مطول)                        | ۵    |
| BLTT     | يشخ احمه بن عثمان تر كما تي                                        | تعلق برغتخب                    | 4    |
|          | مولانا معین الدین عمر انی د ہلوی                                   | چاشیہ حسامی                    | ۷    |
|          | مولانا بركت الله بن محمد احمر الله بن محمر نعمت الله لكھنوي        | تعليم العامي في تشر ت كالحسامي | ٨    |
|          | سیخ ابو مجمد عبدالحق بن محمد امیر بن خواجه تشمس الدین د <b>اوی</b> | النامی شرح حسامی               | 9    |
|          | مولانا فیض الحسن بن مولانا فخر الحسن گنگوی                         | الطحلين الحامي على الحسامي     | 1+   |

له التعنيقات السنية مقدمه عمدة الرعايية طرب الاماش تراجم الافاضل كشف القنون خلاصة الاثر ١٢\_ ٣ ـ از كشف النلون ، الجوابر المنسية في طبقات المنفيه فوا كدبهيه حدائق حنفيه ١٢ ـ

#### (۳۲)صاحب منارالانوار

صاحب کنزالد قائق حافظ الدین ابوالبر کات عبدالله بن احد نسفی متو فی ۱۰ ده کامشهور ومعروف جامع بخسر اور نهایت ناقع متن متین ہے جن کے حالات کنزالد قائق کے ذیل میں گزر کھے۔

## فهرست حواشي وشروح كتاب المنار

| سن و فات     | مصنف                                                                                                                                        | نمار شرح                    | انمبر |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| a41.         | حافظ الدين ابوالبر كات عبدالله بن احمد نسعى (مصنف متن)                                                                                      | كشف الاسرار في شرح المنار   | 1     |
| 5661         | ابوالضنائل سعدالدين محمودين محمد ديلوي                                                                                                      | افاضية الانوار في اضاءة     | ۲     |
|              |                                                                                                                                             | اصول المنار                 |       |
| DLYF         | بإصرالدين الربوة مخمرين احمرين عبدالعزيز قونوي ومشقي                                                                                        | شرحالمناد                   | ۳     |
| ZTT          | چیخ شجاع الدین بیته الله بن احمر تر کستانی ·                                                                                                | تبصرة الاسرار في شرح المتار | ۲٠    |
| 06A4         | ميخخ المل الدين محمرين محمودين البابر تي حنفي                                                                                               | الاتوار في شرح المنار       | ۵     |
|              | مجيخ بتال الدين بوسف بن قوماري العنقر ي الخراطي                                                                                             | إمتباك لانوار في شرح المتار | ч     |
|              | يَشِيخٌ قوام الدين محمد بن محمد بن احمد الكائي                                                                                              | جامع الاسرار في شرح المنار  | 4     |
|              | یخ شرف الدین ابن کمال فریمی                                                                                                                 | شرحالمنار                   | Λ     |
| 594.         | علامه زين الدين بن جيم مصري (صاحب بحرالرانق)                                                                                                | فتحالقفارتي شرحالهتار       | 9     |
| 5495         | مسيخ جلال الدين رسو لا بن احمر بن يو سف التياني الحطني                                                                                      | شرح المناد                  | Į+    |
| 2 A 9 F      | منجیخ زین الدین عبدالرحمٰن بن الی بکر معروف با بن العنی                                                                                     |                             | П     |
| OPAL         | جیخ عبدالر حمٰن بن صاحبی امیر                                                                                                               |                             | 12    |
|              | ميخ كمال الدين حسين الوزير<br>منابع المالية |                             | 11"   |
|              | بیخ عبدالطیف بن عبدالعزیز بن فرشته مشهور با بن ملک<br>چ                                                                                     | . •                         | 10    |
|              | میخ ابوالشناء متر من محمد سیوای<br>پیرونی                                                                                                   | فربدة الاسرارق شرح المنار   | 16    |
|              | شیخ عمس الدین محمر قوجه حصاری<br>پیچ                                                                                                        | الفوا كدالغياشيه الشمسيته   | IY.   |
|              | یخ ابو عبدالله محمد بن مبارک شاه بن محمه بر وی الملقب بالعین<br>من ابو                                                                      | مد نر الفحول في شرح الأصول  | 14    |
|              | میخ شم الدین محمر بن خسین بن محمد نوشابادی<br>خون                                                                                           | زبدة الافكار في شرح المنار  | IΛ    |
|              | چنځ یوسف بن عبدالملک بن بخشالیش<br>چنزی                                                                                                     | ذين المتار                  | 19    |
| BLYL         | م من اساعیل بن خهر وشاه الاقسر انی<br>مینون سر سر حرفت                                                                                      | انوارالا ۋكار               | r.    |
|              | شیخ محمد بن محمود بن حسن السینې<br>مختر با                                                                                                  | التبيان                     | rı    |
| <b>∞∠9</b> ٢ | میخ حلال الدین بن احمدرومی حقی معرف بالقبالی<br>حدورته                                                                                      | شرح المنار                  | PF    |
| ۵۱۰۴۵        | ميخ حمن الدين سيواي<br>- الله عن سيواي                                                                                                      | زيدة الامرار في شرح المنار  | 44.   |
| BA 29        | علامه ذين ابوالعدل قاسم بن قطلو بغاحني                                                                                                      | شرح المناد                  | ٣٣    |
|              |                                                                                                                                             |                             |       |

| بن العني الحنعي | قاصی العصاة پدرالدین محمود بن احمد بن موسی بن احمد بن حس                                         | =  | ۲۵ |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>∞</b> ΛΛΔ    | ميخ عز الدين عبد الطيف بن عبدالعزيز بن اهن الدين                                                 | == | 44 |
| D   V           | شیخ عزالدین عبدالطیف بن عبدالعزیزین امین الدین<br>شیخ تحدین مصلح الدین قوجوی معروف بشیز اده رومی | == | 12 |

#### فهرست مختضرات ومنظومات كتاب المنار

| ئن و فات     | مصنف                                                                 | رشار نام کتاب              | کمیر |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| PLYM         | م بیخ ناصر الله ین الربو <del>ه م</del> حمد بن احمد بن العزیز قونو ی | قدسالاسرار في اخضار المنار | 1    |
| @94·         | چیخ زین الدین ابه نجیم مصری<br>معرف                                  | لبالاصول                   | ۲    |
| <b>△</b> ∧+∧ | سيخ زين الدين الوالعز طاهر بن حسن معروف بابن حبيب                    | لمحتضر الميتار             | ٣    |
| ± A 9÷       | قاضي ابوالحفل مجمرين محمرين شحنه                                     | تنومر المنار               | 6    |
| _            | میشخ علی بن محمه                                                     | اساسالاصول                 | ۵    |
| -            | میخ خصر بن محمه آماسی اهد                                            | يتصون الاصول               | Y    |
| 0600         | میخ گخر الدین احمد بن علی معروف با بن العظیم به رانی                 | بمنتكومة المناد            | 4    |
| @1+94        | یخ محمہ بن حسن بن احمہ بن الی یحی کوا بمی حکبی                       | ===                        | ٨    |

## (۳۵)صاحب اصول الشاشي

مولانا عبدالی صاحب نے "الفوائد البہیہ" میں صاحب کشف کی عبارت بلا تکبر نقل کی ہے آگر صاحب کشف کی تحقیق قابل و توق مجھی جائے تو مصنف کا نام نظام الدین کمنا بیجانہ ہو گا مگر غیر مشاہیر علماء میں ما نتا بی پڑے گا کیو نکہ کتب تواری میں اس عم کے مصنف کا کسی بد نہیں چا۔

شاش کے متعلق دائرہ المعارف میں اور لغت کی دیگر تمابول میں لکھاہے کہ بیالی شرکانام ہے جو ماوراء النهر کے

متعلقات میں ہے ہے وذکر السمعانی انہا میدند در اء نسر سجون من ثغور الترک۔ شروح وحواتي اصول الشاشي .....(١) شرح الشيخ محد بن الحن خوارزي فاراني مشهور بشمس الدين شاشي اتمه ني ٨١ ٧ ه

(٢) فصول الحواشي (٣) احسن الحواشي على اصول الشاشي از مولانا برُ كت الله بن مجمر احمر الله بن محمر نعمت الله تكصوي (٣) عمرة الحواشي\_از مولانا فيق الحن بن فخر الحس متكو ي\_

## (٣٦)صاحب توضيح وتنقيح

تنقيح متن لور توضيح شرح دونول كمايين شارح و قامه جيدرالشريحة الاصغر عبيدالله بن مسعود بن محمود محبوبي حنفي متوني ے 47 کے وی بیں جن میں چیخ فخر الاسلام برودی کی کشف کو منتی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ام رازی کی محصول اور علامه ابن حاجب کی مخضر کے چند مباحث مجی مع تحقیقات بدلید و تد تیقات منیعہ یورے صبط و ایجاز کے ساتھ منظم کئے ہیں صاحب

کتاب کے حالات شرع و قابہ کے ذیل میں گذر بھے ہیں۔ حوالتی وشر و ح تو سیح و تنقیع .....(۱) شرح تنقیح ،از سید عبداللہ بن محد الحسیٰی معروف بقر وکار متو فی ۵۰ کے دہ

(٢) تغيير التصح إز علامه تحمس الدين احمد بن سليمان بن كمال ياشامتو في ٩٠١ هـ

(٣) ماشيه توضيح ازشيخ عبدالقادر بن الي الناسم انصاري متو في ٨٢٠ هـ ( تقريبا)

(٣) يكوت مشرح توضيح ازعذامه سعد الدين تغتاذ اني

(۵) تعلیق بر مقدمات اربعه تو قبیحاز شیخ علاء الدین علی اهر بی الحلبی متونی ۹۰۱ ه

(٦) تعلیق بر مقدمات از سید شریف علی بن محد جرجانی متو فی ١٩٨٦ ه

(۷) تعلق برمقدمات از شیخ محی الدین محدین ابراہیم بن خطیب متوفی ۱۰۹ه

(٨) تعلِق بر مقد مات. از نیخ محد بن الحاج حسن متو فی ١١٩ هـ

(٩) تعليق بر مقدمات از يَتَحَ لطف الله بن حسن تو قاني مقنول ٩٠٠ه

(۱۰) تعلق بر مقدمات\_از فيخ عبدالكريم متوفى في حدود • • ٩ هـ

(۱۱) تعلیق برمقد مات از شخ حسن بن عبد الصمد سامسونی متوفی ۱۹ ۸ هه (۱۲) تعلیق بر مقد مات از شیخ مصلح الدین مصطفی قسطلانی متوفی ۹۰۱ ه

## (۲۷)صاحب تکویج شرح توضیح

علامه سعد الدين مسعودين قامني فخر الدين عمر بن بربان الدين عبدالله تغتاذاني متوفى ٩٢ ٧ ه كي مايه ناز وشهر أ آ فاق شرح ہے جو حل غوامض شنقیح اور تشر کے مغلقات تو قتیح میں بے نظیر کتاب ہے ان کے عالات اور تفصیلی تعارف مخضر المعانى كے ذیل میں آئے گا۔ (انشاء اللہ تعالی)

| ست حواشي كتاب تلويخ شرح توضيح | فهرا |  |
|-------------------------------|------|--|
|-------------------------------|------|--|

| س و فات              |                                                                  | شار حا        | تمير |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| PAAN                 | * • • •                                                          | حاشيه تكور    | 1    |
| ۲۱۸a                 | سسيد شريف على بن محد جرجاتي حنفي                                 | ====          | ۲    |
| <b>₽919</b>          | منطبخ محى الدين محمد بن حسن سامسوني                              | ====          | ۳    |
| BA 41                | فيخيخ علاؤالدين محمدين محمد مشهور وبمصنقك                        | =====         | l.   |
| <i>ω</i> ΛΛ <i>Δ</i> | منتخت على والعربين على الطوس ب                                   | ====          | ۵    |
| ۵۸۸۵                 |                                                                  | =====         | Y    |
| ₽∧**                 |                                                                  | التزرجيح حاشه | 4    |
| <b>△</b> ∧∠9         | - 17-4                                                           | حاشيه مكور    | ۸    |
| ===                  |                                                                  | )====         | 9    |
| ===                  | علامه ابو بكرين افي القاسم كيثي سمر فتدى                         | ====          | 1+   |
| ===                  | لى الادائل) الفاصل معين الدين                                    | ·)====        | H    |
| ===                  | علامه عثمان الخطالي مشهور بحسام زاده                             | ====          | 11   |
| ₽N98                 | ميخ مصلح الدين معطف بن يوسف بن صالح مشهور بخواجه زاد ه           | ====          | 11   |
| <b>₽9</b> ¥9         | مسلح الدين مصطفح بن شعبان مشهور بسر وري                          | ====          | 15   |
| <b>₽91</b> 4         | معیخ الاسلام احمد بن یکی بن محمد بن سعد الیدین <b>تغتاز ا</b> نی | ====          | 10   |
| APP                  | میخ و جیه الدین بن نصر الله بن عماد الدین مجر اتی                | ====          | 14   |
| al+00                | میخ نورالدین بن محمد صاح احمد آیادی                              | ====          | 14   |
| <i>∞</i> ∧∠9         | علامه زين الدين ابوالحدل قاسم بن قطلوبغا حنى                     | ====          | IA   |
| <i>∞</i> Λ∠0         | مجيخ علاء آلدين على بن محمود بن محمر بسطامي                      | ====          | 19   |
| ۵۱۰۰۳                | مسيخ ليعقوب بن نور الله بن حسن بتارسي                            | ====          | **   |
| ۱۳۳                  | حافظ امال الله بن نور الله بن حسن بيارسي                         | ====          | H    |
|                      | مولوی عبدالسلام د یوی                                            | ====          | **   |
|                      | فهرست تعلیقات بر تکو تح نثرح تو ضیح                              |               |      |

| س و فات | معتف                            | تمبرشار تعلق                 |
|---------|---------------------------------|------------------------------|
|         | فيخ بوسف بالحابن شخ بكان        | ا كعلق بر مكوت وعلى الاواكل) |
|         | محمه بن يوسعف بالى اين سيخ يكان | ==== r                       |
| ₽46.0   | علامه سلمان بن كمال بإشا        | ٣ ====(على الاوائل)          |
| BAST    | فيخ خصر شاه منشوى               | ==== (*                      |

| ن صدور ۱۹۰۰ | چنے عبد الکر <u>یم</u>                         | ۵ ====(على الاواكل) |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------|
| AAPa        | ميني منمس الدين احمد بن محمود معردف بقاضي زاده | ==== 1              |
| @1 = p 9    | لليخ بدايته الله علائي                         | ے تعلق بر تاہو تے   |
| B9AF        | الفاضل ابوالسعودين مجمه العمادي                | ۸ غمر ات المليح     |
| #4°5        | شخ کی الدین محمد قروبانی                       | ٥ تعلق بر تلویج     |

## (۳۸)صاحب مسلم الثبوت

مسلم النبوت قاضی محت الله بهاری صاحب سلم العلوم کی نمایت عالی مرتبه کتاب ہے جوعالباعلامہ این ہمام کی تحریر شخ این حاجب کی مختر لور قاضی بیضاوی کی منهاج ہے اخوذ ہے بہت می جگہ فاضل موصوف نے اپنی تحقیقات کا بھی اضافہ کیا ہے۔ ہر قریق کے ولائل بھر اس پر شہمات وجوابات کی بھر ار ، مواضع صعبہ و مباحث مشکلہ کا بمترین حل اس کے ساتھ ساتھ عمد کی عبارت و غایت اختصار و غیر وامور اس کتاب کا طر و انتہاذہ ہے۔ صاحب کتاب کے حالات انتاء اللہ تعالی سلم

العلوم کے ذیل میں آئیں گے۔

حواثی و شروح مسلم الثبوت ..... (۱) شرح مسلم الثبوت از مولانا عبدالحق بن فضل حق بن فضل المام خیر آبادی (۲) کشف المبهم ممانی المسلم از محمد بشیر الدین بن محد کریم الدین عمّانی تنوی (۳) التعلین المتعوت علی مسلم الثبوت از مولانا برکت الله بن محمد احد الله بن محمد احد الله بن محمد احد الله بن محمد احد الله بن محمد الله بن محمد الله بن شهد (۵) مفاتح البیوت فی حل مسلم الثبوت از مولانا فیض الحسن بن مولانا فخر الحسن سمار نبودی الله بن مسلم الثبوت از مولانا فیض الحسن بن مولانا فخر الحسن بن ما الشبوت الله مصطفی (۲) شرح مسلم الثبوت از ما محمد حسن بن قاضی غلام مصطفی (۵) شرح مسلم الثبوت از ما محمد مسلم الثبوت از مولوی ولی الله بن حبیب الله فر مسلم الثبوت الله فر محملی الله و مسلم الثبوت الله فر مسلم الثبوت از مولوی ولی الله بن حبیب الله بن ما محمد الله فر محکی و مسلم الثبوت شرح مسلم الثبوت شرح مسلم الثبوت الله مسلم الثبوت الله محمد مسلم الثبوت الله مسلم الله مسلم الثبوت الله مسلم الله

(9)\_شرح مسلم التبوت از الانظام الدين بن قطب الدين شهيد سمالوي ـ (١٠)السبيل الاقوم في توضيح المسلم (ار دو)از مولانا عبدا كئي صاحب خطيب عامع رنگون

#### (٣٩)صاحب نور الانوار

نام و نسب ..... آپ کانام احمه ہور والد کانام ابوسعید ، ملاجیون سے مشہور ہیں سلسلہ نسب بول ہے احمد بن شخ ابوسعید بن عبدالله بن شخ عبدالرزاق بن شاہ مخدوم (مخدوم خاصه ) آخر میں آپ کانسب شریف سید ناحضرت ابو بکر صدیق رضی الله عن سے صوالیت ہے۔

بید اکش و سکونت میں آپ کے دادا عبداللہ کے جدامجد مخدوم خاصہ جو شخ صلاح الدین دہلوی کی اولاد سے ہیں قصبہ الجیمنی کے مشہور بزر گول میں سے تھے دہلی سے منتقل ہو کر قصبہ المیمنی میں اقامت پذیر ہو گئے تھے ملاجیون اسی قصبہ المیشی میں پیدا ہوئے سنہ پیدائش تقریبا ۴۸ ماھ ہے۔

تحصیل علوم ..... سات سال کی عمر میں قر آن پاک حفظ کیا پھر مخصیل علوم و فنون میں مشغول ہوئے اور بورپ کے متفرق قصبات میں رہ کر فضلائے عمر ہے استفادہ علوم کیاور سیات میں ہے اکثر کتب بیخ محمہ صاوق ترکھی ہے پڑھیں آخر میں ملا لطف اللہ گوروی جہاں آبادی ہے سند فراغت حاصل کی آپ کے تیم علمی کے متعلق مولانا آزاد بلکرامی کے الفاظ ہیں۔" حاصل کلام المی دور دانش عقلی و نعلی بحراحتای "مخصیل علوم ہے فراغت کے بعد متد صدارت تدریس کوزیت

بخشی اور این وطن میں درس دیے رہے۔ قوت حا فظہ و ساد کی مز اج ..... آپ نهایت ساده د منع، غریب الطبع، منکسر المزاج ، مکن سار لور*امعی ت*کفات ہے قطعا بیگانہ اور قوت حافظہ میں بیگانہ تھے دری کتابول کی عبار تول کے بورے بورے اور اق واصفحات حفظ اور بوے بوے قصیدے أيك مريته مننے ہے باد ہو جاتے تھے۔

شاہ عالمکیر ملاصاحب کے سامنے .... جالیس سال کی عمر میں اجمیر شریف ہو کر دبلی بہنچے اور یہاں کافی مدت تک اقامت كي اور ورس وافارو كامتغله جاري رباكشش طالع نے آپ كوشاب الدين شا بجمال باد شاہ تك بينجال نے آپ کواور رنگ ذیب عالمگیر کی تعلیم کیلئے مقرر کیااور عالمگیرنے آپ کے سامنے ذانوے تلمذی کیااور پھر عمر بھر حدیے زیادہ اعزاز واحر ام کر تار ہائی طرح شاہ عالم طف عالمگیر آپ کے سامنے لوازم تحریم بجالا تااور شاہ فرخ سیر مجمی آپ کی

بزي لدرومنز لت كرتا بقاله

ڈیارت حربین شریفین ..... بجین سال کی عمر میں حرمین شریفین حاضر ہوئے یہاں بھی ایک بدت تک ا قامت کی اور ظاہری و باطنی و بر کات ہے مالا مال ہوئے جاریا ہے سال کے بعد واپس ہو کربلاد و کن میں سلطان عالمکیر کے ساتھ جھ سال گزارے ۱۱۱۴ھ میں پھر حرمین شریقین حاضر ی دی آبیہ سال اسنے والد ماجد کی طرف سے ،دوسر ہے سال والدہ ماجدہ کی چانب ہے مناسک حج اوا کئے اور صحیحین کاور س نمایت محقیق وانقان کے ساتھ مر اجعت کتب ونٹر وح کے بغیر دیا۔ تصوف و سلوک ..... ۱۱۲ه میں ہندوستان دالیں آگر اینے وطن میں وو سال قیام کیا اس زمانہ میں طریق سلوک و

تصوف کی طرف زیادہ توجہ فرمائی اور حضرت شیخ یسین بن عبدالرزاق قادری ہے خرقہ غلافت حاصل کیا پھرائے احباب و

مریدین کے ساتھ و ہلی تشریف لائے اور درس وافادہ میں مشغول ہوئے۔

ا یک تیجیب وغریب خواب ..... صاحب آئینہ ادوھ شاہ سید محمد ابوالحسن مائک بوری نے اپنی تاریخ میں نقل کیاہے کہ ملاجیون کے والد نے خواب دیکھا کہ میں اپنے دونوں بیٹول (ملاجیون اور ان کے براور حقیق ملابوڈ حن) کی انگی پکڑے ہوئے جیلا جارہا ہوں کہ اجانک ایک طرف سے سور دوڑا ہوا قریب ٹیں آیا میں نے ملا بوڈ ھن کو گور میں اٹھالیا اور وہ ملاجیون کادامن چھو کر جلاگیا۔جب بیدار ہوئے تو بہت متاسف ہو کر فر مایا کہ سور کے چھونے کامطلب و نیامیں ملوث ہونا

ہے بوڈھن اس سے پی گیا۔

ملاجیون تاحیات سوائے اپنے کھانے اور کیڑے کے اور سمی طرح بادشاہ سے متمتع نہیں ہوئے اور نہ اپنے لئے کوئی علوف مقرر کرایا جبکہ باد شاہ خوداس کا متمنی رہتا تھا بایں ہمہ احتیاط ان کے والد نے اس قدر ملوث ہو جانے کی نسبت ہملے ہی فرمادیا کہ اس کود نیائے چھولیا۔

د نیا سے رحلت ..... آپ نے ۱۳۰۰ اھ میں بزبان اقبال پر کہتے ہوئے۔

آهاس آبادو رائے میں گھبر اتا ہوں میں وخصت اے برم جمال موے وطن جاتا ہول میں کا شانہ فردوس کو تشیمن بنایا۔ بچاس روز کے بعد تعش مبارک دہلی ہے المیٹھی لیے جاکر آپ کے مدرسہ میں وفن کی

من تاریخوفات اس قطعیہ سے ظاہر ہے۔

فيخاحر جول بفضل ايزدي شدازين دنياعنت بارباب مهدی حق شخ احمد وصل اوست (۱۳۰ اهر) نيز نتيخ احمرعالي جناب(١٣٠٠ اه) علمی کارناہے ..... آپ نے اپنی پوری زیر گی درس و تدریس ادر تصنیف میں صرف کی اصول فقہ میں نور الانوار شرح المنار آپ كى د غره ياد كار ب جس سے دنياء علم كا بچه بخولى دانف ب يد كتاب آپ نے مدينه منوره كے قيام كے دوران صرف دوباہ کے اندر لکھی ہے۔ نیز ہندوستان میں سب سے پہلے ادکام القر آن کے موضوع پر التفسیر ات الاحمدید فی بیان الا آیات الشرعیدہ مع تالیفات المسائل الفتہہ "آپ ہی نے تالیف کی جس میں قر آن جمید کی کم و بیش یائے سو آیات کی تشر کہ تو فتح حفی نقطہ نگاہ سے کی ہے اور لطف یہ ہے کہ یہ موسوف کی دور طالب علمی کی تصنیف ہے جیسا کہ خاتمہ کتاب میں خود موصوف نے سال سمکیل و تصنیف بیان کرتے ہوئے کہاہے کہ میں نے آیات شریفہ کی تفسیر المیشی شہر میں لکھنا شروع کی تھی ۔ یہ ۱۲۰ اے کا واقعہ ہے جب میں حمامی پڑھتا تھا اور سولہ برس کا تھا ۱۲۰ اصلی بیلدہ ندکورہ میں اس سے فراغت یا گیاں وقت میں شرح مطالع پڑھتا تھا اور کاروان عمر اکیسویں منزل طے کرچکا تھا بچھ زمانہ کے بعد ۵ کو اصلی سامین المبنی کے اندر ورس کے زمانہ میں نظر تا فی اس کی صحت کی اس وقت میں ستائیس سال کا تھا۔

ان کے علادہ ویگر تالیفات ہیں :"السوائح بدلوائح جامی کے طرز پرے جس کو آپ نے جاز کے دومرے سنر میں تصنیف کیا۔"مناقب الادلیاء "بدا میشی کے آخری زمانہ قیام کی تصنیف ہے۔ "آداب احمدی "میر وسلوک میں ہے جو آپ نے ابتدائے عمر میں لکھی تھی۔ لے

## (۴۰)صاحب فرائض سراجيه

نام و نسب .....نام تحد كنيت ابوطام ،التب سراج الدين ،والدكانام تحد اور داد اكانام عبدالرشيد ہے نسب ميں سجاوندي سے مشهور الله

علامہ حمید الدین تحدین علی نو قدی و نیروٹ آپ ہے تعلیم حاصل کی ہے علم فرائض میں سر اجیہ متن اور اس کی بٹرح علم حساب میں تجنیس وغیر و آپ کی تسانیف ہیںاور خودسر اجیہ متن کی شرح بھی لکھی ہے۔ من و فات بسرشار تترح يُحْزَاكُمل الدين محمد بن محمود بابرتي مصري حنفي نثرح مراجيه BLAY مينخ شهاب الدين احمد بن محمود سيواي 2/4 M المؤهب المتايه ني شرح نرائض سراجيه في ثين بود شحه بن احمد بن عبد العزيز دمشقي قونوي 247° شرحسراجيه سيخ ابوا حسن حيدر دين عمر تَتَحَ حَيِ الدين مُتِه بن مصطفّے معردف بسّين اد د ===== مسيح مسلح بن صابح اللاري يستخ بربان الدين حيدري بن تد مروي ۰ ۱۸چ بَيِحَ الاسلام سيف الدين احمدين يكي بن محمه جروي A914 ينتح مم الدين خمه بن تمزة فناري <sub>ማ</sub>ለ ሥሶ فاصل بهتني مجمه مشهور بفخير خراسان يتخ حمس الدين احمر بن سليمان معروف بإبن كمال بإشا ه ۹۴° م ينخسعيدالدين مسعودين عمر تفتازالي 24 9r 15 ===== ميد شريف الدين على بن محرجر جاتي شريفيه شرح سراجيه DAIY 11 يخ مجد الدين حسن بن احمد حلبي مشهوريا بن امين الدولة AAFa تر ح سراجیه 10

لے خزیدیة الاصفاء آئینہ اووھ شاندار ماضی ، مقد مدانقان از مولا ناعبد الحلیم تذکر وعلائے ہند ۱۳

| طغرالمحصلين                                                                                                                                                                                                    | 141                                                                          | حالات معتضن درس نظامی      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 54°                                                                                                                                                                                                            | ييخ بهاء الدين حيدره بن محمد بن ابراتيم حلبي                                 | ==== 10                    |
| D4.00                                                                                                                                                                                                          | منيخ محمود بن ابي بكر بن ابي العلاء بخاري كلاباذي                            | ١٦ خوءالسراج               |
| -                                                                                                                                                                                                              | رائض السراقي بيجيح عبد الكريم بن محمد بن حسن محمد بن حسن بهداني              |                            |
| اا∙ام                                                                                                                                                                                                          | السراجيه في في يولس بن يولس بن عبد القادر ي د شيدي اثري                      |                            |
| لِعد ١٥٢هـ                                                                                                                                                                                                     | من حاج احمد بن نصر                                                           | ا ١٩ التحقيق               |
| لِعد ٨٥٨م                                                                                                                                                                                                      | جُنِّ ادر لیس بن شخ یاشا                                                     | ۲۰ شرح سراجیه              |
| APP                                                                                                                                                                                                            | مسلم مشهور بطامت مراده<br>چه در مسطم مشهور بطامت مراده                       | ۲۱ حاشیه سراجیه            |
|                                                                                                                                                                                                                | م من الدين محمد بن مصلح الدين قوجوي<br>من الدين محمد بن مصلح الدين قوجوي     | ۲۲ شرح سراجيه              |
| <b>!</b>                                                                                                                                                                                                       | ِ اتَعْن سرِ ابْرِي مُسْمِس الدين محمود بن احمد بن ظهير اللار ندى            | ۲۳ ار شادالرایی شرح فر     |
| ĺ                                                                                                                                                                                                              | منظومات كتاب سراجيبه                                                         |                            |
| ۱۰۸م                                                                                                                                                                                                           | محبودين عبدالله بمرالدين كلستاتي                                             | ا منظومه                   |
| <i>∞</i> Λ•Λ                                                                                                                                                                                                   | ابوالعز عزائدين طاهرين يخسن معروف بابن حبيب حلبي                             | === r                      |
| 5400                                                                                                                                                                                                           | فخرالدين احمربن على بن القيم بهدائي                                          | === ٣                      |
| 549                                                                                                                                                                                                            | ابو عبدالله تاج الدين عبدالله بن على سنجاري                                  | === "                      |
| 100                                                                                                                                                                                                            | (۴۱)صاحب حجته الله البالغه                                                   |                            |
| به کا تصنیقی شاہ کارہے                                                                                                                                                                                         | میں بیرمایہ ناز کمّاب حضرِت شاہ ولی اللّٰہ صاحب محدث وہلوی رحمتہ اللّٰہ علیہ | قن اسراد شریعت:            |
|                                                                                                                                                                                                                | ، ساتھ "صاحب الفوذ الكبير" كے ذیل میں گذر ہے گے۔                             | جن کے حالات تغصیل کے       |
| مروع وي والاب                                                                                                                                                                                                  | لقار فحضر ت شره صاحب کویقین تفاکه همچه عرصه بعد دور عقلیت                    | تجتة الله البالغه كالجمالي |
| جس میں ارکام شریعت کے متعلق اوہام وشکوک کی گرم بازاری ،وگی ای خطر د کاسد باب کرنے کے لئے شاہ محمہ عاشق مجعلتی                                                                                                  |                                                                              |                            |
| ا کے اصرار پر آپ نے بالہام ربانی یہ بے تظیر کتاب ایسے عالم میں تحریر فرمانی جو تحوہ استخراق کا عالم تھا۔ یہ آیک دوسر کی 🏿                                                                                      |                                                                              |                            |
| صفت الهامي ہے جوشاید کسي دوميري که کتاب ميں موجود شيس خطيه و کتاب ميں استخار و کاحال بيان فرماتے ميں "مصرت کالميت في                                                                                           |                                                                              |                            |
| يدالغسال"اكثراثناء كتاب من "ممني رفي البمني رئي" فرماتے ہيں۔                                                                                                                                                   |                                                                              |                            |
| یہ کتاب جس محد ثانہ ، محلکانہ ، فتیبانہ اور فلسفیانہ انداز میں تصنیف ہوئی ہے وہ حضرت شاہ صاحب ہی کا حق ہے جس                                                                                                   |                                                                              |                            |
| ہر شریعت کے امرارہ                                                                                                                                                                                             | م کو مطابق فطریت اور دین احکام کو منی برعدل نابت کیاہے ہر تھم البی اور ام    | میں آپ نے تعلیمات اسلا     |
|                                                                                                                                                                                                                | ا انداز میں بیان کئے ہیں جس ہے ایک طرق تومشتکک و متر دوحضرات ۔               |                            |
| اذالہ ہو جاتا ہے اور دومری طرف معترضین کے احکام اسلام پر معاند لنداعتر اضات کا منہ توڑجواب مل جاتا ہے۔<br>اس کتاب میں آپ نے مابعد الطبیعی مسائل ہے ابتداء کی ہے اور فلسفہ اسلام کوایک مرتب شکل میں جیش کرنے کی |                                                                              |                            |
| کامیاب کوشش فرائی ہے قدرت کے قانون مکافات کو فلفاندند طرز بربیان کیاہے اس کے بعد ارتفاقات کے زیر عنوال                                                                                                         |                                                                              |                            |
| ا تقادیات ادر ساسیات کے مسائل پر بحث کی ہے پھر اخلاقیات کاموضوع لیاہے ادر انسانی سعادت پر گفتگو کی ہے ایس کے                                                                                                   |                                                                              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                | ما تدوار كالن يرتبعره كرت ،و ي ان ك اسر ارو علم بيان فرمائ بي اور م          |                            |

حالات معنفين دوس نظاي ظفرالمحصلين بحث کی ہے۔ بعد از ان تاریخ نداہب پر تیمرہ کیا ہے اور تشریع و قانون سازی کے بارے میں نمایت مفید نکات بیان کئے ہیں آخر میں آپ نے حدیث سے استفاط کا سیج طریقہ بتایا ہے اور فقہ سے متعلق بیش بمامعلومات میم پنجائی ہیں دوسرے حصے میں فقہی طرز پر ابواب قائم کرے شریعت کے جملہ احکام پر مفصل بعرہ کیا ہے اور ہر تھم کی علت اس کی حکمت اور فوائدو معمالے بیان کئے ہیں جس سے پڑھنے والوان احکام پر علی وجیر البھیروا پمان لے آتا ہے اور اس کے تمام شکوک و شبهات ذائل ہو جاتے ہیں غرض اس کتاب کو آگر بورے ند ہب اسلام کی ممل شرح کماجائے تو غلط نہ ہو گادر حقیقت یہ کتاب امام غزالی کی "احیاءالعلوم" کے طرز پر ہے اور لعض اعتبارے اس ہے کمیں بڑھ پڑھ کر ہے۔ حجتہ اللہ البالغہ ایک معجزہ ہے .....علامہ سید ابوالحن علی ندوی فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کی یہ مایہ ناز تصنیف أنخضرت الكفاك المعجزات ميں ہے ہو آنخضرت الكفاكا وفات كے بعد آپ كے امتيوں كے ہاتھ ير طاہر اوك اور جن ہے اسے وقت میں رسول کر ہم میں کا عجاز نمایاں اور اللہ کی ججت تمام ہو گی۔ حجت الله البالغة کے متعلق علماء فحول کی آراء ....اس کتاب کی نسبت خصوصاد نیز دربارہ ازالتہ الحقاء تعہمات وسطعات وغیرہ عموماعلاکرام کامقولہ ہے کہ بیا تما میں زمانہ اسلام میں بے مثل وعدیم العظیر کما بوں میں ہے جیں جن کامٹن یا انسیں گیا۔ نواب صديق حسن هال قوجي صاحب"اتحاف المنااء مجمة الله البالغه كيايت فرماتے بيں۔ این کتاب آگرچه در علم حدیث نیست اما یہ کتاب اگر چہ علم حدیث میں نہیں ہے لیکن اس میں بہت شرح احاديث بسيار درال كرده وهم ی احادیث کی شرح اور ان کے اسر ارو تھم بیان کئے محت امر ار آل بيان نموده تا آنكه در فن خود غير ہیں حی کہ اسے فن میں بے تظیر ٹابت ہوئی ہے اور می مسبوق عليه واتع شده ومثل آل درين دوازده د دمری کتاب کواس پرسیقت حاصل نہیں ہو تی یار دسو صدسال ﷺ کے از علائے عرب دھجم

سال کے آندر علاء عرب و تجم میں ہے تھی نے ایسی معرکتہ الاراء تصييع موجود نيامه دومخمله تصانف

كمّاب تفنيف نبين كه غرنسيكه به كمّاب مولف كي تمام تصانيف مؤلفش مر مني بود واست و في الواقع بيش

میں عمد دادر بهترین تصنیف ہے اور حقیقت میں (ہماری) ازال است

ای (رائے) ہے بہت کچھ زیادہ ہے۔

مولانا محمد منظور نعمانی فرماتے ہیں کہ "میں این زند کی ہیں کسی بشر کی کتاب ہے اتنا مستفید نہیں ہواجس قدر کہ اس كتاب سے خدائے مجمد فائدہ منتجایا۔ میں نے اسلام كوايك مكمل اور مرحبط الاجزاء نظام حیات كی حیثیت ہے اس كتاب ان سے جانا ہے دین مقدس کی ایس بہت کی باتیں جن کو پہلے میں صرف تعلید النا تعااس جلیل القدر کتاب کے مطالعہ کے عد الحمد بنَّد من ان يرتحتيقالور على دجه البقير ه يقين ركها ول يه" بجتہ اللہ البالغہ کا اُد بی مقام ..... یہ کتاب عربی زبان میں ایک تجمی کے قلم سے ہونے کے باد جود کہیں ہے عجمی قلم کی

بو نہیں آتی اس سے شاہ صاحب کی بهترین عربی انشاء پر دازی کا شہوت فراہم ہو تاہے۔ شیخ ابو محمد عبد الحق تقائی حجة اللہ البالغہ متر جم کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔ "عبارت وہ عمدہ ہے کہ اگر فن اوب میں

بجائے مقامات حریری کے اس کو مقرر کیاجائے تو نمایت مناسب ہے۔

یخ مصطفل کی فرماتے ہیں کہ "جب یہ کتاب عرب میں پیچی تو علما ہے دیکھ کر چران ہوگئے ، مصر میں چونکہ ادب کا مشغلہ زیادہ ہے ان لوگوں نے ادب کے پیرائے ہیں جبمی نظر ڈالی اور دیکھ کر چیرت زدہ ہوئے کہ ہندی کی الی تحریر کہ مشغلہ زیادہ ہے ان لوگوں کو ایم کی ایسی تحریر کی ایسی تحریر کی مشدوستانی نے عرب کے مطاع بھی ایسا نہیں لکھ سکتے ، نیزیہ کتاب جب یورپ پیچی توان لوگوں کو لیم کی لیم کی ہندہ ستانی نے اس کے تری دور میں تصنیف کی ہے بکو نکہ ان کا یہ خیال تھا کہ برائے زماند میں کی جلیل القدر آستی نے تصنیف کی ہے کیونکہ ان کے نزدیک آخری دور میں کی ایسی مخصیت کا پیدا ہو تا ہیدا ذقیاس تھا۔

ایک عجیب و غریب واقعہ ..... مولانا عبدالغفور وانا پندی نے جمۃ اللہ البالغہ متر جم کی تقریظ میں نقل کیا ہے کہ جس وقت یہ کتاب تیا ہوئی تو تمام ملکوں ہیں اس کا شہرہ ہوالور نقل ہو کر شائع ہونے لکی شاہ وقت کی نظر سے بھی گذری اس نے دکھ کر چائی کا علم دیدیا، وزیر اعظم کی ہیم پر گئے تھے رات کو پنچے تو یہ خبر معلوم ہوئی ای وقت شاہ کے پاس جا کر دریافت حال کیا۔ شاہ نے کما اس نے بہت ی عجیب با تمیں کھی ہیں اور قد جب حفی کے خلاف میں بہت ذور دیا ہے وزیر نے جواب دیا کہ جو در جہ اجتماد پر پہنچا ہوا ، واس کے لئے خلاف میں بہت ذور دیا ہے وزیر نے جواب دیا کہ جو در جہ اجتماد پر پہنچا ، واس کے لئے خلاف میں بہت فور کر دیا۔ اجتماد کی کیا حقیقت ہے و نیاکا تو تا اللہ اور وزیر ایس کے اور دو تر ایم منسوح کرویا۔ کی کیا حقیقت ہو دور کی کیا تاتی اللہ اور وزیر ایم ہوئی اللہ الباز غہ از ابو خمد عبدالحق وہلوی ، مولف تغییر حقائی (۲) آبات اللہ کی نقل ہے الکا ملہ از مولوی خلیل احمد اسر ائیلی (۳) شموس اللہ الباز غہ از مولوی عبدالحق وہلوی ، یہ ترجمہ نا کمل ہے محت دوم پر ختم مورف شر درع کے چند اللہ از مولوی خیر ابو ایس کے جند اللہ از مولوی جند اللہ از مولوی جند اللہ از مولوی بیشر یہ ترجمہ نا کمل ہے محت دوم پر ختم مورف شر درع کے چند اللہ از مولوی عبدالر حیم۔

# (٣٢)صاحب الإشاه والنظائر

نام و نسب اور پید انش ..... عمرة العلماء قدوة الفضلاء الشنخ العلامه ذین العابدین بن ابراہیم بن محدین محد بن (محد بن) بکر المصری الحظی ،ان کے اجداد میں کسی کا نام نیم تھا اس لئے ان کی طرف منسوب ہو کر ابن نیم سے مشہور ہیں ،سنہ بعد انش ۹۲۲ ھے اور جائے پیدائش قاہرہ۔۔

عدان الدین القیمی می الوالفیض ملی اور شخ این الدین بن عبدالعال حنی می الوالفیض ملی می شخ ایوالفیض ملی می شخ این الدین الدین القیمی می می شخ الوالفیض ملی می شخ الدین القیمی می شخ الدین القیمی می الدین القیمی می الدین القیمی می الدین القیمی می الدین القیمی الکی اور شخ الدین القیمی الدین القیمی الکی اور شخ الحد می المان الحد می المان الحد می المان الحد می المان ا

مقدى ، عبدالغفار مفتى القدس-

اخلاق و عادات .....جس طرح آپ کمال علم و نفل میں ادیجے مقام پر فائز ہے ای طرح حسن معاشر ہادر خلق عظیم کے زیور سے بھی خوب آراستہ تھے شیخ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ میں وس سال تک آپ کاہم صحبت رہائیکن بھی آپ سے کوئی ایبا فعل مر ذو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو باعث عیب ہو نیز فرماتے ہیں کہ میں ۵۵ ہے میں آپ کے ساتھ جج کہا تھے خلق عظیم پر پانا جبکہ سفر آدمی کے ہر اچھے برے ساتھ جج کہا تھے گیا تو میں نے آپ کواپے ساتھ بول اور پروسیوں کے ساتھ خلق عظیم پر پانا جبکہ سفر آدمی کے ہر اچھے برے اخلاق کی تعلیم کول دیتا ہے۔ولقد اجاوالشیخ نور الدین ایوا محمن الخطیب فقال

والعلم ماعجز الوري من حصره يمليكه بكماله من صدره ذوالفضل زين الدين حازمن التقى لاسيما الفقه الشريف فانه

فحرى الجميع كنقطشه في بحره

واذا نظرت الى الشروح باسرها

ر حلت ووفات ..... سيد احمد حموى نے حواشي الا شاه والعظائر ميں بعض فضلاء سے نقل كيا ہے كہ آپ نے ٨ رجب ٥٠ و مات و العظائر ميں العن فضلاء سے نقل كيا ہے كہ آپ نے ٨ رجب ٥٠ و ميں وفات يائى اور سيده سكينہ كے قريب مد فون جو نے خود ابن نيم كے صاحبز او ہے احمد نے الرسائل الزينية كے و ياجه ميں يمي سند لكھا ہے بعض حضرات نے بيخ جم غزى كى كتاب "الكواكب السائر د في اعيان المائة العاشر و " ہے ٩٢٩ هـ نقل كيا ہے والدول

تَصْنِيفَاتُ و تاليفات .....(۱)البحر الرائل في شرح كنز الد قائل كشف مغلات توضيح معصلات اور تشريحات و تفريحا مد من اغي نظمر توسع و تعليم وتا المعص البلسي

تفريعات ميں اپني تظير آپ ہے دفعتم ما قال المعصور البلسي۔

بحار تفيد الطالبين لاليا

على الكنز في الفقه الشروح كثيره

ومن ورد البحرا ستقل السواقيا

ولكن بهذا البحر صارت سواقيا

(٢) شرح المنار (٣) كب الاصول مختصر تحرير الاصول (٣) تعلق الهداية (٥) ماشيد جامع الصولين (٢) انفتادي

(۷)ار یعین رسائل (۸)الفوائد الزیعیه فی فقه الحفیه

(۹) الا شباہ والنظائر ..... فقہ حنی کے تواعد و ضوابط میں مشہور و معروف اور بلندیایہ تصنیف ہے جو آپ نے اخیر عمر میں جے ماد کی مدہ میں لکھی ہے اور جماد محالات الاخر ۹۲۹ھ میں اس سے فراغت یا تی ہے۔

شرور و حواشی الاشیاه والنظائر .....(۱) زوابر الجوابر فی شرح الاشیاه وانتظائر ازعلامه مجد بن محد تمر تاشی (۲) تنویر الا ذبان فی شرح الاشیاه والنظائر از شیخ مصطفی بن خبر الدین (۳) التحقیق البابر فی شرح الاشیاه والعظائر از شیخ محد بیته الله البعلی المحلی (۴) تعلیق از مولی علی بن امر الله المحلی (۴) تعلیق از مولی علی بن امر الله مشهور بیتی از مولی علی بن امر الله مشهور بیتی از مولی مصطفی مشهور با بوالمیا من (۹) تعلیق از مولی عبد النگیق از مولی محد بن محمد الحلی مشهور بزیرک ذاده (۱۱) تعلیق از مولی شرف الدین از مولی محمد بن محمد الحلی مشهور بزیرک ذاده (۱۱) تعلیق از مولی شرف الدین

عبدالقادرين بركات الغزى \_ لـ

# (٣٣)صاحب عقودرسم المفتي

نام و نسب ..... آپ کانام محد این اور والد کانام عابدین اور واواکانام سید شریف عمر ہے 119۸ھ میں دمشق شام میں پیدا و نے اور والد ماجد کے ذیر سامیہ پرورش پائی ان کے چیا بیخ صالح صاحب کشف بزرگ تھے انھوں نے آپ کی والدہ کو آپ

ل از فوا كدبهيه كشف التلون وغيره

کی پدائش کی خوشخری سائی اور انہی آپ شکم اور ی پس تھے کہ موصوف نے آپ کو محمد امین کے ساتھ موسم کیا۔
محصیل علوم ......کم سی بیس قرآن پاک حفظ کر کے تجارت کیلئے آپ والد کی جگہ بیٹھنے لگے تاکہ نزید و فروخت اور امور
تجارت میں آئی حاصل ہوا کی سر تبہ بیٹھے ہوئے قرآن پاک پڑھ رے تھے کہ اچا کی آید ور فت تحرید و فروخت اور امور
گزراکہ اس طرح تلاوت کرنا جائز میں اس لئے کہ یہ بازار کامو تعہ ہے تم پڑھے ہولور لوگ آید ور فت تحرید و فروخت اور امور
تجارت میں لگے رہتے ہیں قرآن نہیں سنتے تو تم بھی گناہ گار ہوتے ہواور تمہارے سبب دو مرے لوگ بھی گناہ گار ہوتے
ہیں۔ نیز تجوید کے لحاظ سے تمہاری قرات بھی صحح نہیں یہ سنتے ہی موسوف اٹھ کھڑے ہوئے ول میں تجوید کی تزب پیدا
ہور شاخلید و غیر و کتا ہیں حفظ کیں اور فن قرات میں اس کی جمیح وجود اور تمام طرق کے ساتھ اتقان حاصل کیا اس کے
جزریہ لور شاخلید و غیر و کتا ہیں حفظ کیں اور فن قرات میں اس کی جمیح وجود اور تمام طرق کے ساتھ اتقان حاصل کیا اس کے
جدید شرف و نحولور فقہ و غیر و علوم کی تحصیل می ابر اہیم حلی وغیر و سے کی یہ اس تک کے تملہ علوم میں مصحو بالخصوص فقہ و

علمی ذخیر ہ ..... آپ کے پاس جملہ علوم و فنون کی کتب کا آناذ خیر ہ تھا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی ان کے والد کے ہاس اسلاف کی جنٹی کتابیں موجود سمیں وہ سب اتھوں نے ان کو دیدی تھیں اس کے علاوہ ان کی طرف سے عام اجاذت تھی کہ جس کتاب کی ضرورت ، و خرید لو ، ان کے والد ان سے کماکر تے تھے انک اصبیت ماامتہ اناس من سیرۃ سافی فجز اک اللہ خیر الجزاء۔ اسا مذہ کا ادب واحتر ام ..... ایک مرتبہ شخ محمد عبد النی دمشق تشریف لائے اور آپ اپنے شخ محمد شاکر کی معیت میں ان کی ذیارت کیلئے حاضر ، و کے شخ محمد شاکر نے ملاقات کی اور شخ محمد عبد النبی کے پاس بیٹھ گئے موصوف ان کی جو تیاں لئے جو کے جو کھٹ پر کھڑے در ہے شخ محمد شاکر نے ملاقات کی اور شخ محمد عبد النبی کے پاس بیٹھ گئے موصوف ان کی جو تیاں لئے

كمنايرا" أجلس يادلدي"

باادب باش تابزرگ شوی که بزرگی جمیوادب ست

وفات ..... تقریبا چون سال ذندورو کر ۲۱ رئے الثانی ۲۵۲ ہیں بدھ کے روز طائر ملکوتی نے قفس قالب ناسوتی سے خوات پائی اور مقیر دو مشق کے باب الصغری میں بد فون ہوئے جس کا انتخاب آپ بی وفات سے ہیں روز پہلے کر پچکے تھے۔
علمی خدمات ..... ۲۳۹ ہیں نقہ کی مقبول و متدلول کتاب رزالختار حاشیہ در مختار معروف بہ شامی تصنیف فرمائی جوہائے منتخیم علمی خدمات .... به ۱۲۳ ہیں نقہ کی مقبول و متدلول کتاب رزالختار حاشیہ در مختار معروف بہ شامی تصنیف فرمائی جوہائے منتخیم علم دوں میں ہے لور کئی بار چھپ چک ہے اس پر فقوی حنفیہ کا برا مدلول منظر عام پر آپکی ہے دوسری تصانیف یہ ہیں حاشیہ بیضاوئ ، حاشیہ مطول ، حاشیہ شرح ملتقی حاشیہ نمر سل الحسام المندی تصرہ مولانا خالد تفشیندی، حواثی شرح مناد ، شفاء العلیل و ویل مطول ، حاشیہ براتر افر حاشیہ براتر الدریہ فی شفیح فالوی الحالی المندی لائے اللہ معید الخالق حاشیہ براتر الدرائق ، العقود الدریہ فی شفیح فالوی الحالے بیشر العرف فی بنا بعض الاحکام علی العرف ، اشخاف الذکی

# (٣١) صاحب بيان السنة

النبيد بجواب ايقول الفقيه عقودر سم المفتي اوراس كي شرح جو فن انتاء ميس نمايت متبول اور داخل درس ہے۔

امام طحادی کا ایک مخضر مگر نمایت جامع متن ہے جو عقید ۃ الطحادی کے نام سے مشہور ہے لور حال ہی میں داخل در س ،واہے صاحب کتاب کے حالات مصفین کتب حدیث کے ذیل میں گزر چکے۔ حواشی و شروح بیان السعنۃ .....(۱) شرح عقائد الطحادی از چیخ شجاع المدین ہبتہ اللہ بن احمد بن معلیٰ بن تحود الطرازی تركتائی متوقی ۲۳ کے یہ شرح ترکی زبان میں ہے۔ (۲) شرح عقائد الطحاوی از صدر الذین علی بن محمد بن العزالاذرعی اللعشقی المحنفی متوفی ۲ کا ۱۹۷ (۳) التا كرفی شرح العقاكد از شخ محمود بن العجاق الهندی الحنفی متوفی ۵ کا ۱۹۷۵ (۵) شرح عقائد الطحاوی از سراج اللین عمر بن العجاق الهندی الحنفی متوفی محمود بن محمد بن ابی العجاق القسطنطینی الحنفی متوفی بعد ۲ ۱ و ۱ کا کتور اللامع والبرهان الساطع ، از ابو الفضائل نجم اللین بکترس الترکی متوفی ۲۵ ۲ ۵ (۲) العنین فی اصول الذین از شیخ کافی حسن البسنوی الاقحصاری متوفی ۵ ۲ ۵ ۱ ۵ (۸) العنایق از حضرت الاستاذ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظله مهتمم دار العلوم دیوبند

## (۴۵)صاحب عقائد نسفيه

نام و نسب اور پیدائش.....نام عمر ،ابو حفص کنیت ،مفتی الثقلین لور نجم الدین لقب ہے والد کانام محمد ہے سلسلہ نسب یوں ہے ابو حفص جم الدین عمر بن محمد بن احمد بن اساعیل بن محمد بن لقمان النفسی بیرائش ۲۱ مهره میں ہے اور مقام و لاوت شر نسف (یمن بلاد مادراء النمر)

تحصیل علم وافاده ..... آپ نیز ماند کے لمام فاضل اجل، اصولی، شکلم، ادیب، مغسر، محدث، نحوی، فقید اور مشہور آئمہ
حفاظ میں سے سے (ذکرہ ابن النجار) علم فقد کی تعلیم صدر الاسلام ابوالیسر محمد بن عبد الکریم بن موسی بزدد می متونی
۹۳ مهر سے پائی تعید ان کے علاوہ اور بہت سے شیورخ سے علم حاصل کیا تھا جن کی فہرست آپ کی کتاب "تعداد الشیورخ
العمر "میں موجود ہے آپ سے آپ کے صاحبر اور اللیث احمد معروف بمجد نسفی صاحب بدایہ بربان الدین علی بن ابی بحر مرفد تذی
مرغینانی اور ابو بکر احمد بن علی بن عبد العزیز بلخی معروف بالطبیر ، ابوالفضل محمد بن عبد الجلیل بن عبد الملک بن حبد رسم قندی
احمد بن محمد موفق الدین خطیب خوارزم ، احمد بن موسی الکشنسی ابو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد بربان الدین الکاسائی وغیر و نے
احمد بن محمد موفق الدین خطیب خوارزم ، احمد بن موسی الکشنسی ابو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد بربان الدین الکاسائی وغیر و نے
احمد بن محمد موفق الدین خطیب خوارزم ، احمد بن موسی الکشنسی ابو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد بربان الدین الکاسائی وغیر و نے
احمد بن محمد موفق الدین خطیب خوارزم ، احمد بن موسی الکشنسی ابو عبد الله محمد بن الحمد بربان الدین الکاسائی وغیر و نظیم ماصل کی کماجاتا ہے کہ آپ جن وائس بر دو کو تعلیم و سے خیابی گئے آپ کو مفتی التقلین کتے ہیں۔
احمد بی مدین محمد میں باد علی بی دو تو تعلیم و مدین میں اللہ بی من میں باد قام کیا تھوں اللہ میں مدین میں بیا تھا تھوں کیا تھوں کا مدین میں بیا تھا تھوں کیا تھا تھوں کیا تھوں کیا ہوں کیا تھوں کیا ت

لطیفہ ملیحہ ..... ملاعلی قاری نے نقل کیا ہے کہ موصوف علامہ جار اللہ ذمخشری سے مکہ مکرمہ میں ملا قات کیلے تشریف کے گئے کیونکہ "مبارعمر ملاقات دوستان باشد " دردازے پر دستک دی علامہ جار اللہ ذبخشری نے اندر سے کما کون۔ موصوف نے جواب دیا عمر۔ زمخشری نے کما ،انصرف منصرف ہوجا تعنی دالیں ہوجا آپ نے قرمایا اعمر لا ینصرف عمر

بنصرف نہیں ہو تا۔ زمختر کی نے جواب میں کمااذ انکر صرف

اشعار ..... فيخ الاسلام علامه زرنوجي في تعليم المحلم من ذيل ك اشعار كو آپ كى طرف منسوب كياب

كن للاوامر والنواهي حافظا و محافظا

واطلب علوم الشرع واجهد واستعن بالطيبات دتصرفقيها حافظا

واسئل الهك حفظ حفظك واغبا في فضله فالله خير حافظا

وقال ايضا اطبعواوجد وا ولا تكسلوا

وانتم الے ربکم ترجمون وانتحارا لورے

قليلا من الليل مايهجمون وقال في ام ولدله

ملام على مزيد تني بطرقها. دلمعت مخليها و لمعت مطرقها ، سبتني واصبتني فناة مليحت تحيرت الاهجام في كنه و صفها. فقلت ذريتي اعذريني فانني. شغفت تحصيل العلوم و كشفها

ولى في طلاب العلم و الفضل والتقي

غنى عن عناء الغانيات و عرفها

ان کے صاحبر اوے ابواللیٹ احمد کہتے ہیں انٹدنی والدی لنفسہ

تسعد قوم ولك الشقوة غيرك اوفي منك بالخطره ياصاحب العلم اترضى بان كفاك الله سبحانه لايكن

وقال صاحب الهدايته الشدنا الشيخ الامام الزاهد صفى الدين منظومافي الاجازة للشيخ الامام نجم الدين عمر بن محمد نسفى

اجزت لهم، روایت مستجازی. ومسموعی ر مجموعی بشرطه. فلاید عو دعائی بعد موتی رکاتب ابوحقص بخطه

لمصاشف ..... فقد و تغییر اور علم تاریخ وغیر و میں آپ کی بہت می تصانیف میں جن کی تعداد ایک سوکے لگ بھگ بتائی جاتی

ہے چند جلیل القدر تصانیف ریہ ہیں۔

(۱) التيمير في علم العقير ، آپ كي تقنيفات بين بي سب سے زياد و مهتم بالثان تصنيف ہے جو قن تغيير كي كتب مبسوط بين مائي گئے ہے في الكھوت فير اللهات بالقول وسط في معتابا كل البسط (۲) المنظوم بي سب ہے بہلى كتاب ہے جو علم فقه بين لظم كي ہے ہے (۳) نظم الجامع الصغير (۳) فقد في علم علم علم علم علم علم علم حلال على ہے (۵) كتاب الشروط في ہيں جلدوں ميں ہے۔ (٤) الشعد يا بلدي من الاضعار بيا مجتب الاشعار بيا الشعار بيا بلدي من الاشعار بيا بلدي من الاشعار بيا بين محمد ركن الائم تلميذ صدر الاسلام كي تاليف اتى ہے۔ (٩) كتاب الشروط (١) كتاب الشروط (٢) كتاب الشروط (٢) كتاب الشروط (٢) كتاب الشروط المسلام كي تاليف الله وقتي المراب كالم المسلام كي تاليف الله وقتي المراب كتاب الشروط (١٤) كتاب الشروط والمسلام كي من موقي ٤ ٣٥ هي طرف علم المسلام المسلام كي من حجم الله وقتي المراب المسلام والمون المسلام والم الله وقتي المراب الله وقتي المراب المسلام وقتي المراب المسلام وقتي والم المسلام وقتي والمراب المسلام وقتي والمراب المسلام وقتي المراب المسلام وقتي و المراب المسلوم و المسلوم و القتادى وغير ماتوني ٤ كتاب من الموا كالم المسلوم علول و المسلوم علوم و المسلوم المسلوم علوم و المسلوم و المسلوم علوم و المسلوم علوم و المسلوم و

تخطيه غلط ہے اور انتساب سيح ..... مگر ال حضر ات كا تخطيه بظاہر غلط لور صاحب كشف كا انتساب سيح معلوم مو تا ہے كيونكه شارح عقا كدعلامه تفتاز الى نے تصر تكى ہے كہ به كماب شيخ جم الملته والدين عمر تسفى كى تصنيف ہے عبارت ملاحظه مو "وان المحتصر المعسمي بالعقائد للا مام الهمام فدوة علماً الاسلام نجم الملت والدين عمر السفى

اعلى الله درجاته في دا والسلام يشمل من هذالفن على غرر الفرائد و دررا الفرائد."

علامہ خیال نے بھی اپنے حاشیہ بیں اس پر کوئی نکیر نہیں کی۔ ونی المعجم العلی النسفی هو نجم الدین ابو حفص عمر النسفی له"العقا مُدَالمنفیہ" تو فی ۷ ۵ س۵ سالیت صاحب کشف نے حافظ الدین عبداللہ بن احمد تسفی متوفی ۱۰ سے کی کتاب" عمدة العقا مُد" کے ذیل میں جو یہ کما ہے" اولہ قال الی الحق حمائق الاشیاء ٹابتہ اس "یہ باعث تروو ہے کیونکہ شخ

ابو حفص عمر موضوف کی کماب کا آغاز میمی انہیں الفاظ کے ساتھ ہے بہت ممکن ہے کہ دونوں کی عبارت میں توارد ہو مارے پاس حافظ الدین نسلی کی کتاب عمدة العقائد نہیں ہے دیکھنے کے بعد بی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ وفات ..... ينتخ جم الدين ابوحفص عمر تسعى في شرسم قد مين شب بخ شنبه ماه جمادى الاولى ٢٥٥ من وفات يا أ - ماده تاريخ نقيه والاقدر (٤٣٥)اور مقبول عصر (٤٣٥) بـــ روپس نه کردېر که ازین خاکدان گذشت روئ زبانه قابل ويدان دوباره نيست دفات کے بعد ..... کسی نے ان کو خواب میں ویکھااور ہو چھاکہ منکر نکیر کے سوالات کا معاملہ کیے گذرا۔ انھول نے کما الله حق تعالیٰ نے میری روح واپس کی اور منگر و تکیر نے سوالات کئے میں نے کماکہ ان کا جواب نثر میں ووں یا نظم میں انھول نے کہاکہ تعلم میں فقلت۔ ر في الله الله سواه ونبي محرمصطفاه ود عي الأسلام و تعلى: ميم اسأل التدعنوه وعطاه قهرست نثر وحات كتاب العقا يكه السفيه لمبر شارشر ح سنه و قات تتمس الدين ابوالشاء محدين احمه اصفهاتي ا شرح العقائد BL89 ٢ القلائد على العقائد هيخ جهال الدين محمودين احمرين مسعود قونوي 064. ٣٠ القول الوافي شرح عقائد النسفي مشمس الدين البوعيد الله محدين زين الدين ابوالعدل قاسم چنځ این حزم اند کسی الدرة ۵ صل المعاقد في شرح العقائد في خط لازاد دبروي خير زياني علامه سعد الدين تفتازاني ٢ شرح العقائد 249r ٤ القوائد الفاديب في شرح العقائد النسفية عبد القاور بن الوائصر عمد ادريس بن محد محود سلهني ا ٢ ٣ صاحب شرح عقائد علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتاز انی کی تصنیف ہے جو عقائد نسفیہ کی تمام شروح میں اعلی وار نع ہے ان کے حالات مخضرالمعانی کے ذیل میں آئیں گے۔(انشاءاللہ تعالی) فهرست حواشي شرح عقائد مرشار حاشيه مصرف سنهوفات يخ د مفان بن محد حاشيرد مضالن آفتدى مین غرس حتی می محمد بن غرس حتی حاشيه برح عقائد 297°F فينخ مصلح الدين مصطفح قسطلاني حاشيه الكنتكي m9+1 شخ علا وُالدين على بن محمد معروف بمصنعك داشيه شرح عقائد 01L0

از عدائق حننيه فوا كدبهيه كشف اتتكون شذرات الذهب روح البيان الجوام المصيه وغير ١٢٥

| . 00 /               |                |
|----------------------|----------------|
| عنين درس فكاتي       | مالات<br>حالات |
| ==                   | ۲              |
| ==                   | 4              |
| ==                   | ۸              |
| * ==                 | q              |
| ==                   | 1+             |
| ==                   | 11             |
| ==                   | 17             |
| تحفة الغوا كدشرح الع | 11"            |
| حاشيه شرح عقائد      | ۱۳             |
| ==                   | ۱۵             |
| ==                   | 13             |
| 77.75                | 14             |
| ==                   | 14             |
| مطلع بدورالغوائدويتي | 19             |
| جاشيه شرح عقائد      | **             |
| تعلق الفر ائد على    | ۲ı             |
| شرح العقائد          | ;              |
| الفرائد في حل شرح    | rr             |
| حاشيه شرح عقائد      | ۲۳             |
| ==                   | r۴             |
| النكت على شرح العة   | ra             |
| حاشيه شرح عقائد      | ry             |
| ==                   | 72             |
| ان القائد في المارية | ira .          |

|              | میخ محی الدین محمد معردف بیر الوجه                                                                         | ==                                  | ۸    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 917 ھ        | مسيخ سنان الدين بوسف حميدي                                                                                 | * mgs van                           | 9    |
| 2901         | ينيخ علا وُالدين على العربي                                                                                | -=                                  | 1+   |
| 200°         | فيخ خصر شادر دمي منتهادي                                                                                   |                                     | 11   |
| ا•٩ھ         | ص مقر سادر وی مستوادی<br>شیخ محی الدین محمد بن ابر ہیم مکساری<br>وضی شهاب الدین احمد بن یوسف حصیح بھی سندی | ==                                  | IT   |
| 0A90         | وإضى شهاب الدين احمد بن يوسف مصيحيني سندى                                                                  | تحفته القوائد شرح العقائد           | 11   |
| @9T+         | علیم شاه محمر بن مبارک قزویی                                                                               | حاشيه شرح عقائد                     | امرا |
| AIPa         | فينح محمد قاسم غزى شافعي معروف بإبن الغرابيلي                                                              | ==                                  | ۱۵ - |
|              | مستع صلاح الدين معلم سلطان بايزيد بن محمد حال                                                              | ==                                  | 14   |
| DI+14        | الملاعيدا لخليم سيالكوني                                                                                   | THE THE                             | 14   |
| ø∧19         | میخ عزالدین محمد بن ایی مکرین جماعه                                                                        | ==                                  | 14   |
|              | . سيخ منصور بطلادی شافعی                                                                                   | مطلع بدورالغوائد ومنتي جو ہرالفرائد | 19   |
|              | تِحَ احمد برد ي                                                                                            | T / # 1                             | **   |
| ا ۱۰ اه      | فيخ ابراسيم لقائي مصري                                                                                     | تعليق الفر ائد على                  | rı   |
|              |                                                                                                            | شرح العقائد                         |      |
| 9+0          | علامه محد بن ابی شریف قد می                                                                                | الفر أكدني حل شرح العقائد           | rŗ   |
|              | ينيخ شياب الدين احمر عيني                                                                                  | عاشيه شرح عقائد                     | rr   |
|              | مین محمد بن احمد بن علی بهونی                                                                              | . ==                                | rr   |
| <b>∞</b> ΛΛΦ | امام بربان الدين ابراجيم بن عمريقاعي                                                                       | النكت على شرح العقائد               | ra   |
| APPE         | يخيخ وجيه الدين بن نصرِ الله بن عماد الدين مجمر اتى                                                        | حاشيه شرح عقائد                     | 74   |
| الاس ۱۲۷۵    | علامه احمد بن موسی مشهور بخیابی                                                                            |                                     | 14   |
| •ا•ام        | میخ تور الدین علی بن سلطان محمه قاری مروی                                                                  | ائدالقلائد على احاديث شرح العقائد   | ۸۲۲  |
| ±911         | مستخ جلال المدين سيوطي                                                                                     | ==                                  | 14   |
| P444         | قاضى نظام بدخشى                                                                                            | حاشيه شرح عقائد                     | ۳.   |
| אייווש       | الياس بن ابراجيم بن داوُد بن خضر كردى له                                                                   | ==                                  | 1"1  |
|              | -                                                                                                          |                                     |      |

ملاءصام الدين ابراتيم بن محراسنر ائني

شخ احمه بن عبدالله قر می د. مر

ظفرالمحصلين

25 9 P

# (۲۷)صاحب مايره

ملاعلاء الدين لارك

نام ونسب .....نام محر، لقب كمال الدين، والدكانام عبد الواحد، لقب بهام الدين لور واد اكانام جد الحميد، برولو أكانام مسعود بي سيواسي الاصل لور اسكندري الاتامد بين اور ابن البمام عدمشهور بين علامه حموى في حواشي اشاه مين ذكر كياب كه "الجمام"

ل از كشف الظنون لملاكاتب جلكي " تاريخ علاء بهند ١٢

بر الف لام بعوض مضاف اليه ب بيد اصل مين جهام الدين ہے علامہ طحطلوي نے در مختار ميں اور ابن ابی شريف نے شرح مسايره يمبر بمائي كہ بيد ( يعني جهام الدين )ان كے والد عبد الواحد كانام ہے۔

سنہ پیدائش .....ان کے والد عبد الواحد مشہور قضاہ میں سے ہیں اولا سیواس میں قاضی رہے جوروم کا کیک شرہے بھر قاہرہ میں قاضی رہے اس کے بعد اسکندریہ میں قاضی مقرر ہوئے اور بیس ایک ماکی للذہب قاضی کی صاحبز او ک سے شادی کی جن کے بطن سے علامہ این البمام ۸۸ کے میں پیدا ہوئے علامہ سیوطی نے بغیہ میں سنہ پیدائش ۹۰ کے دور صاحب

مِفِال نے تریب بتایے۔

حصیل علوم .....ابتدائی تعلیم آپ دالد ماجد ہے حاصل کی اور ہدایہ شخ مراخ الدین عمر بن علی مشہور بقاری الہدایہ متوقی میں ۱۶۹ھ ہے ہوئے ۔ ۱۹۹ھ ہے ہوئے ۔ ۱۹ معرفی البساطی عراق ہے ماصل کی۔ بتال صنبلی اور مس شائ و غیر و ہے بھی جدیث کا سائ کیا اور علامہ مراغی و ابن ظمیر و اور رقیہ دید ہے بھی حاصل کی۔ بتال صنبلی اور مس شائ و غیر و ہے بھی جدیث کا سائ کیا اور علامہ مراغی و ابن ظمیر و اور رقیہ دید ہے بھی اجازت حاصل کی اے علم تصوف آپ نے فی خوانی ہے در علم قرات علامہ ذرائتی ہے حاصل کیا تھا نیز شخ الاسلام ابوالو لید محب الدین محد بن محد بن محد الحلی ہے ہوئی آپ کو اہم عمر محد الدین محد بن محد بنادیا فقد اصول فقہ ، نحو، مرف، محانی ، بیان حدیث ، تغیر ، تصوف و سلوک ، جدل و خلاف ، منطق و موسیقی غرض تمام علوم و فنون میں یگانہ دورگار ہے کہا کرتے تھے کہ یہ معقولات میں کسی کی تقلید نہیں کرتا ہ آپ معلم ما علوم و فنون میں یگانہ دورگار ہے کہا کرتے تھے کہ یہ معقولات میں کسی کی تقلید نہیں کرتا ہ آپ فلام فقی مقام .... معلم علوم فائل اور صاحب کشف و کرایات بھی تھے اور آپ پر جذب کی صاحت طاری ، و ق تھی ۔ فقیمی مقام .... معلم علی مقدم کی شاہد آپ کی تھیفت و تا ایفات ہیں آپ کے ہم عصر شخ بر بان انہا ی فقیمی مقام .... علی میں دوران کا عالم بھارے شریل کو گائے و ایک انہا ہوں کہ کی شخد اس مضول اس کی مسید کی میں مشنول رہے ۔ معلوم ہوائین ہمام ہے بڑھ کران کا عالم بھارے شریل کی گیا ہوں انہاں و مدر لیں و اشاعت علم میں مشنول رہے ۔ مصور اثر فید سے دورس و مدر لیں و اشاعت علم میں مشنول رہے ۔ مصور اثر فید شخونہ اور قبۃ الصارکے میں ایک مدت تک درس و مدر لیں اور قبۃ الصارکے میں ایک مدت تک درس و مدر لیں اور قبۃ الصارکے میں ایک مدت تک درس و مدر لیں اور افتاء کاکام انہام ہوا۔

محقق ابن البمام ، علامہ بدر الدین مینی اور حافظ ابن تجر متیوں ہم عصر ہیں لوگ اخذ حدیث کیلئے حافظ ابن تجرکی طرف اور اخذ فقہ واصول کیلئے محقق ابن البمام کی طرف رجوع کرتے ہتے سٹس الدین محرمشہ و بابن امیر حاج حلی، قاضی الفضاہ عبد البر بن محد بن المام کی طرف بن البحد الدین محد بن محد بن محد بن محد بن البر اہیم بن قطاء بغاد غیر و تشفال علم آپ کے چشمہ فیض ہے سیر اب ہوئے۔
ین الی الصفا ابوالعدل ذین الدین قاسم بن قطاء بغاد غیر و تشفال علم آپ کے چشمہ فیض ہے سیر اب ہوئے۔ و قات ۱۹۰۰ میں قاہرہ آگے اور ایک عرصہ تک سیس قیام کیا اس کے بعد حلب کی طرف منتقل ہو گئے اور بروز جمد کر مضال ۱۹۸ میں دنیاہ کوچ کر گئے قال الشہاب المحصور سمد حد

زها كخدالخودروض انف. وادمع الطل على تكف. كانما الا غصان اذتمايلت شرف سطت شربا عليهم قرقف. كانما الدولاب تكلى قد عذت. تندب شجواو المعوع ذرف كانما القمرى فيه قارى.

صبحا واوراق الغصون مصحف . كانما كل حمام همزة يحملها من كل غصن الف.

كاتماً ربح الصبا معشوقته فالدوح مصيبو نحوها ويعطف كانما ؤهر الرياض اعين.

فاتحته اجفانها لاتطرف. فلاتشبه بالنجوم لطفها فانها من النجوم الطف. ولاتقس بالبلس

وجه شيخنا. فانه عندالكمال يكسف بحر خضم في العلوم زاخر. سيف صقيل في الحقوق مرهف.

ل قال الشيخ في فيض البارى دلعل اين الهام لم تكن له اجازة عن الحافظ (ميني اين حجر) بالمشافهية. لهم يستفامن ذكر وبلقط الشيخ ان له اجازة منه كما بته ١٢ \_ سل عنه في العلم والحلم معا. فهو ابو حنيفت الوالا حنف. لاثانيا عطفا ولا مستكبرا.

ولا اخر عجب ولا مستكف لايطوف الكبرله شماتلا. ولا يهز جانبيه الصلف.

فهومن الخبر وانواع التقي على الذي كان عليه السلف. فلو حلفت انه شيخ الهدي.

لصدق الناس و برالحلف يادو حسالعلم التي قدا ينعت. ثما رها والناس منها تقطف.

ياسيدابه الاتام تقتدي يار حمته به البلاء يكشف. قدكان لي بالخانقاه خلوة. الفقها دهوا

و نعم المالف نقد تها وانا لي من يعدها. لحالته اثر فيها التلف. ومن عجيب ان اكون

شاعرا وليس لى في اللهر بيت يعرف. لازلت محروس الجناب راقيا. في شرف لايعتر يه سرف

تقنیفات و تالیفات ..... آپ نے بہت ی مفید د معتبر کتابیں تعنیف کیں جن میں ہے ہرایک ایسے علمی مباحث و

وائد پر مشتمل ہے جودوسر کی کتابول میں بہت کم ملتے ہیں۔

" فق القدير للعاج الفقير شرح ہدايہ آپ كى بے نظير كئاب ہے اس كى ابتداء ۸۲ھ ميں ہوكى مگر يميل نہيں ہوسكى بلكہ كتاب الوكالة ہے آخر كتاب تك علامہ تمس الدين احمد بن قودر مشہور بقاضى زاد دروى متونى ۸۸ھ ھے مكمل كياہے۔ اصول فقہ ميں "التحرير" بھى لاجواب ہے علامہ جلال الدين سيوطى نے حسن المحاضر دميں لکھاہے كہ شخ ابوالعباس احمد بن مجمد السرس متونى ۱۸۲ھ كے باس آپ كى آمد در فت رہتی تھى ايک مرتبہ آپ شخ كے باس آئے اور كتاب "التحرير" باتھ ميں تھى شخ نے كتاب كود كي كر فرمايا كہ كتاب تو بہت عمدہ ہے مگر اس سے اور نشخ نہ اٹھا سكے گاؤى الامر كما قال الشيخ۔

عقائد میں "مسائرہ" بہت عمدہ اور داخل ور س ہے نقہ میں "زادالفقیر " کبھی بہت عمدہ ہے اور ایک رسالہ اعراب

سِجان انتُدو بحر دسجان الله العظيم يرتجمي لكهاب\_

مسامره ....اس کا بورانام "المسابره فی العقائد المنجیة فی الاحوة" ہے ابتداء آپ نے امام غزالی " کے رسالہ قد سیہ کا اختصار کیا تقابعد میں کچھ ذا کدیا تیں ان میں آئیں آپ نے ان کا اضافہ کیا اور اور تے ہوئے کتاب سلے مقعمد سے نکل گئ اور ایک مستقل تصنیف بن گئے۔ اس کتاب میں ایک مقد مہ ہے اور ایک خاتمہ اور جارار کال مقد مہ میں تن کی تعریف غیرہ ہے اور کن اول میں ذات باری رکن دوم میں صفات باری رکن سوم میں افعال باری رکن چمار میں صدق رسول میں کا بیان ہے ہررکن میں دس دس اور خاتمہ میں ایمان داسلام کی بحث ہے۔

شُرُ ورح مسايره .....(۱) شرح مسايره - از شيخ سعد الدين الديري الحنثي متونى ۷۲۸ه (۲) شرح مسايره از شيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي متوفى ۷۷۸ه (۳) المسامر د في شرح المسايره از شيخ كمال الدين محمد بن محمد معروف بابن ابي شريف متوفى ۴۰۵ه \_ ل

# (۴۸)صاحب حاشیه خیالی

نام و نسب .....احد نام عمس الدين لقب اور والد كانام موسى به خيالى سه مشهور بين بزے محقق مدقق جامع معقول و منقول عالم تھے حافظ ابن عماد حنبلى نے آپ كولام علامہ لكھا ہے آپ نے مبائى علوم كى تخصيل اپنے والد ماجد سے كى اس كے بعد مولى خفر بيك بن جلال الدين متوفى ٨٢٣ھ كى خد مت ميں رہے۔ ورسى و تدر ليس ..... آپ كے بعترين مشاغل تھے غياف الدين باشا چلى اور كمال الدين اساعيل بن بالى قرامانى مشهور بقر و

ورس و تدر لیس ..... آپ کے بہترین مشاعل تھے غیاف الدین باشاچلی اور کمال الدین اساعیل بن بالی قراناتی مشہور بقرہ کمال غیر و بڑے بڑے علاء نے آپ کی شاگر دی کی ہے شروع میں آپ سلطانیہ بروسامیں مدرس تھے اور یومیہ تمیں در ہم پاتے تھے اس کے بعد کمی اور جگہ منتقل ، و گئے جب خطیب زادہ کے والد تاج الدین ابر اہیم مشہور بابن الخطیب کا (جو مدرسہ

» از مفاح السعاد وشذرات الذم يَ النبية الوعاة فوا كدبهيه تعليقات عدائق حنفيه ١٢

اذین میں دری تھے انقال ہو گیا تو وزیر محود باوشاد نے سلطان محد خال کی خدمت عالیہ میں علامہ خیالی کے متعلق عرضی پیش کی شاہ نے کمایہ وہی شخص تو ہے جس نے شرح عقائد پر حواثی لکھے ہیں۔ محود باد شاہ نے کما جی ہاں ایہ وہی شخص ہے شاہ نے کمایہ شک یہ اس کا مستحق ہے او هر علامہ خیالی عزم بج کر چکے تھے۔ قسطنطنیہ جہنچنے پر وزیر نے یہ بات ان کے کوش شاہ نے کما اب تو میں جی کاراد و کر چکا ہوں اگر آپ اپنی وزارت اور باد شاہ سلامت اپنی سلطنت بھی دیدے تب کمار کی موصوف نے کمااب تو میں جی کاراد و کر چکا ہوں اگر آپ اپنی وزارت اور باد شاہ سلامت اپنی سلطنت بھی دیدے تب بھی سفر ہے بہت میں کر سکتا چھانچہ آپ جی کیلئے جلے گئے اور واپس ہونے کے بعد بچھ و نول تک فہ کور و مدر سہ میں مدری کی اس کے بعد انتقال ہو گیا یہاں آپ کاروزین ایک سو تمیں در ہم تھا۔

زبدو تقوی ..... پیکر علم د نقل ہونے کے ماتھ ساتھ بڑے عابد زاہد بھی تھے صوفیاء کے طریق پر ذکر واذکار میں مشغول رہتے اور ون رات میں صرف ایک و فعہ کھانا کھاتے تھے اور اسے نحیف الجنہ تھے کہ انگشت شمادت اور انگو تھے کے صلقہ میں ان کا بازو آجا تا تھا۔ مولوی غیاف الدین کا بیان ہے کہ میں دو سال برابر آپ کی خدمت میں رہااور شہر ازیق میں میں نے آپ سے تعلیم بھی حاصل کی قر جھی خواجہ ذاوہ کے ساتھ میں نے آپ سے تعلیم بھی حاصل کی قر بھی آپ کو جہنے ہوئے نہیں و کھا۔ ایک روز جامع مسجد میں خواجہ ذاوہ کے ساتھ میاحظ ہوالور آپ اس بر خالب آگئے کس نے آپ سے کما کہ آج تو آپ خواجہ ذاوہ بر خالب آگئے آپ نے قربایا کہ میں بھی میاحظ ہوائی کا مر نے کہا ہوائی کا بیان ہے کہ میں نے صرف ای دن آپ کو ہنتے ہوئے و کے کھا ہے خواجہ زاوہ نہ کور کی ایس سے کہ میں سے مر خوبیت کا یہ عالم تھا کہ دوعلامہ خیالی کے خوف سے بھی بستر پر نسیں سویا۔ جب علامہ خیالی کا انتقال ہو گیا تب اس نے کما "انا میکی بعد ذلک علی ظہری"

وفات ..... آپ نے سرف تینتیں سال کی عمریا کی اور دنیاہے رخصت او گئے۔

عاشقال تختند نے نے زود باد

غافلال ازمرك مهلت خواستند

باركرنا شين كمناتين محل جي كو (بدايت)

لم من ملك عدم من كرول كيو تكرتا فير

صاحب" المجمم الممن في سندوفات ١٦٢ه و لكها بيد صاحب كشف في حواشي مشرح تجريد كانعارف كرات و ي اسدوفات (١٨٤٠) فركر كيا به اور حواشي شرح عقائد كوزيل ش كها به ١٩٠٥ ه كود بيد انقال مواب اور بي بحى ذكر كيا به وفات (١٨٤٠ ه كاند كي عاري عقائد كوزيل ش كها به ١٩٠٥ ه كلاه بي الركا عقائد كي عاري عقائد كي عاري عقائد كي عاري في المائية مشهور و مقبول اور متداول بين الن بين بعض مضامين البيد وقيق و مشوار بين كد ان كو حل كرف سي برا من برا من المن عاجزة وجات والي كين علامه عبدا كليم سيالكوفي في ان كا بحى بمترين حل كرويا بي كن علامه عبدا كليم سيالكوفي في ان كا بحى بمترين حل كرويا بي كن خوب كما بيد

خیالات خیالی بس عظیم است برائے حل او عبد الحکیم است

ادائل شرح تجرید پر مجمی آپ کابت عمدہ حاشیہ ہے اور استاد خضر بیگ کے منظومتہ العقائد کی شرح مجمی کی ہے

نیز ایک ماشیه عقا که عفدیه پر بھی لکھا ہے۔ حواتی خیالی .....(۱) ماشیه خیالی۔ از پیخ کمال الدین اسامیل قرامانی معروف بقر و کمال (۲) ماشیه خیال از پیخ لطف الله بن البیاس دومی مقول ۹۰۰ه (۳) ماشیه خیالی از پیخ کر مضال بن عبد الحسن معروف به به شتی متوقی ۹۷۹ه (۴) ماشیه خیالی از پیخ خواجه زاده حسن بین حسین بن محمد (۵) ماشیه خیالی از پیخ محمد عالم مر عثی معروف چھلی زلود متوفی ۱۱۵۰ (۲) ماشیه خیالی از پیخ خواجه زاده (۷) ماشیه خیالی از پیخ حسن چلی بن الفناری متوفی ۱۸۸۹ه (۸) ماشیه خیالی از ملا عبد الحکیم بن مشمس الدین سالکوئی متوفی ۱۷۰ه (۱۰) ماشیه خیالی از پیخ محمد بین امام ربانی مجد دالف تانی متوفی ۷۰۰ه (۱۰) تعلیق بر خیالی از پیخ قول احمد الله محمد الله متوفی ۲۰۰ه (۱۰) تعلیق بر خیالی از ملا نور محمد مشیم می متوفی ۱۹۵ه (۱۱) ماشیه خیالی از پیخ قول احمد اله

ل فوائد سهيد مقدمه مدة الرعاية كشف الظنون شقائق نعماميه شذرات الذهب عدائق حنفيه ١٢\_

### (۴۹)صاحب مسامره

نام و نسب اور پیدائش .....نام محمہ ،ابولمعالی کنیت۔ کمال الدین لقب۔ والد کانام محمد لقب ناصر الدین ہے۔ واد اکانام علی اور کنیت ابو بکر ہے ابن الی شریف قدی ہے مشہور ہیں ۵ ذی الحجہ ۸۲۲ھ کو شنبہ کی رات میں بمقام قدس پیدا ،و نے اور بیس نشود نما ائی۔

تخصیل علوم ..... پہلے قرآن یاک حفظ کیا بھر شاطبیہ اور نودی کی کتاب "المنہاج حفظ یاد کر کے حافظ ابن تجرعسقلانی اور قاضی القصلة سعد الدین و میری حقی وغیر و کو سنائی شخ زین الدین اور شیخ عماد الدین بن شرف سے فقہ حاصل کیا شماب بن الرسلان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے محقق این ہمام حنی و غیر و کے محقق این ہمام حنی و غیر و سے بھی میر انی حاصل کی۔

ورس و تعرر کیس آور اَ فَمَاْء ..... ۲ ۸۴ ه سے فتوی دیناشر وٹ کیا ۸۵۳ ه میں ج کیلئے گئے اور زیارت حربین شر<sup>ان ب</sup>ن سے مشرف ہوئے ۶۷۸ ه میں والد ماجد و نیا ہے رخصت ؛و گئے تو ۸۵۱ ه میں آپ نے قاہر و کو وطن بنالیا اور سیس ورس و تدریس کامشغلہ رہانور خلق کنیر نے آپ سے استفاد و کیا۔

و فات ..... كَتْ غَبِ الظنون مِينِ بِي كَهِ آبِ فِي ٩٠٥ هُمِينِ و قات بإنَّ بـ

الموت كاس وكل الناس شاربه والقبر باب وكل الناس داخله

قصائیف ......علم فقہ میں "اسعاد بشرح الارشاد" اصول فقہ میں "الدرراللوامع بتحریر جمع الجوامع "عقائد و کلام میں الفرائد فی حل شرح العقائد اورالسامر وشرح المسایر وتصنیف کی جوداخل درس ہے یہ حواشی شرح عقائد کے بعد کی تعنیف ہے تفسیر بیقادی بخاری اور صفوۃ الزید بر بھی کچھ تحریر فرمایا۔ صوب النمامہ بھی آپ ہی کی تصنیف ہے آپ کے تلمیذ خاص مجیر الدین عبدالرحمٰن حنبلی نے الانس المجلیل بتاریخ القدس والخلیل میں آپ کاتر جمہ قلمبند کیا ہے۔ ال

### (۵۰)صاحب امورعامه

نام و نسب ..... آپ کانام مرزا تحد ذاہدے قاضی محمد اسلم کے فرزند ارجند ہیں مولانا خواجہ کو بی جو خراسان کے مشہور بزرگ اور بیخ طریقت تھے قامنی محمد اسلم انتیاں کی اولاد میں میں مرزازا ہد کی پیدائش شر ہرات میں ہوئی اس لئے نسبت میں سے کی است میں

محصیل علوم ..... آپ نے اپنوالد ماجد قاضی محمد اسلم اور ملا محمد فاضل وغیر وعلاء عصرے علوم مروجہ کی تنکیل کی اور صرف تیر وسال کی عمر میں سند فراغت ماصل کر کے علم وفن میں کمآئے دوزگار ہوئے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے میں مرز الزمشر ب صافی صوفیہ نیز بسر و تمام داشتہ و محبت کے اذاکا برایس طریقہ وریافتہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب مرزا صاحب کی فقعی قابلیت پر تنقید فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔"مرزاز البدراد خل اور فقہ کم بود امیر لے شرح و قامہ می خواندے حضرت جد بردر کوار (شاہ عبد الرحیم صاحب) سبق کی فر مود۔

ملاز مت اور درس و تذریس .....ابنداءر مضان ۴۴۰ه هی شاه جهال کی جانب ہے کابل کی واقعہ تو یسی پر مامور ہوئے پر شاوعالم کیرنے ۵۷۰ ه جس اردوئے معلی (لشکر شاہی) کا محتسب بنادیا۔

اس زمانہ میں آپ کا قیام اکبر آباد میں رہالور ای زمانہ میں شاد ولی اللہ صاحب کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم

لى تعليقات طرب الامائل كشف انطنون ١٢ .

صاحب نے آپ سے منطق وفلیف کی تمام کتابیں پڑھیں ایک عرصہ کے بعد آپ کو کابل کی صدارت تفویض ہوئی پھر تمام منصوبوں سے استعفاء دیگر کوشہ نشینی اختیار کی اور تذوین وترو جعلوم کی خدمت اینے ذید لے لی۔ دیانتداری اور بر جیز گاری ..... حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے ایک واقعہ نقل کیاہے جس سے مرزا صاحب کی ویانتداری پر کافی دوشنی پڑتی ہے۔ مرزاصاحب نے رمضان شریف میں اینے شاگر درشید شاہ عبدالرحیم صاحب کی دعوت کی شاہ عبدالر حیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں مرزاصاحب کے مکان پر بہنچاافطار کاوقت قریب تھاایک کیاب فروش حاضر جوالوراس نے کباب کاپوراخوان مرزاصاحب کے سامنے رکھ کر عرض کیا یہ حضور کی نیاذہ ہے آپ نے مسکر اکر فرمایا۔عزیز من میں تمہارا میر نہیں استاد نہیں بھر نیاز کیسی۔بظاہر کوئی اور غرض ہے اس کو بیان کر و کیاب فروش نے پہلے تو میں کماکہ کوئی غرض نہیں مگر جب زیادہ اصرار کیا گیا تو معلوم ہو اکہ اس کی د کال اب سرزک ہے اور قاضی صاحب کے بیادے اس کو وبال ہے اٹھوانا جاہتے ہیں بسر حال مر ذاصاحب نے اس کی تسلی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کل نمی متدین بیادے کو عجیجوں گاجو تحقیق کرے سیخ فیصلہ کروے گا۔ اب آپ جائے ! کباب فروش ! حضور افطار کاوفت قریب آگیا، اب میں یہ کباب کمال لے جاؤل، فروخت کاوقت بھی شیس رہائیں نے توبہ آپ می کیلئے بنائے تھے آپ بی منظور فرمالیں۔ مرزاصاحب نے اپنے بچوں کے معلم سے فرمایان کبابوں کی قبت طے کر کے مکان میں مجوادواور قیمت ان کے حوالے کروو۔ چنانجہ معلم نے كباب فروش كو علىحدد في جاكر قيت دريانت كى كباب والے في صرف آئد آف الله معلم في آئد آف آن اس ك حوالے کردیئے۔شاد عبدالرحیم صاحب قرماتے میں کہ میں نے معلم سے کماکہ بیمال بہت زیادہ کا ہے، آٹھ آنے میں بھی اس نے خوشامد میں دیا ہے ر شوت ہے تواب مجھی خالی نہیں میری یہ مفتگو مر زاصاحب نے س لی ٹور آ کیاب فروش کو بلوا کر وریافت فرمایا۔ ان کبابول پر کیاصرف ہواہے اور تھماری محنت کتنی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہتاؤ۔ بسر کیف جب حساب کیا گیا توان كبابول كى قيمت سازه يستن رويين بوتى تھى۔مر زاصاحب فياس كو مي قيمت دلوائي اور معلم كوبلاكر بهت ۋانثااور فرمايا: تم چاہتے : و کہ اپناروز و حرام ال سے افظار کریں ہد کون می عظمندی ہے اور کیا خبر خواہی۔

گر امت و ہزر کی .....حضرت شاہ عبدالر تھیم صاحب آگرہ میں قاضی صاحب کے پاس حضرت سیخ سعدی شیرازی ّ

كيددوشعريان دع

جزستر عشق هرجه سجواني بطالت ست علے کہ رہ حق نہ نماید جمالت ست

ج یاد دوست ہر چہ کئی عمر ضائع ست سعدى بنوى لوح ول از نقش غير حق

جو تفامھر عدلیتی ''علے کہ روحن ندنمایدہ ''یاد نہیں '' . پاتھااس کی وجہ ہے بہت تنگ دل :ور ہے بھے کہ د فعتہ ایک منتخص كمبل اوڑ ھے ظاہر ، واجب وہ تيسر امسر عديده يك تواس مخص نے برابر سے نكل كرچو تعامم عد برج ديابس سنتے ہى كل كئے دوڑے اور جاكر مصافحہ كيا يو جھا آپ كااسم شريف كا" فقير را مصلح الدين شير ازى مى كويند تعني عالم يقظ ميں حضرت مخیخ سعدی" کی روح نے ممل او کر مصر عد بتادیا۔

وفائت حسرت آیات .....اااد مین اس قاضی داید منش نے دنیائے فانی سے کوچ کیا۔

وطن برادح كاخ لامكال كرو وداع کلیه نک جهال کرو

تصانیف.....جس زمانه میں شاہ عبدالرحیم صاحب شرح مواقف پڑھتے تھے۔ مر ذاصاحب نے شرح مواقف کامشہور حاشیہ تح ریر فرملا۔ شرح تمذیب علامہ دوانی اور رسالہ تصور و تقدیق ملاقطب الدین رازی کے حواثی و شرح ہیا کل آپ کی مشہور تصانیف ہیں جو ہندوستان ، بخد الور کابل وغیر و کے عربی مدارس میں داخل درس ہیں اور ایک عرصہ تک ان کتابوں کو اتنی اہمیت حاصل رہی ہے کہ کسی مولوی کوایے اقران میں اس وقت تک اقباد حاصل ہی شیس ہو تا تھاجب تک کہ تیر کا ہی سسی اعلم ان العلم المجدّد اله کے دولفظول ہی پر چند حردف بنام حاشیہ منقوش نہ کردے ہول مشہورے کہ مولانا محمد حسن کا نپوری میر زاہد کے تمیں تمیں حاشیوں کوسامنے رکھ کر پڑھلیا کرتے تھے کتب نہ کورہ کے علادہ شرح تجرید پر مجی مرزاصاحب کے حواثی ہیں۔

# فهرست حواشئ كتاب امبور عامه

ا حاشیه برامورعامه ملااحمد عبدالحق بن ملاحمد سعید بن ملاقطب الدین فرنگی محلی ==== ۲ حاشیه برامورعامه قاضی احمد علی بن سعید فتح محمد سند کی

۳ حاشیه برامورعامه بحرالعلوم عبدالعلی بن نظامی الدین بن قطب الدین شهید ۲۳۵ ه

٢٠ حاشيه برامور عامه طامحمر حسن بن قامني غلام مصطفع بن اسعد

» حاشیه برامور عامه طلامحمه مبین بن ملامحت الله تکھنوی ماهید برامور عامه طلامحمه مبین بن ملامحت الله تکھنوی

۲ حاشیه برامورعامه محمد دارث رسول نمایناری

ع حاشيه برامور عامه مولوى ولى البندين حبيب الله بن ملامحت الله فر تلى محلى

۸ حاشیه برامور عامه مولوی عبدالتی بن فضل حق بن فضل امام خیر آبادی

حاشیہ برامور عامہ مولوی وحیدالزاماں بن مولوی مسے الزمال لے

ورس نظای میں سات کتب اوبید داخل درس میں ،سبعہ معلقہ ، تماسہ ، مثنبی ، مقامات ، هجة الیمن ، مفید الطالبین ، نفحة العرب

# (۵۱)صاحب سبعد معلقهم م ۵۵ اه

نام ونسب ..... حماديام ، ابوالقاسم كنيت راوي لقب ، والدكانام سابورياميسر دم أوركنيت ابوليل اور

وادا کانام مبارک اور پر داد اکانام عبیدہ ہے اس کی اصل ویلم کی تھی ہے ، 9 ھیٹ (ادر بقول حسن سندونی ۵ سے میں) کوف میں پیدا ہوالور وہیں نشوہ نمایا تک کوف میں نین شاعر تھے اور میٹول کانام حماد تھا۔ ایک حماد بن عمر جو حماد عجر دے مشہور ہے اور ایک تماد بن الزبر قالن ادر آیک حماور اور ہے۔

تعارف ..... حماد شعر واشعار ، نغات وادب آور معرفت دوافعات عرب بین بد طولی رکھتا تھا۔ سیر وساحت ہے اس کو بہت ولی ولچنی تھی ، چنانچہ اس نے بہت ہے شہر ول اور ملکول ، ویباتوں اور جنگلوں کاسفر کیا ہے مورخ ذر کلی کتاب الاعلام میں اس کا تعارف کراتے ہوئے لکھتاہے۔

أشعار ها واخبارها واثابها ولمفاتها

كان من اعلم الناس بايام العرب و

يدلو كون من سب ي زياده عربول كي جنك ان ي ان كي اشعار واخبار اور انساب و لغات كاجات والانتما

این النظاح نے ذکر کیا ہے کہ جماد ابتداء میں بڑالاابالی فتم کا آدمی تھاا کٹر چور دن ادر ڈاکو وک کے ساتھ رہتا تھاا کیک مرتبہ اس نے کسی کے یہاں نقب لگلیا اور صاحب خانہ کا سب بال نکال لیا۔ اس میں انصار کے اشعار کا ایک جڑ بھی تھا۔ حماد نے اس کو بڑھا اور پورے کو محفوظ کر لیا، اس کے بعد شعر وادب لیام عرب اور لغات کی طلب میں لگ گیا یہاں تک کہ اس

میں وہ کمال حاصل کیاجس کی نظیر نہیں۔

رادیہ لقب کے ساتھ ملقب ہونے کی وجہ .....ولید بن بزید اموی نے اس سے پو چھاکہ تہیں رادیہ کالقب کیے طا۔ اس نے کماامیر الرمنین ایس نے ہراس ٹاعر کے قدیم وجدید اشعار کویاد کیا ہے جس کو آپ جائے ہیںیا آپ نے اس کا عام

لے ابجد العلوم تذکر وعلاء ہمدشاند ارماضی، فظام تعلیم، حدا کُتی حنیہ ۱۲۔

سناہے نیز میں ان کے اشعار کی روایت بھی کر تا ہوں اس لئے لوگ مجھے راویہ کہنے لگے۔

ولید بن برید کا تحیر ..... منظر ولید متحیر رو گیااور اس نے پوچھاکہ تہمیں کتے اشعاریاد ہیں۔ حماد نے کماکہ اس کشت سے یاد ہیں کہ حروف مجم کی تر تیب ہے ہر حرف پر سوقصیدے پڑھ سکتا ہوں اور یہ شعراء جابلیت کے ان اشعار کے علادہ ہوں گے جو مقطعات کملاتے ہیں۔

قوت حافظہ اور آزمائش .....ولید نے بغرض امتحان اشعار سنانے کا تھم دیا چنانچہ حماد نے اشعار سناہ شروع کے اور است سنائے کہ ولید سنتے سنتے تھک گیاہور مجبور ہو کراپن جگہ اسپے ایک معتمد کو بٹھادیا، حماد نے اس کو صرف عرب جا ہمیت کے کچھ کم تمن ہر اراشعار سناڈ الے جب دلید کو اس کی اطلاع کمی تو اس نے ایک لاکھ در ہم دسنے کا تھم کیا۔

کما جاتا ہے کہ کسی نے جماوے کثرت دوابت کے متعلق وریافت کیاس نے کماکہ میں سات سو تصیدے ایسے

روایت کرتا ہول جن میں ہے ہرا کیک کا آغاز" بانت سعاد" ہے۔

ایک مرتبہ طرماح شاعر نے تماد کو ساٹھ اشعار کا ایک تصیدہ سنایا تماد نے کمایہ تعیدہ تیرا نہیں ہے اس نے کمایہ کیے۔ حماد نے کماکہ میں کی تصیدہ بیں اشعار کے اضافہ کے ساتھ ساتا ہول جس سے خود ثابت ہو جائے گا کہ یہ تصیدہ تیرانئیں ہے چنانچے جماد نے اس کوای طرح سنادیا۔

حماد راوید اور من گھڑ تا اشعار ..... مولانا سعیدا حمد اگر آبادی نے "وی الی " بین ذکر کیا ہے کہ بنوامیہ لور عباسہ کے عمد میں بچھ ایسے لوگ تھے جو خلفاء دامراء ہے بیش از بیش انعام حاصل کرنے لور بعض دومری اغراض کے لئے از خود کلام گھڑ گھڑ کر شعراء دخطیاء جاہلیت کی طرف منسوب کر کے سادیتے تھے ان وضاعین میں حماد الراویہ لور خلف بین حیان الاحم انداد مشہور ہیں۔ لام اضمی کا قول ہے کہ حماد انعام الماناس ہے آگر وہ اشعار میں کی بیشی نہ کرے علامیا قوت حموی لکھتے ہیں کہ احتمی نے بیداں لئے کما کہ حاد کے متعلق عام خیال یہ تھا کہ وہ شعر ازخود کتا ہے اور پھر شعراء عرب کی طرف اسے منسوب کر دیتا ہے۔ مطعمل حمی کا قول ہے کہ شعر پر حماد کی وجہ ہے ایسی آف ٹو ٹی ہے جس کی بھی اصلاح شیس، و سکتی ہے خصی قدیم شاعر دل کے محاد ان انداز بیان اور ان کے لفات واسلوب اوا ہے پور گ طرح رج واقف تھا آس لئے ان کے بی طر ذمی شعر کہ شاعر دل کے محاد ان انداز بیان اور ان کے لفات واسلوب اوا ہے پور گ طرح رج واقف تھا آس لئے ان کے بی طر ذمی شعر کہ شاعر کے ہیں لور کتے خود حماد کے دو تھیں کو بلاکر پوچھا کہ ذمیر بین افی سلوب کو اختیاز نمیں ، و سکتا تھا کہ اس قصد ہے بخو بی ہو جاتی ہے کہ سکتا کہ اس قصد میں کتے شعر کہ ایک مرتب خلیف میدی نے معلوم نمیں کو بلاکر پوچھا کہ ذمیر بین افی سلوب کی اسے تھیدہ کا آغاز "دیا خود عداد و عدائقوں فی ھوم" شاعر کے جو اس کی بایت کے ترک کا حکم کیا ہے۔ معلوم نمیں کی بایت کے ترک کا حکم کیا ہے۔ معلوم نمیں البت ہے جو بیال ہو تا ہے کہ شاعر کی قریس ڈویا ہوا تھایا کوئی شعر کہنا چاہتا تھا اس نے کہا حضور جھے اس کی بایت ہے کہا "دی ڈویا ہوا تھایا کوئی شعر کہنا چاہتا تھا اس نے کہا " می ذرائع کو جاتا کہ کہ کہ خود کو کس دو جاتا دولوں کو باکر کر ہو چھا اس نے کہا تھوں کو باکر کر ہو تھا اس نے کہا ترک کہ ان تو نید میں البت ہے دیال ہو تا ہے کہ شاعر کی قریس ڈویا ہوا تھایا کوئی شعر کہنا چاہتا تھا اس نے کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہ کہ دولوں کو ترب میں کو تا کہ کوئی گور اس نے کہا تھی کو اس نے کہا کہ کہ کر خود کو کس دولوں کوئی کے حداد کوئی کوئی کوئی کوئی کی کہا تھا کہ کہا تھا کہا کہ کہ کر خود کوئی خود میں کوئی کوئی کے کہا کہا کہ کوئی کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہا کہ کہ کر خود کی تعدر دولوں کوئی کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کوئی کہ کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ ک

قضر بعند فع النحائت من. صفوی الات الصال والسدر. دع ذاوعد القول ا ه

مدی نے مقضل سے کما: یہ اس نے کیا سالا ہے۔ مفضل نے کما حضور ایہ اس نے اپنی طرف سے گھڑا ہے۔ ممدی

مدی نے محاد سے حاف لیا تو جماد نے اس کا اعتراف کیا کہ واقعی یہ میر اُکلام ہے ممدی نے جماد کو انعام دیا۔ لیکن مفضل کو اس سے

ذیاد و دیا اور عام اعلان کر لیا کہ ہم نے جماد کو محدگی شعر کی بتاء پر مفضل کو اس کی سچائی کی بتا پر انعام دیا ہے سوچو شخص نیا اور عمد

شعر سنتا چاہے دہ جماد سے سنے اور جو شخص سیح کر وایت کے ساتھ سنتا چاہے دہ مفضل سے سنے۔

حماد کی کمائی خود اس کی زبانی .....علامہ حریری نے "ورة الغواص "میں اور ابن خلکان نے اپنی تاریخ میں حماد کا بیان

تصيد الأمان بهاد غير ها لعدى سوافي المعج. اقوين مذجج ومذدهر لعب الزمان بهاد غير ها لعدى سوافي المورو القطر

نقل کیاہ وہ کتاہے کہ یزید بن عبدالملک کے یہاں میر ا آنا جانار ہتا تھاجس کی دجہ سے اس کا بھائی ہشام بھی برہیشہ جور و بھا اور ذیادتی کر تار ہتا تھا۔ جب یزید کا انتقال ہو گیالوں خلافت کی باک ڈور ہشام کے ہاتھ بیس آئی تو جھے اپنے متعلق لور اندیشہ ہوااس لئے بیس نے باہر آنا جانا بند کر دیالوں گھر بیس چھپ کر بیٹے رہااگر کوئی اشد ضرورت ہوئی تو خفیہ طور پر کسی قابل و ثوق دوست کے ساتھ باہر جاتا اور ضرورت پور ک کر کے واپس آجاتا ہی طرح پور اایک سال گذر کیا تھر اس در میان میں کسی دوست کے ساتھ باہر جاتا اور ضرورت پور ک کرے واپس آجاتا ہی طرح پور اایک سال گذر کیا تھر اس در میان میں کسی سے کوئی الی بات نہیں سی جو میر ہے لئے باعث ترور وہ اول سے ملا قات ہوئی۔ انھوں نے کہا تھا والمیر بوسف بن محر ہے میا ہے گئر میں اپنے گھر میں اپنے گھر میں اپنے گھر میں اپنے گھر ہوں ہے میا ہوگئی ہوں انداز کی ہیں انداز کی ہوں انداز کی ہوں انداز کے دور کو ان کے حوالہ کر دیالوں وہ جھے والوں کو جمیشہ کیلئے الوداع کہ کر آؤں۔ انھوں نے کہا ہم گز نہیں بیس نے سلام کیا اس نے سلام کا جو اب دے کر جھے والوں کو جمیشہ سی مضمون تھا۔"

#### بهم الله الرحمن الرحيم

من هشام امیر المومنین الی یوسف بن عمر المتفی امابعد فاذا قرات کتابی هذا فابعث الی حماد الراویة من

یاتیك به من غیر نرویع وادفع له خمسمانة دیناو وجملا مهریا یسیر علیه الاثنتی عشرة لیلة الی دمشق۔

حماد کتاب کہ جس نے اشر قیال لیس اور اونٹ پر سوار ہو کر بارہ روز کی مسافت طے کر کے دمشق پنجااور اجازت طلب

کر کے ''دار قوراء'' یمن داخل ہوا جہال بشام ریشی سرخ لیاس زیب تن کئے ہوئے سرخ قالین پر جلودافروز تھاجی نے ساؤم
کیا بشام نے سلام کا جواب دے کر جھے اپنے قریب بلایا جس نے قریب ہو کریا ہوئی کی اب اجابک و کھتا ہوں کہ دویات میال نمایت حسین و جمل موجود ہیں جن کے کانول جس چکادار موتول والے جھو کے پڑے ہیں ہشام نے کہا ان کہ وحداد اکیا حال

ہے۔ جس نے کہا: امیر الموجن ایکر اللہ بخیر ہوں ،اس نے کہا ، جائے ہوجیں نے تم کو کیوں بلایا ہے۔ جس نے کہا شعین اس نے کہا ایک شعر کے متعلق معلوم کرنے کیلئے بلایا ہے کہ دہ کس کا کہادہ کون ساشعر ہے۔ تو ہشام نے یہ شعر پڑھا۔

کما کیک شعر کے متعلق معلوم کرنے کیلئے بلایا ہے کہ دہ کس کا ہے جس نے کہادہ کون ساشعر ہے۔ تو ہشام نے یہ شعر پڑھا۔

ود عوابا کوسیوح یو مُحافی اور میں کا ہے جس نے کہادہ کون ساشعر ہے۔ تو ہشام نے یہ شعر پڑھا۔

ود عوابا کوسیوح یو مُحافی اور میں کا میں کے کہادہ کون سافت کی ایس ایس کے کہا ایس کے کہا ہوں کہا کیا تھیں الرین

میں نے عرض کیا حضور ایہ شعر عدی بن ذید عہادی کے قصیدے کا ہے۔ مشام نے کما تصیدہ ساؤیس نے قصیدہ سلا کر العاذ لون ٹی وضع الصح ۔ یقولون لیالا ستفیق۔ وہلیو مون ٹیک یالبتہ عبداللہ والقلب عند کم موہوق ۔ لیست ادری لذا کثر والعذل نیمرا۔ اعد دیلو منی ام صدیق۔ قال حماد فات بیت نیمالی قولہ۔

دوعوا بالصبوح يوما فجاء ت. قينته في يمينها ابريق. قلمته على عقار كمين الديك صفى ملافها الروق. مرة قبل مزجها فاذاما. مرجت لذطعمها من يذوق وطفا فرقها

فقا فيع كاليا . قوت حريز ينها النصفيق . ثم كان المزاتج ماء سحاب لاصرى اجن ولامطروق

تماد کابیان ہے کہ قصیدہ سکر ہشام متی بی جموعے لگاور بولا! تماد! تم نے خوب کما پھر اس نے باندی ہے کما کہ اسے جام می پلا چنانچہ اس نے بچھے ایک گھوٹ شراب پلائی جس ہے میری تہائی عقل ماؤف ہوگئ پھر ہشام نے قصیدہ کا اعادہ کرلایس نے دوبارہ سلاتواس نے دومری باندی ہے شراب کے لئے کماس نے بھی ای طرح شراب پلائی اس کے بعد ہشام نے کما تداو اول کیا ضرورت ہے۔ میں نے کماان میں ہے ایک باندی عنایت کرد بیجے ہشام نے کمایہ دونوں مع ساڈد سامان تیری ہیں۔ اس کے بعد پھر شراب کا دور جلاور میں انتاد ہوش ہوگیا کہ صح تک بچے خبر نہیں دی جب میچ ہوئی تو

ویکھا کہ دس خادم ہیں جن میں سے ہر ایک کے پاس دس دس ہزار در ہموں کی تنیلیاں ہیں ان ہیں ہے ایک خادم نے کما کہ امیر المومنین نے سلام کماہے اور یہ فرمایاہے کہ آپ یہ عطیہ لیجئے لور اپنے سفر ہیں اس سے آلا دواٹھائے چنانچے میں وودونوں باندمال لور زر نفتہ لے کروایس آگما۔ لے

سيعه معلقر .....زمانه جابليت كي تختفر ى مدت من جوشاعرى روايت كي كن عودا تن زياد وي كدان كو يجاكرنا مشكل ي حالا نکہ اس کا براحصہ رادیان شعر کے فاتحانہ معرکوں میں مرجانے کی دجہ ہے تافہ ، درا بالبو امر و بن العلاء کا قول ہے کہ " عرب كى شاعرى كابست بى كم حصدتم تك بهنجاب أكروه بتامه ماما توتم كوعلم و حكمت اورشهم وادب كابست برا حصد ملتا- "ليكن اس بہت ہے حصیہ کی نسبت بھی جاہلیت کی طرف غیر سجے اور اس کی روایت مشکوک ہے کیو تک شاعری کی تدوین دوسری صدی ہجری سے قبل تک نہیں ہوئی تھی اور اتنے طویل زمانہ تک شاعری کا زبانی منظری ہوئے رہنااس امرے امکانات ر کھتاہے کہ اس میں تیدیلیاں اصابے اور مصنوعی اشعار جگہ یا جکے ہیں دور جا ابیت کی 🐩 مری کے مشہور راوی حماد اور خلف الاحمر کے متعلق من گھڑت شعروں کو جاہلی شعراء کی طرف منسوب کرنے کا شیروجہ جم آگا۔ بیک ہیں اس گمان کی مزیم تقىدىق كرتابے شايدوہ انجاس قصيدے چنہيں ابوزيد قرشى نے جمہر ہ اشعار الهرب الله كا كيائے قديم شاعري كى سب ے زیادہ سمجے روایت اور جابلی شاعری کے طرز اواء واسلوب بیان کی تھی مثال پیش کرتے ہیں اور ان میں بھی اعتبار روایت ب سے زیادہ متنترادر بلحاظ حفاظت وعنایت سب ہے زیاد و معتمد معاقبات (یانہ بیات یا '' دیا ) ہیں ابن کے متعلق غالب رائے یہ ہے کہ وہی لیسے سات قصائد ہیں جو تمام مور خین کے خیال کے مطابق عربوں کے نتخب و بیندیدہ قصائد تھے جنہیں آب زرے وصلول پر تکھواکر اظہار مقبولیت اور وائی شرت کے لئے خانہ کعید ہر آویزال کردیا گیا تھا چنانچہ النامیں ہے بعض تو فتح مکہ کے دن تک وہال لکے ہوئے تھے اور کچھ اس آگ کی نذر ہوگئے تھے جو اسلام سے نبل خانہ کعبہ میں لکی تھی۔ بعض لوگ ان قصائد کے خانہ کعبہ پر آدیزال کئے جانے کی بلاد کیل معقول تردید کرتے ہیں۔ متقدین میں اس خیال کے موید ابوجعغر نحاس متوفی ۳۸ میں جنھول نے شرح معلقات میں لکھا ہے کہ '' یہ کمنا کہ یہ قصائد خانہ کعبہ پر آویزال کئے گئے تھے رواینة کوئی سند نہیں رکھتا۔ "اور متاخرین میں جر من مستشرق پروفیسر نولڈ کی ہے جس نے اپنی کتاب میں اس خیال کور چیجوی ہے کہ معلقات کے معتی متحات مین آبند بد داور چئے ہوئے تصائد ہیں اور یہ نام جماد نے ان قصائد كو كلي مين اللي موت بارول سے تشبيه ديتے موے ركھا ہے اس كى مزيد تقويت كيلئے يه ايل بيش كى ہے كه ان تصاكد كو" سموط" بھی کہتے ہیں جس کے معنی ہاروں کے ہیں، فرانسیسی پرونیسر سے مین ہیار جس نے اپنی زبان میں تاریخ آدب عربی پر لکسی ہے وہ مجمی نولڈ کی کی رائے ہے بورے طور پر متغل ہے حالا نکہ اہم عمد نامول کو اور بر آویزال کر نازمانہ جاہلیت کاابیاد ستورے جس کے آثار اسلام آنے کے بعد بھی باتی رہے چنانچہ قریش نے این وہ قرارداد میمی خانہ کعب بر آویزال کی تھی جس میں انھوں نے آنخضرت بیل کی دعوت اسلام پر آپ کی حمایت میں انصے والے یو ہاتم اور او عبدالمطلب سے ترك موالات كاتبيه كياتفانيز خليفه بارون رشيدنے بھي وه عمد تامه خانه تعبه پر آويزال كيا تفاجس ميں اس نے اپنے بعد اپنے ووبیوں امین اور مامون کو خلیفہ بنانے کا عمد لیا تھا۔ پھر ان قصائد کے بارے میں ایسانسلیم کر لیے میں کون ساامر مانع ہے جبكديد يهى معلوم ہو چكا ہے كہ عرب شاعرى سے كس قدر مناثر ، وتے تھے اور ان ميں شاعروں كو كس درجہ عزت ووقعت می ، ٹانیایہ ایک الی رسم ہے جس کی مثالیں بونانی اوب میں بھی ملتی ہیں چنانچہ وہ تصیدہ جو غنائی شاعری کے سربر آوردہ شاع "بندار" نے دیکورس کی درج میں کما تھااہے بھی گنوس میں اینترز کے معبد کی دیواروں پر آب زرے لکھایا گیا تھا۔

لے حربری نے در قالغواص، میں یہ قصدای طرح نقل کیاہے لیکن اس میں ایک اشکال تو یاجارینۃ استیہ پر ہے کیو نکہ ہشام شراب تو عل نہیں تھا (الایہ کہ اس کے سامنے صرف دوسروں نے ٹی جو)ووسر الشکال ان ہشاء ابعث الی بوسف محمر النّی بر ہے کہ اس وقت یوسف نہ کوروالی عراق نہیں تھا بلکہ والی عراق فالدین عبداللہ القسری تھاجیہ بڑے ابنی تاریخ نے ذکر کیاہے واللہ اعظم۔ سبعه معلقه کے سامت تسیروں کے کئے والے شعراء امراؤ القیس ، ذہیرین الی سلمی ، طرف بن العبد ، لبیدین ر بیده و عنتر و بن شداد ، ار ، ان کشیر مادر ماریش بن حکره بیل-

مسلا قصیدہ ..... ملکہ الشعر و القروح امر و القیس مندج من حجر بن عمر و کندی کاہے جو تی کر ہم تھے کی بعثت ہے تقریبا عالیس سال قبل گزرا۔ (امنیم احراب کے بیای سال قبل گذراہے) یہ معزز خاندان کا نجیب الطرفین بچہ تھااس کاباپ بنواسد كاباد شادادر شابان كندول في الماس كابال كليب ومهليل في بهن تقى مامر والقيس كے معنى عبدالصنم كے بين امراء محتی عبدادر قیس بمتی بت ،ای وجه المام اصمعی اسکوامراءالله کماکرتے سے مگر سیح مدے که امراء محتی مرولور

امر وُالقیس کا بحیین نمایت نا و نعم میں گذرا۔ سر داری کے ماحو**ل میں بڑھا۔ بعد میں اس کی عاد تیں گڑ گئیں اور سے** نوشی ،عشق بازی ، تحیل کود اور شعر : شاعری میں لگ کیا آوار کی و دل کی اپتاشیود بتایا اور مجد و سروری کے بلند کامول میں حصہ لینے سے گریز کرنے اٹاای لئے لقب ملک السلیل ، و حمیا تھا بد چلن ، و جانے کی وجہ سے باب نے اسے گھر سے تکال ویا۔ یدائے باب کاسب سے چھوٹالڑ کا تحاکمرے نظنے پراس نے آوارہ گرودل اوراد باشوں کے گروہ میں شر کت کر فی اور شدہ شدہ یہ مین کے ایک علاقہ "د مون" میں مینیا جمال اے اپنے باپ کے مرنے کی اطلاع ملی جے بنواسد نے اس کے ظالماندرویہ کی بنایر قتل کرڈالاتھا، باپ کی موت کی خبر من کرام وُالقیس نے کما۔

دمون اننا معشر يمانون

تطاول الليل علينا دمون

وانبا لاهلتامجتون

اس کے بعد کنے اگا ادھیا تی سفیرا: حملن دمہ کبیر الاصحوااليوم ولاسكر غداليوم خروغدا مر "ميرے باپ نے كم من میں تو بچھے گھرے: نکال دیااور یزاے ، و نے ہمرا بنا خون بھے ہے اٹھولیا۔ آج ہوش نہیں اور کل نشہ نہیں آج شراب اور کل معامله كي يات "مجراس في يشعر كها\_

ولافي غداذكان ماكان مشرب خليلي ما في الوومنيجي لشارب ر مونذ اران کود کیل نے کرادا را از از از از از کا منت کیادک گاندشر اب بیول گاند سریس تیل دالول گارات کوجب تاریجی ح**صائی ادر اس نے دور** کسیں بنظی آئے تے ویلیسی تو کھا۔

رأ ارقال لرق بليل اهل. يضى سناه باعلى الجبل. اتالي حديث فكذبته

والم الراغر يم منه القلل، بقتل بني اسد ربهم. الاكل شنے سواہ جلل ا گلےروزاں فالی استان استان کی تعمیل کیلے اسے عہمالی قائدان مرو تغلب سے مدو جابی اور بی اسد کی طرف کوچ کیا نه انااور جنگ يرمفرر باتب افاتها به دانو كري في بقي اس كاساته چهورديا، اوهر مندرين اوسل نے اپنی دیرینہ عدادت کی وجہ ہے امر او القیس کا چھالیا جس پر **امر اوالقیس کی حای جماعتیں منذریے ڈرے منتش** ہو گئیں اور اس کو کسیں بناہ ند مل سکی بالاخر اس نے سمول بن عادیا کی بناہ لی اس کے پاس این زر بیں امانت ر میس ادر متمر غاتی ے نام سفارش وط الکھوایا تاکہ ودائے قیصر تک پنچاوے اس زماند میں قیصر شاوروم مقام چستنیاں میں تعاجب امر والعیس اس

لے میں اس بھی کیلئے بیدار رہاجورات میں کو ندی اور اس کی روشن میلڑ کے بالائی ھے کوروشن کررہی ہے بچھے ایک اسی خبر مینچی ہے جس ہے کیار کی جوٹیل کر ڈیائیں کیکن میں نے اس کی تقدیق شیں کی وہ خبر یہ ہے کہ بنواسد نے اپنے آ قاکو کل کر دیاہے بیرانی اہم خبر ہے کہ اس ے بعد تمام دوسری چزیں بو قعت اور حقیر ہیں۔

کے پاس پنچاتواں نے نمایت گرم جوشی اور احزام ہے اس کوخوش آمدید کما قیصر کاخیال تھاکہ وہ امر وَالقیس کو اپنا بنالے اس کے بعد عربوں میں وہ اپنی قوت بڑھاکر ایر انی حکومت کا ذور توڑ سکے گاچنانچہ اس نے ایک بڑالشکر امر وَالقیس کے ساتھ روانہ کر دیا لیکن بعد میں خیال بدل جانے کی وجہ ہے لشکر کو واپس بلالیا، ای اٹنامیں امر وَالقیس کی جلدی پیاری میں جنلا ہو گیاجس کی وجہ ہے اِس کے بدن میں زخم پڑ مجے اور کوشت کل گیا۔

یہ بھی کماجاتاہے کہ جب امر وُالقیس لشکر لے تر چلا گیا تو طماح اسدی نے قفرے اس کے خلاف شکایتی کر کے قیصر کو ور غلایا تاکہ دوامر وُالقیس کے ایک ذہر آلود کار چولی قیصر کو ور غلایا تاکہ دوامر وُالقیس کو ایک ذہر آلود کار چولی جوڑا بھیجااس وفت امر وُالقیس انقر ہ پہنچ چکا تھااس جوڑے کے پہننے کے بعد اس کی وہ حالت ہوئی جولو پر نہ کور ہوئی امر وُالقیس کے مندر جہ ذیل اشعارے اس قصہ کی تائید بھی ہوتی ہے۔

ل لقد طمح الطماح من نحوارضه . ليلبسني من دائه ماتلبسا . و بدلت قرحا داميا بعد صحته

فيالك نعمي قدتحولت ابوسا. فلوانها نفس تموت سريته ولكنها نفس تساقط انفسا

امر والقیس بچین بی میں شعر کنے لگاتھا، طبیعت کا تیز اور نمایت و بین قمال کی شاعری میں الفاظ کی شوکت مشکل الفاظ کی کثرت، شعرول کی عمدہ بعد ش ندرت خیال اور حسن تشیبہ پائی جاتی ہے مسلسل سنر ول خطرات کے مقابلوں اور مختلف معاشر دل میں اختلاط نے اس کے دہاغ کو کھول کر تیز کر دیا تھا چاتی وہ نئے ہے معانی و مضافین بید اکر تا بائو کھے اور جدید اسالیب اختیار کر تا تھاس کی شرت و برتری غیر معمولی ذہائت اور بلند مرتبہ کی وجہ ہے اس کے ذہائے کے بہت ہے لوگوں کے اشعاد تھی اس کی شاعری میں جگہ یا گئے ہیں کہ یہ سب سے پہلا شاعر ہے جس نے محبوب کے کھنڈرول لوگوں کے اشعاد تھی اس کی شاعری میں جگہ یا گئے ہیں کہ یہ سب سے پہلا شاعر ہے جس نے محبوب کے کھنڈرول برگور نے ہوئے اور و نے کی رسم ایجاد کی اس کی شاعری بیس شاہی شوکت وسطوت، تقیر انہ تواضع و سکنت، قلندر انہ مستی برگور نے شیر کی جست ، آواد گی کی الات و ب حیاتی ، زام کو کی شاعر امر و القیس سے شیس بردھ سکا ، اس کو ملک الشعر اء اور اشعر الناس کے متام الناس کے میاء بر الفیس الناس الناس منظور انساس و وائلہ منظول ہے " ان امر می الفیس الناس و وائلہ منظور الناس و مناس میں تو می میں آپ نے امر وائلیس کو تمام الناس و الناس و الناس و الناس کو ملک النساس و وائلہ منظور ایر ترجی دی ہیں آپ نے امر وائلیس کو تمام النار و وانہ بیدہ او اء الناس می سے اور کی سے اور کی شاعر سے اور کی سے میں آپ نے امر وائلیس کو تمام سے شعر اء برترجی دی ہیں آپ نے امر وائلیس کو تمام شعر اء برترجی دی ہیں آپ نے امر وائلیس کو تمام شعر اء برترجی دی ہیں آپ نے امر وائلیس کو جو ا

سب سے ہزاشاء کون ہے۔ لبید نے کماالملک السلیل (یعنی امر دُالقیس) کو گوں نے کمااس کے بعد کون ہے۔ لبید نے کماالشاب القتیل (یعنی طرفہ) کو گوں نے کمااس کے بعد کون ہے۔ لبید نے کماالشنے ابوعقل (یعنی لبید) فرزدق شاعر ہے کسی نے یو چھااشعر الناس کون ہے۔ فرزدق نے جواب دیااشعر الناس دہ ہے جو یہ کہتا ہے۔

ی ما ذرفت عیناك الالیضربی بسهیمك فی اعشار قلب مقعل خلف كا تول م كر مندر و مكارد و ما مع شعر تمدير و مكارد و ما مع مندر و مكارد و مندر و مكارد و مندر و مكارد و مندر و مند

 حسب دستور مر دول کا قافلہ آگے تھا گریہ نفیہ طور پر عور تول کی جماعت کے ساتھ ہولیا جوم دول سے پیچیے چل دی تھیں راستہ میں آیک تالاب داقع ہوا جس کا تاہزدار جلیل تھاجب عور تھی دہاں پہنچیں تو مشورہ ہوا کہ نمانا چاہئے امر وُالقیس یہ معلوم کرکے کسی جگہ چھپ گیا۔ جب عور تین کیڑے اتار کر تالاب میں داخل ہو گئیں تواس نے تالاب کے کنارے سے ان کے کہڑے اٹھا لئے اورا کید در خت پر جڑھ گیا۔ عور تین عسل سے فارغ ہو کر تالاب سے باہر تکلیں تو کپڑے نہا تائی کے ہورت کی معلوم ہوا کہ امر وُالقیس نے اٹھائے ہیں عور تول نے کپڑول کی دالیس پر اصرار کیا لیکن اس نے یہ شرط لگائی کہ ہر عورت ہیں معلوم ہوا کہ امر وُالقیس نے اٹھائے ہیں عور تول نے کپڑول کی واپسی پر اصرار کیا لیکن اس نے یہ شرط لگائی کہ ہر عورت اس کے سامنے بر ہند آگے۔ مجبورا عور تیں بر ہند سامنے آئیس اس معلقہ میں اس دائعہ کا بیان ہے جواکیا تی اشعاد پر مشتمل ہے جس کا آغاذ "قضا نیک من ذکری صبیب د منزل "ادھ سے ہے۔

نيزون في تيز طعن اور لبريز بيالے كل انقر ويس روجا كي مح\_

دوسر اقصیدہ ..... طرفہ بن عبد بن سفیان بکری کا ہے جو بلندپایہ شاع جو گوئی میں بڑا جری اور شریف الاصل تھاامر و القیس کے بعد شعراء عرب میں کوئیاں کے مثل نہ تھا۔ یہ جمیسی کی حالت میں پیدا ہوا تھااور اس کے چیاوی نے اس کی پرورش کی تھی لیکن انھوں نے تربیت میں لا بروائی برتی اور اے باوب اور بے ڈھنگا بنادیا چنانچہ یہ جو ان ہوا تو بیکاری، آرام پرسی، کھیل کو داور ہے نوشی کی عادت پڑچکی تھی اوگوں کو بے آبرو کرنے کا چسکالگ چکا تھا یہ اس تک کہ جو انی کی تربیک میں آکر اس نے شاہ عمر و بن ہندگی جو کہ ڈالی حالا تکہ یہ شاہ کی خوشنودی و عطیات کا مختل تھا۔ طرفہ بچین تی سے نمایت و جین و طباع، حساس و ذود فیم تھا انجی ہیں برس کا بھی نہ ہوا تھا کہ شاعری میں کمال حاصل کر لیا اور اس کا شار بلندپایہ شاعروں میں ہونے لگا کہتے جیں کہ اس نے اپنی ذید کی میں جو بہلا شعر کماو دیہ تھا۔

خلالك المجوفيضى اصفرى ونفزى ماشت ان فقرى قد رفع الفخ فما ذاتحلوى لابدبو ما ان تصادى فاصبرى فرف كاباب يمت سامال جمور كرمر اقتاس كر في الألاب يمت سامال جمور كرمر اقتاس كر في الألاب يمت سامال جمور كرمر اقتاس كر في الكاركيا توطر قد ني كما

صغر الينون وربط وردة غيب حتى تظل له الدماء تصب

بكر فسا قيها المناياتقلب

والكذب يالفه المدنى الاخبب

ركاياپ يمت مامال يحمور كرمرا تقااس كم ماننظرون بمال وردة فيكم قديبعث الامر العظيم صغيره والظلم فرق بين حيى وائل والصدق يالفه الكريم المرتجي

لیکن عمروین کافوم کی طرح اس کی شہرت بھی اس کے معلقہ کی وجہ ہے ہوئی ممکن ہے اس کے اور بہت ہے اشعار بھی ہوں جو راویوں کے علم بیں نہ آسکے ہوں، کی چیز کے وصف میں مبالغہ کو چھوڑ کر راست بیانی ہے کام لیٹاس کی خصوصیت ہے اس کے اشعار میں بیجیدہ ترکیبیس، نامانوس الفاظ اور جہم مضافین پائے جاتے ہیں جواس کے معلقہ سے ظاہر ہیں یہ معلقہ ایک سوپائے اشعار پر مشتل ہے بہلاشعر ہے " لغوانه اطلال ہوقته دھمدہ "اس کی ابتداء تغزل سے ہاس کے بعد سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے طرفہ نے نہایت انو کھے انداز سے بیٹیس شعروں میں اٹی او خمی کی تعریف کی ہے بھراپی والی کمالات پر مشتل فخریہ شاعری ہے جو نمایت پر مغزاور بلغ ہے۔

طر فَه کواس کی عَین حالت شاب میں (قیمی تَعِبیس لے سال کی عمر میں) قتل کرادیا گیا، جس کاواقعہ مفصل بن محمہ

لے اس کا ثبوت طرقہ کی بمن خریق کے مریبہ کے اشعار ہیں۔

عددناله ستاو عشرين حجت فجغابه لمارجونا ايابه

فلما توفا ها استوی سیدافخما علی خیر حال لاولید اولافحما (بقیدا گلے متح یر) بن یعلی ضبتی نے ہوں بیان کیاہے کہ عبد عمر دبن مر عد قبیلہ کامر دار اور شاہ عمر دبن مند کامقرب تھااور طرفہ کی بمن اس سے منسوب تھی بمن نے ایک روز شوہر کے متعلق اپنے بھائی طرف سے کوئی شکایت کی طرف نے بہنوئی کی ہجو میں کھے اشعار کر ويئے جن میں سے دوشعر میہ ہیں۔

وان له كشحا اذا قام اهضما

ا و لاخير فيه غيران له الغنے

يقلن عيب من سرارة ملهما

تظل نساء الحي يعكفن حوله

یہ اشعار شاہ عمر دین ہند تک پہنچ گئے اس کے بعد ایک روز باد شاہ عبد عمر ویشر کے ساتھ شکار کیلئے نگاہ اور آیک گور خر شکار ارے عبد عمرے ذی کرنے کیلئے کما، عبد عمرونے بہت کوشش کی محر شکار قابویس نہ آیا، باد شاہ نے بید دیکھا تو ہس کر کماکہ طر فہ نے تیرے بارے میں سیج کہاہے اور ہجو یہ اشعار سنادیئے۔اس سے بیشتر طرفہ عمروین ہند کی ہجو تیمی کر چکا تھا۔ عبدعمرو نے بادشاہ سے اشعار سن کر عرض کیا حضور اطرفہ نے آپ کی شان میں جو بچھ کماہے وہ اس سے بھی مخت ہے اور وہ اشعار سلائے جن میں سے ایک شعر میہ۔

> عمرو للمالك عمرو وغوثا حول قبتنا تخور

بادشاہ کویہ سکر طیش آگیااور کئے لگاکہ اچھلوہ میرے بارے میں ایساکتاہے فورا بحرین میں معلیٰ مای شخص کوجو قبیلہ عبد قیس سے تعلق رکھتا تھا تھم لکھیولدیا کہ وہ طرفہ کو قمل کردے اس پر بعض مثیر کاردِ ں پنے مشورہ دیا کہ سلمس پرانا کھا گ اور طرفہ کاودست ہے طرفہ کے مل کے بعد اس سے جو کاخطرہ ہے اس لئے دونوں کو قتل کرادیا جائے چنانچہ بادشاہ نے دونوں کوبلایااور انکودوسر بندلفافے عامل بحرین کے نام دیے جن میں دونوں کے قبل کا تعلم تفامکر ظاہر یہ کمیاکہ ان خطوط میں تمهارے لیے انعام واکر اُم کا تھم ہے باوشاہ نے خود بھی ان کواس وفت ہدیے دیے بیدودنوں بچے سمجھ کرروانہ ہوگئے مقام جرو میں پنچے تو سلمس نے بادشاہ کے نے سب اظہار کرم سے کھنگ کر طرفہ سے کماکہ مجھے تو یکھ وال میں کالانظر آتا ہے ،بلاوجہ یہ عزت واحترام نہیں ہے میں ایسانط نے کرنہ جاؤں گاجس کے متعلق مجھے معلوم نہ ہوکہ اس میں کیالکھائے طرفہ نے کہا تم بے وجہ باد شاہ کی طرف ہے بد کمانی کرتے ہوؤر کی کیابات ہے اگر انعام ملا نیماور نیرواہیں آ جا کیں سگے لیکن سلمس ندماناس نے وط کی مرکولدی اور الل جر ومیں ے ایک غلام ہے پڑھوایا غلام نے خطو کی کر کما تو سلم ہے۔اس نے جواب دیاباں! کمانج نکل ورند تیرے ممل کا حکم ہے معلمس نے خط کے کر شر چیر دیس بھینک کر کما۔

كذلك اقنى كل قط مضلل

الفيتها بالثني من جنب كافر

يجود بها التيارفي كي جدول

وضيت لها بالمأء لما واليتها

نیز طرفیہ ہے کہاکہ یفتین کر بخداجو میرے خط کامضمون ہے وہی تیرے خط کا ہے طرفہ نے کہایہ ضروری نہیں کہ تیرے لئے علم قبل ہو تومیرے لئے بھی ہو طرفہ نے جب ملم کا کمنانہ مانا تووہ ٹوراواپس ہو گیالور طرفہ عامل بحرین کے یاس خط لے کر پہنچا۔ عامل نے کما طرفہ! من توالیک شریف الاصل انسان ہے علادہ ازیں تیرے خاند این والوں ہے میرے ا جھے تعاقات ہیں جھ کو تیرے مل کا حكم دیا گیاہے بس انجى بھاك نكل درنداگر خط كھول لیا گیا توسوائے مل كے لور كوئي جارو نہ ہو گالیکن طرقہ اب بھی نہ مانالور میہ خیال کیا کہ عامل انعام دینے سے بچنے کیلئے ایسا کہ رہائے بسر حال خطر بڑھا گیالور طرفہ کی خواہش کے مطابق بہلے اس کو شر اب بلا کر مست بنادیا گیالور پھر فتل کر دیا گیا۔ ں کی عمر چیبیں سال کی ہوئی تھی اور وہ کر انفذر سر دار ہو گیا تھا اسکی موت کا صد مہ آمیں اس وقت پہنچاجب ہم یہ امید کر دہ ہے کہ وہ بخیر و

عانيت واليس آئے گالوراس وقت جب وهند تولز كا تعاندىن رسيده تھا۔

کے اس میں بجزاس کے کوئی بھی فوبی نہیں کہ دومالدارے اور اس کر مازک ہے ہے نتبیلہ کی عور تیس اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے کہتی

عروبن بادشاوکے بچائے جو کہ ہمادے خمیوں کے آس باس برابراتا محرتاب کو فیادوسر ابادشاہ ہوتا۔ ١٢

تغییر افسیدہ ۔۔۔۔۔ نہیر بن ابی سلمی ربید بن رہاح مزنی کا ہے جو بی کریم ہے کے عبد ہے کچے پہلے گذراہے اس نے اپنے باپ کے دشتہ داروں (بنوعظفان) ہیں تربیت پائی اور ایک زمانہ تک اپنے باپ کے ماموں شامہ بن عذیر کی صحبت ہیں رہاجو صاحب فراش مریض تھا اور اس کے کوئی اولاد نہ تھی وہ نمایت دائشمند محض تھا اصابت رائے ، بلندپایہ شعری اور کشرت مال کی دجہ سے دہ ناموری حاصل کرچکا تھا چنانچے ذہیر نے شاعری میں اس کی خوشہ چینی کی اس کے علم و حکمت سے متاثر ہوا جس کا بین شوت اس کی ناموری کوم صع کیا ہے۔ جس کا بین شوت اس کی شاعری کور صع کیا ہے۔ بس کا بین شوت کی شاعری میں سلمی اور خداؤ دونوں بنین سلمی اور خداؤ دونوں بنین سلمی اور خداؤ دونوں بنین سلمی اور خداؤ دونوں اور کے کعب اور بجیر (جو مسلمان ہو گئے ہے) قابل ذکر شعراء میں شاعر کو جاتے میں اور یہ ایک خصوصیت ہے جو زمانہ الزکے کعب اور بجیر اور ذمانہ اسلام میں اولاد جریر کے سواکی دوسرے شاعر کو میسر شیس ، ذہیر ان شاعروں میں سے ایک جہنیں مدح ، کماو تھی اور خیس اور حکیمانہ مقولے لگم کرنے میں کا مل و سترس حاصل تھی نیز یہ جالجیت کے تین مایہ باز مقولے لگم کرنے میں کامل و سترس حاصل تھی نیز یہ جالجیت کے تین مایہ باز مقولے کو میسر اور کیس اور کو تیاں اور امر واقعی سے بھی بردھاتے میں جنانچہ قد امہ بن موسی جو بہت اور بیر کو تمام شعراء پر مقدم کرتے میں اور اس کے اس قول کو بے حد بہند کرتے ہیں۔

والسائلون الى ابوابه طرقا

قدجعل المبتغون الخير في هرم

يلق السماحت فيه والندي خلقا

من يلق يوما على علاته هرما

اس کی وجہ میہ کہ اس کا کلام غریب الفاظ بیجیدہ علی ہیں وہ خیالات اور فشیات سے منز واختصار جامعیت نیز راست گفتاری اور تحکست سے ہر ، و نے کے باعث و بگر شعر او کے کلام سے متاز ہے حضر سے عمر بن الخطاب سے منقول ہے کہ آپ نے لوگوں سے کما تم اپنے سب سے بڑے شاعر کا شعر سناؤ، لوگوں نے کماوہ کون ہے۔ آپ نے فرمایاز بمیر ، لوگوں نے پوچھاریہ کس لئے۔ آپ نے فرمایا" کان لایعاظل بین القول و لا تلبیع حوشی الکلام و لایمدے الرجل الابما عوفیه "کہ نہ اس کی بات میں تنقیدہ بیجید گی ہوئی ہے اور نہ یہ ناور وغریب کلام کو جگہ دیتا ہے نیز میہ ہر شخص کی تعریف انسیں اوصاف کے ساتھ کر تا ہے جواس میں موجود ، وتے ہیں وہ والقائل

من المجدمن يسبق اليها يسود سبوق الح الغايات غير مخلد ولكن حمد المرليس بمخلد اذا ابتلوت قيس بن غيلان غايتك سبقت اليها كل طلق مبرز فلوكان حمد يخلد الناس لم ثمت

عکرمہ بن جریر کابیان ہے کہ بیں نے آپ والدے ہو جھا: اشعر الناس کون ہے۔ انھوں نے کماکہ دور جاہلیت میں یا دور اسلام بیں۔ میں نے کمادور جاہلیت بیں ، انھوں نے کمادور جاہلیت میں اشعر الناس ذہیر ہے۔ میں نے کمااچھادور اسلام میں۔ انھوں نے کمااخطل میں۔ انھوں نے کمااخطل میں۔ انھوں نے کمااخطل شہنشاہوں کی تعریف خوب کرتا ہے اور شراب کابمت اچھانشہ کھینچا ہے۔

ایک مرتبہ عبدالملک نے شعراء کی ایک جماعت ہے کمانب ہے زیادہ پر مدح شعر بتاؤ تو تمام شعراء نے بالا تفاق زہیر کا پیشعر بیش کیا۔

كانك تعطيه الذى انت صائله

ثراه اذا مايحته متهللا

زہیر بڑی دمائے سوزی اور غور و فکر کے بعد شعر کہتا تھا اس کے تصیدے حولیات بعنی کیسالہ کاوشوں کے بنتیج کملاتے ہیں کما جاتا ہے کہ یہ ایک تصیدہ چار ماں کے بعد چار ماہ تک اس کے بعد چار ماہ تک اس کے بعد چار ماہ تک اسا نذہ فن کے سامنے چیش کر تا اور عوام میں ایک برس سے قبل اسے چیش نمیں کرتا تھا ذہیر دولت و ٹروت کے باوجود

خوش اخلاق، زم مزلج ، بروبار، صائب الرائے ، پاکبار، مسلح بیند خد ااور روز قیامت پر کامل ایمان رکھنے والا تھا، اس نے معلقہ کے ان اشعارے اس امر کا جوت میا ہوتا ہے۔

ليخفى ومهما يكتم الله يعلم ليوم حساب اويعجل نينقم ل فلاتكتمن الله مافي صدور كم

يوخر فيو ضع في كتاب فيدخر

اس کامعلقہ بینیٹے اشعار پر مشمل ہے پہلاشعریہ ہے "امن ام اونی دمنت اہ"اس میں اس نے حارث بن عوف بن الی حادث مرک کو ایس میں اس نے حارث بن عوف بن الی حادث مرک کا در جرم بن سنان بن ابی حادث مرک کی تحریف کی ہے کیونکہ انھوں نے قبیلہ عبس دؤیبان کے مابین صلح کوپایہ سنگیل تک پہنچایا تھا ور دیت کا آنام بار (تین ہزار اونٹ) اینے سرلے لیا تھا۔

واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک تب ی شخص ورد بن جائیں ناتی نے ہرم بن تعمیم کو جنگ عبی و زبیان میں صلح ہوئے ہے جل الل کر دیا تھا اس کے بعد دونوں قبیلوں میں مسلح ہوگی مرہرم بن مسلم کا بھائی تھیمن بین تعمیم مسلح میں شامل نہ ہوااور یہ قسم کھائی کہ جب تک اپ بھائی کے قاتل یا بن عبسی سے خاص بن غالب کے کی شخص کو قتل نہ کر لوں اپنامر نہ وہووں گا، تھیمن بن تعمیم کے اس عمد کی کمی کو خبر نہ و تی اس کے بعد ایک عبسی شخص اس کے ہاں بطور مہمان آیا، تھیمن نہ وہووں گا، تھیمن بن تعمیم کے اس عمد کی کمی کو خبر نہ و تی اس کے بعد ایک عبسی شخص اس کے ہاں بطور مہمان آیا، تھیمن نے اس سے یہ دریافت کر کے کہ وہ عبسی خاند ان ہے اور بنو غالب سے منسوب ہے قتل کر دیا اس واقعہ کی خبر حارث بن عوف لور ہرم بن سان کو کمی تو ان پر بہت شاق گذر الور بن عبس کو خبر ، وئی تو وہ آماد و جنگ ، و کر حادث کی طر ف رواند ، ہوگئے حادث نے ان کے آماد ہ پیار ہونے کی خبر سن کر پور کی و بیت (خوان بیا) اور ا بنا ہیا ان کے باس بھیج دیا اور قاصد کے ذریعہ کملا بھیجا کہ دیت میں لوئٹ لیما پیند کرتے ، ویا تصاص میں میر سے بیٹے کا قتل دید بین زیاد نے قوم کو حادث کا یہ پیغام ساویا بی عبس نے کہا کہ منبی ابھم اونٹ لیما ہیں مسلح کے ان دو بین اس طرح یہ سلح یا ہے تعمیل کو بینی ۔

ان لوگوں کی عائی ظرفی ہے ذہیر بہت متاثر ہوا چنانچہ اس نے اپ مشہور معلقہ کے ذریعہ ان کی مدح کی اور بعد میں بھی ہر ابر ہر م بن سنان کی مدح میں لیے لیے قصیدے کتارہا ،ہر م بن سنان نے بھی قسم کھائی تھی کہ ذہیر جب بھی اس کی مدح میں کچھ کے گایاس ہے بچھ طلب کرے گایاس کو دعاسلام ہے یاد کرے گاتو دوا ہے ایک غلام بایا تدی ،یا کھوڑ اضر دو بخشے گا بیان تک کہ ذہیر اس کی بے شار بخشوں کو قبول کرتے شر ما گیا اور بعد میں جب دوہر م کو کسی جس و کھا تو کتا ہر م سے سواتم سب بخیر رہ دواور مبادک دن گذارہ ، پھر کتا کہ جس کو میں نے دعامیں شریک نہیں کیا ہے دہ تم سب سے بہتر ہے۔ کے سواتم سب بخیر رہ دواور مبادک دن گذارہ ، پھر کتا کہ جس کو میں نے دعامیں شریک نہیں کیا ہے دہ تم مسب سے بہتر ہے۔ اشعار مناوج بدد ، پچھ اشعار توسناؤج بدد ، پچھ انتحام او گیا ہی تعریف میں ذوب شعر کتا تھالا کے نے کما بخد اہم لوگ اس کو دیے اشعار سناچکا تو دعتر سے بمر دیا جب دو باتی ہو کہ دیا تھادہ تو باتی ہو جب شعر کتا تھالا کے نے کما بخد اہم لوگ اس کو دیے بھی خوب شعر کتا تھالا ہی جو بچھ تم کو دیا ہو دہ باتی ہے دہ بیر نے بھی خوب شعر کتا تھالا ہے دوبائی ہے دہ بیر نے معلوم ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔

بدائي الى عشت تسعين حجت للمانيا

لیعنی مجھ پر بیہ ظاہر ،و چکا کہ میں لگا تار نوے سال پھر وس سال اور آٹھ سال (ایک سو آٹھ برس) زندہ رہ چکا ہوں اس نے جبرت سے گیارہ سال مجل و فات یا گی۔

چو تھا قصیدہ ..... ابو عقبل لبید بن ربید بن مالک بن جعفر بن کلاب عامری کاہے جو نجیب النسل ، شریف النفس بردا نیاض ، نمایت دانااور پیکر مهر د مر دت تھا طبیعت میں شجاعت سخادت اور جسارت بهت زیادہ تھی بی دہ اخلاق وجذبات ہیں جواس کی شاعری میں روال دوال نظر آتے ہیں۔

ا خداے اپندلوں کا عال جمیانے کی کوشش مت کرد کو تکہ اس پر توہر پوشیدہ چیز آشکاراے اگر اے بدلہ کیتے ہیں تاخیر منظور ہوتی ہے توشعل نامہ میں لکھ کر قیامت کے دن پر انتوی کر دیتا ہے اور اگر تعجیل منظور ہوتی ہے تود نیائی میں بدلہ لے لیاجا تاہیں ا اس نے جو دوسخااور جنگی ماحول میں پر درش پائی ،اس کا باپ ربیعہ پریشائی حال لوگوں کا مجاوماوی تھااس کا پچاعامر بن مالک" ملاعب الاست:" (نیزوں سے کھیلنے والا ) قبیلہ مضر کا نامور بہادر اور شمسوار تھا ، نابغہ ذیبائی نے لبید کے بچپن ہی میں کمہ دیا تھا کہ یہ بچہ بنو ہوازن میں سب سے بڑاشاعر ہوگا۔

اس كى شعر موكى كا حقيقى سبب يد ہے كه ان كے تبيله اور نى عبس من نسلى عدادت تھى القاق سے يہ دونول تبيلے نعمان بن منذر کے دربار میں حاضر ہوئے بنوعبس رہ تے بن زیاد کے ذہر قیادت تنے ادر عامر ی لوگ ان کے بچا ملاعب الاشتہ کی مر داری میں۔ رہے بن زیاد جوعیس (لبید کے عہمالی فائدان) کامر دارادر نعمان بن منذر کاہم بالداور ہم نوالہ تھااس نے پہلے بی بنوعامر (نبید کی قوم)کا برے الفاظ میں تذکرہ کرکے نعمان کو ان کے خلاف بھڑ کا دیا چنانچے جب وفد بنو عامر بادشاہ کے وربار میں پہنچا تو باد شاہ نے ان کو بلندی مقام نہ ویا بلکہ ان سے بے رخی برتی جس سے قبیلہ کی بڑی تختیر : و تی اور اس بدسلو کی ے بنوعامر کو سخت صدمہ ہوالور بدلوگ پھیمان ہو کر دریارے داپس ہوئے لبیداس و نت کم س نفااس نے حالات دریافت کئے لیکن اس کے بچین کی وجہ ہے کسی نے حالات نہ بتائے مگراس نے اصرار کر کے حالات دریافت کئے اور وفد ہے کہا کہ كل مجهة بهى درباريس ساته لے جانا ميں رئے كي ايس سخت جو كهول كاكر دو تمام عمر باد شاد كومندند د كھاسكے كا، لوكوں نے كما جو كنے ہے يملے ہم تمهاري قوت بيان كاامتحال ليس كے۔ "اس نے كمادہ كيے۔ لوگوں نے كما يملے تم اس بو في كى برائيل بيان رو،اس وقت ان کے سامنے ایک باریک شاخوں، کم پتول والی زمین پر پچھی ، و کی "تربه" نام کی آیک بوٹی تھی لبیدنے برجت كىناشروع كياكه بديونى نه آگ بين جلانے كے كام آتى ہے نه گريس لكائي أن باتكى مملئے مسرت كاباعث بيزاس کی فکڑی کمزور ہوتی ہے اس کے توائد بہت کم ہیں شاخیں چھوٹی چھوٹی ، جارول میں سب ہے بدتر جارہ اور مشکل سے اکھڑنے والی ہے اس پر لوگوں نے لبید کو بجو کوئی کی اجازت دیدی جنانچہ اس نے ایک بہت تیز جبھتی ہوئی ہجویہ رہز کہی جس کا يها مصرعه بيرے" مهلا ابيت اللعن لاتاكل معه" بإدشاه سلامت إذرا تصريح ، خدا آب كوبلند اقبال عطاكرے اس كے ساتھ کھانانہ کھائیئے۔اس رجز کوسننے کے بعد تعمّان بن منذر ،ر زیج ہے ول برداشتہ ہو گیا ،اہے اینے دربارے نکال دیاادر بنو عامر کواعزاز واحرّام ہے تواز کر اپنامقرب بنالیا، کتے ہیں کہ لبید کی میں ود پہلی رجز بھی جواس کی شرت کا باعث بنی ، بعد ازال لبید عمدہ تطعات اور طویل منظومات کتار ہا میں تک کہ جب و نیامیں نور نبوت ظاہر ، والور آنخضرت ﷺ نے قیا کل کو اسلام کی وعوت دمی توبیہ مجمی اینے قبیلہ کے ہمراہ وربار نبوی میں حاضر ،و کر مشرف باسلام ہوئے نمایت یا کباز انسان بنے قر آن یاک حفظ کیااور شعروشاعری کو بالکل ترک کردیا فرمایا کرتے تھے کہ اب بمارے لئے شاعری کے بجائے قر آن کافی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر ﷺ نے ان سے فرمایا" انشدنی من شعرک "اینے کچھ اشعار سناؤ توا تھوں نے سور أ بقرہ کی تلاوت کی اور کمااب میں شعر نہیں کہ سکتا کیونکہ حق تعالی نے مجھے سور ۂ بقرو سکھادی ہے اس پر حضرت عمر نے دو ہزار کے عطیہ ميں بانچ سو كالضافه كر ديا۔ كماجا تاہے كه انھول نے اسلام لانے كے بعد صرف ايك ہي شعر كما تھا جو بقول ابواليقفان سے ہے۔ الحمدلله أذلم يأتنئ أجلى حتى كساني من الاسلام سربالا

خداً کابر ارباشکرے کہ اس نے مجھے جامد اسلام سے ملبوس کئے بغیر تہیں مارا، بعض حضر است نے بید شعر ذکر کیا ہے۔ ماعانب المراء الكوبيم كنفه والمر يصلحه الجليس الصالح

میں وجہ ہے کہ آپ اسلام کے بعد طویل عمریائے کے یاد جو و جابلی شعر آءیس شارکے جاتے ہیں۔ المعیدین قیس جو عامرین الطفیل کے ساتھ ٹی کر بم تھا کے پاس آیا تھا یہ لیبید کامال شریک بھائی تھا ٹی کر بم تھا نے اس کے حق میں بدو عافر مائی تھی جس کے تیجہ میں اس پر بکل گری اور اس نے اس کو جلاؤالا بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ آیت ویر سل الصواعق فیصیب بھا من بشاء "ای کے حق میں نازل ہوئی ہے لیبید کے اشعار ذیل ای سے متعلق ہیں۔

ارهب نوء السمالة والاسد بالفارس عند الكربهت النجد

بلينا وماتبلي النجوم الطوالع، وتبقى الديار بعدنا والمصانع

تفار قني جار باربد نافع. فلا جزع ان فرق الدهر بميننا وما الناس الاكالليار واهلها. بهايوم حلوها وعذوا بلاقع يحور رما وابعد ماهو ساطع. وما المال والاهلون الادوالع وما الناس الاعا ملان فعامل. تبير ما يبني و آخر رافع و منهم شقى بالمعيشت قانع. اليس وراثي ان تراخت منيتي اخبر اخبار القرون التي مضت. ادب كافي كلما قمت واكع تقادم عبدائقين والسيف قاطع. فلا تبعدن ان المنيث موعد

اخشى على اربدالحتوف ولا فجعني الرعدوا الصواعق

وفيه يقول.

وقد كنت في اكناف جار مضنتات فكل امرمني يوما به الدهر فاجع

وما المرء الاكالشهاب وضوئه

ولا بديو ما ان تروا لودانع

فمنهم سعيد آخذ بنصيبه

لزوم العصا تحنى عليها الصابع

فاصبحت مثل السيف اخلق جفنه

علينا قداد للطلوع وطالع اماذل مايدريك الاتظنها. اذارحل السفارمن هوراجع

١١ جزع مما احدث الدهر بالفتي. وابي كريم لم تصبه القوادع

لبید کی شاعری فخریه شاعری اورشر انت و کرم کامر قع ہے اس کی نظم کی عبارت پر شوکت اور الفاتا کی تر تب خوشنما ہے جس میں بھرتی کے الفاظ منیں بیں نیزوہ حکمت عالیہ و موعظت حنه اور جامع کلمات سے مزین ہے مارا خیال ہے کہ مرتبہ نگاری اور صابر و تحرون کے جذبات کی عکاس کے لئے جو مناسب الفائذاور پر اثر اسلوب آب اختیار کرتے ہیں اس میں ائی تظیر میں رکھے، آپ ہی سب سے پہلے شاعر ہیں جس نے جاگلوں کوبطوں سے تثبیہ وی حیث قال۔

نظمن بیضا کالا و ذخار و فها اذا انا قوا اعنافها والعواصلا لبید کامعمول تھا کہ چب پورب کی ہوا چلتی تھی توعام معمانی کرتا تھاجس میں سیکڑوں اونٹ ذی کرتا تھا پڑھا ہے میں جب دولت کی طرف ہے تنگی ہوئی توبیہ معمول نضاہ و نے لگا۔ ولید بن عقبہ کو خبر ہوئی تواس نے سواونٹ بھیج دیئے کہ معمول میں فرق نہ آنے دو ،لبید نے اپنی لڑک ہے کما کہ اس خفس نے میرے ساتھ احسان کیاہے لیکن اب جھ ہے شعر نہیں کے جاتے میری طرف ہے توشکر یہ کے اشعار کہ دے ،اس پر لڑکی نے یہ اشعار کے۔

> اعزالوجه ابيض عبشميا تحرناها واطمعنا الثريقا

اذاهبت رياح ابي عقيل. دعونا عند حبها الوليدا

اعان على مرونطبيدا. اباوهب جزاك الله خيرا

آخری شعرمه تھا

فعدان الكريم له معاد. و تلني بابن اروى ان يعودا

(ترجمه) دوباره بھی الی ہی فیاضی کر کیونکہ شریف آدمی باربار فیامنی کرتے ہیں اور مگان ہے کہ توابیا ہی کرے گا۔ چونکہ اس شعر میں اظہار حاجت تھااس لئے لبید نے بٹی ہے کماکہ اور شعر بہت اچھے میں کیکن آخری شعر غیرت

کے خلاف ہے

آب کامعلقہ نوای اشعاریر مشتل ہے جسکے الفاظ پر زور ہیں اور اسلوب پختہ ، دو بددی زندگی اور بدو پول کے اخلاق وعادات کی منہ بولتی تضویر ہے اسکے ساتھ ساتھ اس میں عاشقوں کی شوخیوں اور اوالعزم لوگوں کے بلند مقاصد کادصف بھی ہے۔ حضرت عمر هظان كى خلافت من جب شير كوفد بسايا كيا توحضرت لبيد يمين اقامت يذير موصحة تصايك سوتين سال كى عمريا كرادائل خلافت معاديه اسه من وفات يا كي كور صحر أء بن جعفر بن كلاب بن مد فون ، وية تاريخ الادب العربي من مرت عمر ایک موبینتالیس برس لور الشعر والشعر اعین ایک سوستاون ۱۵۷ برس لکھی ہے خود حضرت لبید کاشعر ہے۔ ولقد مستن من المحیاة و طولها وسید

لیعن حقیقت ہے ہے کہ میں زندگی اور اس کے طول سے اکما گیا ہوں اور لوگوں کے بار باریہ پوچھنے سے ( ننگ آگیا

موں) کہ لبید کا کیا مال ہے۔

یا نچوال قصیدہ ..... عمر دبن کلثوم بن مالک تغلبی کا ہے جو زمانہ جاہلیت کے شعراء میں ہے ہے، اس نے جزیرہ فرات میں قبیلہ تغلب کے معزز دباحسب لوگوں میں پرورش پائی، جوان ہونے پر بڑے لوگوں کی طرح خودوار، غیور، بہادر اور فصیح د خوش گفتار ہوا، ابھی پندرہ برس کا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ اپن قوم میں معزز اور قبیلہ کاسر دارین گیا۔

بسوس کی وجہ سے بکر و تغلب (کے دو خاندانوں) میں گڑائیاں ہوتی تھیں ان میں ہی روح رواں تھاجس نے پوری مستعدی د جانباذی سے ان گڑائیوں میں کارہائے نمایاں انجام دیئے بالا خر دونوں قبیلوں نے متفقہ طور پر آل منذر کے شاہان جیر وہیں سے ایک باد شاہ عمر و بن ہمند کے ہاتھ پر صلح کرلے۔ مگر یہ صلح کچھ ذیادہ مدت تک باتی نہ رہی بور جلد ہی ان کے سر داروں میں بھوٹ بڑگی ان کی رگر میاں کے سر داروں میں بھوٹ بڑگی ان کی رگر میں جھڑ کئے گئی بیمال تک کہ انھوں نے عمر و بن ہمند کے دربار ہی میں جھڑ ناشر دع کردیا بکر قبیلہ کا مشہور شاعر حارث بین حلیدہ کو اور اس نے اپناشرہ آفاق معلقہ بڑھ کر سنایاجس کی وجہ سے شاہ کی نظر عنایت اس کی قوم کی طرف ہو گئی حال نکہ دہ پہلے تغلیوں کا طرف دار تھا اس پر عمر و بن کلثوم شاہ سے نارض ہو کروہاں سے جلا گیا۔

اس کے متعلقہ (تفسیدہ) کے کہنے کامح کے بیٹی آیا کہ آیک مرتبہ شاہ محروبن ہند نے آپ مقر بین اور خاص دربار پول سے دربیافت کیا کیا آج عرب میں تم کوئی ابیا تحض بتا سکتے ہوجس کی مل میری مال کی خدمت کرتا باعث ولت دعار سمجھ۔" انھوں نے جوب دیا کہ نمر و بن کلثوم جس کے متعلق"اعز من کلیب" (کلیب سے بھی زیادہ باعزت ہے) کی مثل مشہور ہے اس کی مال کیلئے بنت مہلمل بن ربیعہ ہے، چھا کلیب بن وائل اعز العرب ہے موہر کلثوم بن عماب عرب کاجوانمر و مشہولہ ہے اس کا بیٹا محروب کا تواجہ موابہ عالی مور کے دین کلثوم بن تعلی کا واحد وہا نہ تاز مر والہ و انگل اعز العرب ہے معلوم کر کے برائے آزمائش عمروب بن کلثوم کی میا ہے جا کہ جس آپ سے ملا قات کا متمنی ہوں نیز میری والدہ آپ کی والدہ سے ملا قات کا متمنی ہوں نیز میری والدہ آپ کی والدہ سے ملا قات کا متمنی ہوں نیز میری والدہ آپ کی والدہ سے ملا قات کا متمنی تر میں آگر ہم دونوں کی ہے آوروا کے سماتھ ہوری ہوجائے توبہت مناسب ہوگا۔

چنانچے عمر و بن ، کلتوم نے شاہ کا یہ پیغام شکر اپنے ہمر اہ سر داران بنی تغلب اور والدہ کے ساتھ قبیلہ کی شریف عور تیں لیں اور جزیرہ سے شاہ کی ملا قات کیلئے دربار میں حاضر ہوا۔ شاہ نے فرات وجیرہ کے در میان شامیائے شوائے اپنی حکومت کے امر اء در وَساء کو مدعو کیا اور دہ سب دہاں جمع ہو گئے عمر و بن کلتوم شاہ کے پاس تخت بر بیٹھا اور اس کی والدہ شاہ کی والدہ کے خیمہ میں فروکش ہو کی شاہ عمر و بن ہندنے اپنی والدہ کو پہلے بی سکھادیا تھا کہ عمر و بن کلثوم کی والدہ سے کوئی قد مت لیں ا

چنانچہ اس نے باتوں باتوں میں لیا ہے کہا: ذرا مجھے یہ طبق (سینی) اٹھاد بجے، کہا نے عزت وہ قار پر قرار رکھے ہوئے کہا، جس کو ضرورت ہوخود اٹھائے، شاہ کی دالدہ نے دوبارہ تقاضا کیا اس پر لیا نے ''واذلاہ یا تغلب' (وائے ذات بی تغلب کی دہائی) کا پر زور نعرہ لگایا، یہ الفاظ سنتے ہی عمر و بن کلثوم جو شاہ کے باس میٹیا ہوا تھا بجھ گیا کہ ضرور والدہ کی تحقیر ہوئی ہے اس کی آئھوں میں خون الر آیا چنانچہ وہ نمایت غضب ناک و عشم آگیں اور برافروختہ ہو کر اٹھا، شاہ کی تعوار جو قریب میں ہی لگی ہوئی تھی (اور اس کے علاوہ کوئی تموار دہال موجود نہ تھی تھن کی کر شاہ کے سریر ماری اور اس کو و ہیں بحرے درباد میں تاکی ہوئی تھی (اور اس کے علاوہ کوئی تموار دہال موجود نہ تھی تھن کی کر شاہ کے سریر ماری اور اس کو و ہیں بحرے درباد میں تعلق کر دیالور اپنی جماعت کو شاہ کا تھم و یہ یا چنانچہ شاہ کا سار اسازہ سامان اور تمام اونٹ لوث لوث لئے گئے اور عمر و بین کلثوم دہال سے قور اجز میں والی جلاگیا۔

عروین کلوم کا بوراگھ لنہ بڑا بماور اور نمایت جری تھا چنانچہ عمر دین کلوم کے لڑکے عماب نے بشرین عمر وین

#### عدس کو تحل کیااور اس کے بھائی مرہ بن کلثوم نے منذر بن العمان بن المنذر کو ممل کمیا ،اس لئے انطل کتا ہے۔ ابني كليب ان عمى اللذا قتلا الملوك وفككا الاغلالا

اور قرزوق کتاہے

ام بلت حيث تناطح البحران

ماضر تغلب وائل اهجوتها

قوم همو قتلوا ابن هندعنوة

عمراوهم أسطوا على النعمان عمرو بن کلوم برجستہ کوشاعر تھا ،اس کاطر زبیان اور مضمون نمایت یا کیزواور بلند ہو تا تھا ،ید کم کوشعراء میں ہے ہے اس نے شاعری کی بہت می صنفول میں طبع آزمائی شیں کی ندانی فطری قابلیت کو آزاد چھوڑ ااور ندانی خداواد طبیعت کے سامنے سر تسلیم خم کیا ،اس کی شاعری کی کل کا نتات ایک تو ہی مشہور معلقہ ہے باتی کچے دوسرے قطعات ہیں جن کا موضوع معلقہ کے موشوع سے ہٹا ہوا تہیں ہے۔

معلقہ ایک سوتین اشعار پر مشتل ہے جواس نے شاہ عمر وین ہند کو تمل کرنے کے بعد جزیرہ واپس آکر کما تھا بسلا شعربیہے۔"المی صحف فاصحیات کی ابتداء تغزل اور ذکرہے ہے بھر عمر وین ہند کے ساتھ جو کچھ گذرااس کا بیان ہے ساتھ ہی اپنی اور اپنی قوم کی عزت و بڑائی کا فخریہ تذکرہ ہے اس کا ایک ایک شعر جوش وغیرت، حمیت و آزادی اور دلیری و فخر کے صاعقہ کی گرج ہے ای میں کتاہے۔

فنجهل فوق جهل الجاهلينا

الا لا يجهلن احد علينا

تخرله الجبابر سأجدينا

اذا بلغ الفطام لناصبي

ہاں دیکھوکوئی ہم سے جمالیت نہ کرے ورنہ ہم جاباوں ہے بڑھ کر جابل ہیں،جب بماراکوئی بچہ دووھ چھوڑ تاہے تو بڑے بڑے جہزاں کے سامنے تحدہ میں گر بڑتے ہیں۔ یہ تصیدہ اولاع کاظ کے ملے میں اور ٹانیاموسم حج کے موقعہ پر مکہ میں بڑے ذور وشور اور جوش وخروش سے پڑھا گیا خاص طور پر خاندان تخلب کے ہر خورد کلال میں اس تصیدہ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، ا نھول نے اس کودر د زبان کیا، خوب گایادر عوام میں بھیلایا، اس کی شہرت د مقبولیت کودیجھتے ہوئے ایک شاعر نے کہاہے۔

قصيدة قالها عمرو بن كلثوم

ل الهي بني تغلب عن كل مكرمت

باللرجال لشعر غير مسؤم

ديفاخرون بها مذكان اولهم

عمر دین کلثوم نے چھٹی صدی عیسوی کے اداخر می دفات یا لی۔ چھٹا قصیدہ ....ابوال غلس عنر و بن شداد عبس کا ہے اس کانسب بعض نے عنر و بن عمر و بن شداد ضبط کیا ہے اور بعض نے عشر ہ بن شداد بن عمر و بن معادیہ ، میٹے کلبی کہتے ہیں کہ شداد اس کاداداہے ادریہ اس کے باپ کے نام پر غالب آگیا ودمرے حضر بت کاخیال ہے کہ شداد اس کا بچاہے جس نے اس کے باپ کے انتقال کے بعد اس کی کفالت کی تھی اس کا باپ سر یف اکنسل تقاادر مال زیب نامی ایک حبش باندی تھی ،اس کاشلاعرب کے بدنسنوں اور غیر عمر یول میں ہوتا ہے یہ خودسیاہ فام اور بدشکل تھا ہو نٹول کے کھلے رہنے کی دجہ ہے اس کا لقب "الفلجاء الشفتین" پڑگیا تھا مگر اس کے فخر کیلئے یہ امر كانى ب كه اس كے بارے ميں أي كر يم كانے في ماياكہ "عتر و كے سوالس اعراني كے اوصاف ايسے بيان ميس كئے مجتے جن

كوسكر مير عدل مين اس كى الما قات كاحذب بيدا مو كيا مو جب یہ بیدا ہوا تواں کے باپ نے جامل دستور کے مطابق اسے ساتھ اس کے تعلق نسبی کا اتکار کر دیا تھا۔ خود عنر و بھی اپنی غلام سے منفر و بیزار رہا،اس نے جنگل تربیت حاصل کی،سید گری اور شمسواری کی خوب مش کی

لے عمر و بن کلوم کے تصیدونے بھاندان تعلب کوانیاس فراز کر دیاہے کہ اب ان کومزید کی کسم کے کارنام انجام دینے کی ضرورت سمیں ا ں کے ذریدہ والیے جدا علی پر گخر کرتے رہیں مے لوگو اُدیکمویہ ہے دوشاعری جس ہے دل بھی بر گشتہ لور سیر نہیں جو سکت ۱۲ سب تند کے بیات نے بہانے دن وہ آیا کہ میہ مر و میدان اور سالار لشکر ہوگیا ایک مرتبہ بچھ قیائل عرب نے عبس پر حملہ کیا اور ان کے اور ن نے بخائے ، نبسیوں نے ان کا تعاقب کیا جن جس عمر ہ بھی ترکی تھا، اس کے باپ نے کہا ''کریاعتر وافقال البعد الاست آنگر انما بحض الحلاب واقعر قال کر دانت حر" اے عمر ہ آگے بڑھ اور حملہ کر باپ کے غلام بنائے رکھنے کی وجہ ہو جا ہوا تو تھا ہی فوراجواب ویا، غلام حملہ کر دانت حر" اے عمر ہو شاہر میں ہو تا وہ وہ دورہ وہ وہ تا اور وں کو شکست ہوئی، لوٹے کما، حملہ کر تو آذادہ بہ چنانی وہ حملہ آوروں پر ثوث پڑا اور جی تو اُر کر کر ارابیس تک کہ حملہ آوروں کو شکست ہوئی، لوٹے ہوئے اور نے اورٹ وابس کے باپ نے اے اپنا بیٹا تسلیم کیا اس دن سے اس کا مرم مشہور ہو تا چلا گیا یماں تک کہ جرات و بہادری اور بیش قدمی و بے بائی جس ضرب الشل ہوگیا ، کسی نے اس سے دریا وت کیا گیا آپ سب سے ذیادہ بہاور بیس اس نے کہا جس سے دیادہ بہاور وی گئے آتو بیتی جس نے بی مسلم کیا آتا ہوگیا تو بیتی ہیں جس سے دیادہ بہاور وی کیا تو بیتی ہو ہیں اس نے کہا جس کہ بیل مقال در ہو شیاری سمجھا تو بیتی ہیں جس ہم کی میں میں ہوئی ہیں ہوئی اور می مشہور اورٹی سے بات اس کہ بہی نہیں جس کے فری وستوں کی سید مالاری کے فرائش انجام دیے اور سر داری کے بلند مقام پر بہنچ گیا۔

غلام کے دوران میں نہ تو اس کے اجھے شعر منقول ہیں نہ برے کیونکہ غلام کے دوران میں نہ تو اس کے اجھے شعر منقول ہیں نہ برے کیونکہ غلامی دل پررنگ پڑھاتی اور آتش ہذیات کو سر دکرتی ہے مگر جب اس کے باپ نے اس کو ابنا بیٹا تسلیم کر لیا اور عبلہ کی محبت نے اس کے دل میں ہلچل مجاوی تو شاعری شاعری شن شعر کہنے لگا ،اس کی شاعری میں تشہیب و تعزیل کی جاشی اور سنجید دفخر کی آمیزش ہے لیکن اس کی شاعری کا بیشتر حصہ مصنوی ہے جے اس کی شاعری ہے بجر اس کے کوئی نسبت نہیں کہ دو طرز بیان اور موضوع میں اس کے اشعار سے ملتا جاتا ہے اس کی خالف اور غیر مخلوط شاعری میں دوشا ہمار معلقہ ہے جے اس نے اپنی شاعری کا سکہ جمانے ادر اپنی فصاحت کی دھاک بھانے کیا تھا۔

واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ عیس خاندان کے ایک شخص نے اس سے بدکلامی کی ،بال کی طرف سے بدنس لور سیاہ فارم ،و نے کا طعنہ دیا عظر دنے اس سے کہا کہ میں جنگ میں حصد لیتا ہوں، جھے مال غنیمت میں سے پورا حصہ دیا جاتا ہے ،دست سوال بڑھانا ٹاپیند کرتا ،وں ،اپنال سے سخاوت کرتا ،وں اہم مواقع پر آگے بڑھایا جاتا ہوں، بدکلامی کرنے دالے نے کہا کہ میں تجھ سے بمتر شاعر ہوں، عظر ہ نے کہا یہ بھی تم کو بہت جلد معلوم ،و جائے گا جِتانِی اس نے صبح ہی لوگوں کے سامنے اپنا مشہور تصیدہ" فیرش کیا جوترائی اشعار پر مشتمل ہے بہنا شعر یہ ہے" بل عادر الشعر اء من متر دم اور "اس تصید سے ناس کے حریف کامنہ بند کر کے اس کی بڑی بات کو نبجاد کھا دیا۔

عنتر وفي بهت بري عمريائي تقى برها بي كاوجه في اس كى بديال كمز وراور كهال لنك من تقى يه تقريبا ١١٥ ع من قتل

رویا ہے۔

ساتواں قصیدہ ..... ابوظیم حارث بن حلزہ الشکری بکری کا ہے جس کو خاندان بکر میں وہی مقام حاصل تفاجو عمر و بن ملائو م کو تغلب میں حاصل تھا جو عمر و بن مند شاہ چرہ نے ترب سوس کے بعد بکرہ تغلب کے در میان صلح کراوی تھی جو ایک عرصہ تک قائم رہی اس الناء میں کی ضرورت ہے عمر د بن مند نے بی تغلب کا ایک قافلہ کوہ طے کی طرف رواند کیا، داستہ میں یہ قافلہ بن بکر کے علاقہ میں ایک مقام پر فرہ کش ہوا جہاں ان کوپائی نہ طااور بہت ہے لوگ بیا ہے مرکئے باتی ماندہ او کو اپنی نہ طالور بہت ہے باہ جودا پنیانی مرکئے باتی ماندہ او کول نے واپس آکرا پی قوم ہے اس امرکی شکایت کی کہ نبی بکر نے ہم کوبا ہمی مصالحت کے باہ جودا پنیانی سے مثاویا جس کی وجہ ہے ہماکہ یا ہی مصالحت کے باہ جودا پنیانی سے مثاویا جس کی وجہ سے ہماکہ یا تھی کے سے مثاویا جس کی وجہ سے ہمارے آئی بیا ہم مرکئے یہ معلوم کر کے بنی تغلب عمر و بن ہند کے پاس اس عمد محلیٰ نے فریادی بن کر گئے ،باد شاہ نے بنی روکا بلکہ پانی دیا فریادی بن کر گئے ،باد شاہ نے بنی کر گئے ،باد باد میں کہ ایک کوبائی سے میں روکا بلکہ پانی دیا فریادی بن کر گئے ،باد باد کی بیارے مواخذہ کیا انھوں نے کہا یہ الزام غلا ہے ہم نے ان کوپائی سے میں روکا بلکہ پانی دیا فریادی بن کر گئے ،باد باد کا بی باد شاہ نے بنی بر سے مواخذہ کیا انھوں نے کہا یہ الزام غلا ہے ہم نے ان کوپائی سے میں روکا بلکہ پانی دیا

اور راستہ بھی بتایا آگریہ خود راستہ میں بھٹک جائیں اور ہلاک ہوجائیں تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوسکتے ، حارث بن صلاء کو بھی جو ش آیااوریہ فصیدہ جو تراسی اشعار پر مشمل ہے اور پسلا شعریہ ہے " آفہ عمایہ مااساء اوہ " اس نے اپنی کمان پر تکیہ لگائے ہوئے فی البدیمہ کما جس میں اپنی قوم کے کار نا موں پر فخر کر تاہے اور اس کی قوم نے جو احسانات بادشاہ کے ساتھ کے الن کا تذکرہ کر تاہے ، قصیدہ کتے وقت اس قدر جوش وغضب میں تھا کہ کمان کی نوک جس پر اس نے تکیہ لگار کھا تھا اس کے ہاتھ میں تھی گئی اور اس کو قطعا خبر نہ ہوئی قصیدہ میں بن قتلب اور ان کے مر وار محروبین کلثوم پر چوشمیں کیں۔

باد شاہ نے یہ پراٹر قصیدہ سنکر بنی بکر کو تمام الزامات ہے بری قرار دیاادر انتا مماثر نہواکہ یا تو حارث اور اپنے در میان پر دو کنکوار کھا تھا جس کا سب حارث کا مرض برص تھایا بھر اس کو اپنے برابر تخت پر بٹھالیاادر اس ہے محبت کرنے لگاادر عمر و سرکان نے نفید سرکانے کے جس کرنے اپنے میں ان کی مصرف کا ان میں اور کا ان میں اور اس میں کا اور اس کے محبت کرنے لگاادر عمر و

ین کلثوم ہے نفرت ہو گئی جس کا متیجہ یا نجویں معلقہ کی صورت میں طاہر ہوا۔

الکررواد نے حارث کی اس بدیمہ محو گی راستعباب کا ظهار کیا کہ اتنا طویل قصید داس روانی اور پختہ کلامی کے ساتھ کہہ ڈالا۔ ابوعمر وشیبانی کا کمناہ کہ اگر و داس قصیدہ کو آیک برس میں کہتا تب بھی قابل ملامت تہ ہوتا۔ حارث کی عمر بہت طویل وقت آیک موبینیتیں برس کا تھا۔

شروص معلقات سیعه ۱۹۰۰ (۱) شرح المعلقات. از ابوبکر عاصم بن ایوب بطلیوسی متوفی ۱۹۹۵ (۲) شرح المعلقات رابو علی اسماعیل بن قاسم قالی متوفی ۱۳۳۵ (۳) شرح المعلقات (ابو علی اسماعیل بن قاسم قالی متوفی ۱۳۵۹ (۱) شرح المعلقات از ابو عبدالله حسین بن احمد بن حسین زوزنی متوفی ۱۹۸۹ (۵) شرح المعلقات از شیخ دمیری المعلقات از شیخ دمیری شافعی صاحب حیوة الحیوان (۷) التوشیحات علی السبع المعلقات (اردو) از قاضی سجاد حسین کرت بوری ل

### (۵۲)صاحب د بوان حماسه

نام و نسب ..... حبیب نام ، ابو تمام کنیت ، والد کانام اوس اور نسبت طائی ہے شجرہ نسب یہ ہے ابو تمام حبیب بن اوس بن الحرث بن قیس بن الا شخ بن سحی بن مر وان بن مر بن سعد بن کانل بن عمر و بن عدی بن عمر و بن یغوث بن طی (جابمہ) بن اور بن زید بن کہلان بن یٹجب بن یعر ب بن قبطان۔

سنه پیدائش .....د مش اور طبر ویه کے در میان بلاد "جیدور" میں ہے" جاسم" ایک بستی ہے ابو تمام ۲ کے اھ میں بہیں پیدا ، والادر مصر میں نشود نمایائی، بعض حفر ات نے سنہ پیدائش ۸ ۸ اھ لور بعض نے ۹۰ اھ لور بعض نے ۱۹۲ھ ذکر کیا ہے۔ حلیہ اور سیر ت ..... ابو تمام گندی رنگ ، طویل القامہ ، شیریں کلام ، نمایت فرجین و طباع ، حاضر و ماغ ، بر جت کو ، پخته عقل ، نازک خیال ، قوی الحافظ تعالور گفتگو میں قدر ہے بملا تا تھا، اس کی دو مشہور کما میں "الحماسة" لور " فحول الشعراء "اس کی دائن میں میں دور سے بیات ہور سے بیات ہور سے برکلاتا تھا، اس کی دو مشہور کما میں "الحماسة" لور " فحول الشعراء "اس کی دائن میں دور سے بیات ہور سے بیات ہور

بالغ نظرى اور او بي ميهارت كي ناطق شهاوت إير .

عام حالات زندگی .....ابوتمام کایاب اوس جولاید پیشه آدمی تعاجوانی بستی ہے دمشق بی نظل ہو گیا تھا، شروع بی ابو تمام اپنے باپ کے کام بی ہاتھ بٹا تار ہااور جب ذراجوان جواتو مصر چلا گیالور یہاں بمر دبن عاص کی جامع مسجد میں باتی بحر نے نگالور ساتھ بی مسجد کے علاء ہے علم حاصل کر تار ہادہ مستقل اشعار حفظ کر تا، شاعروں کی نقلیں اتار تالور اس کو حش کے اتار جڑھاؤ میں کردش کر تار ہا یہاں تک کہ ایک دن آیا کہ وہ شاعری کے اس بلند مقام پر پہنچا جمال اس کے جم عصروں میں

إلا دائرة المعادف، كشف الظنون، مذكرة الشعراء ، الشعر والشعراء ، عمرة أبين خلكان ، درة الغوامل ، عاد تأنوب عربي ، وى أبي توشيات دغير ١٢٥

کوئی ہی اس کا حریفہ نہ بن سکا اور اس کی شاعری نے لمک کے تمام اطراف ہیں وصوم مجادی، چنا ہے اس نے مصر ہے نگل کر
مشہور و معروف تنی کو گوں اور امر اور خلفاء کی مدح مر انی میں انعامت واکر امات، جو اکز و عطیات حاصل کے اور اوب و مدح
کے ولد اوگان ہیں اسے بچھ اسی عظیم معبولیت حاصل ہوئی جس کی نظیر کی و دسر ہے شام میں نہیں ہلتی حتی کہ اس کی
زندگی میں کوئی و دسر اشاعر ایک ورہم بھی شاعری ہے وربع پیدانہ کر سکا، نیز ابو تمام احمد ہیں اس نے موصل کی ڈاک کا محکمہ اس کے ماتحت کر دیا اور وہ و مسال تک اس عمد ہر کام کر تارہ ہے
مدح کی جس کے صلہ ہیں اس نے موصل کی ڈاک کا محکمہ اس کے ماتحت کر دیا اور وہ وہ سال تک اس عمد ہر کام کر تارہ ہو اللہ تمام کی شاعر کی شاعر کی شاعر کی شاعر کی ہوں ہے واقعت کی بنا پر
مائز کی میں کیجا کر ویے ، اس کے وور ہیں تمدن ترقی کر رہاتھا، علوم کے تراجی ہور ہے تھے، ان نی ترقیوں ہو اقتیت کی بنا پر
مائز کی میں کیجا کر ویے ، اس کے وور ہیں تمدن ترقی کر رہاتھا، علوم کے تراجی ہور ہے تھے، ان نی ترقیوں ہو اقتیت کی بنا پر
مائز کی عقل پختے اور خیال ماڈک ہوگیا تھا چنا نے اس خوام کے تراجی ہور ہے تھے، ان نی ترقیوں سے واقعیت کی بنا پر
معنی کو ترجی وی کے بہر میں معلیقت اور استعارہ کی ترب نے بیٹر سے خالی میں مطابقت اور استعارہ کے ذریعہ کرنا جا ہا، چنا نے کہاں میں معلوست الفاظ کا فقد ان نظر آیا تو اس سے اس کی عبارت ہیں مطابقت اور استعارہ کے ذریعہ کرنا جا ہا، چنا نے کھر المحالی میں اس باو تیاں وی جا ہے کہا کی شعر ہے ۔
کیا ہوں کہتے ہیں کہ ہیں نے استاذا این الحمید کی مجل میں ابو تمام کا وہ قصیدہ پڑھا جس کا المحال میں ہو استاذا میں الحمد کی اور جب اسے دو تھیدہ پڑھا جس کا المحال میں جا عیل بن عباد میں المحس کیا ہے دو سے برائی ہو ہوں ہیں کے استاذا میں ابو تمام کا وہ قصیدہ پڑھا جس کا المحال میں ہو استاذا میں ابو تمام کا وہ قصیدہ پڑھا جس کا المحال میں کے استاذا میں ابو تمام کا وہ قصیدہ پڑھا جس کا المحال میں کی میں نے استاذا میں ابو تمام کا وہ قصیدہ پڑھا کی کی کی ہو ہوں ہے ۔

كريم متى امدحه امدحه والورى معى واذا مالمته لمته وحدى

جب میں اس شعر پر پہنچا تو استاذ نے کہ اس شعر میں ایک عیب ہے جائے : ودو کیا ہے۔ میں نے کہ اشاعر کا مدت کے مقابلہ میں اوم الناکیو نکہ مدح کے مقابلہ میں یاذم آتا ہے یا جو ، استاذ نے کہا یہ عیب کوئی قابل سوال عیب شیں اس کا توشاعر کی جانب سے بایں طور جو اب دیا جا سکتا ہے کہ شاعر نے مقابلہ فد کور سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مدح کا حقیق مقابل نینی ذم محروح کے علوم تبت کی بنا پر دل میں آئی شیں سکتا اگر چہ بطریق تعلق اور فرضی طور پر ہی سمی اس بناء پر شاعر نے جانب لوم میں او ااستعمال کیا ہے جو قضیہ محملہ جزئیے کی قوت میں ، و تا ہے اور جانب مدح میں لفظ متی استعمال کیا ہے جو قضیہ محملہ جزئیے کی قوت میں ، و تا ہے اور جانب مدح میں لفظ متی استعمال کیا ہے جو قضیہ کلیہ کاسور ہے جس میں ہر وقت مدح کے صدور کی طرف اشارہ ہے نیز شعر کی روایت "واؤ اباذ متہ ذمتہ وحدی" الفاظ سے جو قضیہ کلیہ کاسور ہے علی ان الحبیب سلفائی مقابلۃ المدح باللوم۔ قال

ومن بلق خبوا بیجید الناس امرہ و من بغولا بعدم علی الغی لانما بسر کیف بیہ عیب قابل سوال عیب شیں اساعیل نے کیااس کے علادہ ادر توجیحے معلوم شیں استاذینے کماالدحہ کا مکرر دوناجو سخت ترین نٹافر کا باعث ہے اس پر میں نے استاد کی بہت تعربیف کی۔

تاہم اس کا وہ کلام جو خامیوں ہے مراد منز و ہے اس قدر کتیر ہے کہ اتن مقد ارنداس ہے پہلے گزر نے والے شاعروں میں ہے کہ اس میں ہے کہ کی ہے نہ بعد ہیں آئے والوں کی اٹو کھے معالی، ختنب الفاظ جن میں امثال و حکم کو اس خوبی ہے ہمویا ہے کہ اس ہے ایک طرف توادب کے مر مایہ میں گرانقدر اضافہ ہو گیا اور دو مر کی طرف اس نے اپ بعد آنے والوں کیلئے اس راہ میں ترتی کے مواقع بہم پہنچاد ہے، چنا ہے اس کے بعد متنبی اور ابوالعلاء معری نے اس کے طریقہ کی ہیروی کی اور اس پر حکست کا اس قدر غلبہ ہے کہ لوگوں میں اور شاعر در حقیقت بختری ہے۔ اس کی شاعری کی شاعری کے متعلق لوگوں میں بہت زیاد واختلاف ہے کہولوگ اس اس کی شاعری کے متعلق لوگوں میں بہت زیاد واختلاف ہے کہولوگ اس کی حمایت میں افران کی بابت سے فیج نظریہ ہے۔ اس کی شاعری کے متعلق لوگوں میں بہت زیاد واختلاف ہے کہولوگ اس کی حمایت میں اور جھوا کے جو اس کی متعرب کی دوجہ میں اور جھوا کر محمل خوبیوں کو چھپاکر محمل خامیوں کو اچھا لیے جیں ، تاہم غلبہ اس کے ماہیں کو ہی صاصل ہے ، بڑے بردے روسا ، وامراء میں اے جو جو بوں کو چھپاکر محمل خوبیوں کو چھپاکر محمل خامیوں کو اچھا لیے جیں ، تاہم غلبہ اس کے ماہیں کو ہی صاصل ہے ، بڑے بردے روسا، وامراء میں اے جو جو بوں کو چھپاکر محمل خامیوں کو اچھا لیے جیں ، تاہم غلبہ اس کے ماہیں کو ہی صاصل ہے ، بڑے بردے روسا، وامراء میں اے جو

مقبولیت اور داد تحسین ملی ہے اس کی تردید مخالفین کسی بھی طرح نہیں کرسکتے ،جب اس نے ایک عمدہ قصیدہ کے ذریعہ محمہ بن عبد الملک زیات کی مدح کی تواس نے کما ابو تمام اتم اپنی شاعری میں جو الفاظ کے جوابر ات جڑتے ہو دوران میں انو کھے معالی سے جو حسن دوبالا کرتے ،ووہ حسن دشو کت حسین دخو بصورت دوشیز اوک کے گلول کے مرضع ہلروں میں بھی نہیں ہو تا اور جو برا الفعام تمہاری شاعری کے عوض تمہیں دیاجا تاہے وہ بوقت موازنہ تمہاری شاعری کے موش تمہیں دیاجا تاہے وہ بوقت موازنہ تمہاری شاعری ہے کہ تر ہی رہتا ہے۔ ابو تمام اور اس کی شاعری کا وزن ..... ابو تمام مختلف ملکوں کاسفر کرتے ہوئے بھرہ چہاں عبد الصمد بین معذل شاعر رہنا تھا جب اس کو ابو تمام کی آمد کی اطلاع ملی تو اس کو اندیشہ ہو اکہ اگر ابو تمام یماں تھر گیا تو لوگ اس کی طرف راغب ، و جائے گی اس لئے اس نے ابو تمام کو یہ اشعار لکھ بھیج۔

س و كلتا هما بوجه مذال من حبيب اوطالب لنوال بين ذل الهوى وذل السوال

انت بین الثنین تبرز للنا لست تفك راجیا الوصال ای ماه پیقی لوجهك هذا

جب بیراشعار ابو تمام کے پاس متبے تواس نے فور اجواب میں بیراشعار لکھے

اشرجت قلبك من غيض على حنق كايعر يقدم من خوف على الاسد

اني تنظم قول الزور والفند. وانت انقص من لاشي في العدد

کانها حرکات الروح فی الجسد . اقدمت وبلك من هجوی علی خطر ابوتمام كی تُراعر كاكمونه

ابوتمام البيخ شأبهكار قصيده ميس كهتاب .....

وعادقتاداً عندها كل مرقد صدود فراق لاصدود تعمد من الدم يجرى فوق خد مورد فضرت به الابشمل مبدد الذبه لا بنوم مشرد لديبا جنيه فاغترب تجدد على الناس ان ليست عليهم بسرمد لى غدت تسجير الدمع خوف نوى غد ثل وانقذ هامن عمره الدوت انه فاجرى لها الاشفاق و معاموردا ولكننى لم احود فرا مجمعا ولم تعطى الايام نومامسكنا وطول مقام المرء فى الحى منحلق فانى رايت الشمس زيدت مجة

ايضا

ماالحب الاللحبيب الاول وحنينه ابدا لاول منول كالخطوط في القد والغزالة في الهجته كل نقل فوادك حيث شنت من الهوى كم منزل في الارض، يالفه الفتي وله من قصيدة يقول لها في خالد بن يزيدبن مزيد الشيباني

ل کل پش آنے والے فراق کے خوف ہے اس نے آنسو دُل کی پناہ لیمناشر وع کر دی اور پہلوبد لنے کاپہ عالم ہے کہ گویا ہی کچھونے پر کا نے کچھوا ہے گئے۔

کچھوری کے سبب ہے اس خوف نے اس کے آنسو وُل کو خون کی آمیزش سے بازی بناکر اس کے سرخ کالوں پر ہمادیا لیکن جھے بہت سااکھا اللہ فکڑے کرے ملائے کو نوب کی آمیزش سے بازی بناکر اس کے سرخ کالوں پر ہمادیا لیکن جھے بہت سااکھا اللہ فکڑے کرے مگر نے کو اس کے آرام کی فیند کامز و بھی نہ لینے دیا البتہ پھے پریشان خوابی ضرور ملی ، قبیلہ بیں ایک عرصہ الکھا کہ خرصہ کی خوابی ضرور ملی ، قبیلہ بیں ایک عرصہ کی خرصہ اس کے اس کے دور نے کہ اس کے دور کی عزت کم ہورج ہے اس کے زیادہ محت کی جاتے گئی میں نے دیکھا ہے کہ سورج ہے اس کے زیادہ محت کی جال جا ہوا ہے وہ کو چھیئتے اور خفل کرتے رہو لیکن خیقی میں تم جمال جا ہوا ہے وہ کو چھیئتے اور خفل کرتے رہو لیکن خیقی محب تو صرف پہلے محبوب کے حصہ میں آئی ہے یوں توانسان کتے بی مقامات میں بودوباش افسیار کر تاہے لیکن جد حر بھیشا اس کاول تھیجتا ہے وہ اس کامقام پیدائش ہی ہے۔ ا

وماحكاه ولا نعيم له الى المقدى ابى يزيد الذى ظل عقاة يحب زائره اذا انا خواببابه اخذوا وابن الغزال في غميده . في جيده بل حكاه في جيده يضل عمر الملوك في ثمده حب الكبير الصغير من ولده

وقالي في قصيده يرثى بها ابانصر و محمد و قحطبة بني حميد بن قطبة الطاتي

حكمهم من لساته ويده

ولكنهم كانوا ثلاث قبائل

العمرك ماكانوا ثلاثة اخوة

ولدايضا

دفان مات الجواد مات القريض فيه الاحسان وهو بضيض وحياة القريض احيا وك الجو يامحب الاحسان في زمن اصبح

وقال ايضا

حتى تو همت انى من بنى اسد وفى صدور هم من طلعته الاسد . ثم اطر حستم قراباتی و آصرتی وطلعته الحمد اقلی فی عیونهم

وقال ايضا

ان الشقى بكل حبل يخنق واكتن في كنفى فراه المنعلق سور عليك من الرجال وخندق منه الحجاز ووققة المشرق ایاك یعنی القاتلون بقولهم من شاعر وقف الكلام ببابه سرحیث شئت من البلاد فلی بها قدتقفت منه الشام و سهلت

وقال ايضا

اديب متيم باديب

ای شی یکون احسن من صب محربن حمید طوی کے مرشہ میں کتاہے

توفيت الا مال بعد محمد فجاج سبيل الله وانثغر الثغر فتى دهره شطران فيما يتوبه تقوم مقام البصر اذفاته النصر أ كذا فليجل الخطب وليفدح الامر. فليس لمين لم يفض ما قد هاعذر واصبح في شغل عن السفرا السفر. الالى سبيل الله من عطلت له فتى كلما فاضت عبون قبيلة. وما ضحكت عنه الاحاديث والذكر ففى باسه شطروفي جوده سطر. فتى مات بين الطعن والضرب موتة

ومامات حتى مات مضرب سيفه من الضرب وأمثلت عليه القنا السمر تردى ثياب الموت حمرا فمادجي. لها الليل الا وهي من سندس خضر

امیر ند کورگی مدح میں کتاہے

لے بہے وہ سانحہ جے عظیم مصیب اور صدے بڑھا ہوا معاملہ کمنا چاہئے لوراس موت پر جو آنکیر آنسونہ بہائے اس کیلئے کوئی عذر شمیں ہے محمہ اس اور سے میں احمد کے دائے ویران ہوگئے ہیں احمد کے دائے ویران ہوگئے ہیں احمد کے دائے ویران ہوگئے اور سر حدیں غیر محفوظ ہو گئیں۔ ۱۲۔ ۲وہ ایسا براور تھا کہ جب بھی قبیلہ کی آنکھیں خون کے آنسو بہائیں گیا اس کی یاداور اس کے چر ہے ہنتے ہی اور سر حدیں غیر محفوظ ہو گئیں۔ ۱۲۔ ۲وہ ایسا براور تھا کہ دوہ کا ام شھا کے جنگوں میں حصہ لینادوم سخاوت کرتے د ہناوہ ایسا براور تھا جو گلوروں اور خیز ول کے دور میان ایس کی دوہ کا جس کی جو اور کا جند ٹوٹ کو در میان ایس موت مراکہ اگر اے فتح بھی ہو توہ فتح ہے گئی نہیں ،اس نے اس وقت تک جان نہ دی جب تک کہ اس کی تعویر کا جند ٹوٹ نہیں تو بی بین لیا لورد ان کی تاریخی آنے بھی نہائی تھی کہ وہ سبز ار سے گئی تھی کہ وہ سبز ار سے تبدیل ہو گیا۔

يرى اقبح الاشياء اوبت آمل بياض العطايا في سواد المطالب لى اذا حركته هزة المجد غيرت. عطا ياه اسماء الاماني الكواذب كسته يدالمامول حلت خانب. واحسن من نور تقتحه العبا

وقال ايضا

ترى في طي ابدا تلوح فيخر لي لمن خلق المديح بنو عبدالكريم نجوم ليل اذاكان الهجاء لهم ثوابا

وقال ايضا

عاداك اسوار الكلام بشرد

اشرب فانك سوف تعلم انه. قدح يصيب العرض منه خمار

عون القريض حتوفها ابكار. غرر متى ماشنت كن شواهدى

يك قصيده پر يجاس بزار كانعام ....اي مرتبه ابوتمام نے ابودلف عجلى كواپنامشهور قصيده بائيه سناجس كامطلع يہ ب

على مثلها من اربع و ملاعب. اذيلت مصونات الدموع السواكب

ابود لف نے آس کو بے حدیث کیاادر بچاس ہر ارور ہم دے کر کہا بخد اید رقم آپ کے آشعار کے فاظ ہے بہت ہی کم بیز خولی اور عمر آپ کے آشعار کے فاظ ہے بہت ہی کے بیز خولی اور عمر گار اس جیسا کلام : و سکتا ہے تو صرف آپ کے دواشعار جو آپ نے تحد طوی کے مرثیہ میں کے بین گذا فلیجل الخطب ادے۔

اشعار کی مثال آولاد کی ہی ہے۔۔۔۔۔ایک مرتبہ ابوتمام نے کمی شاعر کو اپنائیک قصیدہ سنایجو عمدہ ترین اشعار پر مشتل تفایجز ایک شعر کے کہ دو کچھ کر ابوا تعاشا مرتبہ ابوتمام ہے بعد ابوتمام ہے بولا ابوتمام ااگر آپ قصیدہ ہے یہ شعر نکال دیتے تو آپ کا قصیدہ عیب ہے پاک بوجاتا ابوتمام نے جو اب دیا کہ ریہ تو میں بھی جانا بول مگر عزیز من اشاعر کے مزد یک اس میں خوبصورت و بد صورت و بین و علی سمی قسم کے بوت بین مباب کو جمال مان سے اس میں تو بین مباب کو جمال فاصل میٹے سے محبت بولی ہے دیں تا ہے۔

حاضر جو آئی .....جب ابوتمام، عبد الله بن طاہر کے پاس خراسان بہنچا تو دور دور سے شعر اعطا قات کیلئے عاضر ہوئے اور کلام سننے کی خواہش طاہر کی ابوتمام نے کہاکہ آئندہ کل کچھ اشعار سنانے کا دعدہ امیر سے ہوچکا ہے آپ حضر ات بھی تشریف لے آئیں۔ چنانچہ بیدلوگ انگلے روز حاضر ، و ئے ابوتمام نے امیر مذکور کی تعریف میں ایک قصیدہ بیش کیا حس کا مطلع ہے۔

اهن عوادی یوسف و صواحبه فعز مافقد ما ادرك السول طالبه شعراء میں ابوالعمین المرک السول طالبه شعراء میں ابوالعمین شامر بھی موجود تھااس نے بھی نکتہ جینی شروع کی اور کہنے لگا"لم لا تعقول ما لیلم "آپ ایسی است کیوں نہیں کتے جو بھی جائے وہ کیوں نہیں میں کتے جو بات کی جائے وہ کیوں نہیں شہرے ۔ بس آپ کے اس پر جت جواب کو بہت بہند کیا گیا۔

زود فرمی .وحاضر د ماغی .....عاامه صولی نے ذکر کیا ہے کہ ابوتمام نے احمد بن معظم کی شان میں قصیدہ سینیہ کماجس کا مطلع ہے۔ مطاعب ہے۔

تقضى ذمام الاربع الادراس

کے مافی وقوفك ساعت من باس اس قسيد د کے کيج اشعاريہ ہيں۔

لے جباے مجدد سرور ٹی کی اس آئی ہے تواس کی بخشتیں جھوٹی آرزوؤں کے نامول کو بدل دیتی ہیں اس کی نظیر میں سب سے بری بات یہ ہے کہ جس سے کوئی آرزو کی جائے وہ آرزو کنندہ کواس سے محروم واپس کردے اسے بخششوں کی وہ سفیدی جو مانتنے والوں کی تاریکی کوروشن لرویتی ہے باہ صباکی کھنا ٹی ،و ٹی نظیوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ سلے پرانے کھنڈروں کاحتی اواکر نے کیلئے ان پر کھڑی بھر جانے میں کوئی مضائعتہ نہیں ہے ۱۲۔ واذا مشت تركت بصدرك ضعف ما قد خولط الساقي بهاو الحاسي هدات على تاميل احمد همستي نشر الخزامي في اخضرار الاسي بكر اذا ابتسمت اراك وميضها، نور الاقاح برملت ميعاس بحليها من كثرة الوسواس. قالت وقد حم الفراق فكاسه لاتنسين تلك العهود فائما، سميت انسانا لانك ناسى واطاف تقليدى بها وقياسى. نور العرارة نوره ونسيمه حبوه قصيده يرسياه عمر يرينيا

لے اقدام عمر و فی سمات حاتم. تو حاضرین میں سے ابو پوسف کندی فلفی نے کہا:امیر کی ذات گرامی اپنی خوبیوں میں تیری اس تعریف سے بالاترہے تونے توانمیں عرب کے بددول سے تشبیہ دیدی )ابو تمام فوراتاڑ گیالور اس نے قدرے تامل کے بعد ان اشعار میں جواب دیا۔

مثلا شرودا في الندي والباس

لاتتكر و اضربي له من دونه
 فالله قدضوب الاقل لنوره

مثلا من المشكوة والنبر اس

کتے ہیں کہ جب اس کا تحریر کردہ قصیدہ اس سے لیا گیا تواس میں بیدوہ شعر نہیں بتے بلکہ یہ اس نے اس وقت اعتراض کے جو اب میں بر جستہ کے بتھ اس پر لوگوں کو انتائی جیرت ہوئی اور معترض فلٹی نے امیر سے سفارش کی کہ یہ جو بھی مطالبہ کرے اسے پوراکر و بیخ کیونکہ اس کی فکر اس کے جسم کو اس طرح کھا جائے گی جس طرح تیز تکوار کو اس کی نیام کھا جاتی ہو اور یہ ذیادہ دن زندہ نمیں رہے گا، چنانچہ احمر بن معظم نے اسے موصل کے محکمہ ڈاک کا تحران کردیا۔

اور بید زیاد دون زندہ میں رہے گا، چنا بچہ احمد بن مے اے موسل کے علمہ ڈاک کاعرال کر دیا۔ وریاد کی ..... جب ابو تمام اپنے اس قصید د کو پڑھتا ہواجس کا مطلع بیہ ہے اس عوادی بوسف اھ'ان اشعار پہنچا۔

. فقلت اطمئني انضر الروض عازبه

وقلقل ناي من خراسان جاشها.

على مثلها والليل تسطوغياهبه.

وركب كاطراف الاسنته عرسوا

وليس عليهم ان تتم عواقبه

لامر عليهم ان تتم صدوره

تو شعراء الجھل پڑے چاروں طرف سے صدائے تحسین بلند ہوئی اور ریاحی شاعر نے اٹھ کر امیر کی خدمت میں عرض کیا حضور! آپ نے جس عطید کا وعدہ میرے حق میں کیا تھاوہ میں ابوتمام کو دیتا ہوں امیر نے کما نہیں بلکہ ہم جھ کواس کا ڈبل حصہ دیں گے اور ابوتمام کیلئے جو بچھ واجب ہوگاوہ ہم علیحد دویں گے چنانچہ ابوتمام تصیدہ سے فارغ ہوااور اس برایک ہزار اشرفیاں نجھاور کی گئیں جن کوابوتمام نے جھوا تک نہیں سب بیجے ہی اڑا لے گئے۔

ابو تمام اینے فن کاکامل انسان تھا۔۔۔۔ ہم ابو تمام کے ذکر خیر کواس قول پر ختم کرتے ہیں جو علاء اعلام سے منقول ہے کہ قبیلہ طے سے تین آدمی مرد کامل پیدا ہوئے ہیں جو دوسخا میں جاتم طائی، زید دروع میں داؤد بن نصیر طائی ادر شعر وشاعری معمد انسان قاد میں سیاست اللہ

میں ابو تمام حبیب بن اوس طانی۔ وفانت .....ابو یوسف کندی فلٹی کی پیش گوئی کے مطابق ابو تمام نے بہت ہی کم زندگی پائی بینی ابھی اس نے اپنی عمر کی مچالیس بہاریں بھی نہ دیکھیں تھیں کہ اللہ کو بیار اہو گیا۔

امر وزگرازر فتہ حریفاں خبر نے نیست فرداست دریں بزم زماہم اثرے نیست سنہ پیدائش کی طرح سنہ و فات میں مجمی مختلف اقوال ہیں بعض نے ۱۳۳۱ھ ذکر کیا ہے اور بعض نے ذیفقعدہ ۲۲۸ھ اور بعض نے جمادی الاولی ۲۲۴ھ اور بعض نے محرم ۲۳۲ھ پختری نے بیان کیاہے کہ ابو قبیشل بن حمید طوی نے اس کی قبر

ا اے ممروح تبھ میں عمرو کی جرات کے ساتھ حاتم کی سخاوت اور احدیث کی برد باری کے ساتھ اپاس کی ذکادت ہے۔ ۱۲ کلے میں نے ممروح کی سخاوت نہ شجاعت کے سلسلہ میں جو کم در جہ کی تحصیتیں بطور مثال پیش کی میں ان پر برامانے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ خود حق تعالی نے اپنے تورکیلئے جو طاق اور چراغ کی مثال ذکر کی ہے وہ اس کے بے مثال نور کے مقابلہ میں بہت ہی کم حیثیت دکھتا ہے۔ پرایک قبہ ینولیا جو موصل میں "باب المیدان" سے باہر خندق کے کنارہ پرواقع ہے معققم کے وذیر محمد بن عبدالملک ذیارت نے اس کے مرشبہ میں اشعار کے۔

لمه الم مقلقل الاحشاء

نباء اتى من اعظم الاتباء

تاشد حكم لاتجعلوه الطائي

قالوا حبيب قذثوي فاجبتهم

تالیف دیوان حماسہ .....ایک مرتبہ ابوتمام خراسان میں عبداندین طاہر کے پہال حاضر ہوالور اس کی شان میں مدحیہ اشعار کہ کرایک ہزارا اثر فیال حاصل کیں دہال ہے بارادہ عراق والیں ہوئے ،ہمدان ہین کر موسم سر دمری پیش آیالور برف اس کرت ہے بین کہ تمام راستے ہند ہوگے لور ابوتمام کو چندے وہیں قیام کرنا پڑا، سفر کی حالت میں ایساسری واقع ہونے ہے طبیعت کو جو بر بیثانی لاحق ہوتی ہے دہ محتان بیان نہیں گر اس ذیدہ دل شاعر کی خاطر جع تھی ابوالو فاء بن سلمہ رئیس جن کا یہ مہمان تھا اس کے بہاں و داوین عرب بھرت تھے ابوتمام نے موقعہ کو غنیمت سمجھ کرسب و بوان بڑھے لور ان میں ساشعار میں استحد مرکب شخیب کرکے نظم عربی کا ایک بے بہا جموعہ تیار کیا جو آئے تک ''و بوان حماسہ'' کے نام ہے سارے عالم میں مشہور ہے اس نے یہ نتیب کرکے نظم عربی کا ایک بے کہ اوگ کئے کہ اس کا انتخاب اس کی شاعری ہے بہتر ہے۔ جمعے ورکب ہو تھے ہوگے تو اہل دینور میں ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے بوری و نیا میں والوں نے اس کی شام دی کہ اس کے علاوہ تمام لوئی ذخیر دی کوئیں بیشت ڈال دیا در بیس سے ہوتے ہوتے ہوتے بوری دنیا میں والوں نے اس کی آئی قدر کی کہ اس کے علاوہ تمام لوئی ذخیر دی کوئیں بیشت ڈال دیا در بیس سے ہوتے ہوتے ہوتے بوری دنیا میں کاشہر سے ہوئے۔

ید دیوان ایک عرصہ تک غیر مرتب دہایمال تک کہ ابو بکر صولی نے اس کو حروف دار مرتب کیا اس کے بعد علی بن حز داصر بانی نے اس کو بلیا قالوں کے بعد علی بن حز داصر بانی نے اس کو بلیا قالوں باب الاضیاف، باب الدی نے اس کو بلیا قالوں باب الاضیاف، باب الدی نے اس کو بلیا قالوں باب الدی باب باب الدی باب باب الدی باب الدی

فهر ست شروح وحواشي ديوان حماسه

| 1                                         | 4 7        |  |
|-------------------------------------------|------------|--|
|                                           | تمبر تترا  |  |
| بان حماسه ابو ہلال حسن بن عبد اللہ عکسر ی | ا شرح د بو |  |
| == ابوالظفر محمد بن آدم بروی              | ====       |  |
| := ابوالصح عنمان بن جني                   | ====       |  |
| := ابوالقاسم زيد بن على فسوى =:           | ==== ^     |  |
| := ابوعبرالله الخطيب اسكاني =:            | ==== 0     |  |
|                                           | ٢ الانيق(  |  |
| بان حاسه ابو بكر محمر بن عني صولي         | ے شرح دیا  |  |
| := ابوالفضل عبدالله بن احمر ميكالي =:     | ====       |  |
| == عيدالله بن ابراتيم                     | ==== 9     |  |
| == حن بن بخر آمد في                       | ====  +    |  |

| ظفرالمحصلين                                                                                                            | rio                                                                                                                                             | عالات معتضين درس نظامي<br>حالات معتضين درس نظامي         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| ۵۳۷۵                                                                                                                   | عبدالله بن احمر ساماتي                                                                                                                          | ===== []                                                 |  |  |
| ۳۸۵۵                                                                                                                   | ا براہیم بن محمد بن ملکوت اسبلی                                                                                                                 | ===== Ir                                                 |  |  |
|                                                                                                                        | ابوعلی خسن بن علی استر آبادی                                                                                                                    | ===== 15                                                 |  |  |
|                                                                                                                        | ا يونصر قاسم بن محمد واسطى                                                                                                                      | ===== 10                                                 |  |  |
| ه۳۳۹<br>ه۳۳۹                                                                                                           | ابوالعلام احمد بن عبدالله المعرى                                                                                                                | ۱۵ ذکری حبیب                                             |  |  |
| 2000                                                                                                                   | ابوالمحاس مسعود بن على بيهمق                                                                                                                    | ۱۲ شرح د بوان حماسه                                      |  |  |
| OFAY                                                                                                                   | ابوالحجاج بوسف بن سليمان شتر ي                                                                                                                  | ا ۱۵. =====(۵جلد)                                        |  |  |
| <b>₽</b> 0+1                                                                                                           | ابوز کریا هی بن مشهور بخطیب تبریزی                                                                                                              | ===== 11                                                 |  |  |
| ₽°TTI                                                                                                                  | ابوعلی احمد بن محمد مر زوتی                                                                                                                     | ===== 19                                                 |  |  |
|                                                                                                                        | ابونفر منصور بن مسلم حلبی معردف با بن الد میک                                                                                                   | =====                                                    |  |  |
| بعد ۱۳۸۰                                                                                                               | تحسين بن محمد رانعي معروف بإين بالخالع                                                                                                          | ssss ti                                                  |  |  |
| بعد + ۱۲ ۲۰                                                                                                            | ابوالريحان محمرين احمر حوارزي                                                                                                                   | ۲۲ شر تاد بوان حماسه                                     |  |  |
| 2474                                                                                                                   | ابوالبر کات این المستولی مبارک بن احمد اربکی                                                                                                    | الموم النظام (١٠ جلد)                                    |  |  |
| 574.                                                                                                                   | ابومنصور محمدین احمراز ہری                                                                                                                      | ۲۴ شرح والصحاسة                                          |  |  |
|                                                                                                                        | مولاناذ والفقار على صاحب ديوبندي<br>حوار درين نرم على عظير المرسم م                                                                             | ۲۵ تسهيل الدراسه (اردو)                                  |  |  |
| ۵۱۰۹۵                                                                                                                  | تاج العلماء نجف على بن عظيم الدين مهمجري<br>ڪؤن                                                                                                 | ۲۶ شرح و بوان حاسه                                       |  |  |
| OITLY                                                                                                                  | مستخ الادب مولانا محمد اعزاز على بن محمد مزاح على له                                                                                            | 2 ۲ حاشیه اعزازیه                                        |  |  |
|                                                                                                                        | (۵۳)صاحب د بوان (منتی)                                                                                                                          |                                                          |  |  |
| ہے ابوالطیف احمد بن<br>ب بن زید بن کملان۔                                                                              | ب کنیت، متنتی لقب ،اور والد کا نام حسین ہے بورا نسب نامہ یہ<br>ل بن سعد العشیر و بن مزح مالک بن او بن زید بن پینجب بن یعر                       | نام و نسباحد نام،ابوالطيه<br>حسين بن حسن بن عبدالصمد جعل |  |  |
|                                                                                                                        | لر کیا ہے ابوالطیف احمد بن حسین بن مر دبن عبدالجبار۔                                                                                            | لبعض حصرات نے نسب نامہ یوں ذ                             |  |  |
| کند دجو مشهور قبیلدے                                                                                                   | مِن کو فیڈ کے محلّہ کندومیں پیدا ہوااس لئے اس کو کندی کہتے ہیں                                                                                  |                                                          |  |  |
| قال کومال عدانی صحح                                                                                                    | ں مبیبہ ہے۔<br>ن السقاء '' ہے مشہور تھاجو کو فیہ کے محلّہ والول کو پانی پلایا کر تا ف                                                           | المن المسين "عبداله منتي كالمسين "عبداله                 |  |  |
|                                                                                                                        | میں ہے تھی و مماید ل علی ان المتعنی کان من السکون قول۔۔                                                                                         | النسب ادر كوفه كى باعفت عود تول                          |  |  |
| و نمایا تی اور فنون ادب کی                                                                                             | ی المسکون و حضر موتا ورالدتی و محندة والسبعیا<br>منی بچین ہی میں کوفہ ہے ملک شام میں آگیا تحالیم اس کے نشو                                      | یه این<br>نشوونماادر مخصیل ادب                           |  |  |
| تخصیل کی ،اکابر علاء اوپ زجاج ،ابن السراح ابوالحن انحفش ،ابو بمر محمد بن درید ،ابوعلی فاری وغیر و سے ملا قات کی اور ان |                                                                                                                                                 |                                                          |  |  |
| حضرات کے فیضان صحبت ہے وہ کمال حاصل کیا کہ فصاحت وہلاغت ،ادب دلغت شہر وشاعری میں پیگانہ روز گار ہو گیا، چنانچہ         |                                                                                                                                                 |                                                          |  |  |
| تبهى بخوبي واقف تعاجب                                                                                                  | اں کی نکر کانہ تھالغات مشہور و کے علاوہ لغات دھشیہ وغریبہ ہے آ                                                                                  | اں کے ہم عصر شعراء میں کوئی بھی                          |  |  |
| (1)                                                                                                                    | ف، کشف النلنون ،ابجد العلوم ، تاریخ ادب عربی ،البیان والتبین وغیر ۲۰<br>فات سکوئن حضر موت کند و سبیح لور میری والد و کا جمعہ کو بھلانے والاہے . | ل از مقاح السعادة ابن خلكان دائر والمعار                 |  |  |
| . 17.                                                                                                                  | فات سكون حضر موت كنده سيح لور ميرى والده كالجحو لو بحلانے والاہے.                                                                               | ے اے دو حص کہ بسبب احسانات کے می                         |  |  |

اس ہے خادرات کے سلسلہ میں کچھ ہو تھاجا تافور ااہل عرب کے کلام مغشور و منظوم کو بطور سند پیش کر دیتا ہے۔

تیج علمی واستحضار ..... نام نحو شخ ابو علی فاری نے ایک روز منتی ہے ہو تھاکہ عربی زبان میں فعلی کے وزن پر کنتے اسم جمع آتے ہیں۔ مشنی نے بر جتہ جواب دیا تجلی اور ظربی شخ ابو علی کتے ہیں کہ میں نے برابر خمن رات نفت کی کنا ہیں چھا ہیں کہ ان وو کے سوااس وزن پر کو گی اور جمع آتی ہے اسمیں، مگر نہ ملی اس تجرکا کیا ٹھکانہ ابن خلکان نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ آیک ہمض نے مسابق کی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ آیک ہمض نے مسبق کے موال اور جو آتی ہواک مبر سے اسمی کی کا کیا ٹھکانہ ابن خلاف کیا ہوتا ہو اور جو ابواک مبر سے اسمی کی خواب دریا ہوتا ہو وہ جواب دیتا اور بوتا ہوں ماکن کے بدلہ میں ہوتا ہوں میں کم تعرب نون ساکن کے بدلہ میں ہوتا ہوں کہ دیا اسمی کی تعرب نون ساکن کے بدلہ میں ہوتا ہوا کہ دیا اسمی کی کا ہے۔ کہ کہ دیا میں کم تعرب نون ساکھ اور جب تون تاکید خفیفہ بروقف کیا جائے تواس کو الف ہے بدل دیتے ہیں جسے اعتمال کہ تا ہے۔
کیو مکہ ریا ممل میں کم تصر ان تھا اور جب تون تاکید خفیفہ بروقف کیا جائے تواس کو الف ہے بدل دیتے ہیں جسے اعتمال کہ تا ہے۔

فاياله والميتات لاتقربنها والله فاعبدا

سياصل من فاعبدن تقافلماوقف عليهااتي بالالف بدلامن النون\_

جلالت شمان اور استاد السعراء كالعشر اف ..... سبنی ایک شاعر بینع ، لطیف الطیع ، بلند فکر ، مازک خیال اور فصاحت و بلاغت كار مز شناس قفاجس كی جلالت شان پر سب كالفاق ب "الصبح الهنیس" میں ہے كه ابوالعلاء معرى جب شعراء كا تذكر دكر تا تو يول كماكر تا تفاكه ابونواس نے يول كما ہے اور بهترى نے به اور ابو تمام نے به اور جب متنبی كاتذكر دكر تا تو كتا تفاكه شاعر نے به كما ہے اس بر كى نے ابوالعلاء ہے كماكه آپ متنبی كی بهت تعظیم كرتے ہیں ابوالعلاء نے جواب دیا تهمیس معلوم تهد سرور به مارد كالم متنز

نہیں کہ اس شعر کا قائل متنبی ہے۔

بليت بلى الاطلال ان لم اقف بها وقوف شجيع ضماع في الترب خاتمه

اگر میں دیار مندرسہ احبہ پر بحالت تکایف ایساجم کر کھڑ انہ ،وں جیسے تحف بخیل کہ اس کی انگشنز ی خاک میں رل گئی ،و تومیں ایسا مطلمحل و کسنہ ،و چاوک جیسے دوستوں کے کھنڈر دیار۔

' متنبی ہے سوال ہواکہ انگشتری گم شد تجیل کے قیام کی مدت تھتی ہے۔ اس نے جواب دیا چاہیں روز اس سے ہو جیا گیا ہے کمال ہے معلوم ہوا۔ اس نے جواب دیا چاہیں روز اس سے ہو سوال گیا ہے کمال سے معلوم ہوا۔ اس نے جواب دیا حق تعالی کے اس ارشاد ہے" دھب ہوا۔ اس نے جواب دیا حق تعالی کے اس ارشاد ہے" دھب لی ملکا لا بنبغی لاحد من بعدی۔

منتنی اور علوہمت ..... بچین ہی ہے منتی سبک روح ،عالی ہمت ، بلند حوصلہ اور مجد د سروری کی طرف اکن تھا اور میں وہ چیز تھی جس نے اے نوجوانی اور تا تجربہ کاری کی عمر میں لوگوں ہے اپنی خلاف کی بیعت پر ابھار ااور بیعت کا معاملہ پورا ہوا ہی جا ہتا تھا کہ علاقہ کے گور نر کو اس سازش کی اطلاع مل گئی اور اس نے اسے قید کرنے کا تھی دیدیا منتی نے میک خانہ ہے گور نر کو ایک قصیدہ بھیجا جس میں وہ کہتا ہے۔

دعوتك عند انقطاع الرجا

امالك رقى ومن شانه. هبات اللجين وعتق العبيد

والوهن رجلي نقل الحديد. تعجل في وجوب الحدود

والموت مني كحبل الوريد. دعوتك لمايراني البلي

وحدى قبل وجوب السجود

(ترجمہ) میرے آقا جس کا کام بی دولت بخشا اور غلاموں کو آزاد کرنا ہے، بیس آپ ہے امید منقطع ہو چکتے اور اپناگلاموت کے ہاتھ میں بہتے جانے کے وقت مدد کی در خواست کر تا ہوں ، اور اس وقت مدو جاہتا ، ول جبکہ میر کی حالت خشتہ ہو چکی ہے اور میر ہے پاوک کو بیڑیوں کے بوجھ نے کمز ور کر دیاہے جھ پر انجمی نوجھ پر نماز بھی فرض نہیں ، و بی۔ چنانچہ کور نر نے اس رہاکر دیا ہے صدود قائم کی جاری میں حالا تکہ انجمی تو مجھ پر نماز بھی فرض نہیں ، و بی۔ چنانچہ کور نر نے اس رہاکر دیا گئی تم تمار ور کی اس کے دل دو ماغ میں اس طرح ساچکی تھی کہ جو انی ختم ، و جانے کے بعد بھی اس نے نبوت کادعوی کر ڈالا۔

د عوی شبوت ..... جب متنتی نے بی کلب میں اقامت اختیار کی تواولا اس نے بید وعوی کیا کہ میں علوی ہوں اس کے بعد سید عوی کر بیشا کہ میں نی ہوں ابولی بن حالہ کہتے ہیں کہ میں نے حلب میں ایک جم غفیر سے سناہے کہ متمبّی نے بادیہ سادہ میں نبوت کا دعوی کیا تھا اور اپنا المجز و قرار دیا تھا اور بن کلب کا انبووکٹیر اس کا تا نع ، و گیا تھا جب اس سے کما جا تا تھا کہ ہر نبی کے پاس وی آئی تھی تو تیے ہے پاس بھی وی آئی ہے۔ تو یہ دیما تیوں کو اپنی گھڑی ، وئی سور تیں سنا تا اور کہتا کہ یہ قر آن ہے ، ابو علی کہتے ہیں کہ ان سور توں میں سے ایک سورت کے ابتد انی تکمات جمید محفوظ ہیں۔

"والتجم السيار والقلك الدوار والليل والنهار ان الكافرلفي اخطار امضي على سنتك واقف اثر من قبلك

من المرسلين فان الله قامع بك زيغ من الحدفي دينه و ضل عن سبيله (نعوذ بالله)"

جب اس سے آنخضرت منطقے کے متعلق وریافت کیا گیا تواس نے کہا: آپ ہی نے تو میری آمدی بشارت دی تھی اور فرمایا تھا"لانی بعدی" یعنی میرے بعد"لا" نامی شخص ہی ہوگااور میرانام آسان میں "لا" ہے۔

وعوی نبوت کے بعد ..... ایک انبوہ کیٹر اس کا تابع ، و گیااور ملک شام میں خاندان می خاندان اس کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگے تو شاہ انھیدید کے نائب ابولولوامیر حمص نے اس پر چڑھائی کی اور اس کے جُن کو متفرق کر کے اس کو قید کر لیااور عرصہ دراز تک مقیدر کھا یماں تک کہ متنی ہلاکت کے قریب بیٹی گیااور توبہ کرنے پر مجبور : و گیا چنانچہ اس نے وعوی نبوت سے توبہ کی اور اس کو قید خانہ سے رہا کر دیا گیار ہائی کے بعد دوا پی بلند آر ذون سے بھی دور کے سفر کرنے لگالور ان سفر وال میں اس کے پاس عبر و شبات اور عزم و ہمت کے سوالور کوئی زادر اونہ ، و تا تھا جیسا کہ اس کے متعدد اشعارے معلوم ، و تاہے مثلا۔

وحيد من الخلان في كل بلدة المساعد اذا عظم المطلوب في المساعد

کہ میں ہر شر میں دوستوں کے بغیر تن تنها ،ول جب مقصود عظیم ،و تاہے تو مدو گار کم ،و جاتے ہیں۔

قيامي وقل عنه قعو دي

ضاق صدري وطال في طلب الرزق

ابدا اقطع البلاد و نجمی لینی میں دل برداشتہ ہو گیا ہوں طلب معاش میں ہر دم مارامارا پھر تار ہتا ہوں اور اس طرف سے بجھے طمانینت شیر ملتی، سداایک ملک سے دومرے ملک کا قصد کر تارہتا ہوں، میرے تارے نحومت میں ہوتے ہیں لیکن میر می ہمت سعادت میں رہتی ہے۔

ابو عبداللہ یا توت رومی کتے ہیں کہ متنتی رہائی کے بعد ایک مت تک پریشان حال رہا، یمال تک کہ جب ابوالعشائر والی انطاکیہ کے دربار تک رسائی ہوئی اور اس کی شان میں مدحیہ قصائد کے ذریعہ عطیات حاصل کئے تب بر آگندہ حالی دور ہوئی ابوالعشائر نے اسے میف الدولہ کے حضور میں پیش کر کے اس کے شعر وادب کی صلاحیتوں کا تعاد ف کر اکر اس کا بلند مقام بتایا چنانچے سیف الدولہ نے اس کا برااحترام کیا اور اے اپ مقربین میں شامل کر لیا یماں تک کہ اے خوب آسودہ اور مال کر دیا چنانچے متنتی خود کرتا ہے۔

وانعلت افراسي بنعماك عسجدا

تركت السرى خلفي لمن قل ماله

ومن وجه الاحسان قيد القيدا

وقيدت نفسي في هواك محبة

لینی میں را توں کاسفر اسے پیچھے ان لوگوں کیلئے چھوڑ دیا جن کے پاس مال کی کی ہے اور میں نے تیرے انعامات و احسانات کی وجہ سے اینے گھوڑوں کو سونے کی تعلیل لکوالیں اور میں نے تیرے لطف دکرم کی وجہ سے خود کو تیری محبت میں مقید کر دیا اور جو بھی احسان کو بیڑی کی صورت میں یا تاہے وہ تید ہو جا تاہے۔

ممبتی لقب کے ساتھ موسوم ہونے کی وجود .....اس لقب کے ساتھ ملقب ، ونے کی وجہ ایک تووہ ی ہے جواویر مذکور ہوئی (وعوی نبوت) بعض حضر ات نے کچھ اور وجوہ ذکر کی ہیں (۲) لوگوں نے ممبتی سے کہا کہ یہاں ایک شریر اونڈنی ہے آگر تواس پر سوار ہوجائے تو ہم مجھے نبی سمجھیں گے ، متبتی کسی حیلہ ہے اس پر سوار ہوگیالوگوں نے اس کو ممبتی کہنا

شروع کردیا۔ (۳) متنبی کی دجہ ہے روپوش تھا ایک مرتبہ ایک شخص کے ساتھ باہر نکلار استہ میں ایک کتے نے ان کا پیچھا کیااور

ر میں اور جہ سے روچ کی جاتی ہو جہ بیت میں سے ماتھ ہار تعلقہ ہے۔ ان میں ہے ہے ہے اس می ہوگر کے کو دیکھا تو ایس بھو نکنے لگا، متنبی نے اپنے ساتھی ہے کما کہ جب تو دالیس ہو گا تو کتے کو مر د دیائے گااس شخص نے دالیس ہو کر کتے کو دیکھا تو

واقعتأمر دوتقابه

رس) پر ایک قتم کا جاد و جانبا تھا جس کو ''صدحتہ المطر ''کہتے ہیں اس کو دیکھ کر لوگ اسے نبی سمجھ ہیٹھے ،ابو عبداللہ معاذین اساعیل لاذقی نے اس سلسلہ ہیں تفصیل کے ساتھ ایک قصہ نقل کیا ہمن شاء فلبطالع الصبح الممنبی۔ معاذین اساعیل لائریم ابن ابراہیم جمنلی کاخیال ہے کہ یہ نمایت ذکی و تیز فہم تھااس لئے اس کو نمٹنی کہتے گئے۔ (۵) ابام داحدی اور ابوالفتح عثمان بن جن نے نمٹنی کے اشعار (۲) لیام داحدی اور ابوالفتح عثمان بن جن نے نمٹنی کے اشعار

لے امتال بارض فلت الا محمقام اله سبخ بین الیود النانی امته تدار کماالله غریب تصالح فی محود کی تغییر میں کماہے کہ ان اشعار میں جو ابوالطیب نے اپ کوحضرت میسی علیجاالسلام کے ساتھ تشبیہ دی ہے اس سبب سے لوگ اسے متنی کئے گئے۔

(2) ابوعلی کہتے ہیں کہ متنتی ہے سوال کیا گیا تیر ادعوی تبوت کن لوگوں پرہے۔اس نے کماشعر اء پر سوال ہوا کہ ہر نبی کے پاس مجزوم و تاہے تیرے پاس کیا مجزوہ ہے۔اس نے کمامیر المجزومیہ شعرہے۔ ومن نکدا الدنیا علمے الحوان یوی عدوالد مامن صداقتہ بد

لے میری اقامت سر زمن نخلہ میں ایس ہے جیسے حضرت عیسی کی اقامت میں دمیں۔ میں ایک امت میں سے ہوں جو میری قدر نمیں جانتی خداان کا قدار ک کرے اور میں غریب ہوں مثل حضرت صالح " کے قوم تمود میں۔ آزاد اور شریف آدی پر دنیا کی تختی بور قلت خمر سے ایک بیہ ہے کہ دوایۓ اینے دشمن کود کھے جس کی دو تن ہے جارہ نہیں ہے۔ لطیفہ ..... آیک یاد شاہ سیغ الدولہ کی محکس میں ابن خالویہ نحوی نے کہا:اگر ہمارا بھائی (متنبی) جاہل نہ ہوتا تو متنبی لقب سے خوش نہ ہوتا کیونکہ متنتی کے معنی کاذب اور جھوٹے کے ہیں ادر جو مخفی خود کو کاذب کے ساتھ ریارے جانے سے خوش ہواس سے زیاوہ جابل کون ہوسکتاہے، منتی نے کمامین اس سے خوش میں ہوں بلکہ یدعونی بد من یہ بد الغص منی ولست اقدر على المنع.

ر مست اسر سی ہیں۔ اخلاق و عادات ..... متنبی اپنی نصاحت کلامی و سخن سنجی پر نهایت نازاں اور اپنی مهارت ادیبے کی وجہ ہے برواخو دیس صحف تھا یہاں تک کہ جب بیہ شاہ سیف الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اولی دہلہ ہی بیہ شرط لگائی کہ میں کھڑا ہو کر اشعار نہ یر حول گانیز شاوی تعظیم میں زمین بوی کارسم اولنہ کرول گااس نے اینے عجب کا اظهار کرتے ہوئے خود کماہے۔

لابقومی فخرت بل فخر وابی علم بن حمر و نے کماہے کہ میں نے متنق میں تمن خصلتیں اچھی پائی ہیں اول ہید کہ اس نے جھوٹ شہیں بولادوم ہید کہ اس نے بھی ڈنا نہیں کیا سوم ہے کہ بھی لواطت نہیں گی۔اور تین عاد تیں بری یا نمیں اول ہے کہ اس نے بھی روزہ نہیں ر کھا۔ دوم بید کیہ اس نے بھی نماز شیس پڑھی۔ سوم یہ کہ اس نے بھی قر آن پاک کی تلادت شیس کی۔

سبی بحل و منجوی میں بھی آپ تظیر آپ تعااور بقول علامہ ابو بکر خوار ذمی ، شاعر کے اس شعر کا مصد اق تھا۔

وان احقالنا مِن باللوم شاعر يلوم على البخل الرجال وينجل

ایک روز کاوانعہ ہے کہ متنبی کے سامنے شاد سیف الدولہ کا بخشش کر دو مال خوب دیکھ بھال کر تول تال کر بوری احتیاہ کے ساتھ تھیلیوں میں بھرا جارہاتھا بدقستی ہے ایک معمولی چیز چٹائی کے درج میں روگئی تو منتی اس کو نکالنے کیلئے چٹائی پر اوندھا کر پڑاادراس چکر میں اپنے ہم نشینوں کو بھول گیاجب اس کا بچھ حصہ نکل آیا تو فرط مسرت میں تنیس بن حطیم کایہ شعر پڑھا۔

> تبدت أيا كالشمس تحث غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجب

آ زاداند خیالات ..... متنبی کے زمانہ میں عرب کی تمام خصوصیات مٹ چکی تھیں تاہم جب سیف الدولہ نے منبی کی ناز بر داری میں کمی کی اور شعراء کو اس کا ہم رتبہ قرار دیا تو اس نے ایک قصید ولکھ کر در بار میں پڑھاجس کا ایک شعریہ ہے۔

اذا الستوت عنده الانوادو الظلم وما انتفاع إخى الدنيا بناظرة

یعن جب انسان کوروشن اور تاریکی کیسال معلوم ، و تو آگھ ہے کیا حاصل ، تمام تصید وہیں ای سم کے آزاد لند خیالات

ظاہر کئے اور میر کر دربارے چلا آیا۔ مروم شناس اور الل کمال کی قدر دانی ..... جیساکه اوپر ند کور اوامتنتی نمایت مغرور اور خود پس بھاا بی سخن حولی کے سامنے بڑے سے بڑے کامل الفن شاعر کو بھی نظر میں نہ لا تا تھا لیکن اس کے باوجود مروم شناس اور اہل نفٹل کا قدر دال مجمی تھا جنانچہ ووابن عبدریہ کی فصاحت وبلاغت شعر کاصد ق ول ہے معتر ف تھاحتی کہ جب اس ہے اند کس کا کوئی محتص ماتا تو

و فرمانش کرے ابن عبدریہ کاکلام ستاتھا۔

سی اور شعر وشاعری ..... منتی معنی آفریں شاعروں میں ہے ہے اس نے شاعری اور قلبفہ کو ایک دوسرے ہم آ ہنگ کیالور اپنی بیشتر تؤجہ معنی پر صرف کی نیزشاعری کوان بند شوں ہے رہائی دی جن میں ابو تمام لوراس کے ہم نواؤں نے قيد كرديا تعااس نے عربی شاعري كو مخصوص قديم عربی ذكر ہے تكالا ہي تحفي عربی شاعرى ميں روماني طرز انشاء (جس ميں تخيل وجديات كازور موتاب لورننس مضمون كوالفاظ وظرزاداء بريرجيح دى جاتى بأكا قائد باس في الى شاعرى ميس علم ط مثال کو جگہ دی جنگ کے وصف میں جدت طرازی عرب کی دیمائی عور تول سے تشبیب، حسن تشبیہ ،ایک شعر میں ووضرب

المثل لے آنا، حسن گریز، مدح کاانو کھاانداز، جبھتی ہوئی ہجواں کی شاعری کی خصبوصیات ہیں اور سب سے زیادہ جو چیز متنتی کو تملال اور متاذ کرتی ہے وہ ہے شاعری میں اس کی شخصیت کا بھر کر آنا، اس کی پختگی رائے خودی وخود اعمادی اور لوگوں کے مشاغل دلی خواہشات وجذبات، حقائق کا نئات اور مقاصد حیات کی سیجے عکای اور پوری پوری ترجمانی بھی وہ چیزیں ہیں جن کی وجدے اس کی شاعری ہر زمانہ کے اویب کیلئے مدو کار اور خطیب کیلئے معاون بی بر کیف اس میں کوئی شک نمیس کہ منبی شعر و شاعری میں صاحب بجت بلیند اور برا خوش قسمت تھاجس کی فصاحت وبلاغت زبان کی سلاست، انداز بیان کی ول شی، مضامین کی مشتکی اور بے ساختکی معانی کی عمد گی مسلمات میں ہے ہے شیریں استعارات و ممکین تشبیمات اور محاس کلام میں تو متنتی کادہ مقام ہے کہ دوسرے شعراء کو نصیب ہی نہیں بلکہ بعض صنعتوں کا تو موجد ہی متنتی ہے۔ حافظ ابن مجرنے ذکر کیاہے کہ متقد مین صنعت توریہ ہے کوسول دور تھے سب سے پہلے جس نے اس کو بے نقاب كياده منتى إلى كے بعد ابوالعان معرى ب حسن مخلص، حسن تعليل، توجيد، تجريد، ابداغ تجابل عارفانه مقابله، تحق، اغراق، غرض ہر قتم کے محامن ہے اس کا کلام مزین ہے نمونہ کے طور پر چند صنعتوں کاڈ کر کیا جاتا ہے۔ لعض صنائع شعری کا مذکرہ ..... وجو د معنویہ

قد حرن في بشير في تاجه فمر في ورعه اسد تدمي اظافره

(ترجمه) نظرين ايك ايسے بشريس جيران ميں كيدوه او تاب تاج يوش اور شير زرويوش ہے كداسكے ماخن وشمنوں کوخون آلود کرتے بیں اس شعر میں صنعت تجرید ہے تجرید اس کو کہتے ہیں کہ ایک صاحب مفت امر ہے دوسر اامرای کے مثل الگ کرلیں،اس کامقصد صرف اس سفت میں مبالغہ پید اکرنا، و تاہے کہ موصوف اس انصاف وصف میں اس مرتبہ یر بہنجا ہواہے کہ اس ہے اس جیسا ایک اور امر متزع کیا جا سکتا ہے شعر میں اسد ے مراد نفس مردح ہے لیکن شجاعت میں مبالغہ کرنے کیلئے اس سے اسد آخر کا انتزاع کیا ہے۔

لم تحك نامُلك السحاب وانما حمت به فصبيبها الرحضاء

(رجمه) باول نے تیری عطاء کی نقل نہیں کی بلکہ اس کو بخار آگیا ہیں اس سے ٹیکا ہولیا فی بیٹ ہے۔ اس شعر میں حسن تعلیل ہے حسن تعلیل اس کو کہتے ہیں کہ سمی وصف کیلئے بنظر دیت ایس علت کادعوی کیا جائے جواس دصف کے مناسب ہوادر غیر دا تعی ہو۔

بادل سے یانی کا بسنانیک صفت ٹابتہ ہے جس کی کوئی سلت عادہ ظاہر نسیں ہے متنبی نے اس کی یہ سلت بیان کی ہے کہ سیانی بخار کا نتیجہ ہے جو عطاء ممدوح کود کھ کر براوٹر م پیدا، و گیا ہے۔

اذا مطرت منهم دمنك سحائب

اذا مطرت منهم دمنك سعائب فوابلهم طل وطلك وابل رخمه وابلهم على وطلك وابل رخمه وابل معالم منك سعائب المراح عطابر من توان كى عطاكثر تير مقالم منايت تليل مادو تیری عطاء قلیل ان کی عطاء کی نسبت کثیر ہے اس شعر میں مکس و تبدیل ہے عکس اس کو کہتے ہیں کہ اولا كلام ميں ايك جزء كو مقدم ذكركر كے بھر اس كو موخر ذكر كياجائے مصرع ثاني ميں اولاويل كو طل ير مقدم كياب يمراس كاعلس

حمر الحلى والمطايا ولجلابيب من الجاذر في زي الاعاريب (ترجمه) لباس عرب میں یہ بچہ ہائے گاؤد شتی کون ہیں جن کازیور سرخ یعنی سونے کا ہے اور سرخ رنگ کی او نشیول پر سوار میں اور ان کی جاوریں بھی سرخ ہیں اس شعر میں تجابل عار فاند ہے و وو ظاہر۔ سأطلب حقى بالقنا ومشائخ كانهم من طول مالتمثوا مرد

اب میں اپناحق نیزول اور تجربه کار جرر گول کے ذریور جوبسب دوام بر قع ہوشی کے گویامر و بیں طلب کروں گا كثير اذا شدوا قليل اذا عدوا ثقال اذا لِلْمُوا خَفَافُ اذَا دَعُوا (ترجمه)جبود مشلك لؤتے ہيں توان كا عمل سخت وكران ہے اور جب دومدوك واسطے بلائے جاتے ہيں تو ملکے ہیں اور جب و داعد او پر حملہ کرتے ہیں تو بہت معلوم ہوتے ہیں اور جب شار کئے جائیں تو تھوڑے ہیں۔ اس شعر میں صنعت تقلیم ہے تقلیم کا اطلاق اس پر ہوتاہے کہ ایک شے کے چندا دوال ذکر کئے جاتمی اور ہر حال کی طرف اس کے مناسب امر کومنسوب کیا جائے۔

وجوه لفظييه .....

فعن فی جذل والروم فی وجل والبرنی شغل والبحر فی حجل (ترجمہ) ہم اس کی فتح وتصریت سے خوش جیں اور روم اس کے حملہ سے خاکف اور خطی اس کے لشکروں فخن في جذل والروم في وجل ے گھری ہونی اور دریاس کی سخادت ہے شر مندہ ہے ،اس شعر میں سختے ہے ، سجع نواصل کلام کوایک ہی قافیہ پر لانے کو کہتے ہیں شعر میں جذل، وجل، شغل، حجل سب ایک ہی قافیہ پر ہیں۔

كان رحلي كان من كف طاهر فاثبت كوري في ظهور المواهب (ترجمه) کویامبر اکوری طاہر کے ہاتھ ہے تھااس نے میرے کجادے کوانی بخششوں کی پشت پر قائم کر دیا۔ اس شعر میں حسن مخلص ہے، حسن مخلص اس کو کہتے ہیں کہ مشکلم غز آل، افتار، شکوہ شکایت وغیرہ ہے ایسی چیز کی ، منتقل ہوجو ممردح کے مناسب ، واور انتقال کے وقت اسلوب اتناعمہ واور دیتی ، و کہ سامع کواس کاشعور مجمع نے ہوسکے

متی کے بعض عمد دترین اشعار .... وانشى وبباض الشبح يغري بي ازورهم وسواد الليل يشفع لي (ترجمہ) میں معثوقوں کے پاس رات کو جاتا ہوں اس حالت میں کہ تاریکی شب میری شفاعت اور مدد کرتی ہ

ہے (کہ تاریکی کے سب ہے کوئی میرے جائے پر مطلع نہیں : و تا)اور آخر شب میں وہاں ہے لوشا ، ول اس حال میں کہ مسبح کی سفیدی محافظین کومیری گرفتاری پر براجیخة کرتی ہے (کیونکہ وومیر ا آنا ظاہر کرتی ہے) نا قدین کلام اور حداق شعر کہتے ہیں کہ بیا شعر متنبی کے اشعار کاامیر ہے کیو نکہ وواول مصرع میں یانج جیزیں لایا ہے زیارت، سیابی، کیل، شفاعت لی۔ جو اس کے فائدہ کی ہیں پھر دوسرے مصرت میں پانچ چیزیں مخالف بتر تیب لایا ہے

اللَّتَى، بياض ، صبح ، يغري ، بي جواس كے تقصال كى بيں ، بايں ہمدالفاظ شستہ اور معنی عمد و بيں۔

ويغنيك عما ينسب الناس انه البك تناهى المكرمات وتنسب (ترجمہ)اورلوگ جوابی نسبت اپنے اپنے قبیلہ کی طرف کرتے ہیں تجھ کواس نسبت ہے اس امر نے بے پرواه کردیا که تو تمام حسنات کامنتنی ہے اور وہ خود تیری طرف نسبت کی جاتی ہیں۔ خُق بے ہے کہ ایک طبیتی ہے اصل ونسب غلام کی اس سے بمتر تعریف نہیں ،وسکتی۔

لمعا الله ذي الدنيا مناخا لراكب فكل بعيد الهم فيها معذب (ترجمه)اس دیایر جو سوار کیلئے تھوڑی و برکی فرود گاد ہے خدالعنت کرے کہ اس میں ہر بلتد ہمت عذاب دیاجاتاہے منبی کا پیشعر اصدق الاشعار ہے۔

نهيت من الإعمار مالو حويته لهنيت الدنيا بانك خالله \* (ترجمہ) تو نے دشمنوں کو قمل کر کے ان کی اس قدر عمریں لوئی ہیں کہ اگر توان سب کو جمع کر لیتااور ای عمر پر ان کا اضافہ کر دیتا تود نیا کو اس کی مبارک بادوی جاتی کہ تو ہمیشہ رہے گا۔

یہ شعر مدح میں بجائے تصیدہ بلکہ ایک مستقل دیوان کے در جہ میں ہے کیونکہ بوجوہ کشرہ مدح ہو اس نے عمر دل کو لونا ہے نہ کہ اموال کو دوم ہے کہ اس نے اس قدر دستمن قبل کئے ہیں کہ آگر وہ ان کی عمر ول کا وارث ہو جاتا تو دنیا میں ہمیشہ رہنا باعث صلاح اہل و نیا ہے ورنہ مبارک بادی چہ معنی دارو، چہلام ہے کہ وہ و شمنوں کے قبل سے دنیا واللہ دنیا کی صلاح کا قصد کرتا ہے اور لوگ اس کے ہمیشہ رہنے ہے خوش کے قبل میں ظالم شمیں کیونکہ وہ ان کے قبل سے دنیا واللہ دنیا کی صلاح کا قصد کرتا ہے اور لوگ اس کے ہمیشہ رہنے کا فی تھا۔

ہیں شارح ابن جی کہتا ہے کہ آگر منتی سیف الدولہ کی مدح میں اس شعر کے سولور کے منہ کتا تو اس کی دوام بادگار کیلئے کا فی تھا۔

انراها لكنرة العشاق تحسب اللعع خلقة في الماق (ترجمه) الم خاطب كيا بته كو مجوبه السے حال شن و كھائى جاتى ہے كہ وہ بسبب الب عشاق كى كثرت كے خيال كى شيل كے مخترعات ميں سے بيں جس كي طرف كوئى نہيں عاسكا۔

لابسلم الشرف الرفیع من الاذی

(ترجمہ) شریف کے شرف رقع اعداء و حماد کی تکلیف سے نہیں بچتے جب تک کہ اس کے اطراف میں خون

وشمنال نہ کرلاجائے قال ابو الفتح اشہد باللہ انہ لولم یقل الاہذا لکان اشعر المجیدین و لکان له ان یقلم علیهم

منٹنی کی شاعر کی کے عیوب ..... بھی بھی منٹنی کی شاعر بی میں مضمون و معنی تنگ اور اسے سجھناد شوار ہوجاتا ہے

الفاظ سے بے توجی کی بنابر اس کی عبارت میں خامیال بید اہوجاتی بیں مثلا بھونڈ سے الفاظ ، معنوی تعقید غریب و نامالوس الفاظ کا استعمال ، مطلع بے ڈول ، قیاس کی مخالفت ، شاعر بی کے مضمون میں تفاوت ، مبائقہ میں حد سے تجاوز کر کے اسے نا ممکن حد تنام بہنجاد بنام شاؤ۔

تک بہنجاد بنام شاؤ۔

ولاضعف ضعف الضعف بل مثله الف

ولا الضعف حتى يبلغ الضعف ضعفه

یا جیسے

انی یکون ابا البوایا آدم وایوك و النقلان انت محمد كنابه چاپتا ہے كه "انی كون آدم ابالبرايادابوك محمد دانت الثقلان "يعنی آدم كيول كرانسانول كاجد اعلی ہو سكتاہے حالا نكه آپ كاباپ تحدہے اور آپ تقلال ہیں۔ای طرح ایک جگه كتاہے۔

لولم تكن من ذا الورى الذمنك هو عقمت بمولد نسلها حواء

یعنی اے مروح! اس و نیامیں جس کا وجود ہی تیری ذات ہے ہا گر نونہ ہو تا تو امال حواء با نجھ ہو جا تیں اور ان کے کوئی اور ان کے کوئی اور اونہ ہو تی دور لے جا میں گی جے ان چیزول کے معلق میں ہارے موضوع سے دور لے جا میں گی جے ان چیزول کے معلق م کرنے کاشوق ہووہ تعالمی کی تصنیف" تیسیتہ الیہ ہر" و کیجے۔

ممنی کے بعض بدترین اور معیوب اشعار ..... متنی کے اشعار بین سب سے بدترین قصیدہ وہ ہے جواس نے ضید بن یزید عقبی کی بچومیں کہاہے جس کا مطلع یہ ہے مانصف القوم ضبہ والمدالطر طبداس قصیدہ میں متنی نے ایسی البی گالیال وی ہیں کہ معاذ اللہ...

کو ما فلو حدث عن نفسہ بعظیم ماصنعت نطنك كاذبا (ترجمہ)ممددح الي بخشش كرتا ہے كہ اگر تواس كے روبروده براكام جواس نے كياہے بيان كرے تو تجھ كو جھوٹا سمجھ گالينى اس امر كوبرواسمجھ كرتيرى تھىدىتى تەكرے گا۔ شراح نے کہاہے کہ متنبی کایہ قول بہتر نہیں ہے کیونکہ خوبی تواس میں ہے کہ غیر اس کو بڑا سیھے نہ کہ خود ممدوح۔ ابن جنی اور حسن عقبیدت .....الصبح السنبی میں ہے کہ شارح ابن جی متنبی کا بہت دلداوہ اور اس کے اشعار پر بڑا فریفتہ تقاادران کو متنبی کے اشعار پر ابو علی فارس کا طعن نہایت گرال گذر تا تھاایک روز ابو علی نے ابن جنی ہے کہا کوئی شعر بناتا کہ بحث د مباحثہ کریں ، ابن جنی نے فورا متنبی کا یہ شعر پڑھا۔

حلت دون المؤاد فالموم لوزد تلمحال النحول دون المناق (ترجمہ)اس سے قبل تو ہم میں اور ملا قات میں حائل تھی اس لئے ہم غم ہائے فراق میں کھل گئے سو آج اگر تو ہم سے ملے تو ہماری لاغری معانقہ سے مانع ہوگی جس کی وجہ سے ہم کلے لگئے کے قابل شیں رہے۔ ابوعلی نے شعر کو بہت بہند کیااور بار بار شمار ہا پھر دریافت کیا کہ سے شعر کمس کا ہے۔ ابن جن نے کہا بے شعر اس کا ہے جس نے یہ کہا ہے۔

اذور هم وسوادا اللیل یشفع لی وانشی وبیاض الصبح یغری بی ابوعلی بیس کرانچل پڑااور کنے لگا، بیس کا ہے۔ بیہ تو بہت ہی عمدہ ہے این جتی نے کمایہ اسکا ہے جس کا بیہ شعر ہے۔

امضى ادادته فسوف له قد واستفرب الاقصى فنم له هنا (ترجمه) ودائي اداده كا يكاب جو جابتا ب كر گررتا ب بس كلمه سوف (جواستقبال كيلي ب)ممردح كيلي بجائه كلمه تدب (جواستقبال كيلي ب) اورودام بنيد كوبهت نزديك سجمتاب (اپني بلندع على كم سيب) بس كلمه تم (جواشاره بعيد كيلي ) كلمه مناكيلي استعال كرتاب (جواشاره قريب كيلي ب) كلمه مناكيلي استعال كرتاب (جواشاره قريب كيلي ب) اور كلف الكه تعرب ابوعلى يدس كرششد درده گيااور كف لگايه كس كاب ابن جن في كمايه اس كاب جس كابه شعرب

ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى

(ترجمه) مكوارك موقع بيل بخشش كاستعال انسان ك علور تبه كيئة معترب جيب بخشش ك موقع بيل مكواركا
استعال معترب ابوعلى كا عجاب عدب برده مميااور دوب تاب او كركت لكا جلد بتائي به اشعار كس ك بيل بخدايس خيات عدداشعار آج تك مسيل سن ابن جن في كماء به اشعار اسى ك بيل جس ك بارب بيل آب طعن كرتے رہتے بيل ابوعلى في كما شايداس سے آپ كى مراد منتى سے ابن جن في كما بال إابوعلى في كما آج آپ في مراد منتى سے ابن جن في كما بال إابوعلى في كما آج آپ في محصد منتى كاكر ويده بنادياس سے بعد ابوعلى عضد الدول كياس ميااوروبال منتى كى بحت تعريف كى۔

جمل حیا ۔ و تاریخ وفات ..... متبق تید خانہ ہے رہائی کے بعد کے ۳۳ ھیں امیر سیف الدولہ علی بن حمران عددی صاحب حلف کے درباریس آگیا تفاقشر بیانوسال تک اس کے یہاں تیام رہا امیر موصوف اظہار محبت کے ساتھ اس کا بہت زیادہ اعزازہ اکرام کر تا تھا کتے ہیں کہ امیر موصوف وقتی انعابات دہد لاکے علادہ تین ہزار اشر فیال سالانہ متبقی کی ذات خاص پر صرف کیا کرتا تھا دوران قیام میں کسی بات پر متبقی ادر ابن خالویہ کے در میان کشیدگی بیدا ہوئی ادر امیر کے روبر دوست در ازی تک نوبت آگی اس کے متبقی کو دہاں ہے علیمہ ہونا پڑا، چنانچہ ۲۳ ساھ میں مصر آگیا ادر ابوالمسیب کا فور اخشیدی کی شان میں مدحیہ قصائد کئے شردی کے کو تکہ اسے متبقی ہے اعطاء دلایت کا وعدہ کیا تھا اس کے بہال متبقی کا قیام تقریبا چار سال تک رہا مگر دہ بودانہ کیا یہاں تک کہ متبقی کو کہنا پڑا۔

ابا اسك هل في الكاس فضل اناله فالله فافي اغنى منذ حين و تشوب ابوالسلك إكياجام من يجه مير على يج كار من مد تول سے كار با أول اور آپ ي جادب إلى اس اس الرح

ایک اور موقعه پر کهتاہ۔

و دون الذي املت منك حجاب سكوتي بيان عندها وخطاب هل نافعي ان ترفع الحجب بيننا

وفي النفس حاجات و فيك فطانته

ہمارے در میان کے تبابات دور ہوجانے ہے جھے کیافائدہ ہوگا جبکہ ددامید جوہیں آپ سے لگائے بیضا ہوں انجمی تک پر دوہیں ہے میرے دل کے ارمان دل ہی میں ہیں اور آپ ان سے خوب دافق ہیں کیونکہ آپ میں اندر دنی حالات بھانینے کی صلاحیت سے نیز خود میری خامو ٹی زبان حال ہے اس قلبی کیفیت کو کھول کربیان کر دہی ہے۔

اس سم کی طنزیہ شاعری، تعلی اور شوق طلب امارت ہے کافور کو اس کی طرف سے خطرہ لاخق ہو گیالوروہ اس سے روگر دانی کرنے لگابلکہ سان طور پر لوگول ہے کہ دیا کہ جو تحفی نبوت کادعوی کر سکتاہے کیادہ کانور کے ساتھ مملکت کا دعوی شیں کر سکتا۔ اس پر متنبی نے نارانس :وکر اس کی جبو کہہ ڈالی اور ۳۵۰ھ میں بغداد کا رخ کر لیا، چونکہ وہ بالعموم بادشا اول سے کم درجہ کے لوگوں کی مدح کمناکسرشان خیال کر تاتھاس لئے اس نے وزیر مہلی کی مدح نہیں گی جس سے مہلی نے براماناور انتقابا بغداد کے شاعروں کواس کے چیجے اگادیا جنہوں نے اس کی خوب گت بنائی کیکن متنبی ان کے منہ نہ لگااور نضل بن عمید سے ملا قات کیلئے ارجان روانہ ہو گیا صاحب بن عباد وزیر نے اس خیال ہے کہ وہ اس کی مدح کرے گا ہے اصبهان آنے کی دعوت دی کیکن دوات نظر میں نہ لایا اور عضد الدولہ ہے ملنے کیلئے شیر از کا قصد کر لیاس پر صاحب اس ہے جل گیااور اس کے کلام کی خامیاں نکال نے اور تکتہ چینی کرنے پر تل گیاحالا تکہ وہی اس کے محاس کوسب سے ذیاوہ جانے والا تحاینانجہ صاحب اور اس کے ساتھیوں نے اس کے خلاف محاذ قائم کرکے قلمی جنگ بریا کر دی ایں بر مرقہ مضامین اور اوب سر ٹی گے اسلوب سے بعاوت کاالزام رکایالیکن خوداعتادی اور اپنی شاعری برناز ہونے کی وجہ سے متنبی نے ان ناقدین میں سے کسی کو در خورا متناء نہ سمجھا۔ جب منبتی عشد الدولہ کے دریار میں پہنچا تواس نے اپنے بھرپور احسانات واکر امات ہے توازا تین ہزار وینار ، گھوڑے خلعت اور انعام بخشا، فیجرایئے کسی آوی کے ذریعہ خفیہ اس سے دریافت کرلیا کہ یہ مجتشش وانعام گرانفڈر ے یا سیف الدولہ کا ہے۔ متنتی نے کمانیہ نمایت گرانقدر لور عظیم ترہے لیکن اس میں بچھ تکلف ہے لور سیف الدولہ کی بخشش جوش درول کا میر متحی اس جواب سے عضد الدولہ برہم ہو گیا گئتے ہیں کہ اس نے بی صب کے پیچی لوگول کو فاتک بن الی جبل بن خراس بن شداد اسدی کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وولوگ متنتی کومار ڈالیس چنانچہ بغداد کے علاقہ صافیہ میں وہ اسک ووسرے کے بالقابل آئے اور جنگ و نے کلی جب منتی نے اپنی کمزوری اور شکست کا ندازہ لگائیا تو بھا گئے کاار اوہ کیا لیکن اس کے غلام نے اس ہے کمانسیں ایبانہ : و کہ لوگوں میں بھگوڑے کملاؤ حالا نکہ تم نے پیرشعر کماہے۔

كان من نقسه الكبيرة في حبيش, وفي كبرياء ذي سلطان

مارى الناس ثاني المتنبى. اي ثان يرى لبكر الزمان

وني شعره نبي ولكن. ظهرت معجزاته في المعاني

و بوان ممنیکی ..... جو مقام ہم عصر شعراء کے در میان متنبی کا ہے وہی مقام دواد بین شعراء کے در میان دیوان متنبی کا ہے امام واحدی نے اپنی شرح کے آخر میں کماہے کہ یہ دیوان پانچ ہزار جار سوجور انوے اشعار پر مشتل ہے صاحب کشف نے دیوان متنبی کا تعارف کراتے ہوئے آخر میں اس کے اشعار کی جو تفصیل تعل کی ہے دوریہ ہے، شامیات ۲۳۵۲ سیفیات۔ ۱۵۴۰ کافوریات ۵۲۸ فائتیات ۳۵۸ شر ادیات ۱۳۵۷ ستفیل پر مجموعه اشعار ۵۱۳۵ موتات قاضی این خاکان ناکان ناکان ناکان ناکان ناکان ناکان ناکان ناکان تاریخ "و قیات الاعیات" میں لکھا ہے کہ علماء نے اس دیوان کی بڑی قدر کی ہے اور اس کی متعدد شر حیس لکھی ہیں جرتی ذید ان کا بیان ہے کہ اس کے بعض اشعار کا ترجمہ انگریزی اور لاطین زبان میں موچکا ہے بعض اس تدوکا قول ہے کہ دیوان منبق کی تقریبا چاکیس شر حس دیکھنے میں آئی ہیں جن میں سے بعض سے جیں۔

فهرست شروح دبوان متنتي

| سنهوفات        | معنف                                                 | تثرح                                             | تمبر |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| AYYa           | الام الوالحن على بن احمروا حدى                       | شرح ريوان متبي                                   | 1    |
| P44            | ابرا گفتی فی منان بن جنی نحوی                        | =====                                            | ۲    |
| ===            |                                                      | 55555                                            | ۳    |
| ₽ P Y Y G      | ابوالعلاءابن مليمان معري                             | لارمع غزنوي                                      | ۲۰   |
| بحد کے سوم اور | ابولفتح محمه بن احمر معروف بإبن فورجه                | الجبي على أبن جني                                | ۵    |
| ===            | Application and the last and the contract and        | الثق على إني الثق                                | ١,   |
| <u></u> ⊿۳۲Λ   | ابوالجنس على بن اساعيل معروف بابن سيده               | شرح ديوان متني                                   | 4    |
| £4+4           | ابوموی عیسی بن عبدالعزیز بربری جزدلی                 | 2222                                             | Λ    |
| 247Z           | ابوالبر كات مبارك معروف بابن المستوفى اربكي          | ا كتاب العظام ( - اجلد )                         | 9    |
| المامم         | ابوالغاسم وبراتبيم من محمد معروف بالاقلىلي           | شرح د بوان متنی                                  | 1+   |
| 2017           | الوالظفر كمال الدين محمر آدم هروي                    | =====                                            | 11   |
| PIFE           | ابوالبقاء عبدالله بن الحسين عتبري حبنلي              | =====                                            | ۱r   |
| arra           | ابو حبدالله محمد بن على بن إبراميم البراس الخوار ذمي | =====                                            | ۱۳   |
| # TY           | ابوالحسن نهمه بن عبدالله بن حمدان ولقي عجلي          | شرح ديوان متنتي                                  | to.  |
| ₽T A A         | ابوطالب سعدين محمراز دي معمروف بوعيد                 | =====                                            | 10   |
| ما 4 ما ∞      | ابو عبدانندین سلیمان بن عبدالله حلوانی               | End that had now own                             | 14   |
| ه ۲ ۲ ۵        | عبدانته بن احمد ساما تي                              | =====                                            | 14   |
| ±0+1           | ابوز کریا بچیٰ بن علی معروف الخطیب تیریزی            | ages days that day away<br>and over some and two | ŧΛ   |
| 6 011          | ابومحمر عبدالله بن تمرمع روف بابن السيد بطليوسي      | =====                                            | 19   |
| MING           | عبدالقاهربن عبدالله حلبي معردف بوادا                 | . =====                                          | r•   |
|                | ابوالیمن تاج الدین زیدین حسن کندی                    | حاشيه ديوان متني                                 | *1   |
| カルアムア          | میخ الادب مولانا محمراعزاز علی بن محمر مزاج علی      | =====                                            | tt   |
|                | مولا باذ ولفقار على صاحب ويوبندى ت                   | كتهيل البيان في شرح الديوان                      | ۲۳   |

که و قد مرنی شروح و بوان ابی تمام همچلق ۱۲۔ تل از این خلکان ، مقد مد حاشید اعزازیہ ، کشف انطنون ، غلالان اسلام ، ایجیدالعلوم ، تاریخ اوب عربی و غیر و ۱۲۔

#### (۵۴)صاحب مقامات حریری

نام و نسب ..... قاسم نام ، ابو محد کنیت ، والد کانام علی ، واو اکانام محد اور بر واو اکانام عمان ہے حربر یعنی ریشم کو تیاریا فروخت کرتے ہیں گرتے ہیں اور قبلہ بن حرام ہے آپ کا نسبی تعلق تعالی لئے آپ کو حرامی بھی کہتے ہیں مستر شد باللہ کے عمد خلافت ہیں شر بھر ہ کے قریب قصبہ مشان کے اندر ۲۳ م یہ بین پیدا ہوئے اور بھر ہ کے محلہ بن حجرام میں سکونت اختیار کی ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کی ولادت بھر ہی ہیں ہوئی تھی۔

حصیل علوم .....علامہ حریری آپ ریٹم بیخ کے بیٹہ کو ناپند شیختے تھے آپ کو علم دادب سے جو فطری مناسبت اور ضعف تقاور اس سلسلہ میں مانع بناای سبب سے آپ نے علاء اور نضلاء کے مجامع اور مجالس کو ابنامتعقر قرار دیاان کی صحبت دہم نشخی کو آب حیات سمجھا، چنانچہ آپ علاء کی مجالس میں آتے جاتے اور ادبی علوم کے حاصل کرنے میں انتائی جدوجہد اور جانفٹانی سے کام لیتے تھے علم اوب آپ نے ابوالقاسم نصل بن محمد تصبائی سے پڑھااور حدیث شریف ابوتمام محمد بن الحسین وغیر وسے حاصل کی ۔

اد فی مطالعہ ..... مقامات کے مطالعہ ہے یہ بات ماص طور پر معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے لغت و نحو کا بخو بی مطالعہ کیا تھا اس کے کچھ بی دنوں میں آپ کو ننی مہارت کے علادہ معاصرین میں ذہر دست فوقیت حاصل ہوئی۔

آپ چونکہ عرب نے واقعات واشعار اور عربی زبان کے اچھوتے اسالیت اور طرز بیان ہے واقف تھے اس لئے گھر گھر آپ کی عربیت کے نفے گائے گئے امتیاز کی شهرت حاصل ہو ئی اور علوم وفنون کے ساتھ منفر د ہونے والے لوگوں میں آپ کا شار ہونے لگا۔

ثرُ وت ومالد ارک اور او نچامقام ..... مورخ ابن خلکان نے لکھاہے کہ علامہ حریری اہل ٹروت اور مالد ارلو کوں میں س تھے بصر ومیں آپ کی اٹھار وہز ار تھجوریں تھیں جو تکہ آپ شر بھر ومیں صاحب الجبر کے غید دپر فائز تھے اس لئے آپ کو بڑا او نجامقام حاصل تھا عوام و خواص سب ہی کیلئے مرجع التفات تھے۔

شخ عمادیے ای کتاب''خریدہ''میں بیان کیاہے کہ حریری بھیرہ کی کچسری میں ''صاحب الخبر'' کے عمدے پر ہمیٹ فائزر ہے اور یہ عمدہ مفتوی عہد کے آخر تک آپ کی اولاد میں چلتارہا۔ علمی قطل کی ال

علمی فصل و کمال ....علامہ محدوح نمایت وکی ، ہوشیار ، نازک خیال ، فصاحت وبلاغت بیں یکنااور ماہر فن ، یکانہ روزگار ، انشا برداز اور لویب تھے ، علم لغت ، امثال ، نحو ، معانی ، بیان بد لئے میں یہ طول اور علیت و تابلیت ، و سعت معلومات ، ذور انشاء ، جزالیت شعر و بدیمہ گوتی میں اپنے ہم عصر او باء میں نمایال ، تفام رکھتے تھے اور عربی نظم و نیڑ دو توں پر یکساں قدر سے حاصل تھی۔ نیٹر نگار کی .... علامہ حربری نثر کے تیفیر تھے آپ کی ہر عبارت کویا المائی اور ظاہری و معنوی خویوں سے آراست و پیراست ، و فی کے علاوہ نمایت شد و شکفتہ ، وتی ہے کویاد و آیک و لمن ہے جو قوانی کے آباس میں مابوس اور معانی کے ذیور سے مزین ہو کے اس میں نئیم سحر کے ٹھنڈ مے جموعوں کی دوح افزالطافت بھولوں اور پھلوں کی فرحت بخش مر سیزی و شادالی بھی نبال ہے اور مثر رجیسی سوزش اور بھڑک بھی موجود ہے آگر کوئی چنان کلام سے متاثر ہو کر بگھن سکتی ہے یا کوئی چنگاری سر و ہو سکتی ہے اور شرر جسی سوزش اور بھڑک ہے اس کلام سے جو رسائل و مقامات میں موجود ہے۔

در گوش من ذروح فغائے رسد فقیر صد آفرین من من من دروح فغائے رسد فقیر صد آفرین نجامہ سحر آفرین من آفرین من آپ ہی آپ کے منشور ورسائل میں دور سالے نمایت بجیب دغریب اور انشا پروازوں کی نظر میں خاص اہمیت کے حالی ہیں من کے متعلق شیخ ہوسف سنو برونی نے کماہے کہ ان دونول ارسالوں کی وہی حیثیت ہے جو انسان کیلئے آنکھ کیلئے تملی کی

ہے بہلاد سالہ سینیہ ہے جس میں آپ نے نظم دنٹر کے ہر کلمہ میں حرف سین لانے کاالتزام کیاہے ،ر سالہ حسب ذمل ہے "باسم السميع القلوس استفتح وباسعاده استجع سيرة سيلغا الاسفهلاء السيد النفيس سيد الرئوساء، سيف السلاطين احرست نفسه واستنارت سمه وانسق انسه وبسق غرسه استمالة الجليس ومساهمة الاتيس ومساعدة الكسير و سليب، ومواساة السحيق والنسيب، والسيادة تستدعى استداعة السنن، وحراسة الرسم الحسن والمعتنا بالامس تدارس الالسن اسلافة خندريسه في سلسال كوؤسه محاسن مجلس سرته و احسان سمعته سيادته فاستسلقت السراءءوتوسمت الاستدعاءوسوقت نفسي بالاخسارء وموانسته الجساءءوجلست استقرى السبل والسقطلع الرسل واستبعد تناسى اسمه واساور الوساوس لاستحالة رسمي

وسيف السلاطين مستاثر ببانس السماع وحسو الكوؤس سلامي وليس لباس السلو ايناسب حسن سمات التفيس

وسرحسودي يطمس الرسوم وطمس الرسوم كرمس النقوس واسكرني حسرة واستعاض القسوته سكرة الخندريس اسطر سيناته سيرة، تسيرا ساطير ها كالسبوس

وسن تناسى جلاسه واسوا لسجايا ننا سي الجليس وساقي الحسام بكاس السلافء واسهمني بعبوس وبوس ساكسوه بسة مستعنب، والمسك المساك سطل يوس

وحسبنا السلام لرسول الاسلام

دومر ارسالہ دینیہ ہے جس کے ہر کلمہ میں شین لانے کالترام ہے رسالہ حسب ذیل ہے۔

" بارشاد المنشى النشى شغفى بالشيخ،شمس الشعراء ريش معاشه و فشار ياشه واشرق شهابه و اعشوشبت شعايه بشاكل شعف المنتشى بالنشوى والمرتشى بالر شوى والشادن يشرخ الشباب والعطشان الى شم الشراب وشكري لتجشمه ومشقته و شواهد شفقته يشاكل شكر النا شد للمتتشد و المسترشد للمرشد و المستشعر للمبشر والمستجيش اللجيش المثمر وشعاري انشا و شعره واشجاء الكاشح والمكاشر بنشره وشغلي اشاعته وشانعه وتشييد شفاتعه والا شادة بشذوره وشنوقه والمشورة، بتشفيعه وتشريفه واشهد شهادة المتبع الكاشف والمنشر المكاشف لانشاده هدش الشائب والناشي ويلاشي شعر الناشي والمشاهدته كاشتيارالشهد وتباثير الرشد والمشاخنه تشقي المشاجن والمشاجرته تشرا المشاين والشاغبته تشظى الاشطان وتشيط الشيطان فشر فاللشيخ شرفا وشغفا بشنشنته شغفا.

> فنتما وهمشهورة ومشاعره وعشرت مشكورة وعشائره وشوه ترقيش المرقش رقشت فاشياعه يشكونه و معاشره شماتله معشو قبتككشموله وشريبه مسبنشر ومعاشره شفاشقه فحشيت وشبانه شبا مشرني جاش للشو شاهره ويشدد فيهتش الشحيح لشده ويشغفه انشاده فيشاطره سانشده شعر ايشرق شمسه

شاى الشعراء والشمعلين شعره فشانية مشجو الحشاء و مشاغره وشان الشباب الشبع والشيب وشيه فعنواه البشوى العشوق ناشز شكورو مشكور وحشو عشاشته شهامتم شمير لطيش مشاجره شقا بالا ناشيد انشادى و شفهم، فمشفى مشفى و شاكيه شاكره تجشم غشياني فشر دوحشتيءممشاه ببشرا ياشره واشكره شكرا تشع بشاعره

> واشهد شهادة شاهدالاشباء ومشبع الاحشاء ليشعلن شواظ اشواقي شحطه وليشعثن شمل تشاطي نشطه فناشدت الشيخ البشعر باستيحاشي لشوعه واجهاشي لتشيعيه وشابتي لنشيد الموشي ونشيد شخصه بالاشراق والعشي وشاه حاشاه نغشيه شبيهة وتغشاه فليتشف شرح شجوني لشطوته ومشاركتي يشمونه و اشتغالي بتمشيه شونه ليشد جاشي و يشارف لكماشي،عاش منتعش الحشاشته مشحو ذالشقار منتشر الشرار شنا مالا شرار شحاذا بالاشعار ليشرح ويجوش ومعيش المنقوش بمشيه الشفيد البطش الشامخ

العرش وتشريفه لبشير البشر وشفيع المحشر كلكة

مر أنوني .... · آب جس طرح نثر لكھتے ميں مهارت نامه اور ملكه را سخه ركھتے تھے اس طرح شعر و شاعري ميں تجمی اعلی قابعیة ل کے حامل اور بلندیا بیدورک واور اک اور بے پایان اہم خصوصیات کے مالک تھے جو نکد آپ شعر اء جا بلیت کے میروکار اور ان کے انداز بیان اور اسلوب کے دلداوہ تھے اس کئے آپ نے آکٹر و بیشتر امری القیس، زبیر، عمرِ بن کاثوم کی طرح بحر کیا بل ادر بچر طویل میں اشعار کے آپ کے اشعار و تصائد کامنتقل دیوان ہے جس میں سلاست روانی شوکت الفاظ، بلندی تخیل اور شلفتلی بدر جداتم موجود ہے دلآویز ترکیبیں ، عمد اور نادر تثبیبات عجیب وغریب استعارات ، جناس واز و واج وغیر و صالع آب کے اشعار کا اہم جزو میں قن شعر میں جس تھر ف کے انظامے آپ کو اقبیازی شان حاصل ہے آپ کے اشعار جودت لفظ اور جدت اسلوب میں آپ کی نشر ہے کم و قعت نہیں رکھتے انبتہ جو شرت آپ کو نشر نمیں ہو و نظم میں نہ ، و سکی اور مجموعی طور پر اشعار میں وہ چستی اور بر جستگی نہیں ہے جو نشر میں پائی جاتی ہے تاہم اہم اور نازک مضافیان کو برین سمولت کے ساتھ اچھوتے انداز میں رشین و حسین اور پر شکوہ الفاظ کے دامن میں دیتے تھے مقامات کے تمام تر اشعار آپ ہی گی جودت طبع كالتيجد بين البنة دوشعر اس مستنى بين جن من ساك داداد مشقى كالوردوسر اخترى كاب-

ان کے علاوہ عماد اصفهانی نے اپنی کماب" خریدہ میں ذیل کے اشعار کو بھی آپ ہی کی طرف منسوب کیاہے

اماتري الشعر في خديه قدتبيتا

ومن قام بارض وهي مجدبته

كم طباء سحاجر . فعنت بالمحاجر وتئن لخاطر ها. ج و خدالخاطر وشجون تضافرت. عند كشف الضفائر

> من بعد ماالشبب في فوديك قدوخطا اذا سعى في ميادين الصبا و خطا

قال العواذل ماهذا الغرام به

فقلت والله لوان المفندلي قاثل الرشد في عينيه ماثبتا

فكيف يرحل عنها والربيع اتي

ونقوس نقائس. حذرت بالمحاذر

وعدار لاجله, عادلي فيه عاذري

یہ دوبیت مجمی آپ ہی کے بتائے جاتے ہیں۔

لاتخطون الي خطء ولا خطاء وای علر لمن شابت ذوائیه

## حریری کے حکیمانہ اشعار

غيريوم ولاتزده عليه ثم لاتنظر اليعون اليه

لاتزرمن تحب في كل شهر فاجتلاء الهلال في الشهر يوما

(ترجمه) دوستول سے ہر مادایک دن سے زیاد و ملاقات نے کر کیو نکه جاند کو ممین میں ایک ہی دن و یکھاجاتا ہے پھراس کی طرف کوئی نہیں و کچتا۔

وانظر بعينيك هل ارض معطلقه فاي فضل لعود ماله ثمر الى الجناب الذي يهمي به المطر

ملت بداك به فليهينك الظفر

لاتقعدن على ضرو مسغبت. لكي يقال عزيز النفس مصطبر

من النبات كارض حفها الشجر. فعد عما تشير الاغبياءمك

واء حل ركابك عن زلغطمت به

واستنزل الري من وراء السحاب فان

(ترجمہ) نکایف اور بھوک پراس خیال ہے مبر کئے نہ بیٹھے رہو کہ لوگ کہیں گے بڑا خود دار صابر ہے اپنی آنکھول ہے دیکھو کیادر ختوں ہے خالی زمین ادر ووز مین جو

در ختول سے بھری :و مکسال :وتی ہے۔ تم یا گلول کے مشور دل کو نظر انداز کردو اور سوچو کہ اس ور خت میں کیا خوبی ہے جس پر مجل ند سکے ،اور ایس جگہ ہے جہال تم پیاہے ر : و کو بٹی کر کے اس جگہ خطے جاد ُجہاں موسلادھار بارش ،ور ،بی ہو ادر بادلوں کی جھڑی ہے میر ابی حاصل کرنے کی کوشش کرد پھر آگر اس سے تہمارے ہاتھ تر ہ و جائیں توبیہ کامیابی حمہیں مبارک ہو۔ فیرن

حر مری کے علم و فضل کا اعتراف ....ابوالفائ عبدالی بن العماد حنبلی نے اپن کتاب" شذرات الذہب "میں لکھا ہے کہ حریری لواء بلاغت کے حامل اور میدان نظم و نثر کے شمسوار ہیں۔"اس کے بعد لکھتے ہیں کہ "الحاصل شیخ حریری ذمانہ کے قائب اور نواور ات میں سے ہیں۔ ابوالتحبید اللہ بن فضل کہتے ہیں کہ۔ امام جل شیخ ابو تحمہ قاسم بن علی بن حریری مشہور اہل تصل اور اپنے زمانہ کے ان منتخب اور یکمآلو کوں میں سے بیں جو متقد مین کے گروہ سے ملحق بیں لیکن فضائل دمحاس

اور خصوصیات میں ان ہے بھی متجاوز ہیں۔ حریری کے فضل دکمال کااعتر اف خیم حلی جیسے بلند مرتبہ فاضل نے بھی کیاہے جیساکہ یا توت حموی نے مجم میں نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "ان عائمات میں ہے جن کو میں نے دیکھا اور مشاہدہ کیا ہے رہے کہ میں اعفوان شاب ٩٩٥ هين شر آمدينيا فجه معلوم واكه يمال على بن حسين جو شيم على كے لقب ے مشہور بين تشريف ركھتے ہيں ليكن علاء متفذيين اور متاثرين من سے ووكى كا بھى وزن نهيں سمجھتے اور نه كى ففيلت ومنقبت كے معترف ہوتے ہيں ميں ان کے یہاں حاضر ہوا تومیں نے ان کواہل فعنل پر نقذ و تبصر داور تنقیص و تذکیل کرتے ہوئے دیکھااور تمسلسل ویکھارہا، بالاخر ملول ہو کرمیں نے کما کیا آپ کے نزدیک متقذمین کی جماعت میں کوئی ماہر فن ہے۔ انھوں نے کماہاں تین آدمی ہیں متنتی مدح وستائش میں ابن نبات خطبات میں ابن الحریری مقامات میں میں نے کما آپ کیلئے حریری کی برادیر چلنے سے کون چیز مالع ہے۔ایک ایسی مقامات تصنیف کرد بیجے جس سے حریری کی یاد کی چنگاری سرو ہوجائے اور اس کی سار می دولت آپ کے قِفْه میں آجائے۔ انھوں نے کما بیٹاحق کی طرف رجوع کرنا بھتر ہے حقیقت کیے ہیں نے تمین مرتبہ مقامات تصنیف کی ین ہر مر متبہ جب غورے و یکھااور موازنہ کیا تو مقامات حریری کے مقابلہ میں رؤیل د مبتدل ہی معلوم ہو تی چنانچہ میں نے اس کو حوض میں وحود الااور آئندہ لکھنے کاارادہ ختم کر دیامیر اخیال ہے کہ حق نعالی نے ججنے حریری کی فضیلت ومنقبت ظاہر نے کیلئے ہی پیدا کیا ہے۔

بیاری و بر دباری اور اعتر اف حق .....علامه حریری نهایت بردبار ، نیک طینت اور راستی پیندانسان تھے آگر کوئی تخص کسی لغزش پر متنبه کرتا تو آپ خوش ہو کرا پی لغزش کااعتراف کر لیتے اور اس کا اعزاز واکر ام کرتے تھے۔

ایک مرتبہ کاؤکر ہے کہ جابرین ہیتہ اللہ نے مقامات پڑھتے ہوئے قدو فع اللیل الذی آتھبر الی ذرائم شطامغرامیں " شعثامغبرا" کے بچائے سعبامعترا پڑھا تو آپ نے توقف کرنے کے بعد کما بخدا تونے بہت عمدہ تقیف کی کیونکہ ہر سغب معتر کا ضرور تمند ہونالازی ہے اور ہر شعث مغیر کا حاجمند ہونا ضروری نہیں اگر میں نے سات سو شخول ہر جو میرے سامتے پڑھے گئے ہیںائے ہاتھ ہے بیلفظ نہ لکھا ہو تاتو ہیں" شعثام نبر انہو سغیام عرائے ضرور بدل دیتا۔ ظرافت طبع ..... موضوف متبحرعاتم ہونے کے ساتھ ساتھ الريف الطبع بنہ کھ کور نوش مزاج بھی ہتھ آپ کی طبیعت الطيفول اور چنكلول كى طرف بهت ذياد دمائل تقى مخاطب كوخوش كرنا بنسانا ادراس . « تحسين عاصل كرنا بخوبي جائة تقر جال دا بخن خوب تومد ہوش کند دلرااٹرروئے توکیوش کند

وں داہر روحے ویوں مد ابن خلکان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نووار و شخض فیضیاب ہونے کی غرض سے حاضر خدمت ہوا اور آپ کی شکل و

صورت دیکھ کرمنقبض ہوا آپ نے اس کا احساس کر لیاجب اس نے الماء کرانے کی درخواست کی تو آپ نے یہ شعر الماکر لیا۔

ووائد اعجبة خضرة الدمن

مثل المعيدى فاسمع بي ولاترني

ما ليانت اول ساوغره القمر

فاختر لنفسك غيري انني رجل

اس پرده بچاره شر منده ہو کر جلا گیا۔

ذ مدوورع اور معاصی سے نفر ف ..... آپ ذاہد و متورع ، پاک باطن اور پر ہیزگار آدمی تھے دولت عباسہ میں اگر چہ عیش عیش و عشرت اور شراب نوشی کا دور دورہ تھا مگر آپ اس سے کوسوں دور تھے بلکہ آپ کو شراب نوشوں سے بھی طبعی نفرت تھی جاہر بن ذہیر کتے ہیں کہ میں ایک بار قصبہ مثان میں آپ سے مقامات بڑھ رہا تھا اچا تک خبر آئی کہ ابوذید مطهر بن سملام نے شراب بی رکھی ہے آپ نے فورایہ اشعار لکھ کراس کے پاس بھیجے اور ہم کو بھی سنائے۔

تدنس فافهم سرقوا المهدب

يصدق بالافعال تسمية الادب

ابازيد اعلم ان من شرب الطلا

ومن قبل سميت المطهر والفتي

والافغير ذلك الاسم و اشرب

فلاتحسها كيما تكون مطهرا

مطمر بن سلام کے پاس جب بیداشعار بہتجے تو وہ نظے پاؤل حاضر خد مت ہوااور قر آن ہاتھ میں نے کر قتم کھائی کہ آئندہ مجھی شراب نہ پیولگا۔ آپ نے قرمایا بلکہ شراب بینے والوں کے پاس بھی نہ جانا،علامہ حریری کے اوب کا میہ حال تھا کہ تنمائی میں بھی یاؤں دراز نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے حفظ الادب مع اللہ احق۔

كه بزرگى نتيجه ادب ست

باادب باش تابزرگ شوی

وفات ..... آپ کی وفات الرجب ۵۱۵ هیا (۵۱۲ ه) میں بھر وشر کے محلّہ بی حرام میں ہوئی عام طور پرسنہ وفات ہی بتایا جاتا ہے لیکن ابن خلکان نے بروایت ابوالقّے مطہر بن سلام نقل کیا ہے کہ جب آپ ۵۲۸ هم شرواسط آئے تو میں نے آپ سے "ملحۃ الاعراب" کی ساعت کی اس کے بعد آپ بغداد چلے گئے اور ایک زمانہ تک قیام رہااور وہیں وفات پائی۔ مماد اصفہ انی نے بھی اپنی کتاب "خریدہ" میں اس طرح ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے ۵۴ ۵ ہے بعدو فات پائی۔ مرادر منزل جاناں چہ امن و عیش چوں ہروم جرس فریادی وار و بربندید محملہا

الباقیات الصالحات ..... بقول مورخ این خلکان آب نے دوصا جبزادے چھوڑے ، آیک بھم الدین ابوالقاسم عبداللہ جو بغداد کے حاکموں میں سے تھے دوسرے مبیاء الاسلام عبیداللہ جو بصرہ کے قاضی تھے جوالیقی کتے ہیں کہ بچھے ان دونوں سے

مقاات کی اجازت حاصل ہے اور یہ دونوں اینے باپ سے تعل کرتے ہیں۔

سیخ شری نے تمبر نے صاحبزادے ابوالعہاں کا بھی مذکرہ کیاہے جو تصبہ مشان میں اپنے باپ کی جگہ پر متعین تھے آپ نے ان متوں صاحبز ادوں کو مقابات کا درس دیا تھا اور ابوالعہاں جو انتہا کی ذیر ک اور ہو شیاد تھے۔ خصوصیت کے ساتھ مقابات کے مفلق اور مشکل مواقع حل کرائے ہی دجہ ہے کہ متر جمین متقد مین نے ان سے ذیادہ افذ کیاہے۔ مقابات کے مفلق اور مشکل مواقع حل کرائے ہی دجہ ہے کہ متر جمین متقد مین نے ان سے ذیادہ افذ کیاہے۔ حکم دم حلیہ سے کہ آپ انتہائی فطین دہو شیار اور قصیح دہلی تھے لیکن آپ کا فدو خال اچھانہ تھا حسن و جمال سے محر دم سے ابن فلکان نے لکھا ہے کہ آپ انوالقاسم علی بن سے ابن فلکان نے لکھا ہے کہ آپ فورو فکر کے وقت ڈاڑھی تو چنے کے عادی ادر حریص تھے ای دجہ سے ابوالقاسم علی بن سے ابن فلکان نے لکھا ہے کہ آپ کی شان میں میہ اشعار کے ہیں۔

انطقه الله بالمشان وقلاً. الجمه في العراق بالخرس

شيخ لنامن وبيعة الفرس. منتيف عثنونه من الهوس

لے رات میں جلنے والے تم بی پہلے شخص شیں ہو جے جائد نے دھو کا دیا ہو تورنہ تم جراگاہ تلاش کرنے والے پہلے شخص ہو جے کوڑی کی سبری بھلی معلوم ہوئی ہو تم اپنے لئے میرے سوالمی اور کو پیند کر نو کیونکہ میں معیدی کی طرح ہوں میری باتیں سنولور میری شکل مت ویکھو۔'' سے وقبل ان بذین السبتین لائی محمد بن احمد معروف بابن جنوبتاحر میں ۱۲۔ الم زیارت نے بیان کیا ہے کہ آپ بدشکل پت قداور بخیل آدمی تھے میلے اور گذے کپڑے بینتے تھے غور و فکر کے وقت داڑھی تو چنے کے عادی تھے حق تقالی نے آپ کو بدصورتی کے بدلے بہترین ادب، لطیف، چنگے ، خوش نداتی ، بذلہ بخی عدل وانصاف اور فراخد کی عطافر مائی تھی ای لئے آپ کے نقص و دکایات آپ کی ذیارت سے بہتر بتائے جاتے ہیں۔ جو جال ذروم بود کو تن از عبش میاش جے غم ڈمھست صورت اہل معنی را جو جال ذروم بود کو تن از عبش میاش

تصنیفات و تالیفات ..... آپ نے اپنی زندگی میں مختلف موضوعات پر قلم اٹھلیا اور متعدد کتابیں تصنیف کیں جو اپنی معنویرے اور افادیرے اور مخصوص انداز براز دکی بناء مرشہ پر آفاق میں

معنویت اور افادیت اور مخصوص انداز بیان کی بناء پر شرو آفاق ہیں۔ (۱) در ة الغواص فی او ہام الخواص اس میں آپ نے معاصر بن بر نفذ کرتے ہوئے بتلاہے کہ او ہاء عصر الفاظ کو بے موقعہ یا

را پر روانوا من استعال کرکے غلطی کرتے ہیں ہے ۵ کی تھنیف ہے ۱۳۷۳ ہیں مصر ہوا اور اے ۱۹ ویا عمر الفاظ کو بے موقعہ یا غیر موضوع کہ میں استعال کرکے غلطی کرتے ہیں ہے ۵ کی تھنیف ہے ۱۳۷۳ ہیں مصر سے اور اے ۱۹ ویس لیزک شرے طبع ہوئی ہے علامہ خفاتی نے اس کی مفصل شرح لکھی ہے جو ۱۳۹۹ ہیں قبطنفیہ ہے شائع ہوئی ہے۔ (۲) سلحتہ الاعراب یہ ۵۰ کے بعد کی تھنیف ہے اس میں مبتدی طلبہ کیلئے تو کے مسائل کو نظم کیا ہے مطلع تھیدہ ہے۔ الاعراب یہ ۵۰ کے بعد کی تھنیف ہے اس میں مبتدی طلبہ کیلئے تو کے مسائل کو نظم کیا ہے مطلع تھیدہ ہے۔ الاعراب یہ ۱۹۵۰ ہیں بعد افتتاح القول

محمد بن محمد حضر می نے اس کی شرح کی ہے جو ۲ • ۱۳ اور میں مصر سے شائع ہو تی ہے خود مصنف نے بھی اس کی شرح لکھی ہے قرافسیسی زبان میں اس کار جمہ بھی ہواہے جو ۸ ۸ ماء میں ہیر س کے اندر طبع ہواہے۔

(٣) صدور زمان القور و تبور زمان الصدور فن تاريخ من بهت عده اور الطيف تصنيف ہے جس في علامه اصفهاني نے اپني كتاب "نفرة الفترة وعفرة الفترة" من بهت مجمد اخذ كياب\_(٣) ويوان ترزي (٥) توضيح البيان (٢) رماله سينيه (٤) رماله شينيه مقامات توليي ..... مقامه اس مختفر لور دليسند وخوش اسلوب كماني كوكيتے بيں جس ميں كوئي تقيحت بالطيفيه بويه دراصل 'مقام" ہے ہے جس کے معنی ہیں کھڑے ہونے کی جگہہ ، پھر اس کے معنی میں دسعت پیدا کرکے جگہ اور مجلس کے معنی میں استعال کرنے لگے لئل کے بعد کیڑت استعمال ہے مجلس میں بیٹھنے والوں کو "مقامہ" کہتے لگے جیسے مجلس ہے مراد مہی مجمى الل مجلس ہوتے ہیں بعد ازاں مجلس میں بڑھے جانے والے خطبہ اور پندونصیحت وغیر و کو مجمی مقامہ یا مجلس کنے لگے چنانچہ"مقامات الخطباء" کے معنی میں خطیبول کی تقاریر اور مقامات انتصاص کے معنی میں قصد کو یول کی کمانیاں اور"مقامات الزباد " كا منهوم ب زابرول كى پندونصائح ، مقامه سے مقصور نو جمال حكايت ہو تاب نه حسن و عظ اور نه افاد و علمي بلكه وه ایک فنی ادبی تحریر کاایک نکر اہو تاہے جس میں خوش نما تحقیے کے طرز پر غریب الفاظ نادر تر اکیب اس طرح جمع کئے جاتے ہیں كدودائر أفرين ف زياده طبيعت كومسر وركرت اور قائده بخشى د زياده لذت بخش بن اى لئے اس موضوع يرجو بچھ لكھا گیااس میں فین افسانیہ نگاری کو ملحوظ نہیں رکھا گیااور مقامات لکھنے والول نے قضیہ نگاری کمانی میں ریک بھرنے اور اس کے كردارول كي تحليلِ منسي بركوئي توجه نهيس دى بلكه انھول نے اپني پوري توجه تحسين لفظي بر مبذول ركھي۔ مقامات نو کی کی ابتداء ..... کمانیوں کی یہ صنف عمد بن عباس کے وسط میں پیدا ہوتی میں وہ زماند تھاجب اوب اور فنی انشاء بروازی اینے شاب پر تھی کتے ہیں کہ مقابات نگاری کی ابتداء این فارس نے کی مجراس کی تعلید میں اس کے شاگرو بدلیج الزمال نے گیراگری اور و میر موضوعات پر چار سومقامات املا کرائے جواتے عمرہ اور دلچسپ تھے کہ ان کی وجہ سے وواس فن کالام بن گیالیکن اس کے مقالت میں ہے صرف رہین مقالت مل سکے ہیں بعد ازاں حریری نے بیچاس مقامے لکھے جن میں بدیج الر مال کی جروی کی ان بلندیا ہے او بیول کے بعد بہت ہے انشاء پروازول نے مقامات نگاری کو ابناموضوع بنایا

لکین دوان دونوں کے مرتبہ کونیہ پہنچ سکے ملااین اشتر کو فی۔ کی مقامات "سرِ قسطیہ "جس میں بچاس مقامے ہیں جواس نے

قرطبہ میں حریری کے مقالت دیکھنے کے بعد لکھے تھے اس میں منذر بن حمام کی زبانی سائب بن تمام کاواقعہ بیان کیا ہے علاوہ

ازیں علامہ ذمخشر می کے مقامات ہیں جو مشہور ہیں نیز ابوالعباس معی بن سعید بن مار می نصر انی بصر ی طبیب متو فی ۸۹ ۵ ھ کی متالت "مسجیہ" ہے جواس نے حریری کے طرز پر لکھی ہے اور احمد بن اعظم رازی کے بار و مقالت بیں جواس نے ۲۳۰ ہ میں تکھے اس میں اس نے قعقات بن ذنباع وغیر ہ کور اوی بنایا ہے نیز زین الدین این صفقل جزر ی متوفی اوے کی مقامات" زینیہ " ہے جس میں مقامات حریری کے مقابلہ میں پچاس مقامات ہیں اس کی روایت قاسم بن جریان ومشقی ، ابونصر مصری ے کرتے ہیں نیز مقاات سیوطی ہے جو بجائے مقالت کے مضامین (رسائل) ہے زیادہ مشایہ ہے۔

(٨) مقامات حريري ..... آپ كي تصانيف مين سب ب زياده اجم اور قابل اخر كتاب "مقامات" ب جس مين آپ نے عربی لا فانی خزاند کے قیمتی موتیوں کو بری خوبی کے ساتھ ٹا نکاہے اس کو و نیائے ادب میں بے بناوشسرت و تبولیت اور تمام ادبی كتابول براسية اسلوب بيان اور جدت موضوع كے لحاظ سے طر وامتياز حاصل ب وسعم ما قال الشاعر

ممعت بالجر صامعا وقد يقال فيما قيل عنه عجاب وقلوايت اللو لاقيمته. له وفي الدرالذي فيه عاب له المقات التي لم تكن. لابن قريب ولا لابن حباب

وابن الحريري والفاظه بحرود رليس فيه معاب تشهد بالنبل له والجمحي.شهادةالزهر لودق السحاب اقسم بالله لقدما اتت.عن ادب جم و صدر حاب

وكم له من كلمات غدت. في الشرق و الغرب ذات اغتراب الايعمل المزهر الا بها. كانما تحدد الحداقالركاب

وليس بالمنكرمنه الحجي والبحر لاينكر منه العباب

زمان تالیف ..... یخنیجه الله بن نصل نے بیان کیا ہے کہ مقامات حریری کی تالیف ۹۵ سرمیں شروع ۶۰ ٹی اور ۴۰۰ ھ میں یاسہ محمیل کو پیچی اس میں تاریخ ابتداء کے متعلق تو موصوف کا قول سیحے کے کیونکہ شر سروج ۹۰ مهر میں فتح ہوجا تھا کیکن تاریخ اختیام علامہ این اثیر کے قول کی بنایر سیج شمیں کیونکہ ود کتے ہیں اسدی: میں ۳ ۵۰ ۵ ہے میں بچہ تھا حالا نکہ ۲۰ المات میں اس کاذکر موجودہے جس ہے معلوم ہو تاہے کہ وواس دفت صرف عا قل دبالغ ہی نہیں بلکہ اس زمانہ کی مشہور و معروف

طر زمقامات .....علامہ حریری نے اپنی کتاب مقامات میں بدیج الزمال بمدانی کی تقلید اور ای کے طرز کو اختیار کیاہے جیسا مه آب نے دیباچہ میں اس کاذ کر کرتے ہوئے لکھاہے" میں بھی بدیع الزمال کے نقش قدم پر جلتے ہوئے چند مقالے لکھوں اگرچہ کنگرا اثو تیزرو کھوڑے کی جال کو نہیں پہنچ سکتا۔ "موصوف نے دیباچہ میں یہ بھی لکھاہے کہ میں نے بچاس مقالے لکھے جن میں عمد واور ہوج یا تمی ، شریں اور تصیح الفاظ ، فصاحت و بیان اور آس کے گوہر بائے نایاب اولی لطیفے اور تو اور سب کچھ موجود ہیں حتی کہ میں نے اس کو آیات قر آئید اور کتایات نفیسہ ہے مزین اور اونی چنگے، نحوی چلیستاں، لغوی مسائل، جدید رسائل، مزین خطبولی، رلانے دالے وعظول، لهود احب پیس ڈالنے والی ہتس کی یا توک ہے مرصع کیا ہے۔ بظاہر غلط بہاطن سیح ..... ایک صنعت ہے جس کو عربی میں بری دسعت دی گئی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ عبارت کے معتی بطاہر غلط معلوم ہوں لیکن واقع میں سیح ہوں مثلا بھاشامیں سیام سیاہ کو بھی کہتے ہیں اور معثوق کو بھی اسی طرح إل مِرخ كو يهى كتے بين ادر محبوب كو بھي اب آگريد كما جائے كيه "سيام زروہے" توبظاہر غلامو كا كيونكه سياه چيز زرد نہيں ہوسكتي لیکن اگر سیام کے معنی محبوب کیلئے جائیں توبیہ جملہ سیح موسکا ہے مقامات حریری میں سوفقتی سوال وجوابات ہیں جوابات تمام ترغلط معلوم ،وتے ہیں لیکن واقع میں سیحے ہیں مثلاایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کے بعد نعل کو چھو لے تو کیا تھم ہے۔جواب دیا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا تعل عربی میں جو ٹی کو کہتے ہیں ادر یہ معنی زیادہ متد اول ہیں لیکن نعل عورت کو بھی کتے ہیں اور شوائع کے نزدیک عورت کو چھونے سے د ضوٹوٹ جا تاہے۔ وجه تاليف ..... يخ ابوسعيد محربن عبدالرحمن بن مسعود بندهي (منجدين) في اس كتاب كي تاليف كاسبب يبيان كيا ہے کہ ابو نیز سربائی ایک تصبیح وبلیغ ہیر واور بھکاری آدمی تھاشر بھر وکی مسیدی حرام میں وار و ہو ااور حاضرین مجلس کو نمایت احترام میں وار و ہو ااور حاضرین مجلس کو نمایت احترام میں وار و ہو ااور حاضرین مجلس کو نمایت احترام میں بیان کر کے اپنے لڑکے کاروم کے باتھوں تیر ہوناؤ کر کیاحاضرین مجلس میں جہال اور علم دوست او باء و فضلاء اور بعض و لاۃ شریک ہتے و ہیں علاسہ حریری بھی موجود ہتے سب اس کی فصاحت وبلاغت اور اس کے کلام کی ولفریب و خوشما ساخت پر واخت سے بے انہتا مسرور ہوئے اور ابوزید نے اپنی شہریں تقریر سے ان کو مسور کر لیا۔

حسن انفاق ای دن حریری کے پاس بقرہ کے بڑے بڑے علاء و نضلاء بغرض ملاقات تشریف لائے موصوف نے ان کویہ پور ادافعیہ سٹالاد اس کی عبارت کی لطافت و زاکت و شکفتگی کی تعریف کی توان میں ہے ہر ایک نے ابوزید کے اس نوع کے بہت سے قصے نقل کئے اور بتایا کہ وہ ہر مجد میں ای طرح رنگ وروپ بدل کر حیلے اور تدبیری اختیار کر کے اپنے علم و فضل کا ظهر کیا کرتاہے حاضرین کواس کی مکون مزاجی اور فصاحت دبلاغت کے حسین تصر فات کی اطلاع ہے بے اِنتہاجیرت ہوئی اس پر علامہ حریری نے مقامہ حرامیہ جوسب سے مہلامقامہ ہے تصنیف کیالور اس پر دوسر ہے مقاموں کی بنیاور تھی۔ علامہ ابن جوزی کا بیان ....ابن جوزی نے بھی اپن تاریخ میں ای تشم کی حکایت ذکر کی ہے اور لکھا ہے کہ سب ہے يهلے مقامہ حرامیہ لکھ کرمشرف الدین ابونصر انوشر وان بن خالد بن محمہ قاشانی خلیفہ عبای وزیرِ مستر شدیاہٹد کی خدمت میں پیش کیاس نے اس کو بنظر استحسان و یکھااور اس پر اضافہ کی در خواست کی چنانچہ علامہ حریری نے اسی طرز پر بھاس مقالے تحریر کئے وجہ تالیف کے سلسلہ میں علامہ حریری کے صاحبر ادے ابوالقاسم عیداللہ کا بیان بھی اس سے ملتا جلّ ایپ۔ مورخ این خلکان کی رائے .....علامہ این خلکان فرماتے ہیں کہ تاریخ کی متعدد کتابوں میں ایبا ہی لکھاہے (جیسا کہ حریری کے صاحبزادے نے بیان کیالیکن میں نے بمقام قاہر ۷۸۷ھ میں حمریری کے ہاتھ کا لکھا: وامقامت کاایک نسخہ ویکھا جس کی بیثت پر آپ ہی کے تکم ہے تحریر تھاکہ اس کی تصنیف جلال الدین عمید الدولہ ابوالحسن علی بن ابی العز علی بن صدقه المليك (جوكد سترشد بالله كاوزير تفا) مل ين آلد "بدروايت باي الفاظ كه خود مصنف ك خط سے بياده مستند ب واقعہ کادوسر اُرخ .....وجہ تالیف کے ذیل میں یہ نہی آمل کیاجا تاہے کہ علامہ حریری نے مقامہ حرامیہ کے بعد جالیس مقامہ تح بریجے اور ان کو ساتھ لے کر بغداد تشریف لائے اور وزیرِ موسوف کی خدمت میں بیش کئے حماد وبدخوالو کول نے طعن کیا کہ بیہ مقالے حربری کے نہیں ہیں اگر وہ اپنے اس وعوی میں سچاہے تواسے جابئے کہ بچمع عام میں اس جیسا مقامہ تحرير كردے چنانچدوزير موصوف نے جريرى كوور بارعام ميں طلب كر كے ان مقامات كے متعلق دريافت كيا حريرى نے المابے شک مدیس نے ہی تحریر کئے ہیں وزیر نے کمااچھااس جیسے اور تحریر کروعلامہ حریری۔ ووات فکم لے کر ویوان عام کے ایک گوشہ میں بیٹے مجئے اور دیریتک کوشش کرتے رہے مگر قسمت کی بات کہ مضمون کی آمد نہ ہو سکی بالاخر آپ کو شر مندہ ہو کر اٹھنا پڑا۔ اس کے بعد بھر دواہیں ہو کر آپ نے وس مقالے اور تیار کئے اور وزیر کی خدمت میں عذر پیش کیا کہ مجھ برور بارعام س آپ کی ہیت چھاگی تھی جس کی وجہ سے مقامہ تحریر ند کر سکا۔

افتر آبر دازی ..... صاحب مجم نے لکھا ہے کہ بعض حاسدین نے افتراء پردازی ہے کام لیتے ،وئ کما ہے کہ مقالت حربری کی تصنیف نہیں ہے کیونکہ اس کی عبارات آپ کے دسائل سے مناسبت نہیں رکھتیں بلکہ یہ ایک ایسے فخص کی تصنیف ہے جو آپ کے یمال مہمان رہ کرانقال کر کیا تھا حربری نے اس کواپی طرف منسوب کرلیا۔

بخض کو گول کا کمناہے کہ عرب نے کس قافلہ کو پکڑ کیا تھاجس کے مختلف ساز دسامان میں بعض اہل مغرب کا ایک تصیلا بھی تھاجس کو عرب نے بصر ولے جاکر فروخت کیا اس میں مقامات کتاب بھی تھی حربری نے اس کو خرید کروعوی کیا کہ یہ میری تصنیف ہے مگر نہ کور وہالا معتمد و قابل و ٹوق روایات کے سامنے اس سم کی روایات بالکل لچر اور پوج ہیں۔ مقامات حرمیری کی روایت ..... مقامه عام طور پر ایک معمولی سے واقعہ کے ارد گرد گھو متاہے جس کا تعلق ایک شخص معین سے ہوتا ہے جسے اصطلاح فن جس "ہیر د" کہتے ہیں مثلا یہ ہیر د مقامات حربری میں ابوزید سر و جی اور مقامات بد لیے میں ابوالفتح اسکندری ہے اس ہیر وادر ایک ووسر ہے شخص میں بڑے گرے تعلقات اور قدیم شناسائی ہوئی ہے یہ شخص ہر واقعہ میں اس کی باتیں سنتا ہے اور ہر راز داری کے موقعہ پراجانک آن د حمکتا ہے بھر اس کے متعلق میں اس کی باتیں سنتا ہے اور ہر راز داری کے موقعہ پراجانک آن د حمکتا ہے بھر اس کے متعلق جو بچھ برا بھلاا ہے معلوم ہو تا ہے وہ اسے لوگوں کو بتاویتا ہے اس شخص کو رادی کہتا جاتا ہے جیسے مقامات بدلیج میں عیسی بن ہشام اور مقامات حربری میں صارت بن ہمام۔

پھر مقامات حریری کی روایت آگر چہ حارث بن ہمام بھری کی طرف منسوب ہے لیکن اس سے مراد مصنف ہی کی فرات گر مقامات حریری کی روایت آگر چہ حارث بن ہمام بھری طرف منسوب ہے مارٹ کو اور فرات کی معارف کے داور ہمام نیاد واجتمام کرنے والے کو اور ہمام نیاد واجتمام کرنے والے کو کہتے ہیں اور کوئی محض بھی امیما نہیں جس کو حارث اور ہمام نہ کما جاسکے کیونکہ ہر آوی کیلئے

این امور کاکسیاور اہتمام ضرور گاہے۔

قاضی آگرم کمال الدین ابوالحن علی بن پوسف شیبانی وزیر حلب نے اپنی کتاب "انباء الرواۃ علی انباء الخاۃ" میں ذکر کیا ہے کہ ابوزید ہے مراد مطهر بن سلام ہی کی شخصیت ہے یہ آیک لغوی اور نحوی شخص تھاجس نے بصرہ میں رہ کر حریری ہے علم حال کرنے کو اپنامشغلہ بنایا اور ایک مدت تک آپ کے قیض محبت سے مستقید ہو تار ہایا لاخر ۳۰ ۵ ہے میر ،اس نے بصرہ مدری دیا ہے دعل

مين وفات يا أن والثداعكم

مقامات خریری ادباء کی نظر میں ..... بہم میں لکھاہے کہ مقامات حریری کوجو سعادت واتبال حاصل ہے ودکی ورس کی کتاب کو حاصل نہیں اس میں بلاغت وجودت کی حقیقت ہے الفاظ کادائر ودسیجے ہے فصاحت وہلاغت اس نے تابع ہے کویاح یری کتاب کو حاصل نہیں اس کی باگ ڈورہ وہ جس شم کے الفاظ اور تر تیب چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں حتی کہ اگروہ اس کے مجز ہونے کادعوی کریں تو کوئی مخفر س کی تروید نہیں کر سکتا۔ مشہور مورخ استاد لکس نے کماہے کہ "مقامات حریری الل بھرو کیلئے ان کے آغاز قد تمد اور تمذیب و تمدن اور ذبان کی آیک بے مثال یادگار ہے۔"

المل اور جس كى آيات وبينات اس كا كازكيك بربان قاطع بين-"

ڈاکٹرزگی میادک نے اپنی کتاب "التشر الفی " میں تکھاہے کہ :جولوگ فن مقامات سے متاثر ہیں ان کے آثار کی طرف فرقت ہم ان کو عمواح بری کاشاگر دیاتے ہیں کیونکہ اکٹرلوگوں نے تریری کی طرح لفظی تحسین درتہ میں اور صنائع و بدائع کا اہتمام کیاہے لیکن اس کے باوجو و بست ہی کم لوگ ان کے قطری طرز سے مانوس ہوئے۔ علامہ زخشری نے حریری اور ان کی مقامات کو مراج تو دوئے کماہے کہ

ان الحريري حرى بان. تكتب بالتبر مقاماته

اقسم بالله و آياته. ومشعرا لجح وميقاته

معجزة تعجز كل الوري. ولو سرواني ضوء مشكاته

وللعلامه ابن ظغررازي

كتاب مقامات الحريري آيت. وصاحبه ابدى به كل معجز واوضح برهان الاتمت ناضرا. غوامضه اعجب به من مبرز

فليس على منواله نسبح ناسج. وناهيك من سحو حلال مجوز اواه حريوا والمحريوى حاكه. وطرزه الشيخ الامام المطرزى مقامات حريرى اور درس مقامات سسساحب مقارح السعادة اور مورخ ابن فلكان وغيره في تواريخ بي تقل كياب كه مقامات كريس كسات سوشخ خود مصنف قرابية باته سه لك اور وه سب آپ كه سامنه پراه بي اس كه مقامات كريم كار اندازه لكايا اسلام كه او باء كى كتنى برى جماعت قراب سي مقامات برهى به ليكن ان بي كه منول صاحبز اور تجم الدين على بن طراوزين ، قوم الدين على بن صدقه ، ابن الدين على بن صدقه ، ابن الدين على بن صدقه ، ابن المتوكل ، ابن التوكل ، التوكل ، ابن التوكل ، الله بي التوكل ، التوكل ، ابن التوكل التوكل ، ابن التوكل ، ابن

مقامات اور اُس کی خُد مت ..... مقامات حریری اپنی ہمد گیر ادبیت اور جامع معنویت کے لا تعداد محاس اور خصوصیات پر حاوی ہونے کی وجہ سے فضلاء اور اوباء کیلئے ہر زمانہ میں محور نظر اور مرجع التفات رہی ہے کوئی زمانہ اس کی خدمت سے خالی نسیں رہاعر بی فارس ، ترکی ، عبر انی ، فرانسیس ، جر منی ، انگریزی ااطبی اور ار دود غیر ہ متعدد زبانوں میں اس پر پسط تفصیل اور شرح

وتخشيه كاكام بهواب

ڈی ساتی نے اصل عربی مقامت کو ۱۸۲۲ھ میں ہیرس سے اور ایک دوسر سے صاحب نے ۱۸۲۷ھ میں فرانسیسی مشروح کے ساتھ دو جلدوں میں اور شانیجاس نے ۱۸۹۱ھ میں لندن سے انگریزی شروح کے ہمراہ طبع کیا ہے یورپ کے کتب خانوں میں بھی ہمت سے قلمی شخیائے جاتے ہیں ہر طانبہ کے تبائب خانہ میں آیک نبخہ نقش و نگار سے آراستہ اور نقر ببااکیاسی ر تنگین نصویر دن سے مزین ۱۵۴ھ کا لکھا ہوا موجود ہے آیک اور انگریز کی ڈبان میں ترجمہ کیا ہے جو چھ سوسے ذاکد صفحات پر ۱۸۵۰ھ میں لندن سے طبع ہوا ہے شخری و غیر د نے بھی انگریزی میں ترجمہ کرکے ایک مقدمہ اور شروح کے ساتھ تقریبااکی ہزار صفحات پر مشتل دو جلدوں میں لندن سے ۱۸۹۸ھ میں شائع کیا ہے لاطی ذبان میں بھی اس کا ترجمہ کیا ہے جو جسمبر کے میں ۱۸۳۲ھ کا چھیا ہوا ہے جو جسمبر کے میں ۱۸۳۲ھ کا چھیا ہوا ہے بعض اسلامات کے مشہور شہر کھنو میں طبع ہوا ہے ترکی ذبان میں محمد شمل الدین نے ترجمہ کیا ہے جو مسلامات کے مشہور شہر کھنو میں طبع ہوا ہے ترکی ذبان میں محمد شمور شہر کھنو میں طبع ہوا ہے ترکی ذبان میں محمد شمور شہر کھنو میں طبع ہوا ہے ترکی ذبان میں محمد شمور شہر کھنو میں طبع ہوا ہے ترکی ذبان میں محمد مواہے جو قسط طبع ہوا ہے بعض حضر الت نے عبر انی ذبان میں مجمی ترجمہ کیا ہے۔

### فهرست شروح كتاب مقامات

| منهوفات       | مصنف                                         | ثرح                                | تمير |
|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------|
| <b>₽</b> \$ ¥ |                                              | شرح مقامات                         | 1    |
| ۵۵۸           |                                              | =====                              | ۲    |
| 20 Y          |                                              | الشقيب على ما في القامات من الغريب | ۳    |
| ø\$Y4         | ابوالمظفر محمر بن اسعد معردف بابن عليم حق    | شرح مقامات                         | r    |
| <b>₽</b> \$9. | احمر بن داوُدين بوسف جذامي                   | . =====                            | ۵    |
|               | ابو بگر محدین عبدالله بن میمون عبدری، قرطبتی | =====                              | ۲    |
| øY.           | على بن حسن نحوى معروف بمتم حلى ا             |                                    | 4    |
| DAT.          | ابو جعفر احمد بن محمد نحو ی                  | =====                              | ٨    |

| ظفرالمحسلين                                                                                                               | (FFY)                                                    | حالات مصفحين درس نظاى                       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| ۵۹۲۵                                                                                                                      | تاج الدين نعمان بن ابراہيم ذرلو جي                       | ٩ الموشح                                    |  |  |
| 211ء                                                                                                                      | قاسم بن حسن خوارز مي معردف يصدر الإفاضل                  | ١٠ التومنيح                                 |  |  |
| -                                                                                                                         | مینخ منتمس الدین محمد مغربی طلبی                         | اا شرح مقامات                               |  |  |
| بدا ۹ ۲ ه                                                                                                                 | ابن المعلم محمر بن الى القاسم بن عبد الله جباتي سلسكي    | ۱۲ شرح مقامات                               |  |  |
| <b>⊅</b> 04•                                                                                                              | ليتخ ابوالخيرُ سلامه بن عبدالياتي بن سلامه الفرير نحوي   | ===== 11"                                   |  |  |
| ۰۰۴م                                                                                                                      | مفي الدين بن عبدالكريم بن حسن بغوى بعلبكي                | ===== (1"                                   |  |  |
| <b>۵۲۲</b> م                                                                                                              | م و فق الدين عبد اللطيف بن يوسف بغداد ي                  | ===== 10                                    |  |  |
|                                                                                                                           | فيختح قاسم بن القاسم واسطى                               | #==== (Y                                    |  |  |
| YIY.                                                                                                                      | الحريرييةابواليقاعيدالله بن حسن عتمر ي                   | ١٤ شرح الخمض من الالفاظ اللغوية من المقامات |  |  |
| <u> </u>                                                                                                                  | ابوالبر كاب عبدالرحن بن عبيد الله انباري                 | ا ۱۸ شرح مقامات                             |  |  |
| ع۵۸۳ فع                                                                                                                   | امام ابوالفتح ناصرين عبدالرحمن بن مسعود مسعودي مطرز      | 19 الاقصاح                                  |  |  |
| ۳۸۵۵                                                                                                                      | ابوسعید تحدین عبدالرحنی بن مسعود بیدهی                   | ٢٠ مناني القامات في معها في المقرات         |  |  |
| P170                                                                                                                      | میخ ابوالعباس _ احمد بن عبدالمو من قیسی مثر فیگی         | rl شرح مقامات                               |  |  |
| ۰۱۲ ه                                                                                                                     | مینیخ بچم الدین سلمان بن عبدالقوی طوفی، حکیلی            | ===== rr                                    |  |  |
| DLAA                                                                                                                      | میخ فخر الدین احمدین محمدین محمر معروف بابن الصاحب       | =====                                       |  |  |
| ليره ١٢٥ ج                                                                                                                | ليخ يوسف بن محيي تادُلي                                  | ۲۴ نمايته القامات في درايته القامات         |  |  |
| -                                                                                                                         | ليخ إيوالعباس احمرين مظفررازي                            | ۲۵ شرح مقامات                               |  |  |
|                                                                                                                           | مینخ شهاب الدین احمر بن محمه خیا <b>د ی</b>              | . ===== <b>r</b> y                          |  |  |
| _                                                                                                                         | يخيخ ابوالمعالى مظفر بن سيعد الدين تحد بن زين الدين مظفر | ۲۷ غررالمعانی                               |  |  |
| 542°                                                                                                                      | مین تاج الدین علی بن الجبین الساعی البغدادی              | ۲۸ شرح مقامات (۲۰ جلد)                      |  |  |
| •                                                                                                                         | يتخ ابوالنجاجم الدين عبدالغفار بن ابراهيم بن اساعيل      | ===== 14                                    |  |  |
| -                                                                                                                         | يتخ مهذب الدين ابوالحن على بن الحسن بن غستر البيت شلوتي  | ٣٠ التكت البغصات في شرح القالت              |  |  |
| ۵۱۰۹۵                                                                                                                     | تاج العلمامولوي نجف على بن عظيم الدين ليهجري             | ۳۱ شرح مقامات                               |  |  |
| -                                                                                                                         | بارون سلوستری دی سای                                     | rr شرح المخار                               |  |  |
| -                                                                                                                         | _                                                        | mm حل اللغات                                |  |  |
| -                                                                                                                         | حافظ نبي احمد خال شادر الميوري                           | ۳۳ انموزج بینظیری (اردو)                    |  |  |
| _                                                                                                                         | مولوی ظهور الدین عیش مسبهلی                              | ۳۵ اۋارات =                                 |  |  |
| -                                                                                                                         | مولانا محمد افتخار على صاحب ل                            | ا ۲۲۲ اقاصات=                               |  |  |
| (۵۵)صاحب نفخة اليمن                                                                                                       |                                                          |                                             |  |  |
| تعارف یخ احمد عرب بن میخ محمد بن علی بن ابراہیم انصاری مینی شردانی یمن من مقام مدیدہ شر ذبید کے باشندے تنے                |                                                          |                                             |  |  |
| اس کئے میٹی کملاتے ہیں تیر حویں صدی کے مشہور ادیب اور صاحب ذوق مص سے علم ونٹر دونوں پر بوری قدرت دھتے سے                  |                                                          |                                             |  |  |
| م له مخات شروع على القامات في از مغماح السعادة، ابن خلكان ، كشف النفنون ، دائرة المادف، غلامان اسلام حرميري اور مقامات ١٢ |                                                          |                                             |  |  |

برجت اشعاد کئے جی صارت نامہ حاصل تھی چتانچہ مشہور شاعر اقتبلی کے ساتھ آپ کے مراسانت و مناظر است نظم و نئر ہر دو

علی بعثرت ہوتے رہے جی بار ہوس صدی جری کے اوا تریا تیر ہوس صدی کے آغاز میں ہندوستان آئے اور بزاے بزے
شروں کی سیاحت کی اکثر کلکتہ جی مقیم رہے عالمہ فضل حق خیر آبادی کے محاصر جیں موصوف نے آیک اہم حادثہ کے سلسلہ
میں آپ سے مراسات بھی کی ہے۔ مولوی او حد الدین بلتر ای صاحب "نفائس اللغات" آپ کے ارشد تالا قدوش سے جیں۔
میسی آپ سے مراسات بھی کی ہے۔ مولوی او حد الدین بلتر ای صاحب "نفائس اللغات" آپ کے ارشد تالا قدوش سے جیں۔
میسی آپ سے مراسات بھی کی ہے۔ مولوی او حد الدین بلتر ای صاحب رقصیہ ساور ضلی ایک شاخر شاخر اور تحصیل اور وی ضلع علی گڑھ جی بہ خاند این از اور عیاست ہو شاز تی سمت پر قصبہ ساور ضلی اید تقریبات میل اور دیاست بوڈھائی ضلع علی گڑھ جی بہ شروائی اور میں اور ایاست بوڈھائی ضلع علی گڑھ جی بھی جات مقبل اور ایاست بوڈھائی خطہ افغائستان بھی کہ دیا جاتا ہے بیہ خاند این ہم ساور خلی ہی ہے آباد ہے اس کی تھی تاریخ تو ملنا مشکل ہے البتہ لود ھی مسلاطین کے ذباتہ بیس ان آئید ہے ہما اور کی سام کے دور بر بھی خان شروائی بی خاند ان اور میں ہو گاں اور معید خان شروائی اس کے موجود ہے۔
موسے ان کے علادہ اعظم خان ، بابو خان ، ابراہیم خان ، جبار خان ، جیت خان اور سعید خان شروائیوں کا بھی تاریخ فی تاریخ میں دور ہی ذکر موجود ہے۔
موسے خان کے علادہ اعظم خان ، بابو خان ، ابراہیم خان ، جبار خان ، جیت خان اور سعید خان شروائیوں کا بھی تاریخ فرد جین دکر موجود ہے۔

وفات .... صاحب مجم نے لکھا ہے کہ ہمیں آپ کی تاریخ وفات کاعلم نہ ہو سکاالبتہ انتا لکھا ہے کہ آپ تیر هویں صدی کے عالم اور اویب گذرے ہیں۔ ذر کلی نے الاعلام میں ۳۵۳اھ لکھی ہے۔

یے عام اور ادیب مدرجے ہیں۔ در می حالاعلام کی اداعہ میں ہے۔ تصاشف ..... تفحة الیمن فیمایزول بذکر دائنجی ، متی لمز ون صدر المدر سین کلکته کی خاطر اور "مناقب حیدریه ، عازی الدین حیدر فرمال روائے تکھنو کی خاطر تصنیف کی ان کے علاوہ "اخوان الصفا" الجواہر الو قاد فی شرح بانت سعاد" حدیقته الا فراح

الأزالة الاتراح، من الاقبال في مناقب ملك بهويال اورانتاء عجب العجاب فيما يغنيه الكتابيني كي تصانيف بين ل

# (۵۲)صاحب مفيدالطالبين

نام ونسب اور سکونت ..... آپ کانام محمد احسن ہے اور والد کانام لطف علی اور داو اکانام محمد حسن ہے شجر ونسب یول ہے۔

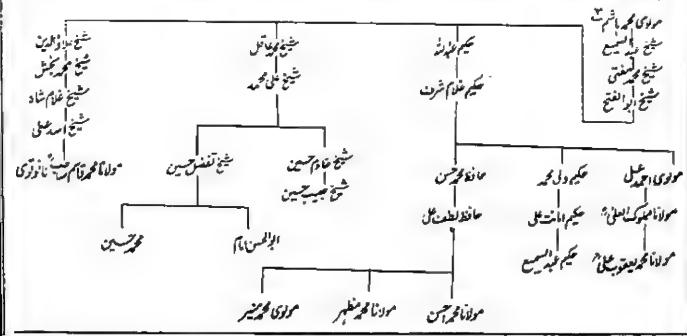

کے از تذکر وعلاء ہندوہائی ہندوستان وغیر و ۱۳۔ مے مولو کی محمدہاشم سے حضرت سید ناصد بق اکبرر منی اللہ عنہ تک تکمل سلسلہ مکتوبات مولانا محمد بیتقوب میں ورج ہے ۱۴ دخن عزیز تصب تانویہ کی مردم خیزیاک سرز مین ہے جہیں مولانا مملوک العلی مولانا محمہ اور مولانا محمہ بیتقوب علی وغیر و
آسان شریعت و طریقت کی وہ نامور ہتیاں کرری ہیں جن کے نام بر صغیر کی اسلائی تاریخ میں بقائے دوام کا درجہ کھتے ہیں۔
خاند الن ..... کندر لودی کے عہد میں خلیفہ اول سید ناصد این اکبر رضی اللہ عنہ کی لولاد میں ایک بزرگ قاضی مظر الدین
د بلی آئے لور جہیں آباد کے قاضی مقرر ہوئے ان کے بیٹے میر ان یڈھے نہایت جری اور بہادر تھے۔ انحول نے نانویہ کے
قرب د جو ارکے سریمش راجیو توں کو سلطنت و بلی کا مطبع و منقاد بہتا جس کے صلہ میں قاضی میر ان بڈھے علاوہ الماک و جا کیر
عمد و تضایر سر فراز ہوئے دور شاہج انی میں ان ہی قاضی میر ال بڈھے کی لولاد میں ایک بزرگ مولوی محمد ہا شم ہوئے جو در بار
شاہی مقرب تھے ان کو بھی چند دیسات جا گیر میں لے تھے نانویہ میں مولوی محمد ہاشم کی لولاد خوب بھولی تھلی، مولانا محمد
احسن اپنی کی لولاد میں ہیں۔

تاریخ پیدائش ..... مینی طور پر معلوم نبین ہوسکی،البتہ ارواح الشہ میں موانات بڑے بڑے بھائی محر مظر کے سلسلہ میں ایک روایت ہے کہ ''مولوی محر مظرر بانو توی، مولوی رشید احمد کنگو ہی اور مولوی محمد قاسم بانو توی '' دونوں ہے بڑے ہے۔''

مولانا محمر قاسم صاحب کاسال پیدائش ۱۳۳۸ ہے اور مولانار شید احمر گنگو ہی گاسال پیدائش ۱۳۳۳ ہے مولوی محمد مظهر کاسال پیدائش ۱۲۴ ہے ہے کیو تکہ محمد مظهر تاریخی نام ہے اور خاندانی روایت کے مطابق مولانا محمد احسن مولوی محمد مظہر سے تین جارسال چھوٹے شے اس طرح مولانا محمد احسن کاسال پیدائش تقریباا ۱۳۳ھ ہو تا ہے۔

تحصیل علوم ..... جس طرح موالاتا کے سال پیدائش کے سلسلہ بین معلومات محدود ہیں اسی طرح تعلیم و تدریس کے باب میں بھی ہماری معلومات شنہ ہیں موالاتا کے فاعمان میں علم و فعل کا چرچاتھا آپ کے اوااور والد باجد حافظ قر آن شیح موالاتا کی ابتدائی تعلیم کھر ہی ہے ، و ٹی اور این والد حافظ لطف علی ہے موظ قر آن فر با پھر اینے والد کے حقیق بچازاد بھائی است و العلماء مولانا مملوک العلم کے باس و بلی شیخ جو اس وقت وارا کمومت و بلی میں مجلس علوم و موادف کے صدر نشین ہے اور و بلی کا لیے میں تعلیم بائی نیز اس وقت کے ممتاز علماء موالاتا احمد علی محدث سمار نیور کی اور مولوی سجان بخش شکار پوری و غیر و و بلی کا لیے میں تعلیم بائی نیز اس وقت کے ممتاز علماء موالاتا احمد علی محدث سمار نیور کی اور مولوی سجان بخش شکار پوری و غیر و حالات کے متد نشین شعے ، یہ تمام و بلوی کے شاکر و اور نقش ندی سلسلہ کے مشہور شخ اور خانقاہ حضر ہ مرزا مظہر جان جانان کے مستد نشین شعے ، یہ تمام و بلوی کے شاکر و اور نقش ندی سلسلہ کے مشہور شخ اور خانقاہ حضر ہ مرزا مظہر جان جانان کے مستد نشین شعے ، یہ تمام و بلوی کے شاکر اس محدول میں تھے ، یہ تمام و بلوی کے شاکر اس کا مسلک بھی و بی تھیا۔

فضل و کمال اور علومقام ..... مولانا محمد احسن جامع فضائل و کمالات تھے آپ نے علوم متد اولہ کی با قاعد و تخصیل کی تھی تصنیف و تالیف سے ان کو خاص شخف تھانیز آپ نے انگریزی زبان رُا بھی با قاعد و تخصیل کی تھی، آپ کی قلمی بیاض میں اکثریاد واشتیس انگریزی میں تحریر ہیں سر سیداحمد خال ممادر کی تحریک پر گاڈ نری میکنس کی کتاب کاتر جمہ حمایت الاسلام کے

نام سے آپ بی نے کیا تھا، مولانا کے ترائم کے متعلق مولف مظر العلماء تحریر فرمائے ہیں۔

" مولوی محر آحسن ناتو توی، فرید العصر ،وحبید الدہر ، متر جم لا ٹانی ، یکانہ روز گار ، مشہور ہر ویارو امصار ،آیک و فتر

عظیم کتب دینیات عرب کاتر جمه نمایت دلیپ پیرایه میں تاقیام قیامت آپ سے یادگارے گا۔" تعارف احسن برزبان حسین ..... مولوی محمد حسین مراد آبادی اپنی کتاب"انوار العارفین "میں تحریر فرماتے ہیں که مولوی محمد احسن حافظ قر آن دواعظ خوش بیان، عالم فروع واصول ، دانند و براہین دولا کل معقول ، مدرس علم معانی د کلام د درس کنند د بفساحت و بلاغت تام ، مغسر کلام اللہ د محدث حدیث رسول اللہ ، و جامع جمیع علوم ، متر جم احیاء العلوم و متصف اخلاق حسن بہت میں "

قیام بنارس ..... و بلی کا لی سے عربی کی محیل کے بعد آپ ۱۲۹۳ھ میں بنارس کا لیج میں فارس کے مدرس اول مقرر

مولانا محرات صاحب بنارس میں مقیم ہے کہ ان کے حلقہ احباب میں ہے گئی اور پاکیاز بیوہ خاتون برادری اور انھوں نے ایک جوان ہیوہ، ایک لڑی زینب اور ایک شیر خوار بچرائی یادگار جھوڑ ہے یہ نیک اور پاکیاز بیوہ خاتون برادری اور خاتدان کے جھوٹے رسم وروان کے مطابق نکاح ہاتی شیر کرسکتی تھی حالا نکہ شریت اسلامیہ کی طرف ہے صریح اجازت تھی اس بیوہ خاتون کا مولانا محملوک العلی اور تھی اس بیوہ خاتون کا مولانا محملوک العلی اور تھی اس بیوہ خاتون کا مولانا محملوک العلی اور شریت علی اور شریع خاتدان شاہ ولی اللی وہلوئی کو یہ آمدور دنت کس طرح گواران و سکتی ہمی اس میں ہزار و تی وو نیوی مقاصد و خطر اس پوشیدہ ہے مولانا نے ان اور کان علیہ کی وہ سکیری کی اور شریعت کے حکم کے مطابق بیوہ خالم محد بناری کے ساتھ نکاح کر لیا اور شریع طور سے ان کے گفیل و سر برست بن گئے اس شیر نیچ کانام مولانا نے ''عبدالاحد ''رکھانیہ کون عبدالاحد ہے کی مطابح بی طور سے ان کے گفیل و سر برست بن گئے اس شیر نیچ کانام مولانا نے ''عبدالاحد ''رکھانیہ کون عبدالاحد ہے کی مطابح بی جو بڑی حشیت اور شریت کے مالک ہوئے۔

آنولہ آئے یمال علیم سعادت علی خال رئیس اعظم آنولہ و مدار المبام ریاست رامپور کے صاحبزاوے علیم والیت علی صاحب کے پاس تھسرے اور پھر دہاں ہے رامپور (افغانان) ہو کرنانو تہ سنجے۔

بر ملی کوروالیسی .....جب ۱۸۵۷ء کاانقلاب پایاب ہو گیا تو آپ آخر ذی تعدہ ۲۲۲اھ میں دربارہ بریلی پہنچ گئے جیساً ب آپ کی علمی بیاض ہے۔ معلوم :و تانے کہ کیم ذی الحیہ ۲۷ اھ مطابق ۱۴ولائی ۱۸۵۸ء بروزسہ شنبہ انھوں نے برینی میں مکان کراہیہ پر نیااور دویارہ طاز مت کاسلسلہ شروع ہو گیا۔

البع صدیقی بریلی..... اگریزی حکومت کے تیام اور مغربی علوم وفنون کی اشاعت کے ساتھ برصفیریاک وہند میں پریس مجسى قائم ہوئے اور جلد ہى ملک میں پریسول کا ایک جمال مجیل کمیابریلی (روہل کھنڈ) میں سب سے بہلا مطبع ۲۳۵ میں قائم ہوا یہ مطبع بریلی کالج سے متعلق تھا گویا یہ کور نمنٹ پریس تھامر او آیاد اور بدایوں کاسر کاری کام بھی اس مطبع میں ہو تا تھا انقلاب ١٨٥٤ء كي بعد مولانا نے بر ملي ميں "مطبع صديقي" قائم كياس مطبح الصحيح سال قيام تو معلوم نه ، و سكا تكر مولانا كي تلمي، بياض ہے ایسا ندازہ و تاہے کہ اس کا قیام ستمبر ۱۸۶۲ء ہے تیل ہوا تھا ہیہ مطبع مولانالور آپ کے بھائی مولوی محمد منیر کی شرکت میں تھامٹین کے سم مولوی تحد منیر تھے مولاناکا قیام خواجہ قطب (بریلی) میں تعالورای محلہ میں مطبع صدیقی تھامطیع میں دورستی متينيس تهي جس مكان ميس مطي تحادواك مت تك "حجمايه خاندوالا مكان" مشهور رباب اس مطيع مي مستقل كاتب منشي منهو لال بریلوی منتصانھوں نے ازالت الخفاء وغیر وکی کہاہت کی ہے مولانا کے اس مطن کا مقصد صرف تجارت کتب نہ تھا بلکہ درافسل یہ "ولی ہنٹہ بی اکیڈی" سختی اس مطبع ہے ولی اللمی تحلیت و فلیفہ کی خوب نشر واشاعت ، و ٹی حضر ت شادولی ایٹد وہلوی کی اکثر معرکتہ الابار تصنیفات حجتہ اللہ البالغہ اور از النہ انتفاء وغیر دسب ہے پہلے ۲۸۷اھ میں ای مطبع ہے شائع ہو تمیں۔

احسن الاخبار بريلي .....مطبع صديقي بريلي = ايك مفته واراخبار "احسن الاخبار" كي نام سے ٤ استمبر ١٨٦٢ء سے نظينا شروع : وااس اخبار کے مالک مدیمہ مونوی جمداحسن منتے اور اس کاو نتر در ذی چوک بریلی میں تھاہیہ اخبار یا لعموم جمعہ کو شائع

ا و تا تقاساً لانه چنده سات روید وس آئے تھا۔

ع بيت الله .... ١٥ و مم ١٨٦٧ء كور يل يه في ليكروانه مو ينايج مين اس مقدس مفر من لكه چنانجه على بياض مين ایک تبکه تحریب تاریخ ۱۷ مبر (۱۸۷۷) منر حجافادون ابور آمدر فت صرف شد آنچ که بودوری مدت صرف آروید . قرایضہ ججان کرے کے بعد مدید نہ منور ویس رونسہ ہی اگر م پھٹے یہ ماضری دی، صاحب انوار العارفین سفر جج کے متعلق لكحة بين "ايثال در من يك بنر اروصد و بيشاد و موم بردر آستانه بيت الله الم ام احرام بسته سجد د كروند دو بييثاني سودند واز شوق وذوق طواف تمود دوعمر و آور د دواز غلبه شوق لبین گویال بوادی عرفات د وید ند دخ لواکر دند نیس ازان بدینه منور د حاضر شده بر د بلیر باب السلام سيد خير الانام عليه الصلوة والسلام بومه ولوتد وبه نيازتمام آداب وسلام آدر دندو بمصداق عديث شريف "من ذار فنري وجب له شفاعتی بزیارت سید کا کنات علیه العسلوة والتحیات سعادت اندوز کشتند دور مسجد قدس نمازیا جماعت ادا کردند \_" مدر سه مصباح النهنديب بريلي .... بريلي مين مختلف علاء كرام انفر ادى طور يريذ ہبى تعليم ديتے تھے جن ميں مولوي

ہدایت علی فاروتی ، مولوی لا کُق علی ، مولوی یحقوب علی اور مولانا محمداحس وغیر و نے نام قابل ذکر میں ، مولوی مدایت علی نے بریلی میں مدرسہ شریعت کے نام ہے ایک مدرسہ قائم کیا تغاجس میں دوورس دیتے تھے ،اکبر حسین کمبوہ کی ہوی نے بھی ایک مدرسہ قائم کیا تھااور وہ شمالی مدرسہ کی لفیل شعیں اس مدرسہ میں مولانا پیقوب علی نے بھی بچھ مدت تک درس دیا جوشر كهته بربلي كے رئيس عالم فاصل اور فتيہ تھے۔

ان مدارس کے یاد جود مسلمانوں کی کوئی مرکزی درسگادت تھی اس لئے مولانا محمداحسن کے نے بریلی کے اکابرو عمائد

لے مولانا کے ظفر الدین ہماری نے حیات اعلی حضرت جلنہ اول صفحہ ۲۱۱ میں مدرسہ مصباح المتبقہ یب ہر کی کا پائی مولوی احمد ر مشاخان بریلوی کے لد مولوی تقی علی خال کو لکھا ہے جو سمجھ شہیں ہے تفصیل استبیہ الجہال" میں موجود ہے۔ ۱۲

کے مشور واور معاونت ہے ایک مدرسہ باسم تاریخی" مصباح التہذیب " ۱۳۹۸ ہیں قائم کیا، باشندگان شرکہۃ بریلی نے اس مدرسہ کے قیام میں فاص طور سے حصہ لیا ، اس مدرسہ کے پہلے خستم مر ذاغلام قادر بیگ ہے ور مولوی سخاوت حسین اور مولوی حافظ حبیب الحن درس و ہے تھے، مگر جلد ہی بعض مید کلب علی شاہ ، مولوی شجاعت علی ، حافظ احمہ حسین اور مولوی حافظ حبیب الحن درس و ہے تھے ، مگر جلد ہی بعض مسائل میں اختلاف کی وجہ سے اس مدرسہ کی مخالفت شروع ہوگئی اور مولوی تقی علی خال کے گروپ نے اس مدرسہ کے جواب میں ایک دوسری درسگاہ" مدرسہ اہل سنت "قائم کیالور مولانا محمد احسن کے خلاف ایک طوقان کمر اکرویا۔ وور مخالفت سند مولانا محمد احسن بریلی میں علوم اسلامی کی گرانقدر خدمات انجام دے رہے تھے ، بریلی کالی کے علاوہ طلباء کو گھر بر بھی درس و ہے ، تھینے و تاکیف کاسلسلہ قائم تھا مدرسہ مصباح البہتذیب کے ذریعہ اسلامی علوم و نون کی تعلیم حوادی تھی درس و بھی مدرس مصباح البہتذیب کے ذریعہ اسلامی علوم و نون کی تعلیم حوادی تھی مال کی استخداف کی وجہ سے بعض ملاء کو تاکوار ہو تیں جن میں مولوی تعلیم مال میں اختلاف کی وجہ سے بعض ملاء کو تاکوار ہو تیں جن میں مسلہ اسکان و اشتاع نظر پر مولوی عبد القادر بدایونی لور امیر احمد سہوائی کے در میان ایک مناظر و مستحد ہوائی نے ہر دو فریق کے مقد استحد ہوا سہوائی نے در میان ایک مناظر و مستحد ہوا تیں خال و شریق کے مراحی می اللہ می خطبی ان انگر خلق سے معلی خطبی ان انگر خلق سے منافر و بین ایک جملہ یہ بھی لکھ حفیان انگر خلق سے انتحال میں تو کر کا سے میں ایک جملہ یہ بھی لکھ حفیان انگر خلق سے ان کی در میان ان کے آخر کیا ہے میں ایک جملہ یہ بھی لکھ حفیان انگر خلق سے میں ان کر جن ان میں ایک جملہ یہ بھی لکھ حفیان انگر خلاق سے میں انگر کی ان ان میں انگر کی ان میں انگر کی میں انگر کی ان میں انگر کی میان ایک جملہ یہ بھی ان کر میان ان کے آخر کیا ہے میں ایک جملہ یہ بھی لکھ کے دو میں ان ان کر میں ان کے دو میں انگر کی دو کی کی کھ درس میں کی دو میں انگر کی دو میں کی کو دو میں انگر کی دو میں کی کھ کی کھ دو میں کی کھ کے دو میں کی کو دو میں کی کھ کے دو میں کی کھ کی کھ کی کھ کے دو میں کی کھ کے دو میں کو کی کھ کی کھ کی کھ کی کی کو دو میں کی کھ کے دو میں کی کھ کی کھ کے دو میں کی کو دو کی کھ کی کھ کی کھ کی کھ کے دو کر کھ کے دو میں کھ کی کھ کھ کی کھ کھ کے

بھی ای (صحت اٹر این عماس مذہرہ) کے معتقد میں اور اسی مضمون پر ان کی مبر شبت ہے اور اس کے اور علادین قائل اور معتقد میں اسم مضمون پر ان کی مبر شبت ہے اور اس کے اور علادین قائل اور معتقد میں اسم سبوانی کے نقل کروہ افتراس پر مولانا محمد احسن کی تحفیر کی ٹی جب ۱۲۹۰ میں مدرسہ مصباح المبتذیب ختم او گیا جا تبین سے در سالے لکھے گئے علائے بریاں اور بدایوں نے مولانا محمد احسن کی برئی شدومد سے مخالفت کی برئی میں اس مولوی عبد القادر بن فضل رسول بدایونی سر خیل جماعت محاذ کی قیادت مولوی نقی علی طال کررہے ہے اور بدایوں میں مولوی عبد القادر بن فضل رسول بدایونی سر خیل جماعت ہے ، بہی بریان و بین کی مخالفت کا نقطہ آغاذ تھا جو بعد کو ایک برئی و سبع خلیج کی شکل اختیار کر گیا۔

سے بین اور کر سکونت ہر کی ۔۔۔۔ مولانا نے ہر کی کا کے سے کب پیشن حاصل کی نور کب ہر کی چھوڑی اس کے متعلق کوئی سی تاریخ نہیں ملی شاہ جمان پوری ہیں ہملامیلہ خداشتا ہی کے مئی ۲ کے ۱۸ء کو منعقد ہوا تھا اس میں مولانا محمد احسن اور مولوی محمد منیر ہی کی تحریک کر یک پر مولانا محمد قاسم بانو تو ی بلائے گئے لور واپسی میں حضر سے بانو تو ی مولانا محمد ابوالمعصور وہلوی کو جوا یک خط مور خد ۲۹۰ محرم ۱۹۵۳ احد مطابق سمافروری کے کے اور مالی کھاتھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۴ فروری کے ۱۸ء میں ہر ملی کا کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۴ فروری کے ۱۸ء میں مولوی محمد منیر لور مولانا محمد احسن ہر ملی میں ہے کہ ۱۵ میں ہر ملی کا کے اعتمام کے بعد بھی مولانا محمد میں ہوگا ہو تا ہے کہ ۱۵ میں میں گئے ہو کہ بعد مولانا نے ہر میں ہوگا ہو اس کے بعد بھی مولانا کہی تھی ہمی ہر ملی آتے رہے۔

وں اسے بری ہوری ہوری ہوری ہوت ہے اور اللہ ہے۔ آکر ناتو یہ قیام کیا آپ کے ہمراہ آپ کے بھائی محمد منیر بھی ناتو یہ آگئے والی بھی اصلاح و تبلیخ اور تصنیف و تالیف کا کام شروع ہوگیا، مولانا کے مکان کی ممازت بست و سیج تھی یہ مکان" بنگلہ والی حو یلی" کے نام سے مشہور تھا،اس مکان کے دروازہ کے بینوی گذر بیں صبح کو درس حدیث ہوتا تھا باتی او قات بیس مولانا تھنیف و تالیف کا کام کرتے تھے ای زمانہ میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے مشہور رسائل افساف اور عقد الجید کا ترجمہ کشاف ادر سلک مروارید کے نام سے کیا، حصن حمین کے ترجمہ کو درست ادر بامحادرہ بنایا، قرق العیشین فی تقصیل الشین فاوی عزیزی لورجواہر القر آن کی تر تبیب و تقیم کی مولانا ہے محلہ کی مبر (نانویہ) کے مہتم تھاس کی مر مت ودر سکی وہی کراتے سے عیدگاہ نافویہ کے سیر د تھا۔

احسن المدارس نانویة ..... مولانا نے جب نانویة میں قیام کیا تو یہاں بھی ایک مدرسہ قائم کیاجو مولانا ہی کے نام "احسن المدارس " ہے موسوم ہوا مدتوں ہے مدرسہ جاری رہاریاست بھویال ہے اس کو امداد ملتی تھی ،یہ امداد مثنی جمال الدین مدار المام کی معارف پردری اور مولانا کے تعلقات کے نتیجہ میں ہوگی ہے ۱۹۳۰ء تک یہ مدرسہ قائم رہا، جب ہو ۱۹۳۰ء میں صوبہ یو بی میں مہلی مرتبہ کا گریسی وزارتی وزارتی وزارتی تائم ہوئی ہوگیا اور آیک دوسر امدرسہ "امدادیہ پرائمری اسکول نانویہ" قائم کیا گیاجس کیلئے کا گریسی حکومت ہے امداد حاصل کی گئی۔ ہوگیا اور آیک دوسر امدرسہ "امدادیہ پرائمری اسکول نانویہ" قائم کیا گیاجس کیلئے کا گریسی حکومت سے امداد حاصل کی گئی۔ بیعت و خلافت ..... مولانا علوم ظاہری کے ساتھ علم باطن کا بھی ذوق رکھتے تھے اور کسی صاحب نظر شخ کے متلاشی تھے بیانچ اس ذمانہ کے دو تین ممتاز اہل طریقت کی طرف آپ کا خیال گیا بالاخر اپنے استاد علوم ظاہری ، حضر ہ شاہ عبد الغنی مولانا کے علم و فضل سے مجد دی نقشبندی کی خدمت میں عاضر ہوئے کہ بیعت کا شرف بخش جانے شاہ عبد الغنی صاحب مولانا کے علم و فضل سے خوب واقف تھے آپ نے فرمایا کہ جماعت ورویشاں میں دعوی علم و فضل کی گنجائش نمیس یماں تو "انا"کو مناکر بقاکی مزل منترب مولانا عقیدت وارادت کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوئے تھے لہذا شاہ عبد الغنی " کے دست حق پرست پر ست پر ست پر ست پر ست بر مولانا عقیدت وارادت کے ساتھ خدمت شخ میں حاضر ہوئے تھے لہذا شاہ عبد الغنی " کے دست حق پرست پر ست پر ست بر ست بر ست بر ست بر ست ہوگئے۔

جب مولانا ۲۸۳ اھ میں حج بیت اللہ کو گئے تو اپنے شیخ طریقت حضرت شاہ عبدالغنی کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اس موقع پر مولانا شرف اجازت و خلافت ہے بھی سر فراز ہوئے صاحب انوار الاعر فین لکھتے ہیں'' در صحبت شیخ خود از کیفیت نسبت لطیف اثر بلیغ بر داشتہ واجازت بیافتیم ونازاں گر دید ند۔''

جب کے ۱۲۸ میں مولانا محمد بعقوب صاحب نانو توی نے جج بیت اللہ کو جانے کالرادہ کیا تو آپ نے اسے مرید منتی محمد قاسم نیا تگری (اجمیری) کی اصلاح و تربیت کیلئے مولانا محمد احسن ہی کو تجویز کیا مولانا محمد احسن مرید بہت کم کرتے تھے آپ کے صاحبزادے منتی محمد اسماعیل کی اہلیہ نے ایک مرتبہ مولانا سے کما کہ "مولوی صاحب! آپ بھی تو عالم اور بردرگ بیسے آلدنی بیس جس طرح مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے مرید کثرت سے بیں آپ بھی لوگوں کو مرید سے تھے گھر بیسے آلدنی ہوگا۔ "مولانا نے بنس کر جواب دیا بی صاحب! مولانا رشید احمد صاحب کا کیاؤ کر ہے وہ تو باد شاہی احدی بیں اللہ تعانی کا تھم ہوگا۔ "مولانا نے بنس کر جواب دیا بی صاحب! مولانا رشید احمد صاحب کا کیاؤ کر ہے وہ تو باد شاہی احدی بیں اللہ تعانی کا تھم ہے کہ جوبت کر کے کھاؤ ،ای لئے ملاز مت کر تا ہول۔ "

و گروشغل اور ماد الهی ..... مولانا کے ذکر واذ کار کابی عالم تھا کہ کمی وقت یادالی سے عافل نہ ہوتے تھے جب عشاء ک نماز کے بعد لیٹ جاتے تو گھر کے لوگ سجھتے کہ مولانا سور ہے ہیں گر مولانا ذکر الهی میں مشغول ہوتے تھے اور سینہ معارف تخبینہ ہلتا ہوامعلوم ہو تا تھا آپ اکثر شب بیداری کرتے تھے۔

ذوق شعر و شاعری ..... مولانا کوشعر و شاعری کا بھی ذوق تھا احسن تخلص فرماتے تھے آپ کی تصنیفات میں اکثر قطعات تارِی اُنے لکھے ہوئے ہیں رسالہ عروض میں مثالوں میں بعض جگہ خود مولانا کے اشعار میں ''اغامیہ اللبغان''اور احیاءالعلوم کے ترجمہ میں اشعار کا ترجمہ اشعار میں کیاہے چنداشعار بطور نمونہ درن ویل ہیں۔

کس کام آئی ہے نادانی کہ ظاہر ہے دل پہر کے سب کا حال عنایت نہ ہو تجھ سے گرمد عا اس کے عوض میں چاک ہے تیری قباکا ہے رئن لیکن نہ تھیں مجھ ہے کمجی اس طور کی چالا کیاں تو جی امچھاہے تری نظر دل میں گر خوب سب آئیں

تم نے بات نہ میری مانی غرض کیا کموں کیاہے میر اسوال الی کروں کس سے جاالتجا کمتی ہے گل سے یوں صباکیوں شدہ پیجا کیا ہر چند ظاہر تھیں تری سب خلق میں ہے باکیاں ہے برا تو بی آگر تکتاہے توسب کی خطائیں جو کورے اسے سداستا ہوں دل ہی دل میں خداخدا کہتا ہوں دن رات رہے ذکر دعبادت کا خیال کھانے کیلئے کرنہ ہومال حلال لا تعلم ان مامنی کیس بات قلعبد مولاک فی جمیح الاوقات نم کے عالم میں پڑار ہتاہوں اس نم میں یاں نہیں جو کوئی مونس محر کیساہی پیدا کروطاعت میں کمال کچھ فا کدہ نہ ہواحس اس محنت ہے احسن ففلت میں کئے ہیں دن رات کھو تاہے خرافات میں کیوں عمر عزیز

حلیبہ ..... آپادسط قد گورے بیٹے ، گفتی گول ڈاڑھی ناک ستوال ، خوبصورت چر دکسی قدر گولائی لئے ،ویے خوش گفتار ؛ شیریں آواز ہے چر دے متانت د سنجید گی کااظہار ،و تا تھا، حلم دیر دیاری طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔

لباس و بوشاک ..... لباس میں کرتہ ،پاچامہ اور عباینتے تھے صدری اور انگر کھ بھی ذیب تن کرئے تھے ، موسم سر مامیں لحاف، توشک ،رضائی دوہر اور چادر کااہتمام ،و تا تھا کپڑوں میں خاصہ ، ململ ، چیشٹ ،جامدانی ، کمٹی ،بافتہ ، مینواوراطلس کے کپڑے مولانا کے گھر میں استعمال ،وتے تھے"امید" خیاط کاایک مستقل کھانتہ تھا۔

تصانیف و تراجم ،.... مولانا کا زندگی درس و تدریس اور تعنیف و تالیف سے معمور ہے۔ آپ نے زیاد و تر تعخیم اور اہم کتابول کے اور ترجے کئے ہیں بریلی کے قیام میں تصنیف و تالیف کاکام زیادہ ہوا آخر زمانہ میں جب نانویۃ قیام رہا تواس وقت مطی محتبالی د بلی کا تصبیح و حواثی کاکام ہوااور بعض ترجے بھی ہوئے آپ نے جو ترجے کئے ہیں ان کی زبان با محاورہ صاف اور سلیس ہے بری حد تک قواعد ذبان اور صحت عبارت کاخاص خیال دکھتے تھے ، آپ کے علمی کار ناموں کی تفصیل حسب نیل ہے۔

(۱) تخفۃ المحصنین ،غالبایہ آپ کی سب ہے مہلی تصنیف ہے جو باشندگان بنارس کی در خواست پر ۱۲۲۵ھ مامین عیدین اُن عور تول کے بیان میں تکھی گئے ہے جن ہے مر دکو تکاح کرنا حرام ہے ،یہ ایک مقدمہ ،نو فسلوں اور ایک خاتمہ پر مشتل ہے، ہر فصل کامضمون بیان کرنے کے بعد متعلقہ مسائل بھی ای فصل کے ساتھ درج کردیتے ہیں ، تمام مسائل کاجواب فقہ حنی کے موافق لکھا گیاہے۔

(٢) اصول جر تعلى ام على مضمون كتاب ظاهر ب ١٨٥٣ على بنارس سے طبع او كى بــ

(٣) افعه خريداران \_ يد تع وشرى كے سائل كے بيان ميں ہے\_

(٣) تواعد اردو کو چار حصول میں ترتب دیا گیال سلسلہ کا چوتیا حصہ ۱۸۲۱ء میں موانا نے مرتب کیا ہے اور شروع کے تین جصے دومرے حضرات نے لکھے ہیں، چونکہ یہ کتاب نصاب میں شامل رہی اس لئے اس کے جمیدوں ایڈ بیشن شائع ہوئے ۔ (۵) رسالہ دومن فن عروض فن عروض میں مختر مراہ ہے جو کہ سے کتاب نصاب میں شامل رہی اس لئے اس کے جمیدوں ایڈ بیشن شائع ہوئے۔ رسالہ عمل اکثر مثلوں میں موانا نے اپنے اشعار دیتے ہیں ہے رسالہ میں متعدد بار طبع ہو چکا ہے (۲) داوالمحذرات تعلیم نسول کے مسب کی متعدد بار طبع ہو چکا ہے (۲) داوالمحذرات تعلیم نسول کے موضوع پر ۱۸۸ میں موانا نے اپنے اشعار دیتے ہیں ہے رسالہ می متعدد بار طبع ہو چکا ہے (۲) داوالمحذرات تعلیم نسول کے موضوع پر ۱۸۸ میں تالیف کی تھی جو ایک تمید ، چارابواب اور خاتمہ پر مشتمل ہے گور نمنٹ نے از راہ قدر وائی اس کیا ہے موسوع پر ۱۸۸ میں موسوع پر ۱۸۸ میں موسوع پر ۱۸۸ میں ہور تصنیف احیاء العلوم کابا محاور رہ جاری مشتمل ہے گور نمنٹ نے از راہ قدر وائی اس کیا ہے اور جن احاد دوسر ہیں کیا ہے ، مذات العار فین تاریخی نام ہے سلیس اردو ترجمہ مثنی نول کشور کی فریائش پر ۱۸ مواد سالہ میا ہور جن احاد دیث کو عرائی نے می وجہ ہے معلول کہا ہے ان کے ساتھ ضعیف دغیرہ ہر جگہ حاشہ پر تحریب ، بہلے آخر کی درجلدوں کا ترجمہ کیا ہے پھر پہل جلد کائی کے بعدد و سر کی جلد کائی کے بعدد و سر کی جلد کائی سالہ موسوئی موسوئی موسوئی کے بعدد و سر کی جلد کیا ہے ۔ اور جن احاد ہو سے معلول کہا ہے ان کے بعدد و سر کی جلد کائی کے بعدد و سر کی جلد کیا ہے ۔ خوال کیا تھا کہ میں جاری کیا تھا کہ موسوئی کو موسوئی کیا ہو کہ کائی کے بعدد و سر کی جلد کائی کے بعدد و سر کی جلد کیا ہے ۔ خوال کیا تو کہ کیا ہے کو موسوئی کیا کیا تھا کہ کائی کے بعدد و سر کی جلد کیا ہو کیا گور کیا تھا کہ موسوئی کیا کہ کیا گور کیا تھا کہ کیا ہو کیا گور کیا تھا کہ کیا گور کیا تھی کیا گور کیا تھا کہ کیا گور کیا تھا کہ کیا گور کیا تھا کہ کیا گور کیا گور کیا تھا کہ کیا گور کیا گور کیا تھا کہ کیا گور کیا گور کیا گور کیا تھا کہ کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا تھا کہ کیا گور کیا

(۸) تہذیب الایمان۔ حافظ این قیم کی مشہور کتاب اغاشہ اللبغان کا اردو ترجمہ منتی جمال الدین صاحب مدار المبام ریاست بھویال کی فرمائش پر صرف سات ماہ میں کیا ہے کتاب کا مضمون رد بدعات ہے ۲۳۸ صفحات پر مشتمل ہے۔ (۹) احسن المسائل فقہ حنی کی مشہور کتاب کنز الدیقائق کا فارسی ترجمہ شاہ اہل اللہ وہلوی (برادر حضرت شاہ ولی اللہ

وہلوی)نے کیا تھا، مولانانے اینے بھائی محد منیر کی فرمائش پر فارسی سے اروو میں ترجمہ کیا ہے۔

(۱۰) عابیۃ الاوطار، فقہ تحنیٰ کی مضہور و متد اول کتاب در مخار کا اردو ترجمہ مضہور عالم مولانا خرم علی بلہوری نے حسب فرمائش نواب ذوالفقار الدولہ رئیس باندہ ۱۲۵ اے میں کتاب النکاح سے شروع کیا، محرم ۱۲۱ھ میں قریب اختیام تھاکہ پیغام اجل آگیا، مولانا تحد احسن نے اس ترجمہ کوان کے در ناء سے اشاعت کی غرض سے خرید ااور بقیہ ترجمہ اذباب الاذان تا کتاب الحج تمل کیا (جن حضر ات نے عایت الادطار کی نبیت علی الاطلاق آپ کی طرف کی ہے وہ سیجے نہیں)

(۱۱) تمایۃ الاسلام۔ انگلتان کے مشہور مصنف گاؤ فری ہیکنس کی کتاب "لیالویی" (جواس نے تائید و تمایت اسلام اور عیسائیوں کے اعتر اضات کی تردید میں تکھی تھی کا انگریزی ہے اردو میں ترجمہ ہے جو مولانا نے سر سید احمد خال کی تفویض ہے کیا ہے جو نکہ اس ذبائہ میں کچھ لوگ اثر ابن عباس خان کی وجہ ہے مولانا کے خلاف تھے اس لئے مولانا نے اس تقویض ہے کیا گئاب سر سید احمد خال کے مصر اف ہے ترجمہ کو منتی عبدالودود کے نام ہے ۱۸۷۳ء میں مطبع صدیقی بر کی سے شائع کیا کتاب سر سید احمد خال کے مصر اف سے طبع ہوئی اور اس کے جملہ حقوق محمد ان اینگلور اور نیٹیل کا کج لنڈ کمیٹی کیلئے محفوظ ہے۔

(۱۲) کشاف حضرت شاہ دلی اللہ دہادی کے مشہور رسالہ ''الانصاف فی بیان سبب الاختلاف 'کاار دوتر جمہ ہے جو

٤٠٠ اه ميں مالک مطبيحة باكر ولى كى درخواست ير نمايت محنت وكاوش سے كياہے۔

(۱۳) سلک مروارید حفرت شاد دلی الله دباوی کے مشہور رسالہ "عقید الجید فی احکام الاجتماد والتقلید "کاار دو ترجمہ مجمی مونوی عبد الاحد مالک مطبح مجتبائی دبلی کی فرمائش پر نمایت صاف اور آسال زبان میں کیاہے حسب ضرورت تشر تے و وضاحت ادر حاشیہ پر بعض مغید حواثی بھی لکھے ہیں۔ (۱۴) خیر متین، حصن حصین کاار دونز جمه ۱۳۵۳ ه میں مولانا نواب قطب الدین خال وہلوی مرحوم نے باسم تاریخی "ظفر جلیل"کیا مولانانے مالک مجتبائی پرلیں دہلی کی درخواست پراس ترجمہ کو بامحادرہ کیااور تصحیح ددرستی کے فرائفن بھی انہام دیئے ادر تاریخی نام" خیر متین"ر کھا۔

(١٥) نكات نماز، مشهور ساله "اسر ارانصلوة "كاار دوتر جمه ب

(۱۲) مفید الطالبین ..... عربی سے ابتدائی طلبہ کیلئے نصاب کی ضرورت ہے یہ کماب لکھی گئے ہے کماب دوبابوں پر مشمل ہے پہلے باب میں قریب ڈیڑھ سوامثال و مواعظ کے مختصر جملے ہیں اور باب دوم میں تقریباچالیس سبق آموز حکایات وتقلیات شامل ہیں دار العلوم دیوبند ، دار العلوم کر اچی اور اکثر مدارس عرب میں داخل نصاب ہے اویب شہیر مولانا عزاز علی مرحوم نے

اں بر حاشہ لکھاہے۔ حواشی و سیجے ..... مولانا نے اکثر کما بول کواپنے مفید حواشی اور ضروری تھیجے کے ساتھ مرتب کیا مولوی عبدالاحد مالک مطبیح تبائی دبلی نے اکثر کمامیں مولانا کے حواشی اور تھیجے کے ساتھ شائع کیں چند کما بول کے نام ذیل میں ورج ہیں۔

(۱۷) جمتہ اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ وہلوی کی مشہور و معرکہ آراء کیاب سب سے اول ۲۸۶ اھ میں مولانانے مطبع صدیقی برلی سے شاکع کی آب کے پیش نظر تصبح و مقابلہ کیلئے اس کے جار قلمی نئے مملو کہ مفتی سعد اللہ مراو آبادی مولوی ارشاد حسین رامپوری، مولوی ریاض الدین کاکوری اور مولوی احمد حسن مراد آبادی رہے، مولانانے مقابلہ و تصبح و تخسہ کے فرائض بڑی خولی سے انجام دیئے۔

(۱۸) ازالته الخفاء\_حضرت شادولي الله وبلوى كي دوسرى معركه آراء تصنيف ازالته الحفاء بهي سب اول ۲۸۲ اهد

میں مطبع صدیقی بریلی ہے مولانا نے شائع کی ، تقیح ومقابلہ کیلئے مولاناکواس کتابے کے صرف تین نسخ مل سکے۔

(١٩) شفاء قاصی عیاض کو مولانانے ۲۸۷ه میں تعلیج کے بعد اپنے مطبع صدیقی پر کی سے شائع کیانسف کتاب پر

مولانا احمد حسن مراد آبادی نے حاشیہ لکھاہے اور بقیہ نصف پر مولانا محمداحسن نے حاشیہ کی سکیل کی ہے۔ (۲۰) کنوز الحقائق۔ مولوی عبدالاحد کی فرمائش مر مولانا نے کنز اللہ قائق مر نہایت جامع حاشیہ ع

'(۲۰) کنوز الحقائق\_مولوی عبدالاحد کی فرمائش پر 'مولانا نے کنز الد قائق پر نمایت جامع حاشیہ عربی میں لکھاہے اس کی شکیل مولانا صبیب الرحمٰن دیو بندی نے کی ہے۔

(۲۱) افحة المين عربي كے مشہور اويب احمر بن محمد شرواني يمني كى كياب بر مولانا نے فارسي ميں حاشيہ لكھاہے۔

(۲۲) خلاصبۃ الحساب پر تھی مولانانے حاشیہ لکھاہے جو 'طبی مجبتائی میں چھیاہے۔

ر (۲۳) قرۃ العینین کی تفصیل الثخین حضرت شادولی اللہ صاحب کی مشہور کماب ہے جس کو مولانا نے بہ تصحیح تمام مرتب کی اور ضروری حواشی ککھے یہ ۱۳۱۰ھ میں مطبیح پتبائی ہے شائع ہوئی ہے۔

(۲۴) رسالہ نیچرل فلاسٹی گارسان و تاس لکھتاہے کہ محمد احسن ماٹوٹوی نے نیچرل سائنس پر ایک سوہیں صفحے کا

ایک مضمون اردوزبان میں لکھاہے بیدر سالہ مسٹر ٹیلری تکرانی میں شائع ہواہے۔ ایک مضمون اردوزبان میں لکھاہے بیدر سالہ مسٹر ٹیلری تکرانی میں شائع ہواہے۔

(۲۵) تنبیہ الرفق علی مفاطعہ جو ۔ الحق الحقیق سلمس العلماء میال نذیر حسین نے ایک رسالہ "جُوت الحق الحقیق"

کھا تھا جو عامی اور غیر عامی لوگوں پر وجو ۔ وعدم وجوب تھنید کے سوال کاجواب تھا، میال نذیر حسین کے کسی شاگر و نے یہ
رسالہ مولانا کے پاس بھیجااور ایک قسم کا چیننج دیا کہ آپ ابیابعد دوجار مہینے کے خودیا مشور دایے علماء کے اس کاجواب دیں۔ "
مولانا اگر چہ اپنی صاحبز ادکی بیاری کی وجہ ہے پر بیٹان تھے اور عارضی طور ہے پر ملی آئے ہوئے تھے مگر آئے فورا اس رسالہ کاجواب لکھا اور بنایا کہ مولف فدکور نے اپنی تحریر میں اکثر مخلطے دیئے ہیں مولانا نے اپنی سرسالہ میں بعض الزامی جواب بھی دیئے ہیں۔ اُ

إ ازكتاب "مولانا محماحين انو توى "مؤلفه محمد ايوب قادرى ايم اع ١٢

### (۵۷)صاحب نفحة العرب

تام و نسب اور آ پائی و طن ..... تام محد اعزاز علی اور لقب اعزاز العلماء بے نسب تامد بیہ بے :اعزاز علی ، بن محد مزاج علی بین محد مزاج علی بین حدث علی بین خبر اللہ احد آباق و طن مراد آباد کے مضافات میں ایک مشہور قصبہ امر وہہ ہے آپ قبیلہ کمبود ہے ہیں جو بہند وستان کا ایک مشہور قبیلہ ہے آپ کے آباد اجداد شاہی لئکر میں بلند مناصب اور اونے عدول بر فائز تھے ، آپ کی بعد اکثی بهندوستان کے مشہور شهر بدایوں میں ۱۰۰ اور میں غروب عمل کے وقت ہو کی اور ناتاجان نے اعزاز علی نام تجویز کیا۔ محتصل علوم .... ابتداء میں آپ نے قطب الدین نائی ایک مخص کے باس قرآن شریف کے وہ ثلث ناظر دیڑھے اس کے بعد حافظ شرف الدین کی تکر آئی میں تمام کلام اللہ حفظ کیا اور اردو کی متعمول میں تعلیم کے بعد فار می کی تعلیم اپنے والد ماجد ہے والد کی مشہور دیر سر حربی گلش قین میں مولانا مقصود علی خال صاحب صدر مدر سر ماجد ہیں ماجد ہے حاصل کی آپ کے بعد مقام تاہر کے مشہور در سر حربی گلش قین میں مولانا مقصود علی خال صاحب صدر مدر سر العلم میں داخلہ لیا جو مولانا عبد الحق صاحب کا قائم کیا ہوا ہے بیال آپ نے حضر ہے مولانا قاری بنیر احد صاحب ہوں العام میں داخلہ لیا جو مولانا عبد الحق صاحب کے وار من کی ایک مشہور کا بیا ہوا ہی اور من نظامی کی اکثر آبی اور کئر الد قائق اور حضر ہے مولانا مفتی محمد کھا بیت اللہ صاحب ہے فارس کی بین کر سے علاوہ فقہ کی مشہور کماب شرح و قال من کی مشہور کا بیا ہوں کہ قاب ہوں کی مشہور کا بیا ہوں کو قاب من کی کیا جو کر ہوں کی مشہور کا بیا ہوں کی اور کئر الد قائق اور حضر ہے مولانا مفتی محمد کھا بیت اللہ صاحب ہوں کیا ہوں کئر اللہ تا کا قائم کیا ہوں کیا ہوں کہ تاہد ہوں کیا ہوں کیا ہوں کہ تاہد ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کہ کہ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو کا خوالد کیا ہوں کیا ہوں کہ کا تام کیا ہوں کیا ہوں کو تام مقبور کیا ہوں کی مشہور کیا ہوں کیا ہوں

مس الب کے علاوہ وقتہ می سہور کیا ہے ہم ہے۔ وار العلوم و لیو ہیا ہے۔
وار العلوم و لیو ہند میں .... ئیں الغام میں درس آظامی کی جب متوسط ور جہ کی تما ہوں ہے فارغ :وئے تو موانا ہشیر انہ
اور مفتی محمد کفایت اللہ صاحب کے اصرار پر ہندوستان کی مرکز می ورسگاہ وار العوم و یو ہند پہنچ کر امتحان واخلہ میں کامیانی
ہے فارغ ہونے کے بعد مولانا حافظ احمد صاحب مستم و ارا لعلوم ہے بدایہ اولین اور وارا لعلوم کے مشہور منطق و فلسفی
منتر ہ موانا تا تحمد سہول صاحب بھا کھور می ہے میں قبلی اور انعلوم میں آئے :وئے الجو الیوں میں ہوئے کیس۔
وارا العلوم میں آئے :وئے اجمی ایک سال کا عرصہ بھی نہ گذر اتھا کہ مولانا نے اپنی ہمشیرہ ہے جو اس وقت میر خص
میں تعمیر ما واز انعلوم میں آئے :وئے ایک وار کا بیال مولانا عاشق الی صاحب میر منفی مقر ہوئے کہ ایک دوسال میر خص
مدر سد میں تعلیم حاصل کرواس کے بعد دورہ حدیث شریف کی شرکت کے لئے دیو بند چلے جانا مولانا میر منفی صاحب
مدر سد میں تعلیم حاصل کرواس کے بعد دورہ حدیث شریف کی شرکت کے لئے دیو بند کا قیام ترک کیالور میر مزدی کی مشہور
موسوف ہے خصوصی تعنق اور گرے مراسم کی وجہ ہے آپ نے عارفی صاحب سے اصول و عروض کی بعض کیا ہیں اور
ورسٹاہ مدر سہ قوئی خیر غریش داخلہ کر الیا۔ بیاں آپ نے عاکم منفولات اور فلسفیہ کی اکثر و بیشتر کتا ہیں پر جنے کے عادود

معناح سند میں سے بخاری شریف کے نظاوہ سب کیا ہیں قتم کیں اس حد تک تشکیل کر کینے کے بُعد مو کاناعاشق آلی کی اجازت ست دوبار دولو بند عاضر کی ہو کی اور حفرت مواانات المندصاحب سے سیح بخاری، جامع ترفدی، سنن ابوداؤد کے علاوہ بدایہ اخیر بین ، بیضاوی اور نوشی و تلو سی برخی اس کے علاوہ قنون کی بعض کتا ہیں دار العلوم کے معقولی استاذ مولانا غلام رسول صاحب ہزار دی سے اور فتوی نوٹی کا کام حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب سے سیکھااور ادب کی اکثر کتا بول کی تعلیم مولانا معزالدین صاحب سے حاصل کی۔ معاقبیور میں درس و مدر لیم سے ارائعلوم سے فراغت کے بعد حضرت شنخ المند صاحب نے مولانا کی صابح میتوں کو ہا کر عدر سے فعمانیہ داقع ہوری مضافات بھاگل ہور میں تدر لیم کا حکم فر ملا آب دیاں منتجادر مخلصات صور جہد مسلسل سی و کو مشش کی

بھا پیور ہیں در سے بھا پیور ہیں مضافات بھا گل پورٹیں تدر لیں کا تھم فرمایا آپ دہاں ہے اور مخلصانہ جدو جہد مسلسل سی و کو سش کی مدر سہ نعمانیہ واقع پورٹی مضافات بھا گل پورٹیں تدر لیں کا تھم فرمایا آپ دہاں جنے اور مخلصانہ جدو جہد مسلسل سی و کو سش کی وجہ سے اس غیر آباد و نامانو س علاقہ میں قال اندوقال ان

الحکیم کے مطابق اختلانی مسائل کو بھیر کر مناظر دی خطر ناک صورت بیدا کردی گئی اور اس قدر جیان بریا کیا گیا کہ صورت حال زیادہ سے زیادہ خراب ہوتی جلی گئی حتی کہ اصاباح حال کی کو شش میمی کامیاب نبر ہوتی تھی اس لئے آپ مدرسہ مستعق و كرشاه جمانيور وإلى أكے اور يهان والد صاحب كے اصرار بر مدرسہ افضل المدارس سے ابنا تدريسي سلسلہ قائم کرلیا۔اس مدر سہ کانہ کوئی وقف تھااور نہ عام چندہ ، صرف اِیک باہمت مغیر انسان کی توجہ ہے جل رہا تھا کچھ عرصہ کے بعد ان صاحب کا نقال ہو گیااور مدرسہ کی حالت دکر گول ہو گئی اور اس عرصہ میں گئی اوا نیے گذرے کہ مولانا اپنی قلیل شخواہ بھی نہ لیے بیکے اور حسبتہ للہ حالات کی ناخوشگواری کے باوجود کام کرتے رہے اور بالاخر سخت مجبور ہو کر مولانا نے مدرسہ سے سبکدوشی اختیار کرلی اس مدرسہ میں مولانا کی مدت مدریس نین سال ہے۔ بحیثیت مدرس دار العلوم دیویند میں .....افغل البدارس سے علیمدگی کے بعد مشفق استاد حضرت مولانا محمہ سمول صاحب بھاگلپوری کی سعی و کوشش ہے ۲۰ ساتھ کے لوائل میں دار العلوم دیوبند کی منتظمہ سمیٹی نے مولاناکا تقرر بچیس ردیے کے مشاہر دیر کردیا بھی آپ شاہرال پور ای تھے کہ اہتمام دار العلوم کی جانب سے تقرری کااطلاع نامہ مولانا کو بہنچا آپ نے وارالعلوم کی تدریس کو دین کی نمایت اہم خدمت تصور کرتے ہوئے دیوبند آنے کا ارادہ فرمانیا، آپ تشریف لائے اور وار العلوم كـ ابتدا أن مدرس مقرر كئے گئے اور علم الصيغه ، مفيد الطالبين ، نور الا يضاح وغير و كتابيں مدركي كينے وي كئيں۔ وار العلوم كـ ابتدا أن مدرس مقرر كئے گئے اور علم الصيغه ، مفيد الطالبين ، نور الا يضاح وغير و كتابيں مدركي كينے رياست حيدر آباد مين ..... آپ دارالعلوم من بسلسله تدريس مشنول رب ،شب دروز كي جدد جدر اور بعض اكابر اساتذہ کی توجہ ہے مولانا کا تار دار الفلوم کے متاز اساتذہ میں ،ونے اگا علمی استعداد پر اعتماد کرتے ،وئے مجلس عامیہ نے ور میانی در جہ کی کتابیں بھی مدریس کیلئے آپ کے یہاں بھیج دیں اس دوران میں ریاست حبدر آباد کی جانب سے مولانا حافظ احمد صاحب کوریاست کا مفتی اعظم بناکر بلایا گیا چونکه حافظ صاحب این ضعیف العمری کی وجہ ہے امور متعلقہ کے انجام دیئے ہے معذور تھے اس کئے حافظ صاحب نے آپ کواپنے ہمراہ جائے کے لئے فرمایااور تقریبانوسال دارالعلوم

میں قدر لیں کے بعد ۴ سا اے میں آپ کودارالعلوم چھوڑ ناپڑا۔ آپ کو حیدر آباد میں خدمات انجام دیتے ہوئے انجی ایک سال ہی گزرا تھا کہ ۳۰ساھ میں مولانا حافظ احمہ صاحب کو جبکہ دو حیدر آباد ہے دبوبند کا مز کر رہے جے جان ، جان آفریں کے سپر دکردینابڑی ادھر دارالعلوم کے شعبہ افقاء میں مفتی عزیزالر حمٰن صاحب کی علیحدگی کی دجہ ہے کسی مناسب آدمی کی ضرورت محسوس ہوئی اس پر ۴ میں واھ کی مجلس شوری دانرظامی سمیٹی میں مولانا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی نے اس خدمت کے لئے آپ کانام بیش کیاادر سمیٹی کے ہررکن نے اس نجویز سے انفاق کیاادر حیدر آباد میں مولانا کو اس نقرری کی اطلاع کر دئی گئی آپ ۴ ساتھ میں حیدر آباد

ہر رہ من ہے ہیں ہو پر سے انعال میں اور سفیر رہا ہوئیں مواہا ہو، من سر رہاں کا انسان سروں کی اب انسان کی سفیرر سے دیو ہند تشریف لائے اور تادم آخر دار العلوم میں خدمات انجام دیتے رہے۔ ایک میں میں سند میں انسان کی العلوم میں انسان کی میں انسان کی میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔

در سی حصوصیات ..... آج دیناعلم میں ایسے فاصل اساتذ د موجود میں جو ہر قن کی آخری کتاب متنی طلباء کو پڑھادیں کیکن یہ بت مشکل ہے کہ دو مبتدی طلبا کو ابتدائی اسباق پڑھائیں اور ان کی استعداد کے مطابق حق اداکر سکیں حضرت مولانا کی بیہ نمایاں خصوصیت تھی کہ جس وقت دیوان منٹی، تماسہ ، بیضادی، ہدایہ اخیرین ابوداؤد شریف وغیرہ کا درس دیتے ہوتے تھے اضعی اور میں آب کے میدال میں مال اس عقل اوران نفتہ العدم من الداکسوران ملتم مال محرک سے بھی ہوتا تھا۔

چلتے نتے مشکوہ شریف کے درس میں معاملات کی تشریح مسائل کی تفصیل فقہی عبار توں کی تنقیح آب کی اقباذی خصوصیت بھی حدیث کی اہم کتاب ابود اوُد شریف کے درس میں روایت ودرایت کے اعتبارے حدیث کا کوئی گوشہ نشنہ نہیں رہتا بھا، سند کے جھڑے ، ابود اوُد کی اپنی تحقیق اور دیگر لائے ل عقدے اس طرح حل ہوتے تھے کہ عام طلبان کو سل اور عام م تجھنے لگے تھے حضرت شاہ صاحب کے زمانہ ہے آپ کے یمال شائل تریذی ہوتی تھی جس میں حدیث نکات کے سانتھ حل لغت ترکیب نحوی ، پاجادر درجمہ ، تدافع حدیث علی دجہ الاتم ہو تا تھا۔ وفت کی پابندی ..... جو درس کیلئے اور طلباد معلم کیلئے ایک ضروری اس ہے مولانا کا طغر ائے امتیازے مر دی ہویا گرمی ، چاڑا ہو یا بر تمات ، نیاری ، ویا تندیر شی ، شادی ، ویا تمی بسر حال مولایا کابیہ اصول تھا کہ سبق ہونا <del>چاہئے کمر ، میں گھڑی موج</del>ود تھی وقت سے کم اذکم وس منٹ قبل بعل میں کتاب دباتی کمرہ کو مقفل کیااور گفتہ بچانے والا اچھی گھینہ بچانے سے فارغ بھی نہیں ہواکہ آپ در سکاہ پہنچ گئے اور سبق شر وغ ہو گیااد ھر گھنشہ بچااور اد ھر مولانا کی کتاب بیزہ ہو گئی۔ مد و فرصت از دست گربایدت که گوئے سعادت زمیدال بری که فرصت عزیزست چل فوت شد بست دسر ت بد ندال بری بدوفرصت ازدست كربايدت عاد ات واخلاق ....اس یابیہ کے عالم اور فقیہ ہونے کے باوجو دان کے مزاج میں انکساری فرو تنی اور تواضع حد سے زیاد و تھی جو مولانا کے لئے دلیل کمال ہے۔ فرو تنی است و نیل رسید محان کمال كەچول سواء ممنز ل رسدىيادە شود اس انکساری اور تواضع ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ شرت سے حدور جد نفور رہنے سے یمال تک کہ عام مجمعول میں جب بھی آپ کی خلاش ہوئی تو آپ سب سے الگ ایک کوشہ میں بیٹے ہوئے یائے جاتے ہے۔ تنانشین و صحبت دیواختیار کن کا ٹارانس درگر آدی نماند غول و گنامی کو مولانانے جلوت و مجلس آرائی کی مجنثی ہوئی عز توں پر ہمیشہ ترجیح دی ہے خود فرماتے ہیں بخولي اطبيب الحالات عندي اعزازي لديهم فيه عاري استغناء وخور داری ..... ابل علم و نصل کے مزاج کے مطابق مولانا میں بے نیازی اور تو کل حدور جہ تھا ہندوستان کی متعدد ہو نیورسٹیوں نے گر انفذر مشاہر ول ہر مولانا کو بار بار بلایا لیکن مولانا نے دار آلعلوم کی قلیل شخواد کو چھوڑ کر گر انفذر مشاہر وں پر جانا گوارا شیں کیا۔ خود کانہ ﷺ غریبی مل مام پیدا کر مراطرین امیری نہیں فقیری ہے ہوصاحب غیرت توہے تمہیدامیری خود دار نسو فقر توہے قبرالی ود کسی کے سامنے اپنی ضرور بیات کا اظہار کریں یہ تو بردی بات ہے لوگوں کے پیش کروہ تحا نف د ہدایا کے لینے میں بھی بس و بیش فرمائے تھے۔ عالم اس کہنے والے نے مولانا بی کے لئے کما ہے۔ آ گے کسی کے کیول کریں: مت طمع دراز دہانے دو پانچہ سو گیاہے سر ہانے دھزے دھرے زید و درع ..... علمی اشتقال وا نہاک کی وجہ ہیے کو عبادت وریاضت میں ان کی مشغولیت زیاد و نہیں تھی لیکن اس کے باد جوروه روش ضمير بھي تھے طالباحضرت مولانا گنگوہي قدس سر و ان كوشر ف بيعت حاصل تھااور حضرت سيخ الاسلام موالياسيد حسين احديد في رحمته الله عليه سے اجازت و خلافت۔ ساد کی مزاج ..... مولانا، مزاج کے بھی بنت سادہ واقع ہوئے تھے مزاج کی سادگی ان کے لباس سے نمایاں تھی ، عام علاء کی طرح عباء و قباء ، جبدود مُتار مولانا کالباس نه نقاان کے جسم پر کھادی کالیک لمباسا کرید ، مغمولی کھدر کالیا جامہ ، سر پر وولی نولی ، بیا دُل میں نمارت معمولی قیمت کاجویہ ، مولانا کالباس نیجازر ق د برق پوشاک قیمی ملیوس مولانا کے جسم پر بھی نہیں ویکھا گیا جسم کی آر ائش وزیائش آن کے بہال پیندیدہ مہیں تھی۔ سجه و سجاده رچی اور جبه و ستار چی شأبد معنی کو آرائش کی کچھ ما جت نہیں

کیکن اس کے یاد جو دہمر اج میں نمایت نفاست تھی۔ بإخادم الجسم كم تسعى لخدمته وتطلب الربح ممانيه خسران علك بالنفس فاستكمل فيفاكلها فانت بالنفس لاباجسم انسال شعر وشاعری .....اگابر واسا تیزودارالعلوم دیوبند کے اکثر و بیشتر افراد شاعری کے اجھے خاصے نداق ہے بسر دور رہے میں۔اسی جماعیت کے ایک متازر کن معزرت مولانا بھی تھے جن کی شاعری اردواور عربی دو حصول میں منقسم ہے مولانا نے فارس میں مجھی طبع آزمائی منیں فرمائی طالا تکہ فارس کاؤوق بھی مولایا کو عربی ہے کم تنہیں تھا عربی میں آپ نے شعر اس وفت سے کمناشر وع کیا تعاجب آب دیوبند سے فارغ ہو چکے تھے لیکن اردومیں آپ نمایت کمنی اور خود سالگی ہے كتے چلے آئے ہيں آپ كے بعض عربی تصائد آپ كى تاليف تحة العرب كے آخر ميں درج ہيں جن سے قار كين كرام عربی بخن نخی کی مهارت کا بخولی انداز داکا کتے ہیں ،ار دو کلام کا مخضر استخاب پیش خدمت ہے۔ ماناكه تاكنامير افتق وفجور تحار زلفول كادام تم كو بجيماناضر درتحا افسوس ہے کہ تو کے بھی قابل نمیں رہا جو آپ کی زبان بر کل تک حضور تمار کس نے کماکہ وادی غربت میں تھے جدا ول سے بہت قریب تعام جم دور تھا اس ول میں حسر توں کے سوا کہت نسیں رہا۔ جوول کہ تم کودیکھ کے وقف سرور تھا بلجل زمیں یہ ج<sup>مور</sup> این کے بار کے مارے کی کی آو تھی یا لاخ صور تھا۔ عضواور سنی سے شالیا آپ نے بھی کام ماناك عشق آب سے میراتسور تھا تيرى تشلي آكد نے به خود بناديا۔ اعزاز درنه معاجب عقل وشعور تھا کھ ہوش ہےاہے ساتی فرزانہ کسی کا۔لبریز ہواجا تاہے بیانہ کسی کا ہم آپ سے جاتے دہتے سنتے اوے جس کو افسول تعالی که دوافسانه کسی کاراعزاز تیراحال سادے کو گاسکو بم ويكية من حوصله السائد كس كا متيا بوين بوك كه وديم أكميا ظالم وربان اسے مس لئے روکا نسی کرتے دل چین لیا جان کا بھی اب ہے اراد و بیکس کو تو یول چور مجی لوثا نمیں کرتے دل ہی شیں دوول کہ تری جس میں جاشیں سر بی نمیں دوجس میں کہ سوء اترانہیں ال فيرسة مس الواين مريض كو جاد کھے تو کہ اس میں اب چھے ہے بھی یا شمیں حسن بهان میں نہیں؛ عزاز کا نظیر آمف سالک بین کوئی فرماز دانهیں ہراک دید تمازان کے چیچے بڑھ لبتا۔ شیوخ دعظ اگر بادوے وضو کرتے خطیب ہونے کااینے اسیں مزوآتا مثافها جو مجمی جوے منتظو كرتے۔ دربار غير الل كام موے الل جومرول

فداکرے دہ بھریں میری جبتو کرتے مہ ول کی ول میں تمنار ہی کہ وہ مجھے کو ۔ مجھی رقیب کی نظر وں میں سر خر د کرتے حريم كعبه بين مين في في كررويا ملا تکہ رہے املان انصر آکرتے۔مقد رات ہے مجبور ہو کمیاور نہ الال كى متى دوجهے مے مے توكرتے انتلاب چن دہر کی دیکمی شکیل۔ آج قارون مجی تبدیا ہے حاتم کو بخیل ابو صنیفہ کو کیے طفل وبستان جاہل مرتایاں کود کھانے تکی مشعل قدیل مشرک اسلام کو کئے لکے اہل سٹیٹ اوح محفوظ کو کمتی ہے محرف انجیل سامری موی عمران کو کے جاد وگر۔ چنج کی کرتے میں اسکول کے بیجے جیل شر اور بھیر کی کجانی ہے حمرت کول ہو نھو کریں کھاتے جو پھرتے تھے وولیتے ہیں خراج

ایک بی کانے میں تلنے گئے موزون و کیل ساحب طبل و علم نان جویں کے مختاج

بہار کے ایک دوست نے مولانا کو لکھ کر بھیجا کہ بیمال فلال تاریخ میں ایک مشاعرہ ہے اس میں ہم تیمی اشعار یر هنا چاہتے ہیں تم خودیا کسی صاحب ہے کچھ اشعار لکھوا کر جھیجو۔ آپ نے چند طلباء ہے جو شعر کہتے تھے فرمائش کی لیکن ی ہے تعنیل نہ ہوسکی تو آپ نے ار تجالا یہ چند شعر کے۔

جوائیں بر تی یا ہے ،جورٹی سے دل زارے مرے وال کو چین ہو کس طرح منہ ہمارے نہ ہمارے جھے بیش و کم ہے غرض نہیں ، نہ شراب ہے نہ خماد ہے نه م کان ہے اند مکین ہے اندروال رس ہے نہ وال وار ہے تهيں واللہ عجيب سارنگ ہے ووج حافر تھا۔ اتاریت

ترے جھر میں مول میں نوحہ زن ، میں ہول اور یہ شب تارہ كوئى مير باغ مين مست ب اكوئى بوطن مين بعيد أوشى مريهاي ووسه جومال وزرو توجو خوف سارق ورابزن جمال تنے حسینوں کے قبتے، جمال بلمبلول کے تنے جیھے وہ ہماری و منتع میں تقی کشش جو تماز میں کیمی تعیم ہے اب

و فات حسر ت آیات ..... آپ ۱۲ ارجب بروزیمار شنبه بونت صبح صادق ۲۲ ساده مین اس عالم آب و گل ست رشته حیات منعقع کر کے یہ کہتے ہوئے ر خصت او کیے۔

راحت وبال طلهم در ہے جاناں بروم ترم آل دوز کزیں منزل ویاں بروم اور مدرسہ وار العلوم کے متصل قطعہ پاکیڑ گال میں جگہ پائی جمال دیگر اسلاف امت و سلاطین علوم دین آرام فرمام (رحمته الله دحمته دا سعة )

حليه مباركه ..... قدرت نے حسن سيرت كے ساتھ آپ كو حسن مسورت سے بھى نوازاتھا۔ قوى الجنة متوسط قدو قامت ، وو ہر ایدان ، صاف رنگ ، شاداب چرو ، آنگھول میں ایک خاص جبک اور چیرے سے عظمت و جلال کے آثار نمایاں تھے۔ تعليقات و تاليفات .... و نيائ علم برآب كامزيداور كرانقدراحسان يدي كه آب فدرس ذفاي كي اوق اوراصعب كتابول كي برى كاوش و تحقيق كي بعد حواشي لكي اور الي طويل تدريسي تجربه كي بناير مرحيثيت سان كوسل اور عام فنم کر دیا جن کی فہر ست درج ذیل ہے۔

(۱) ماشيه نور الاينتاح (فارى)(٢) ماشيه نور إلا بيناح (عربي) (٣) ماشيه ديوان حماسه (٣) ماشيه كنز الدقائق (۵) حاشيه ديوان منتي (عربي)(٢)ارود ترجمه ديوان منتي (٤) حاشيه شرح نقايه (٨) حاشيه مقيد الطالبين (منتقر)(٩) حاشيه مفيدالطاكبين (مطول) (١٠) هجة العرب (١١) عاشيه تلجة العرب

تفحتہ العرب ....ادب عربی کے ابتدائی اور متوسط ورجہ کے لئے مولانا کے حسن انتخاب کا بمترین مجموعہ ہے جس نے عدید تالیفات میں اینے لئے اُلک خاص مقام پیدا کرلیا ہے اور ارباب اوب میں اس تالیف کو پہندید <mark>گی اور قدر کی نظر ول</mark>

فلوتسال الایام ما اسمی مادرت وابن مکانی ماعرفن مکانیا شراح میزان اور بعض ویکر اہل علم حضرات بے جن جن اشخاص کی جانب اس کا انتساب نقل کیا ہے دہ سبی مخدوش معلوم ہو تا ہے اس لئے حتی طور پر گوئی فیصلہ شیں کیاجا سکتا ،البتہ انتمائی جدد جہدادر بے بناد تک ورو نے بعد جو

بہلا تول ..... عام طور ہے مشہور ہے کہ یہ کتاب چنج سعدی علیہ الرحت کی تصنیف ہے مگریہ قول بلاشک دریب رجما یا نغیب ہے جس کی کوئی اصل شمیں ہے ،میز ان العبر ف مطبوعہ اظامی کا نبور ۱۲۹۵ھ کے سرورق پر مولانا عبدالرحمٰن

دوسر اقول ..... نے کہ مصنف میزان میخ وجدالدین بن عثان بن حسین میں ،عام شراح میزان کار جمان ای طرف بے نواب صدیق حسن خان نے اصلاح العجد فی ذکر مشائخ الند" کے آخر میں جو فرست کتب فکمبند کی ہے اس میں میز ان الصرف کے خانہ میں لکھاہے'' وجہ الدین بن عنان ، حسب تصر ت<sup>ح ش</sup>ر اح میز ان۔

تیر اُق کی . . . . موانا محرمد (احدودکن اصبی منتری المصنفین جامع العلوم کامر اُح میز ان۔ " برایک کی طرف منسوب پیاگیا ہے مگرکوئی حوالہ ہیشی نہیں کیا موصوف کا یہ انتساب ہاں تک میج سے یہ فدا بی ما ناہت کیونکہ ملاحم وکی طوف صرف منشعب منسوب ہے نیم میزان ۔

چو تھا تول ..... یہ ہے کہ اس کامصنف سیخ صفی الدین بن نظام الدین بن خواجہ آدم غز نوی رودلوی جو نپوری متوفی ۱۹۳

ا په طخص از پذکر ډالا عزاز مولفه مولانا محمدانظر شاهوازو بگر کاغذات ۱۲\_ سکے ہیں آیئے محبوب کی جلوہ گاہ کی آڑ ہیں ذمانہ کی آ تکھ سے چھیے گیا، بس میری آ تکھ سب کود عجمتی ہے اور مجھے کوئی شیس دیکھ سکتا، سوتو رزمانہ سے بھی میر آنام کو چھے تووہ نہ ہتا سکے ،اور آگر میری رہائش گاوگا پیۃ لگائے تواس کے بتائے سے بھی ووعا جزر ہے۔۱۲

شروح و حواشی میزان الصرف .....(۱) تبیان شرح میزان از مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی۔ (۲) تبیان شرح ميز أن از مولانا عبدالحقّ صاحب (٣) تبيان شرح ميز إن ،از مولانا دارث على صاحب و بلوي (٣) ماشير سعديه از مولانا نتی معد الله صاحب (۵)عاشیه میزان از مولاً نا عبدالعلی صاحب بدرای (۲)عاشیه میزان از مولانا آگی بخش صاحب

(۷) شرح میز ان العرف، از مولوی اقهام الله بن سید هیج الله بن سید شاه غلام علاء الدین سندیلی (۸) مدایرت الصبیان، از میخ رحت الله بن تورالله لکعنوی (۹) الایذان از مولوی احمد الله بن اسد الله قریش (۱۰) شرح میز ان از هیچ محمد علی بن عبد الفتاح (۱۲) بیان الصرف شرح میز ان الصرف شرح میز ان الصرف شرح میز ان الصرف الله میز ان الصرف شرح میز ان الصرف الله میز ان الله میز ان

#### (۵۹)صاحب منشعب

میز ان الصرف مطبوعہ نظامی کا نبور ۹۵ سماھ کے پیش لفظ میں حاشیہ پر لکھاہے کہ یہ کتاب ملاحمز ہیدا ہوئی کی ہے اور عام طور سے لوگ جو ملا بزر پھم کی طرف انتساب کرتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں بلکہ یہ حمز ہ ہی کی تقیف ہے مولانا عبد الحق حسن نے الثقافتہ الاسلامیہ فی السند میں اس کی تصریح بھی کی ہے مکر ان کے مزید حالات ہم کو تنتیج اور تلاش کے باد جود نہیں لمے ، ولعل الله مصدت بعد ذلك امرا.

### (۲۰)صاحب شافیه

علامداین حاجب کی مشہور ومعروف کتاب ہے ان کے حالات کافیہ کے ذیل میں آئیں گے۔

#### (۲۱)صاحب صرف میر

بدر سالہ سیدشر بیف علی بن محمد بن علی جر جانی کا ہے ان کے حالات نحو میر کے ذیل میں آئیں گے

## (۲۲)صاحب رہنج کمنج

یہ کتاب پیخ مراح الدین اور ھی کی بتائی جاتی ہے ان کے حالات مداینة الخو کے ذیل میں آئمیں مے بعض حضرات نے پیخ صفی الدین روولوی کی تصنیف کہاہے جن کا تذکرہ میز ان الصرف نے ذیل میں آچکاہے۔

(۲۳)صاحب علم العيف

نام و نسب اور پیدائش ..... مفتی عنایت احمد بن منتی محمد بخش بن امنتی غلام محمد بن منتی لفف الله - آپ قریشی انسل تھے آپ کے اجداد میں امیر حسام نامی ایک محفص بغداد سے آکر قصبہ دیوہ ضلع بارہ بنکی میں آکر سکونت پذیر ہوئے اور اینے صاحبزادے ضیاء الدین کی شادی و ہیں کی اور و ہیں کے قاضی مقرر ہوئے۔

بے منہ بر اوسے مناہ اور کے جس محلہ میں امیر حسام نے قیام کیادہ تجازی محلہ مشہور ،واجس کو بعد میں تجاتی کہا جانے لگا اس تصبہ دیوہ کے جس محلہ میں امیر حسام نے قیام کیادہ تجازی محلہ منہور ،واجس کو بعد میں تجاتی کہا جائے گا است ہے امیر حسام کجائی بن یوسف حالم عراق کی اولاد سے جس ، تجانی قریق میں تعابلکہ تعفی تھا مفتی عزایت احمد صاحب ای دیوہ مقام میں ہو شوال ۱۲۲۸ھ کو بیدا ہوئے۔
مسکو شت کا کور کی ۔۔۔۔ آپ کے داوا منٹی غلام محمد کی مسر ال کا کوری میں تھی آپ کے والد منٹی محمد بخش اور پچا شخی عبد الحسب نے اس حبیالی تعلق کی بنابر کا کوری میں سکونت اختیار کرلی چران کے تمام قر بی اعزاء مجمی کا کوری آکر سکونت بذیر ہے۔
مید الحسب نے اس حبیالی تعلق کی بنابر کا کوری میں سکونت اختیار کرلی چران کے تمام قر بی اعزاء مجمی کا کوری آکر سکونت مشہور کے وہاں اس کا برہ فوٹ بند ہوگئی تو تحصیل علم کی غرض سے دام پور کے وہاں مولوی سید محمد صاحب بریلوی سے دام پور کے وہاں مولوی سید محمد صاحب بریلوی سے صرف و خو، مولوی حیدر علی صاحب ٹو گی اور مولوی نور الا سلام صاحب سے دومر می دری مولوی سید محمد صاحب بریلوی سے صرف و خو، مولوی حیدر علی صاحب ٹو گی اور مولوی نور الا سلام صاحب سے دومر می دری کا فوائد ہو کی اور کی شریع الفوائ ، سلسلة العبحد ، نظام تعلیم و تربیت ، میز ان مطبوعہ نظامی الثقافة الا ممام میں ا

کتابیں پر هیس رامپور میں در سی کتابیں حتم کر کے دبلی بہنچے وہاں شاہ محمد اسحاق صاحب محدث و الوی متو فی ۲۶۲اھ ہے کتب عدیث سبقاسیقایر خیس اور سندحاصل کی دبلی ہے علی گڑھ آئے جہاں مولانا بزرگ علی مار ہر دی شاکر د شاہ عبدالعزیز صاحب وہلوی دشاور فیع الدین صاحب وہلوی) جامع مسجد کے مدرسہ میں دین خدمات انجام دے رہے تھے یہ مدرسہ عمد شاہی میں بالی میجد نواب ٹابت خال نے قائم کیا تھا علی گڑھ میں آپ نے تمام منقولی اور معقول کیا میں مولانا برزگ علی ہے پڑھیں اور فارغ تصیل : وئے بعد فراغ ای مدر سرمیں مدرس مقرر ہو گئے کیونگہ ۲۶۲ اصمیں مولانا بزرگ علی کا انتقال : و گیا تھا۔ ملاز مت .....ایک سال تک مدرسہ میں مدرس رہے اس کے بعد مفتی و منصف کے عمد دیر علی گڑھ میں ہی تقرر ہو گیا ای زمانہ میں مولوثی لطف انٹد صاحب علی گئر ھی متو ٹی ۳۳۴ھ سے تلمذ کاسلسلہ شروع ہوا جو کہ مفتی صاحب کے نامور شاگر د گزرے ہی مولوی سید حسین شاہ صاحب بخاری نے بھی ای زمانہ میں پر حات۔ ا جلاس میں ستبق ..... مولوی سید حسین شاہ بخاری فرملا کرتے تھے کہ مفتی صاحب جھے کوھد ایہ اجلاس میں پڑھایا کرتے جیسے ہی کسی مقدمہ سے فرصت ہوتی اشارہ ہو تامیں پڑھیناشر دع کردیتا پھیر کوئی سر کاری کام آجاتا تواس میں مصروف ہوجاتے ایں وو گونہ مشغولیت کے باد جود مسائل اس طرح ذہن نشین گراد نے کہ بھی فراہو بیٹ نہ ، و ئے۔ آپ طلباء ہے، خاص تع رکھتے تھے مولوی لطف اللہ صاحب کی تعلیم کے زیانہ میں ہی مفتی صاحب کا تبادلہ علی گمُوھ سے ہریلی ، و گیا تھا مولوی لطف اللہ صاحب بریلی ساتھ کے دہاں جملہ کتب ور سیہ ختم کیس صبح کی نماز کے بعد مفتی صاحب تلاوت قرماتے بینے مولوی لطف اللہ صاحب خدمت میں حاضر رہتے ، دور ان تلادت میں اگر کوئی مشکل صیغہ آتا تو مفتی صاحب ان کی طرف و کیھتے ، یہ حل کرتے حل نہ کر کتے تو بعد حلاوت خود حل کر کے بتاتے مفتی صاحب نے بعد فراغ مولوی لطف اللہ صاحب کو اپنے تھی اجلاس کا مر شته دام مقرر کرلیا۔ ام بریلی ۔ ، برتیلی کے قیام میں مفتی صاحب صدر امین ہوئے درس و تدریس کاسلسلہ برابر چاری رہابر کی کے حلاقہ ومیں قائمني عبدالجليل صاحب قاضي شرمولوي فداحسين منصف لورنواب عبدالعزيز خال شهيدلوگ كزرے أخرالذ كرجا فظ الملك نواب حافظ رحمت خال کے بوٹے نتے درس و تدریس کے ساتھ تعنیف و تالیف کاسلسلہ مجمی جاری تحااس زمانہ میں ہریلی میں مفتی صاحب کے ہم دہمن مولوی رضی الدین بن علیم الدین متوفی ۴۲ کا دھ صدر الصد در بتھے۔ ۳۲ کا ادھ میں آگر دیے صدر اعلی مقرر : و یے البھی بریلی ہے روانکی عمل میں نہیں آئی تھی کہ ۷۵۸ء کی جنگ شروع : و نی اور آپ آگر دنہ جا سکے۔ ا نقلاب ٤ ٨٥ء ..... نواب ذان مبادر خال نبيره حافظ رحمت خال نے روميلتھ منٹر ميں علم جماد بلند كيا تو مفتى صاحب بھی اس میں شریک ہوئے بر کی اور رام بور آپ کی سر گرمیوں کے آماجگاہ رہے۔ جب تحریک آزاد تی ناکام ہوئی اور انگریزیوں کاملک پرووبارہ سلط ہو گیائو مفتی صاحب کر فقار ہوئے مقدمہ جلالور عبور دریاشور کی سر آنجویز ، وئی۔ قیام آنڈ مان ..... مفتی صاحب نے جزیر داغران میں بھی درس و قدر نیس اور تصنیف و تالیف کا کام شروع کرویا۔ جزیرہ ا انڈ مان میں آپ کے پاس کس علم کی کوئی کیاب نہ تھی محض اپنی قوت حافظ پر مختلف فنون میں رسائے تصنیف کرو ہے اور وطن داپس آگر کما بین و یکهیس تونمام مسائل حرف جم تھے۔ ا کے انگریز کی فرمائش پر تفویم البلدان کاتر جمہ کمیاجو دوبرس بین ختم ہواادر دہی رہائی کا سبب بنا ہے سے ۱۳۷ میں رہائی یا کر کا کوری آئے مولوی لطف آللہ صاحب علی گڑھی نے تاریخ رہائی لکھی اور خود کا کوری صاضر ہو کر چیش کی۔ لیے ۔ بون بغضل خالق ارض و ساء او ستاد م شد ذیقید عمر ہا ہم سر تاریخ خلاص آنجناب بر نوشتم ان استاذی نجائے۔ قیام کا نیور ..... انڈمان ہے دابس آکر مفتی صاحب نے مستقل قیام کا نیور میں رکھا مدرسہ قیض عام قائم کیا جو کہ کا نیور کی ہور دینی در سکاہ ہے مسلمان تاجر بدر سہ کے مصارف بر داشت کرتے تھے ان میں حافظ برخور دار خاص طور ہے منتہور تھے مفتی صاحب اپنے مصارف کے لئے صرف کچیس تمیں رویبہ مابلنہ تنغواہ لیتے تھے ، بقول مولانا نواب حبیب الرحمٰن خال شر دانی ای مرسه کافیض بالآخر ندوهٔ العلماء کی شکل میں طاہر ہوگ

ل از شاندار ماضی بحواله جناب محمد ایوب مساحب، باغی میندوستان وغیر ۱۲۰ يعج ابحداالعلوم ١٢

سفر سنج .....و سال کے بعد ج کااراد و کیا مدرسہ نیفن عام کانپور میں مولوی سید حسین شاہ صاحب بخاری کو مدرس اول اور مولوی لطنب لند صاحب کو مدرس ثانی مقرر کر کے ج کوروانہ ہوگئے مفتی صاحب بی امیر الحجاج ہتے۔اس زمانہ میں جہاز ہوا کی مدر سے چلتے تھے۔

شمارت سبجدہ کے قریب جہاز پہاڑے گر اگر ڈوب گیامفتی صاحب بحالت نمازا حرام ہاندھے ہوئے غریق و شہید ہوئے۔ از عشق دم مزن چوں تکشق شہید عشق دعی سے دعوائے ہیں مقام درست از شمادت ست

مدواقعہ عشوال او عامد کا ہے۔ اس آب نے ۵۲ يرس كى عمرياتي ورحمداللہ

تصانف .....(۱) ملخصات الحماب فن ريامتى ير مغيد رساله برياضي كرابندائي اصول آسان بيرايد من تحرير كئے ميں (۲) علم الفرائض (۳) تقديق المسيح روع كلمة النج (٣) كلام المبين في آيات رحمته اللعالمين ، يديجهم تعنيف باس ميں (۲) علم الفرائض (۳) مجزات رسول کر یم ﷺ کابیان تمایت بیر حواسط ہے کیاہے(۵) بیان قدر شب برات (۲) منان الفرووس بخاری کی صدیث کن میشمن کی اجمن کحییہ و مالین رجائیہ اضمن لہ الجنتہ کی شرح ہے۔ دو بابوں پر مشتمل ہے اور دوسر اباب عضو خاص کے گناہوں بر مشتمل ہے (2) وظیفہ کریمہ (۸) رسالہ در قد مت میلئہ اسلمان ہندوؤں کے میکون میں گرنمت کرتے ہیں اس کے رویش ہے (۹) فضائل علم و علاء دین (۱۰) محاس العلم الافضل (۱۱) فضائل درود و سلام (۱۲) بدلات الاضاحي (١٣) الدر القريد في مسائل الصيام والقيام والعيد (١٣) فجه بمار ، كلتان كي طرز برنثر من إعمان من بالغد مولى (١٥) اعاديث الحبيب المتركه ، جاليس مديول كالمجموعه بجو قيام ايثران ك زمانه مين مرتب كيا (١٧) نوار تخ حبيب الله انڈمان میں سر کاری ڈاکٹر محمد امیر خال کی فرمائش پر لکھی ہے۔ جن کا ذکر مفتی صاحب نے دیباجہ میں کیا ہے واقعات نمایت تغصیل ہے بقید تاریخ لکھے ہیں سیرے میں بہت خوب کتاہے ہے (۱۷) تقویم البلدان ایک انگریز کی قرمائش پر اغرمان میں عربی سے ترجمہ کیااور میں رہائی کا سبب بنا (۱۸) نقشہ مواقع الخوم ،یہ کتاب ہیئت جدید (فیٹاغوری) پر لکھی ہے بعض انگریزوں نے اس کو بسند کیااور بقول مولف مذکر و مشاہیر کاکوری مسٹر طاس لفٹنٹ کورنر مغربی شالی نے جو علم ہیت کے عالم شخصاس كو خاص طوريت پسند كيا\_ (١٩) كوامع العلوم وأسر ارالعلوم أس ميں چاليس علوم كا خلاصه لكھنا چيش نظري تفاادر ہر ا بیک مسئلہ پر چالیس ورق لکھنے کا اِلتزام اس صفحت کے ساتھ تھا کہ مسئلہ تھی نے نقطہ ،والور اس پر پور بی بحث بھی شکفیتہ عبارت میں اس الترام کے ساتھ کی جائے ہر علم کانام بھی بے نقطہ تھا،ملا علم التقسير کانام علم کلام اللہ، علم حدیث کانام علم كلام الريسول، فقد كانام علم الاحكام وغيرو، تغسير بين وعلم آدم الاسعاء آيت أور حديث مين كل منكر حرام رواه مسلم منخب فی مائی تھی انسوس کہ اس سفینہ علم کے ساتھ اس نادر تصنیف کا مسودہ مجمی غر قاب ہو گیا جس کی تلافی ناممکن ہے۔ علم مائی تھی انسوس کہ اس سفینہ علم کے ساتھ اس نادر تصنیف کا مسودہ مجمی غر قاب ہو گیا جس کی تلافی ناممکن ہے۔ علم الصيغه ..... عربي صرف كانهايت جامع رساله ہے جو آج تك درس ميں شامل ہے كوئي حافظ سيد وزيراعلى صاحب تحے ان كى تحريك پر ٢ ٧ ١١ه ميں انڈمان ميں لكھاہے يہ ايك مقدمہ چارباب اور خاتمہ پر مشتمل ہے علم الصيغہ تاريخي نام ے اور دومر انام" توانین جزیلہ حافظیہ" ہے علم الصیغہ اور تواریخ صبیب اللہ کے دیکھنے ہے بہتہ جاتا ہے کہ ان حضرات کے سینے علم کے سفینے بن گئے تھے تاریخی یاد داشت تر تیب وا تعات تواعد فنون ، ضوابط علوم بھی جیرت اُٹلیز کر شے و کھارے ہیں ،ان کے علاوہ شرح بدایتہ الحتمۃ (صدر شیرازی) تصدیقات حمداللہ ادر شرح چنمی پر بھی حواثی لکھے ہیں۔ لے

#### (۲۲)صاحب مراح الارواح

مواحدين على بن مسعود ، قال السيوطي لم اقف له على ترجمة وعليه شروح مغيدة عد اولهاالمتاد بون من الصبيان - ي

## (۲۵)صاحب فصول اکبری

تا م ونسب ..... آپ کانام علی اکبر اور والد کانام علی ہے نسلا حینی اور ند ہیا حنی ہیں موطن و مسکن شر الد آباد ہے لے از شاندار ہامی و ہا گی ہندوستان وغیر ۱۲ سے ایجد العلوم ۱۲ تورع کویا کر شر لا ہور کا قاضی بنایا آپ عالمگیر کی حیات تک پوری بیب اور دیدبہ کے ساتھ امور قضاء انجام دیتے رہے ، حدود د نغز ریات اور دیگر امور قضاء میں بھی آپ نے کو تاہی نہیں کی بہت یابند شریعت ، نمایت یا کیز و سیرت ، بارعب و باد قار ادر بلند مام نظے ،امراء دعظماء آب پر غيظ دغضب ميں دانت پينے رہے تھے مرعالمكيري بيب كى وجہ ہے كچو بگاڑند سکے کیکن جب امیر قوم الدین اصغیبانی لا ہور کا قاصی ہوا تواس نے نظام الدین وغیرہ کے ذریعہ ہے ، • • احدیث آپ کواور آپ کے بھانے سید محمہ فاصل کو قبل کرادیا۔ لیہ چوں شہید عشقِ در دیناد عقبی سر فروست

ا ہے خوش آنساعت کہ مار اکشته زیں میدال ہر ند اس روح فرساداتعہ کوجب عالمگیر نے ساتواں نے فوراامیر کولور نظام الدین کومعزدل کر دیاتور نظام الدین کو آپ کے ور ٹا کے حوالہ کردیا چنانچہ اُنھوں نے قصاص میں اس کو قملِ کر دیااس کے بعد عالمکیرنے قاضی چیخ الاسلام بیٹی کو متھم دیا کہ امیر توام الدین کے قضیہ کافیعلے شریعت کے مطابق کردیں لیکن آپ کے در ٹانے امیر کومعاف کردیا آپ بڑے صاحب ا كيال تق جس وفت فآوي عائميري كي تمروين موري تقى تواس كي تكر اني كرية دالول ميس أيك آب مجمي تقير تصانیف .....فن صرف میں نصول اکبری آپ کی مشہور اور متد اول تعنیف ہے اس کے علاوہ اصول اکبری اور اس کی شرح جھی صرف کی بہترین کتابیں ہیں نصول آکبری فاری ذبان میں ہے اور آخر الذ کردونوں عربی میں ہیں۔ ا

فهرست شروح فصول اكبري

سنه و فات نُوادر الااصولَ في شرح الاصول مفتى سعد الله مراد آبادى 0189M ملاعلاء الدين بن انوار الحق فر تكى حلى شرح فصول آكبري DITTT مولوی حمایت علی بن مولوی محبر کاظم کا کوردی ٣ ركاز الاصول شرح نصول مولو ي علاء الديمن احمه بن انوار الحق بن عبد الحق بن سعيد م شرح قصول اكبرى مولوی بر کت الله بن محمد احمد الله بن محمد نعمت الله تكفنوي فيوض عناني (ار دو) مولانا عبدالرب مير تقي

#### (۲۲)صاحب مانة عامل

تعارف .....عبدالقاہر نام ، ابو بکر کنیت ، والد کانام عبدالرحن ہے جرجان کے باشندے ہیں جو طبر ستان کا مشہور ضلع ے اکا بر نجاہ میں سے ہیں علوم عرب میں آپ کی شخصیت مسلم ہے معانی دبیان کے امام مانے جاتے ہیں آپ کی نظر وسیع و فکر سیح و قلم نج سے علم معانی کی جو خد مت انسانیات واقعی النہایات بہم مہنجی ہے اس کاغیر عشیر بھی کوئی نہ کریایا۔ انواع مجاز کے در میان فرق قائم کریا، بعض کو مرسل اور بعض کواستعارہ قرار دیناانواغ متیابہ کے در میان تمیز کریا مسائل ملعمر کو متمیز بالحدود کرناای امام عالی مقام کی سعی بلغ اور کامل جدو جمد کا نتیجہ ہے آپ کی تحقیقات عامضہ اور آپ کے ذريس اقوال علاف كے لئے آج تك مسعل راوب أوے إن آپ كى بياياں خدمات كى بتابر علالا ف في آپ كوداضع ی .....زمر و متقدمین کے آئمہ ، شیوخ کاعام شیوہ تھاکہ وہ مخصیل علم کی خاطر صحر النور وی اور بادیہ بیائی کرتے

تحصیل سم .....ذمر دمتقد من نے ایمہ ،سیوں 6عام بیوہ ہا یہ دہ ۔ں اس کے بیخ عبدالقاہر نے ابوعلی فاری کے اور مختلف ملکوں کاسفر اختیار کر کے سینکڑوں اسا تذہ ہے اپنی علمی بیاس بجھاتے تھے تکر بیخ عبدالقاہر نے ابوعلی فاری کے

خواہر ذاوہ کے علاوہ نہ کی سے علم حاصل کیالور شہر جر جان سے باہر قدم نکالا انعیں سے آپ کی تحصیل کا آغاذ ہے لورا نہیں سے فاتحہ فراغ اس کے باوجود آپ آسان علم و فضل پر دسر تابال بگر نمود لر ہوئے لور علوم عربیہ نجو، معالی بیان ، بدلیج و غیر و بین وہ شہر سے حاصل کی کہ آج تک آپ کا نام روشن ہے طاش کبری ذاوہ آپ کی توصیف میں و قسطر از بین کہ عربی وائی اور فیما دست و بلاغت کے بڑے لاموں میں سے اور مسلک کے لحاظ ہے شافعی اور اشعری سے "احمد بن عبداللہ المصر مراجم بازی صاحب" المحکوم و المو تکف سے مالو تکف سے سامن میں وہن شعرہ و حمدہ اللہ لے وغیرہ آپ کے تلاندہ میں واضل بیں۔ وہن شعرہ و حمدہ اللہ ل

کبر علی العلم یا خلیلی و مل الی الجهل میل هائم و عش حمادا تعش معیدا فالسعد فی طالع البهائم و قال الاتامن النفشت من شاعر مادام حیا سالما ناطقا فان من یمد حکم کاذبا یحسن آن بهجو کم صادقا و قال سند می آپ نے اے مهم شر بربان چگر لکھنوی پر کئے ہوئے لوشد اعافظ وہائی جائے ہیں اب جس جگہ جاگر کوئی آتا

نیم و فات پائی بلف حفر ایت نے سنہ و فات (۴ کے ۶٪ کریا ہے۔
تصافف .....(۱) المغنی، شخ ابوعلی فاری کی ''الا بیشار '' کی شرح ہے جو تئیں جلدول شن بنائی جائی ہے (۲) المقتصد شرح نہ کور ''المغنی 'کا ظلامہ ہے ایک جلد ش ہے (۳) انجاز القر آن (۴) تغییر الجرجانی یہ غائی مور و فاتحہ کی تغییر ہے (۵) ایمل خوش محضر سار سالہ ہے۔ (۲) المعمد و یہ علم تحریف شی ہے۔ (۷) و لا کل الاعجاز (۸) اسر ار البلاغہ ، دونوں معانی و بیان کی اید ہذر کتابیں ہیں جن کے متعلق حسب ذیل الفاظ میں تحریف کی گئے ہید وونوں بزی نشانی جیں اور دونوں علوم میں یہ بین بدیجا کی حیث ہیں جس ۔ (۹) محمد الافقیار کی فوائد معیار العظام ، معانی حیث ہیں جد کے لوگ سب آپ ہی کے خوشہ چیں ہیں۔ (۹) محمد الافقیار کی فوائد معیار العظام ، معانی شروح و تعلیقات مابعہ عامل ، عوالی نور کے موضوع پر بہترین اور مشہور و متدلول مقن ہے۔
بیان بدیجا اور قوائی میں ہے (۱) شرح العوالی از شخ جاج باباطوی (۲) شرح العوالی از شخ حیام الدین تو قائی (۳) شرح العوالی از شخ احمد بدر الدین محمور بین احمد میں احمد برزی (۸) تعلیق پر عوالی از سید شریف علی بین محمد جان متوفی ہیں اور کہ جانے ان اس موری کی میں اور کہ جان متوفی ہیں اور کہ جان متوفی ہو کہ الام دی کو اللہ علی میں اور کے جان متوفی ہیں اور کی تابا عراب کی ضبط عوالی الاعر اب اور اللہ کی خوشر جان متوفی ہیں احمد جرزی (۸) تعلیق پر عوالی از سید شریف علی بین محمد جرجان متوفی (۵) الاعراب کی ضبط عوالی الاعر بائی ہے از ماس مداللہ (۱) شرح عوالی جرجان متوفی ہیں اور کی تھی متوفی ہیں المحد (۹) شرح عوالی جرجانے ان الاعراب اللہ کی سی جانے ان موسل کی دور کی تاب متوفی ہی سیال کی تاب میں موسل کی دی تابہ میں اور کی تعلیم میں موسل کی دی تابہ میں موسل کی دور کی تابہ کی متوفی ہی الاعراب کی سید کی دور کی تابہ کی سیال کی سیکھ کی دی تابہ کی میں کی دی تابہ کی میں کو کی تابہ کی موسل کی دور کی تابہ کی میں کو کی تابہ کی دور کی تابہ کی کور کی تابہ کی کی دی تابہ کی سیال کی کور کی تابہ کی کور کی کور کی تابہ کی کور کی تابہ کی کور کی تابہ کی کور کی کور کی تابہ کی کور کی کور کی تابہ کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور ک

#### (۲۷)صاحب کافیہ

ل قال السبوطي في البغيته وليس لعبد القاهر استاذ سوى محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عبدالوارث الغازى الغوى. ع از مقاح السعادة وكشف النكون وايجد العلوم ويعيت الوعاة وغير ١٢٥\_ آب إربامير سياس تشريف لائے ميں نے علوم عرب کے مختلف مسائل مشکلہ آپ سے دریادت کئے آپ نے نمایت سکون اورو قار نے ساتھ ہرا یک کا نسلی بخش اور معقول جواب دیامیرے سوالات میں ایک سوال متنبی کے اس شعر کی بابت تھا۔

لقد فی تصبرت سنی لات مصطبر فالان اقحم سنی لات مقنعم کول مجم کول مجرور ب جبکدات حردف جریس سے نمیں ہے آپ نے بقول شاعر کے لفظ مصطبر اور مجم کیوں مجرور بہت مطبوع مقتص جال کا مداداں گفتن مستقش مطبوع مقتص جال کا مداداں گفتن مستقش

اس کا نمایت بسط و تفصیل کے ساتھ بہت عمد وجواب دیاعلم نحو کے بہت ہے مسائل میں آپ نے نحاق ہے اختلاف رائے کیا ہے اور ایسے ایسے اشکالات والزامات قائم کئے ہیں جن کاجواب تبلے و شوارے آپ کی ڈکاوت و ذہات کی تعریف ميس ابن خلكان بي رقيطراز بين" كان من احسن خلق الله ذهنا"الله كي مخلوق من سب من أياد دروش ذين من منه

ور ک و مذر کیں ..... جامع د مثق میں ایک زمانہ تک در س د مذر کیں کے بعد آپ ادر سے عزالدین بن عبدالسلام مصر تشریف لائے اور مدر سہ فاصلیہ میں صدر مقرر ہوئے اخیر میں آپ اسکندریہ متقل ہو گئے ہتے اور بہیں مستقل قیام کاارادہ

تِھَا مَكر بِمال آپ كو يَجِه ذياد ودن نه جوئے تنے كه راہي ملك بقاءو كئے۔ شعر وشاعر کی ..... ہے آب کو طبی زوق تھااور بہت عدہ اشعار کتے تھے کتاب کا نیہ آپ نے خود نظم کی ہے جس کانام "الواقیہ" ہے اور تھیں اشعار بر مشتمل آپ کا نمایت جیر قصیدو سے۔

نفسى الفذاء لببائل وإفائي بماثل فاحت كفصن البان نغزرو معے سے آپ کو خصوصی دلچین تھی اس سلسلہ میں آپ کے بہت سے اشعار منقول ہیں مثلا ای خدمع یدو دزی حروف طاوعت في الروى وهي عيون

ودواقوالحوت والنون ونا ت عصتهم وامر مستبين إ إد ; و جواب عن البيتين المشبور من د بها

ربما عالج القوامي رجال في القوافي فعلتوي و تلين طاو عتهم عين وعين وعين وعصتهم تون ونون ونون

وله ايضافي اسماء قداح الميسرة ثلاثة ابيات وهي. هي فقد توام ورقيب ثم حلس ونافس ثم مسيل

ولكل مماعداها نصيب. مثله ان تعداول اول إ والمعلى الوغدثم سفيح وينسيح وذي الثلاثت تهمل و قات ..... ١٦ شوال ١٣٦ هم من جمعر ات كروز دن چره اسكندريه من و فات يا في اور باب البحرة بابر ميخ صالح ابن

الی اسامه کی تربت کے پائی مد توك : و ئے۔ تحاب چبره جال می شود غبار تنم فرش آل زمال که ازیس گرو برده بر ملنم تصانیف.....(۱)المحلی للبعدی شخ ابوعلی فارس کی الایساح کی شرح ہے (۲)الایساح شرح منصل (۳)المختصر (فیالند) (٣) التحتمر في الاصول (٥) بتمال العرب في علم الاوب (١) المقصد الحليل في علم الخليل . فن عروض مي ب (١) منتهى السوال والامل في علم الاصول والحدل مدغر مب لهم الك ير منظول كماب م جساس في الك كماب من اختصار كي ساته ميش كيات یہ خلاصہ مختصر ابن حاجب کے نام ہے مشہور ہے (۸) استی اسول میں ہے اور "مختصر" سے بڑی ہے (۹) شافیہ (۱۰) شرخ شَانيد (١١)الامالي الخوية نهايت عدوي اورايك صحيم جلد ب\_(١٢)كتاب جامع الامهات علم فقد من بي (١٢) كافيد ..... يوب تو آب كى مر تصنيف بي ميامو تيول كافران بي كيكن تحوى ولا تيول مين كافيه كى شرت كاجوسكه جما واب وہ تحاج بیان شیں جس میں آپ نے علم نحو کے تمام تواعد ممایت عمد واسلوب کے ساتھ جمع کئے ہیں علم نحو کا یہ جامع اور متند ذخیر دسات سوسال سے مدارس میں واخل درس ہے آپ کی تصانف کی عمر کی اور افادیت کے بارے میں

۔ بلا شیہ میں نے بہت صبر کیا یمال تک کہ اب صبر کی قوت مجھ میں یا تی شمیں رہی تیں اب میں جنگ کی ہلا کت میں خود کوڈالیا ہوں بھم

ا بن خاکان کہتے ہیں" وکل تصانیفہ فی نمایۃ الحس والا فادۃ" آپ کی کل تصانیف نمایت عمد ہاور مغید ہیں۔ کا فیہ اور علم تصوف ۔۔۔۔۔ دنیا جانتی ہے کہ کافیہ علم نحو کی مشہور کتاب ہے لیکن میر عبدالواحد بلگرامی صاحب رسالہ " سابل" نے اس کو تصوف کی کتاب قرار دے کر ارباب تصوف کی زبان میں بحث غیر منصر ف تک شرح لکھی ہے ارباب ذوق کی تفر تے خاطر کے لئے بطور نمونداس کی تھوڑی می عبارت سپر و قلم ہے۔

"النكرة" لفظ اى المفوظة على السنة محفوظة بقلو بناو برواطنا يعنى كلمه توحيد در مرسه اقرار برزبانما يها المفوظ دور مرسبه تصديق التفايذ كر مرسبه اقرار كردد در معطوف محفوظ فرو گذاشت بحكم "أكله تحكم كردن براملام و سبب جريان تكاليف احكام مخوط و مربوط بمرسبه اقرار است و قريف هذف محذوف از عبارت مصنف است كه مي كويد و ضع لمعنى مفرد نهاده شده است يسي لازم كردانيد و شده است قبول آل كلمه توحيد برر قاب و نواحي بمحت تخصيل معنى كه فرو كردست اذكفر و نفاق و معاصي پس لفظ مفرد قرينه هذف است زيراكد افراد مرسبه و اوره افراد من المعاصي في رتبة المعاصي في المعاصية و حيد وصورت لوست و تعلى دوم قبل وحيد و معل و المعاصية و المعاصية و حيد و معاصية معلورت و معاصية و المعال و المعاصية و المعاصية و حيد في والمعاصية و المعاصية و

علامہ آذاد بلگرامی فرماتے ہیں کہ میں نے کافیہ کی دوشر صیں اور بھی دیکھیں ہیں جو حقائق کے طور پر لکھی گئی ہیں ایک عربی ذبان میں ہے اس کے مصنف کا نام میر ابوالبقاء ہے۔ بظاہر سے میر عبدالواحد کے معاصر ہیں دوسر می شرح فارسی ذبان میں ہے اس کے مصنف ملامو ہمن مباری ہیں جو میر عبدالواحد سے متاخر معلوم ہوتے ہیں میں نے حضر ت الاستاذ مفتی محمود حسن صاحب کنگوہی مد ظلہ کی زبانی سناہے کہ بعض حضرات نے اس کو علم کلام کارسالہ مال کر اس کی شرح بطرز مشکمین لکھی ہے جس سے کافیہ کے ساتھ علما کے غایت شغف کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

## فهرست شروح وحواشي كافيه

| سنه و قات        | معتف                                                                                                              | شر شرح               | تبر |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| ٢٦٢٩             | ينيخ جمال الدين ابوعمر وعثان ابن الحاجب صاحب كافيه                                                                | شرح کافیہ            | - 1 |
| لِعر ١٨٢ه        | میخ رصنی الدین محمد بن حسن استر آباد ی                                                                            | ===                  | ۲   |
| ۲ΙΛ۵             | سيد شِر يفِ عَلَى بن محد جر حِالَ                                                                                 | حاشیه=(قاری)         | ٣   |
| 0414             | سید در کن الدین حسن محمد استری آبادی                                                                              | البسيط (كبير)        | ۳   |
| 0414             | سیدر کن الدین حسن بن محمد استر آبادی                                                                              | الوافيه (متوسط)      | ۵   |
| ==               | ======                                                                                                            | شرح کانیه (صغیر)     | 4   |
| -                | يشخ جلال البرين احمرين على بن محمود غيد داتي                                                                      | =====                | ۷   |
| _                | مین ابو بکرسمس الدین محمر بن ابی بکر بن محمر خبیصی به این محمر بن محمر خبیصی به این محمر بن ابی بکر بن محمر خبیصی | الرتح                | ٨   |
| <u> </u>         | ين پاڄالدين ابو بکي محمد احمد بن عبدالقاد ربن مکتوم قيسي حنق                                                      | شرح کافیہ            | 9   |
| <b>→</b>         | لینغ مجم الدین سعید مجمی                                                                                          | السعيدي              | 1+  |
| <b>D</b>   • • • | مینخ احمد بن محمد خلبی معروف باین طا<br>پی بارنمه بن محمد خلبی معروف باین طا                                      | شرح کافیہ            | П   |
| 0LTL             | للسخ جم الدين احمد بن محمد قمو لي                                                                                 | تحفته الطالب (٢ جلد) | ir  |

| مالات معتقین درس نظامی<br>-                |
|--------------------------------------------|
| ۱۳ شرح کانیه                               |
| ۱۴ حاشيه=                                  |
| ا ۵ شرح کافیہ                              |
| ri cenee                                   |
| ===== 14                                   |
| ا ١٨ كشف الحقائق                           |
| المثابل الصافيه في حل الكا                 |
| ۲۰ مرض الرضي                               |
| ۲۱ شرح کانیه                               |
| ۲۳ الفوائدالقسائيه                         |
| ۳۳ شرح کانیه (ترک)<br>سرد مرابع افغر (ترک) |
| ۲۴ جامع الغموض (قارى)                      |
| ۲۵ مح القتاح                               |
| ۲۶ شرح کانیه (فاری)                        |
| ۲۵====<br>۲۸ اولی الوافیة                  |
|                                            |
| ۲۹ شرح کافیہ                               |
|                                            |
|                                            |
| ۳۲====<br>سرسا عايية التحقيق               |
| ا ۱۳۴۶ کاف                                 |
| ۳۳شرحکانیه<br>۳۵ نعلق                      |
| ٢ ١٣ الهادية الي حل الكافيه                |
| ے ۱۳ الحقة الوافيه                         |
| ۳۸ شرح کافیہ                               |
| ==٣٩                                       |
| =====                                      |
| ام الامرادالصافيه                          |
| ۳۲ شرح کانیه                               |
| ۳۳ هاشیه زین زاده                          |
| ۲ ۲ سعیدیه (اردد)                          |
| ٥ ١٢ إيضاح المطالب=                        |
| ۲۳ تحر برسبت                               |
| ۲ ۲ صبیر شرح کافیه (اردد)                  |
|                                            |

| ظفرالمحصلين   |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D479          | ييخ مش الدين محمه بن عبدالرحمٰن اصبانی                                                          |
| ₽ ግ ለ œ       | ليختج شهاب الدين احمر بن عمر مندي دولت آبادي                                                    |
| <i>ω</i> Λ+Ι  | میخ احمد بن محد ذبیدی اسکندری الکی                                                              |
| ø9+Y          | مینی عیسی بن محمد صفوی                                                                          |
| J             | ليختخ علا وُالدين على فتاري                                                                     |
| -             | مليم شاه محمه بن مبارك قزديني                                                                   |
| ۸۰۸ ص         | كافية لليخ مخمربن محمراسنوي قدى                                                                 |
| ±91+          | مولوی میر حسین میدی                                                                             |
| 29mm          | میخ عصام الّدین ابر اتبیم بن محمد اسفر ا <sup>م</sup> نی                                        |
| ۸۴۸۵          | لينخ تور الدرين عبدالرحمن بن احمد الجأي                                                         |
| <i>D</i>  +++ | علامه سودي                                                                                      |
| _             | العربيرالنبي بن قاضي عبدالرسول عنافي احد تكرى                                                   |
| -             | منتجيخ مشمس الدين بن قاضي كمال الدين                                                            |
| -             | میخ معین الدین محمر امین هروی                                                                   |
| ~             | ليخيخ علا وُالدين على بن محمد قوشي                                                              |
| -             | سيتخ احمد بن ايراميم محلبي                                                                      |
| ۵۸۲۵          | تباضي ناصرالدين عبدالثد بيضادي                                                                  |
| -             | مينيخ اسخق بن محمد بن العميد ملقب بكير د ماوي .<br>- التحق بن محمد بن العميد ملقب بكير د ماوي . |
| -             | میخ محمہ بن محمد بن علی بن محمود ارائی ساکنانی ر                                                |
| <i>۵</i> ۷۳۲  | ا يام تاج الدين إبو څمه على بن عبدالله بن ابي الحسن ار د بيلي                                   |
| ۵۸۱۹ م        | میخ صفی الدین تصیر الدین بن نظام الدین جو نپوری                                                 |
| DAYP          | شریف نورالدین علی بن ابراہیم شیر ازی                                                            |
| 244           | ع بالدين احد بن عنان بن ابراميم بن مصطفى بن سليمان المارد عي الحطي                              |
| -             | ينيخ عبدالله بن على بن محمد معروف بفلك العلا تبريزي                                             |
| -             | مينج تقى الدين ابراميم حسين بن عبدالله بن نايت طاني                                             |
| -             | سيخ تاج الدين بن محمود مجمى شافعي                                                               |
| -             | علام اصفه بحدي                                                                                  |
| اِير ٢٥م٨ه    | يَنْ لِنْقُوبِ بِن احمد بِن حاج عوض                                                             |
| _             | شیخ اسمعیل بن ابر اہیم بن عطیہ بحر آئی                                                          |
| -             | شیخ رکن الدین حدیثی                                                                             |
| -             | تحسين بن احمد مشهور بزخي ذاوه                                                                   |
| -             | مولانا محمر حيات صاب سبهلي                                                                      |
| -             | مولوي مشيت الله صاحب ويوبندي                                                                    |
| -             | مولانامحمرشعيب صاحب                                                                             |
| -             |                                                                                                 |

### معربات كافيه

| سنه و فات  | يات ممنف                                          | تمبر شار معر |
|------------|---------------------------------------------------|--------------|
| ====       |                                                   | ا ال تو      |
| 3323       | بِ الْكَافِيهِ فَيْ عِلَى عَلَيْهِ مِا يَا طُوسِي | ۲ معر.       |
|            | == ﷺ محمہ بین ادر کیس بین البیاس مر عمتیٰ         | == "         |
| لِعد ۲۸•اھ | (ترک) مستح کمال الدین معرف بات تفتان              | == ~         |
|            |                                                   |              |

### مخضرات كافيه

| مندوفات | معنف                                   | مختصرات                 | تمبرثل |
|---------|----------------------------------------|-------------------------|--------|
| DAYA    | قاضي ناصرالدين عبدالله بيضادي          | اللب                    | 1      |
| A91     | ي نفل بن على جمالي                     | الوانيه في مخضر الكانيه | r      |
| 52rt    | میخ بربان الدین ابراہیم بن عمر جعمر می | مخقرالكافيه             | ۳      |
| •       | میخ مجمر بن محبور مغلوی و قائی         | ====                    | ľ      |
| ~       | ليخ خصرين الياس                        | الاسئله القلمية         | ۵      |

#### منظومات كافيه

| . میخ جمال الدین ابوعمر و عثان این الحاجب | الواقيته                                                                                              | - 1                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فيخ ابراهيم متتبشري                       | نيابية الميجه معروف بمائيه                                                                            | r                                                                                                           |
| این حیام الدین اسمعیل بن ابراہیم کے       | تكلم الكافيه                                                                                          | 1"                                                                                                          |
|                                           | میخ جمال الدین ابوعمر و عثان این الحاجب<br>شخ ابر اہیم مشتبشری<br>این حسام الدین اسمعیل بن ابر اہیم ل | الوافية<br>نهايية المجد معروف بمّائيه فيخ ابرائيم متبشري<br>نفلم الكافيه ابن حيام الدين المعيل بن ابرائيم ل |

### (۲۸)صاحب بداینة الخو

اور غنوان شاب میں علوم طاہر می ہے قطعانا آشا شے البتہ علم کا شوق ضرور رکھتے تھے کیونکہ میر خوروئے لکھائے کہ جب سے
و بلی پہنچ تو کاغذو کیاب خود کو جزال و مگر رشتے نداشت کیاب اور کاغذ کے سواکو کی دوسر اسامان ان کے پاس نہ تھا لیکن خانقاہ
میں پہنچ کر داردین وصاورین کی قد مت میں کچھ اس طرح مشنول ہوئے کہ لکھنے پڑھنے کاموقعہ نہ ل سکا۔
آغاز تعلیم ..... میر خورد لکھتے ہیں کہ جس وقت ہندوستان کے مختف اقطار وجہات میں حضرت سلطان الشائ نے جاہا کہ
ایٹ نما ئدوں کو روانہ کریں تو قدر تا بنگال کیلئے انہی کی طرف خیال جاسکیا تھا کہ " ما ادسانا من دسول الابلسان الومه"

لے از مفتاح السعادی، این خلکان ، کشف التلون ، شاندار مامنی ، ایجد العلوم وغیر و ۱۳۔

( نمیس بھیجاہم نے کسی رسول کو لیکن اس کی توم کی زبان کے ساتھ )لیکن جب یہ محسوس ہواکہ انھوں نے علوم ظاہری کی مل منیں کیا تو فرمایا۔ "اول در جد دریں کار علم است نیز فرمایا کہ جابل آدمی شیطان کا تھلونا ہو تا ہے کہ شیطان اجس طرح عاب اس محلار مناب

حضرت مولانا فخر الدین زرادی مجس مجلس میں تشریف فرما تھے انھوں نے عرض کیااور مشش ماوادر اوانشمند سیکنم

بنی ان کوچھ ماہ میں مولوی بنادوں گا۔

صِرف ..... چنانچہ حفیزت مولانا فخر الدین ذار دی نے غیاب بور میں شخ سر اج کی تعلیم شروع کی آپ کو جو کتامیں پڑھائی گئیں ان میں میر خورو بھی شریک تھے انھوں نے ان کتابوں کی جو فہر ست دی ہے دور ہیں۔ لغرض خدمت مولاناسر اج الدین در کبر من تعلیم میز ان د تصریف و قواعد دمقد مات او تحقیق کر د كردوبرابر كاتب خروف مير خوردور أغاز تعليم

کائی عمر ہوجائے کے بعد مولانا سراج الدین کی تعلیم شروع کی کاتب الحروف برابر آغاز تعلیم میز ان اور گردان

مولانا فخر الدين كإجود عده مشش اه كا تهاس كيليخ خود ان كو بهى كام كرنابراً مير خورد في لكهاب كه مولانا فخر الدين

بجهت اونقر لغ مخقر ومغصل تصنيف كرد دادر اعتالي نام نهاد \_

مولانا تخر الدین نے ان کے داسطے مختر اور معصل گر دان کی ایک کتاب تصنیف کی جس کانام عنافی رکھا۔

عالبًا بدونکی کتاب ہے جو عربی مدارس میں اس وقت تک "زرادتی" کے نام سے مشہور ہے۔ اُسے نام سے مشہور ہے۔ اُسے نام ک تعلیم تحود فقہ ..... صرف کی تعلیم کے بعد عنمان ہر اج نے شخر کن الدین اندریتی سے فقہ و نحو کی تحصیل کی ان میں جو

کتابیں آپ کو پڑھائی گئیں ان کے متعلق میر خور در قسطر از ہیں کہ بیش مولانار کن الیدین اندر پی کاتب حروف کافیہ وسمفصل و قد دری و مجمع الجرین تحقیق کر دو بمریتہ افادت رسید کاتب حردف ہمیشہ مولانار کن الدین اندر پی ہے کافیہ ، مقصل قد در کی اور جمع البحرین بڑ ھتار بااور افاو دے لائق ہوا۔ صاحب فزیننة الاسفیاء نے لکھا ہے کہ آپ چھ ماد کی مدت میں اس رتبہ پر پہنچ گئے تھے کہ کسی وانشمند کو آپ کے

ساتھ بحث ومباحثہ کی مجال نہ تھی۔

عطاء خرقہ خلافت ..... جیساکہ لوپر مذکور ہواابتدامیں آپ علم طاہر سے ہے ہمر دیتھائی وجہ سے بیخ فرید شکر گنج نے عطاء خرقہ خصول علم ظاہر کر کے مرتبہ تھیل کو پہنچے ہنوز علم خرقہ نے مناویس محصیل و تحقیق علم طاہر کر کے مرتبہ تھیل کو پہنچے ہنوز علم طَاہِرے فراغت نہیا کی تھی کہ حضرت ﷺ فرید شکر کئج نے انتقال فرمایالور وقت اِنتقال سلطان المشائح ہے کر شاد عطا نز قرّ خلافت فرما كئے بعد اكتساب علم خابرى بروايت اخبار الاغيار تين برس كامل سلطان الشارع سے تعليم يائى و بحوصل خرقه خلافت واجازت بمِقام کور مشهور به نکھنو کی تشریف لاے کور شاہ علاء الحق پنڈوی دزیر باد شاہ بنگال کواپناسرید د خلیفہ بور جانشین مقرر فرمایا۔ احی سر اج اور خدمت دین ..... آج بنگال کے تین کروڑ ہے زائد مسلمانوں پر مسلمانوں کو نازے کہ اتنی برقی آیادی ی خالص اسلامی واحد ملک کی بھی شمیں ہے لیکن غریب الدیار اسلام نے جب اس ملک میں قدم رکھا تھا تو لوگوں کو کیا معلوم کہ اس کی آئی کو کندھادے والے کون کون لوگ تھے۔ آیک لڑ کا۔

بنوز موئے رکش آغازنہ شیرہ بودور حلقہ ارادت سیخور آبدہ بود دور سلک خدمتگار ال برورش یافتہ ا بھی سبز و مجھی نہ آیا تھا کہ سیخ کے ارائتمندوں میں داخل ہو <u>حکے بتھے</u> اور خد سٹکاروں نے مسلک ہو کر ہرورش یائے

مسلک فدمتگاروں میں ای برورش یانے والے اور کے کانام بعد کو اخی سراج الدین عثان جوا۔ جس نے نظام الاولیاء کی خانقاہ ہے نکل کر سارے بنگال میں آگ لگادی ایمان و عرفان کا چراغ روشن کر دیا پنڈ دہ کے علاء التق والدین جن كا آج سارابكال معتقد ب اللي اخي سر اج الدين عنان رحمته الله عليه ك تراشيده بين-

وفات ..... آپ نے ۵۸ کے میں دفات پائل۔ تاریخ وفات اس قطعہ سے طاہر ہے۔

سال وصل آل شه والامكال (۸۵۷ھ)

چوں سر اج الدین شد از دیائے ووں عارف امجد سراج الدين بكو

سالک محرم سراج الدین نجوال (۵۵۸) تصانیف ..... آپ کی تصانف میں میزان الصرف، پنج تمنج اور ہدایتہ الخو بتالی جاتی ہیں گر جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے اس انتساب کا بدار صاحب تعداد العلوم برے موصوف کے حالات آئینہ اوردہ ، نزمۃ الخواطر وغیرہ بہت ی کتابول میں يد كوريس كين كى فالناكى كوئى تصنيف ذكر مس كى ل والتداعلم

رُ وحُ وحواتتي مِداييته الخو .....(١) در أيته الخو (٣) معباح الخواز مولانا افتار على صاحب (٣) كفايت الخو (اروو) از مولانا محمهُ حیات صاحب سنبهملی ( ۴۷) شرح بدایته الخواز سید جعفراله آبادی متوفی ۹ ۱۲۳ه

### (۲۹)صاحب نحومير

ب .....علی نام ،ابوا تحن کنیت ،زین الدین لقب ،والد کا نام محمد اور داد اکاعلی ہے سر سید نثر بیف کے ساتھ مشہور

ا المقدور في اخبار تيمور ميں جو آپ کانام ثحر بنايا گيا ہے دہ غلط ہے۔ مند پريدائش ..... بقول علامہ غياث الدين ہر وي صاحب ، صبيب السير في اخبار افراد البشر آپ قربه طاغو سلحقات استر آباد ميں ۲۲ شعبان ۲۰ شعبان ۲۰ سے ميں پيدا ہوئے اور صغير سن ہي ميں علوم ادبيه کي تحميل کی بلکہ صغر سن ہي ميں تحو کي متعدد کما ہيں لکھیں، چنانچے وافیہ شرح کافیہ وور تعلیم ہی کی تصنیف ہے مور خ مس الدین نے جائے پیدائش جرجان بتائی ہے۔ سیل علم ..... علوم ادبیہ کی متحیل کے بعد آپ نے علوم عقلید کی مخصیل کی اور شرح مطالع و قطبی بڑھنے کے واسطے ول میں یہ شوق پیدا ہواکہ یہ خودان کے مصنف ہے ہر تھیں ایان صاحب ابیتہ اور ی بمانیہ چانچہ آپ ان کمابوں کے مولف قطب الدین دازی (تحال) کی خدمت میں ہراتا ہنے گراس وقت قطب موصوف کی عمر دسوین منزل کی انتزار ہنچ چکی تھی اور آپ ہیر فر توت ہو چکے تھے بڑھائے کیوجہ ہے آبر و آپ کھول پر لٹک آئے تھے اور اپنی آخری مبارد کھارہے تھے کہن سال علامہ پے جوال ہمت سیدی ذہانت و قابلیت کی سیح طور پر جانچ کی توجو ہر دانش ناصیہ شباب پر نمود اربایا اور دیکھاکہ علم منطق میں آپ کی قکرونظر برق کی طرح چیک رہی ہے اسلیئے آپ نے اپنے بردھانے کاغدر کیالور کما کہ تم کو پڑھانے کیلئے جس کمنت کی ضرورت ہے وہ مجھ ے نہیں ہوسکتی،اسلئے تم میرے آز آو کروہ غلام اور تلمیذ مبارک شاہ منطقی کے پائ قاہر دیلے جاؤ مغال العسادة میں ہے کہ۔ " بیہ مبارک شاہ علامہ قطب الدین کے غلام ہے بچین ہے انھوں نے مبارک شاہ کو پالا توسا اور بڑھایا تا ایس کہ مبارک شاہ منطق سے موسوم کرتے ہے۔" ساتھ مبارک شاہ منطق سے موسوم کرتے ہے۔" ساتھ ای مبارک شاہ کے نام ایک سفار ٹی خط بھی لکھ دیا۔

میر سید شریف کا شوق ان کو خراسان ہے مصر لے پہنچا قاہرہ پہنچ کر مبارک شاہ کیا خدمت میں حاضر ہوئے ادر ان کواستاد کا خط دیاسفارش کے اثر ہے حلقہ در س میں تو داخل کر لئے گئے لیکن خداجانے کیاصورت چیش آئی کہ میارک يناه في ان كو صرف بيني اورسن كا جازت دى يوجينى كاور قراق كى اجازت سيس دى ـ

ی تکرارے استادیر وجد ..... میدک شاہ کا مکان مدرسہ سے بالکل مصل اور اس کا دروازہ بھی مدرسہ بی کی جانب ی مراس میں میں اور جید المبلی کردے ہیں شب کو جب جاپ نظے اور جس تجرہ میں سید شریف مقیم تصوبان آئے، اس وقت میر سید شریف آموخت وہر ارہے تھے اور کہ رہے تھے کہ کماپ کے مصنف نے تواس مسللہ کی ہید تقریر کی ہور شارع کاب قول ہے اور استاد نے اس کی تقر ریوں کی ہے اور میں اس کی تقریریوں کر تا ہوں مبارک شاہ تھر کئے لور کان الگا كر غورے سننے لگے مير صاحب كى تقرير كاانداز بيان اثناد كيے بي تفاكہ مفاح العمادة ميں لكھا ہے " طحقہ البجة والسر در عيث ر قص فی فناءالمدرسته "ان کوالینی مسرت آور خوشی ،و ئی که همحن مدرسه میں ناچنے لگے اس دافته ہے استاذ اتنا متاثر ہواکہ مسج

ل إذ آئينه اوده ـ نزبمة الخواطر اخبار الإخبار حزينة الاصفياء نظام تعليم وتربيت انوار العارقين ١٢ ـ

اسا تذہ وشیورخ ..... شرح مطالع اور قطبی کے علاوہ مواقف بھی میر صاحب نے مبارک شاہ سے پڑھی اور علوم عقلیہ کے علادہ علوم تقلیہ ہمعیت حمس الدین محمد فناری چیخ المل الدین محمد بن محمود بابر تی حتی صاحب عنایہ ( جاشیہ ہدایہ ) ہے قاہر ہ س عاصل کئے مفاح العلوم فور طاؤی (شارح مفاح) ہے اور شرح مفاح مولف کے مباجز اوے مخلص الدین ابوالخیر علی بن قطب الدين دازي سيدير لهي محمود بن اسر ائيل (ابن قامني ساده) اور الحاج پاشامها جب تسهيل آپ كے ہم سبق تھے۔ مير صاحب اورسِر قرمان .....مير صاحب غامد جال الدين محرين محراتمر الى شارح موجزكي على شرب س کر بلاً و قرمان کاسفر کیااور جب آپ اس کے قریب ہنچے تو جمال موضوف کی شرح الینیاح نظر سے گزری اس کو ویکھ کر آپ نے فرمایا"لینہ محتم بقر علیہ ذیاب" یہ نو کائے کا کوشت ہے جس پر کھیاں مجنب اربی ہیں۔ وجسية تقى كه اليناح إيك مبسوط ومغصل كتاب ہے جو حل وشرح سے بنازہے جمال الدين اس كامتن جمام لكھ

کر سرخ سفر مسیخ دیتے اور کہیں کہیں ای طرف ہے کلام کرتے تھے فکان الشرح کالڈباب علی لخم البقر۔ کسی طالب علم نے میر صاحب کابہ جملہ سکر کہا آپ ان کے پاس جاکر ان کی تقریر سننے کیونکہ ان کی تقریر تحریر سے مہتر ہوتی ہے میر صاحب تقریر سننے کی غرض ہے تشریف لے گئے تکر شہر میں وافل ہونا تھا کہ جمال موصوف دنیا ہے

عَلَم بِاطْنِ .....میر صاحب علوم ظاہری کے علاوہ علم باطن کے زیورے مجھی آراستہ تھے آپ نے علم تصوف حضرت خواجہ علاء الدين محمر بن محمر عطاو بخاري خليف خاص حضرت خواجه خواج كان سيد مهاء الدين نقشبندي سے حاصل كيا تعالور فرمايا كرتے

تھے کہ ہم نے خداکو کما بعبلی ال وقت تک نہیں بچانا جب تک کہ ہم خواجہ عطار کی خدمت میں حاضر نہیں ، و ئے۔ شاہ شجائے الدین تک رسائی اور ورس و مدر ایس .....علامہ غیاث الدین شررازی صاحب صبیب السر نے ذکر کیا ہے کہ ۵۰ کے سے کہ ۵۰ کے دل میں آباکہ آگر کمی طرح شاہ تک رسانی ہوجائے تواجھا ہو چنانچہ میر صاحب نے توجی وروی منی اور اپنے معاصر معدالدین تفتاز الی سے کمامیں غریب آوی مول تیر اندازی میں اہر مول جا ہتا ہول کہ آپ میرے تن میں شاہ کے زدیک سفارش کردیں تاکہ میرے لئے کوئی صورت نکل آئے معدالدین تغتازانی ان کوایئے ہمراہ لے کر شاہ کے قلعہ تک پٹنچے اور میر صاحب کو درواز دیر تھمر اگر خود حاضر دربار ہوئے اور شاوکے سامنے میر صاحب کی تعریف و توصیف کی شاہ نے میر صاحب کو طالب کر کے کما آب اپناتیر اندازی کا کمال دکھائے میر صاحب ئے چنداور اتن نکال کر بیش خدمت کئے جن میں مصنفین پراعتر اضارت تھے اور کما کہ بین میرے تیر بیں اور می میر آپیشہ ہے شاہ نے ان کے مطالعہ ہے میر صاحب کے علمی کمالات کا ندازہ لگایاور میر صاحب کو اپنے ہمراہ شیر از لے آیاور بیال کے بڑے مدرمہ "وار الاشفاکاان کو مدرس مقرر کردیا جس میں آپ دس برس تک مقیم رہے اور ورس و تذریس کاسلسلہ جاری رہاشر ہف نور الدین علی بن ابراہیم فتح الله شیر ازی فخر الدین البحم ، جلال الدین دوانی کے والد سعد الدین دوالی خواجہ حس شاہ بقال ،مظہر الدین محد گاذرونی آب کے خوشہ جیس ہیں اور ہمام الدین احمد بن عبدالعزيز شيرادي في آب مرح معباح يزهي --

جر جاني و تفتأزاتي .....علامه سعد الدين تفتازاتي اور مير سيوشريف جر جاني دونول جم عصر بين اور علوم وفنون مين دوش بدوش دونوں بزر گوں میں معاصرانہ چشک، بتی ہور میر صاحب بن تحریرات میں علامہ تعتاد انی برخوب اعتراضات کرتے ہیں بلکہ بعض او قات نهایت سخت الفاظ استعال کر جاتے ہیں ملاقطبی کے حاشیہ میں موصوف پر چوٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں فعن منع

عليه في امثال هذه المواضع فلظك من قرط جهله بعلو حاله اوطمعه من الجهلته اعتقاد وافته شانه بتزئيف مقالف میر صاحب کے تو تے ہندو سمان میں ....میر صاحب کا علمی کمال صرف آپ کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ آپ کا قیض آب کی نسلوں میں منتقل ہو کر در یک قائم و دائم رہا۔ چنانچ علامہ سیوطی نے "بغینہ الوعالا" میں آپ کے صاحبز ادے محمد کے متعلق ذکر کیاہے کہ انھول نے اسپے والد سے علم حاصل کیااور شرح ارشاد شرح کافیہ حاشیہ متوسط وغیرہ مختلف کاپی تھنیف کیں آپ کے حقیقی ہوتے میر مرتضی شرینی جن کے متعلق طاعبدالقادر نے تکھا ہے کہ

" میر سید شریف جرجانی کے پوتے ہیں ریاضی اور فلفہ کے تمام شعبہ ، منطق اور کلام میں اپنے عمد کے تمام علاہ ان

انھوں نے ہندو متان کو اپنے قدوم سمیت لزدم سے مر فراز کیا اور حرم کے مند الوقت سے مند حاصل کر کے

ہندو متان میں اپنے فیض کا دریا جاری کیا بداوتی نے لکھا ہے کہ کمہ معظمہ سے میر صاحب پہلے دکن تشریف لائے اور دکن

ہندو متان میں اپنے کی لان کو اٹھے بچھلے علاء سب پر تقد م حاصل ہوامیر صاحب کا مثل علوم حکمت کا پڑھتا پڑھانا تھا۔

یہ آگرہ آئے بیمل پہنچ کر ان کو اٹھے بچھلے علاء سب پر تقد م حاصل ہوامیر صاحب کا مثل علوم حکمت کا پڑھتا پڑھانا تھا۔

لیوم و فات ..... جب شاہ تیمور لنگ نے ۸۵ کے پیس شراز کو آخ کیا تو وہ سید شریف کو اپنے ہمر اوسم قد لے گیا جہاں سعد

لیدین تعتاز آئی صدر العمدور تھے تیمور ان کی بہت عظمت کرتا تھا اس لئے میر صاحب تیمور کی وفات تک سم قد میں رہے

لیدین تعتاز آئی صدر العمدور تھے تیمور ان کی بہت عظمت کرتا تھا اس لئے میر صاحب تیمور کی وفات تک سم قد میں بحر و میں میر ہو نے اور بیس یوم چہار شنبہ بر رہے الاول ۱۹۸ھ میں بعر ۲۷ سال نفس بحر و میر نیف نے خل باد بدن خالی بار بین تاریخ والیا کی تاریخ و صالہ کہ میں شریف نے خل باد بدن خالی بار بین ان بی وفات ہے قال الای تی تاریخ و صالہ جہاں میں بیار شنبہ مقبم از بادر بیخ آخراہ کر گلشت رہے اور باری بی تاریخ والی باغ خہاں جہاں میں بیار شنبہ مقبم از بادر بیخ آخراہ کی تاریخ والیا کہ بیار شنبہ مقبم از بادر بیخ آخراہ کر گلشت رہے اور باری بیان بین بیان بین والی بی خبال

چہار شنبہ ہم ازمادر رہے آخراد کر کلشت رہے اول باغ خبال چو کلہ بود اور سر در آفران فن در قرن کا میں از ال سے اس چو کلہ بود اوسر در اقران فن در قرن خوایش سر در قرن کا یہ ہ تار سفش ای کا می ازال میں صاحب نے آخیر وقت میں اینے بیٹے کوجود صیت کی تقی ددید تقی۔

علمی کارنامے .....(۱) شرح مفاح العلوم، فرغ منه اواسط شوال ۲۰۸۵ (۲) شرح منهی السوال والاهل فی علمی علمی کارنامے .....(۱) شرح مفاح العلوم، فرغ منه اواسط شوال ۲۰۸۵ (۲) شرح منهی السوال والاهل فی علمی الاصول والجدل (لاین الحاجب) (۳) شرح مواقف، فرغ منه فی لواکل شوال ۲۰۸۵ (۳) شرح فواکد غیافیہ (۵) شرح کافیہ (قاری (۱۲) حاشیہ بر مرخ شرح موالع الانوار (۲) حاشیہ بر شرح و قابیه (۱۰) حاشیہ بر شرح و قابیه (۱۰) حاشیہ بر شرح موالع الانوار (۲) حاشیہ الخفه التابیۃ (۱۲) حاشیہ بر تذکرہ تصیریه (۱۳) حاشیہ بر تموی (۱۷) حاشیہ بر خلاصہ (فی اصول الحدیث) (۱۲) تعلق بر تمرح محمد العین (۱۵) تعلق بر مرح مرض (۱۹) تعلق بر مرح مرض (۱۹) تعلق بر مرح مرض (۱۹) تعلق بر مراح المحمد بر (۲۰) تعلق بر خوادف المعادف (۱۲) حاشیہ مطول بر مقابل المحمد و المحمد المحمد و ا

### (۷۰)صاحب شرح مایة عامل

حسب نصر کے محمہ ماہ بن محمہ انور صاحب "در مکنون" یہ کتاب ملا عبدالر حمٰن جامی کی معلوم ہوتی ہے جن کے حالات عنقریب شرح جامی کے ذیل میں آرہے ہیں۔ بعضر جن اور مذاہر کے میں مثر من جو آئی کہ تھنا نہ کی جہ جن سے الاسے نے میسی نام میں گئی ہے

بعض خفرات نے اس کوسید شریف جر جاتی کی تصنیف کہاہے جن کے حالات نمو میر کے ذیل میں گذر ہے۔ شروح و حواثی شرح مانتہ .....(۱) التو مینح الکامل ،از مولانا الی پخش صاحب (۲) تبین ،از مولانا موصوف (۳) شرح شرح مانتہ عامل از مولانا عبدالر سول صاحب (۳) شرح شرح مانتہ عامل از ابوا لسعود ملامحہ مسعود (۵) حاشیہ صادق (۲) جواہر العرب ترجمہ درتر کیب شرح ماستدار دو۔

له ازمعاح السعادة كشف الظنون الطوء الما مع مدائق حنفيه نظام تعليم وغير ووغير ١٣٠

### (۱۷)صاحب شرح جامی

نام و نسب سنام عبد الرحمٰن لقب اسلی عماد الدین ، لقب مشهور نور الدین کنیت ابوالبر کات دالد کانام احمد اور لقب مش الدین اور داو اکانام محمد بیخ صفی علاء الدین داعظ کاشفی نے "دشه حات عین دلعیان میں ذکر کیا ہے کہ آپ امام محمد کی نسل ہے ہیں آپ کا محکم جای ہے کمایشیر الیہ بفتولہ

جرعه جام شيخ الاسلامي ست

مولَّدُم جام ورشحه قلمم.

لاجوم در جویدہ اشعاد . بدومعنی تخلصہ جامی ست پید اکش اور وطن عزیز ..... آپ کے دالد کااصلی وطن اصغمان ہے دشت نامی محلہ میں رہتے تھے اسی لیے آپ نسبت میں دشتی کملاتے ہیں ، پھر کسی حادثہ کے موقعہ پر جام منقل ہو گئے تھے جو خراسان کاایک قصبہ ہے ملاعبد الرخمن جامی ۲۳ پٹیمان ۱۸۵ھ میں بوقت عشاء یمیں پیدا ہوئے بعد میں ہرات کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔

تحضیل علوم ..... آپ نے اپنے زمانہ کے مشاہیر علاء و نضلاء سے علم کی تحصیل کی جن کے اساء آپ کے تلمیذ خاص

عبدالغفور نے حاشیہ تخاب الائس کے آخر میں درج کئے ہیں۔

پہلے صرف و نحو کی تعلیم آپ والدیز آگوارے حاضل کی بھر خواجہ علی سمر قندی تلید سر سید شریف جر جانی مولانا مند شماب الدین محمد جاجری تلیند سعد الدین تفتاز انی اور مولانا جند اصولی کے حلقبہائے درس میں شریک ہوئے طلبہ مولانا جند ہے شرح مفتاح پڑھتے تھے اور یہ ان کو سمجھایا کرتے اور کہتے تھے کہ جب ہے سمر قند آباد ہواہے اس وفت ہے اب تک سمال عبد الرحمٰن جامی جسیا جید الطبع نمیں آیا۔

یماں عبدالرحمٰن جامی جیسا جیدالطبع نہیں آیا۔ ہرات میں ملاعلاء الدین تو بھی شارح تجریدے مباحثہ ہوااور آپ ہی غالب رہے بیماں تک کہ علامہ قوشی کو اپنے طلبہ ہے یہ کمنایزاکہ مجھے یقین ہو گیاکہ نغس قدی ای عالم میں موجود ہے۔

سبب سے ہیں ہوں کے بین اوسیاں میں اور بیالہ کا مری علی ہیں جوہ ہے۔
تصوف اور سلوک ..... جب آپ طاہری علوم کی تعمیل سے فارغ ، و محے توایک و ذرکسی بزرگ کو خواب میں دیکھا ہو
آپ سے کیہ رہے ہیں "انخذ حیبا بہدیک" خواب سے بیدار ، و سے اور اس دافعہ سے نمایت متاثر پس آپ سم قند سے
خراسان متعمل ہو کر خواجہ عبید اللہ الاحرار نفشبندی کے علقہ میں داخل ، و محے خواجہ کی عجب کے فیوض و برکات نے آپ
کور وجانیت کے اعلی مقام پر بہنجایا شیخ سعد الدین کا شغری سے بھی استفادہ کیا اور دیگر مشائع عظام سے بھی ملا قات ، و تی
کے ۸۵ میں زیادت حر مین شریفین سے مشرف ، و سے اور بلاد شام میں دمشق و حلب و غیرہ کاسفر کیا داس سفر تج کے علماء و مشائع نے آپ کی تعقیم و تحریم کی علامہ شامی نے ملا جامی سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے ایک مر تبہ محض زیادت روضہ اقد س کی نیت ہے سفر کیا جس میں تج کو بھی شامل نہ کیا تاکہ محض زیادت ہی کی نیت دے۔

غلبۂ حال .....ایک مرتبہ آپ غلبہ جال میں یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ کیکے در جال ذکارنہ کپٹم سوار م تو کئی

بسکہ در جال ڈگارنہ کپتم ہیدارم تو کی ۔ جیسے مومن کہتاہے : جب کو کی بولا صداکانوں میں آئی آپ کی ایک منگر شخص بھی وہاں موجود تھااس نے اعتر انس کیا کہ اگر تربیدامی شود تو آپ نے اس کی طرف اشار و کر کے فرمایا "بیندارم تو کی۔"

ی و بر از رہا ہے۔ دعرت تحانوی علیہ الرحمہ قصہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بعض او قات غلبہ حال سکر تک ہو جاتا ہے سی تواہے بغیر تکاجواب دیا ہیارے مز ولے رہے تھے اس گدھے نے خواد مخواد کھنڈت ڈالی۔

میں جا ہوا ہے جو ن کا بواب دیا ہی رہے سر دھے رہے ہے اس مدھے سے مواد مواد ملائے دال ۔ سیفنگی و فر گفتگی ..... ذات اقد س تھے کے ساتھ والهاند تعلق اور بے پتاہ شیفتگی و عقیدت تھی آپ کے وصال سے چند روز قبل کے کمے ہوئے اشعار اس پر شاہد عدل ہیں۔

که می رسانندازان نواتی بیام دصلت بحانب ما فان سجد ناالیک نسجد وان سعیناالیک نستی امن شو قاالی دیار لقیت فیما جمال ممکنی ذہبے جمال تو قبلہ جاں حریم کوئے تو کعہ دل بحت عیونی علی شیونی فساء حالی دلاابالی که دانم آخر طبیب دصلت مریض خورد اکندید اوا شعر و شماعر کی سست نه صرف په که آپ کو دلجی تقی بلکه فارس شعر او میں آپ کو ممتاز مقام حاصل ہے مثنوی طرح نو کی یوسف زلیخا اور کیلی مجتول وغیر و متعدد کتب منظومہ کے علاوہ آپ کا مستقل دیوان کلیات جائی "کے نام سے مطبوع ہے جو قصا کد غزلیات ،مر بعات ،تر جیعات اور مقطعات پر مشتمل ہے کا تب حروف کے پاس ہے کہی ہی دیکھ لیتا ہے چندا شعار بیش خدمت ہیں۔

در خلوت جان دول نمال غیر تو نیست
اے جال جہال در دوجہال غیر تو نیست
قرص قمر سمجرد دست تو گشتہ شن!
شد سر تر روی درجمہ ا فاق چوں شغق
ہیشہ قامتم از بار دل چو طاق دو تااست
مخابر کہ ہے انہدام کر دہ بناست
کہ ہر نظر کہ نہ ازر و کے اعتبار خطاست
ر خام د مر مرش آئیجای داد و جلاست
در شام د مر مرش آئیجای داد و جلاست
در شام در مر ش آئیجای داد و جلاست

در صورت آب دگل عیال غیر تو نیست
ای برده ز غیر سن پیروازدلت
ای برده ز آفآب بدجه حسن سبق
تا بی از عکس طلعت و تاری زرهات
بر بر که تافت بر توانوار مر تو
درس سر اچه که چرخش کمینه طاق نماست
چکونه شاو زید آنکه بهر مر دان زاد
با متبار درس کاخ زر نگار مجر!
با متبار درس کاخ زر نگار مجر!
لاف بے کبری مز ان کال از نشان بائے مور
وز درول کرون برول آنرامیگر آسال کزال

و قال في ذم ابنا الزمال

ن عالم زعرومان چراغا قل نشیق د محرومان چراغا قل نشیق چونر ممس خواب چنداز خواب برخیز که روئے شت منج زید گائی

ارز مهجوری بر آمد جان عالم ۲ نه آخر رحمته للعالمی ۳ دون کاے لاله میراب برختر برون آور مراز بردیمانی

برول آور مر از بردیمانی که روئے تست سیخ زندگانی و فات سیست کے دن شر برات میں و فات سیستی نزندگانی و فات سیست کے دن شر برات میں و فات سیست کے دن شر برات میں و فات بیل مدنون ہوئے اور طاکفہ طاغیہ از دیلیہ نے خراسان کا قصد کیا تو آپ کے صاحبز اوے میاء الدین یوسف نے آپ کا جسم مبارک دوسر کی جگہ منتقل کر دیا آپ کی تاریخ و فات آیت " دمن دخلہ کان امنا "کے اعدادے ماہر ہے جس کو

لعض شعرا **، نے ا**س طرح نظم کیاہے۔

في روضت محلدة ارضها السماء تاريخه ومن دخله كان آمنا

حامي كه بود بلبل جنت بشوق رفت كلك قضا توشت بدر وازه بهشت وللاى المدراي في العربيه ١٩٨٥

كالروح كان في جسد القبر كامنا

جامي تالذي هوراح بجامنا

قدمات بالمهراة وقد حل بالمعرم ادخته و من دخله کان امنا المعار المعرم المخترومن دخله کان امنا المعارف الانس من حفرات القدس (٢) شرح نصوص الحكم (٤) نفته النصوص في شرح نقش النصوص (٨) الطريقة النقشيمة بيه (٩) شعبة اللمعات(١٠)اللوامع(١١)شرح قصيده تائيه (١٢)شرح رباعيات اللوائخ (١٣)شرح البيتين الادلين من الثوي (١٤) شرح ابيات أمير خسرو والوي (١٥) بشرح كلات خواجه محمد بإرسا (١٦) الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية (١٤) رسالته في وحدة الوجود (١٨) كرسالته في أسُلة المهدو اجو بتبا (١٩) مناقب عارف روي (٢٠) كرساله لا أله الا الله (٢١) مناسك فحج (٢٢) اعتقاد نامه (٢٣) الصرف النظوم (٣٨) المنصور (٢٥) شرح اشعار ماية عامل منظوم (٢٩) شرح مفاح الغيب (٢٤) مثنوي طرح نوي (٢٨) سلسلة الذهب (٢٩) آبسال (٣٠) تحفة الاحرار مثنوي ہے جو خضرت خواجه بماالدین نقشبندی بخاری کی منقبت میں لکھی گئی ہے (۳۱) سجة الا برابر (۳۲) یوسف زلیخا (۳۳) انیلی مجنول (۳۳) خرونامه اسكندريه (٣٥) ديوان اول (٣٦) ديوان ناني (٣٤) ديوان نالث (٣٨) ديوان رابع (٣٩) الكبير (٣٠) التوسط، (١٨) الصغير (٣٢) الاصغر جارول رسالے معمم ميں جيں (٣٣) رسالہ في العروض (٣٣) رسالہ في القوافي (٣٠) رسالہ في الموسيقي (٣٦) بمارستان على نمط كلستان الفه لولد وضياء الدين يوسف ٩٨٠٠ حدرتب على ثمان روضات وأوراد في كل روضة منهالطا نُف هميه ونوادر كثيره (٧٦) الكبرى (٨٨) الصغرى دونول رسالے ادبيات دختات ميں بين ـ (٩٩) رسالته في البياة (٥٠) رسالة في الاصطر لاب (١٥) رسالة في المنطق (٥٢) عائيه مقباح (٥٣) مدية الخلاك في لطا بف البيان\_ (۵۴) شرح جامی ..... شروح کافیہ میں رمنی کے بعد نمایت اعلی دار تع اور سیب یے زیاد و مضمور و متداول شرح ہے جس كالصل نام "الفوائد الصبيائية " ہے كيونكه بير صاحبزادہ ضياء الدين يوسف كيلئے للهمي گئي ہے اس ميں علامہ جامي نے اكثر شر دح كافيه كو باحسن وجوه مخص كياب اور ذياده ترماخذ قاضي شهاب الدين بن من سب الدين بغمر زاد لي دولت آبادي متوتى ٨٣٨ ٥ كى شرح ہے اس من كو تحوى مياحث كو عقليت كارنگ ديا كياہے تاہم تھوس استعداد پيداكرنے كيلئے بهت عمده كماب م قال الشيخ عمر بن عبد الوباب عرضى

انوار افتضاله من علمه السامي كانما الخمر تسقى من صفا المجام

لله درامام طال ماستلعت الفاظه اسكرت اسما مناطر با ومثليه تول ابن الحتنلي

·ذلول المعاني ذوانتساب الى الجام هي الخمر تبدي شمسها من صفا الجام لله شرح به شرح الصدور لنا قداسكر السمع اذتتلي عجائبه

لكافيته الاعراب شرح منقح معانييحجلي عين تتلي كانما ومثله قول عبدالله الدنو شرى المصرى كانه النرار ازهار اكمام

والسكر لامرو معروف من الجام

|                  | فهرست حواشی شرح جامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| سندوفات          | حاشيه مصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تمبر       |
| ۹۱۲ هـ           | حاشیه شرح جای ملاعبدالغفور قلاری (تلمیذالجای)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          |
| ۳ ۱۹ ۹ م         | ===== منتج عصام الدين ابراجيم بن محمد اسنر ائني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r          |
| ~                | القول السامي على كلام ملاجامي للسيخ عبدالله الازهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3"         |
| العدة ١٠١١ه      | حاشیہ شرح جامی مستخ علا مک محمد بن مو <sup>می</sup> یسنوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳          |
| -                | ===== عصمة الله بن محمود بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵          |
| 1+19             | ===== مولاناعبدانندين طور سون مشهور بفيضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Y          |
| 0949             | =====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4          |
| -                | ===== شاه محمر بن احمد سمر قند ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨          |
| 0941             | ===== 'شیخ غرس الدین احمد بن ابر اجیم طلبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9          |
| æl+rr            | =====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          |
| <b>₽99</b> 4     | حاشیہ شرح جامی (ترکی) می سی جمعر بن عمر معروف بقودر آفندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11         |
| -                | ==== کین اندین اند | 11         |
| -                | تعلق برشرح جای شیخ خسن بحری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11         |
| -                | ==== تحقی بن امر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IM         |
| _                | الحاشيته السلطانية بإسيدين بخاري معروف ببابا ثباه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10         |
| <b>₽9</b> ∧∠     | حاشيه شرح جامي لينتخ شريف الروحتي معروف بفاضل امير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14         |
| 00Pa             | =====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14         |
| -                | =====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14         |
| 494              | ===== عيم الدين بن تفرالله بن عماد الدين مجراتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19         |
| -                | سوال باسول مولوی وسیم کل باسولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **         |
| -                | سوال کابل مولوی محمد عمر کابلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>F</b> 1 |
| لِعد ١١١٥ھ       | حاشيه شرح جاي شخخ خالد بن محمد بن عمر بن عبدالوباب العرضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۲         |
| <sub>Ø</sub> ΛΛ۲ | =====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rr         |
| 41+اور           | عاشیہ شرح جای از حال تا بحرورات میننج عبد النبی عماد الدین محمد شطاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۳         |
| 1•٣٩م            | ===== ملاعصمت الله سهار نبوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10         |
| ا ۱۲۸۱ھ          | ===== مولو کی تراب علی شجاعت علی بن نقیبه الدین بن محمد دولت لکھنو ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rt         |
|                  | (۷۲)صاحب تلخيص المفتاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

تام و نسب اور پیدائش ..... نام محمد ابوعبدالله کنیت ، ابوالعالی ، جلال الدین ، قاضی القصاة ، لقب والد کانام عبدالرحمٰن اور کنیت ابو محمد ہے سلسله نسب یول ہے۔ اور کنیت ابو محمد ہے سلسله نسب یول ہے۔ ابوعبداللہ محمد بن ابی محمد عبدالرحمٰن بن اہام الدین ابی حفص عمر بن احمد بن محمد بن عبدالکریم بن حسن بن علی بن ابراہیم بن علی بن احمد بن دلف بن ابی دلف العجل آپ قزوین کے باشند ے اور شافعی السلک تھے۔

سے پیدائش حافظ ابن تجرنے ۲۹۲ ہے بتایا ہے اور بعض نے ۲۹ ہے ذکر کیا ہے۔

عام حالات زندگی ، ۔ . . علامہ قرد پن قرن سائع کے مشہور عالم و فاصل اور باکمال بزرگ ہیں بہت ہی کم عمر ہیں فقہ کی تصین سے فارغ ہو کہ اطراف روم میں کسی جگہ قاضی ہوگئے سے اس وقت آپ کی عمر ہیں سال سے بھی کم ہی تھی ، کھ عرص سے بعد و مشق تشریف لانے اور علوم و فتون ، عربیت واصول ، معانی و بیان و قیر و میں انقال اور پختگی پیدا کی علامہ ایک کے سامنے ذائو کے تلمہ لانے کیا اور غرفار و فرق و فروق ہو کے بچھ کے سامنے ذائو کے تلمہ لانے کیا اور غرفار و فرق و فروق ہو کے بچھ کر صد کے بعد و آپ کو سلطان ناصر نے شام کے عمد ہ قضاء کیلئے مختب کیا اور جائع و مشق کے خطیب مقر رہوگے بچھ مرسے کی خصیل کی اور جائع و مشق کے خطیب مقر رہوگے بچھ کر صد کے بعد آپ کو سلطان ناصر نے شام کے عمد ہ قضاء کیلئے مختب کیا اور جو قرض آپ کے ذمہ تھا شاہ نے اس کی بھی اور اور کی تھی ہو کی کھی ہو گئی گئی ہو گئی گئی کہی ہو کہ مصر میں بھی آپ نے عمد ہ نضاء کے فرائض انجام و بے شاہ وقت کی نظر میں آپ نے عمد ہ نضاء کے فرائض انجام و بے شاہ وقت کی نظر میں آپ سے ذیادہ کی وقت میں میں ہو کی کہا جاتا تھا ہے کہ ایک مرتبہ جلال قرد نی کو شخ جد ان سے ابوا بھم سے فول انگلہ کم اصن عیں حرف بابن الخوید کے سائھ عادیہ و مشق میں ہم شیخی کاموقع طلاق موصوف نے ان سے ابوا بھم سے کی قبل میں میں حرف بابن الخوید کے سائے کہا جاتا ہیں ہے کہا ہو ہے کہ آپ کی بھی تھی ہو گئی ہیں ترجمہ ہوں کی ہوں کہا ہو تا ہے کہ آپ کو شعر و شاعری سے بھی دکھیں تھی ہو گئی ہیں ترجمہ ہوں ایک ہو تا ہے کہ آپ کا موقع کی ہو کہا ہو تا ہے کہ آپ کو شعر و شاعری سے بھی دکھیں ہو گئی ہوں ترجمہ ہوں کی ہو کہا ہو تا ہے کہ آپ کو ایکھی تھی دیا تھی ہو گئی ہوں ترجمہ ہو تا ہے کہا ہو تا ہے کہ آپ کا ایک شعر منتو ل ہے جو ایک فار می شعر کا عربی میں ترجمہ ہوں و دیں ہو کہا ہو تا ہے کہ آپ کا ایک شعر منتو ل ہے جو ایک فار می شعر کا عربی میں ترجمہ ہو تا ہے کہ ایک کی تو کہا ہو تو تو کہا ہو کہا ہو تو کہا ہو تا ہو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تا ہو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تو کہا ہو تا ہو کہا ہو تو کہ تو کہا ہو تو

تو مع معن جہ معنورہ ہو ہوں۔ (ترجمہ)اگر جوزاء کی نیت خدمت ممروح نہ ہو می تو تو اس پر پڑکا بائد ھنے والے کی طرح کر ہیں۔ ویکھا یہ مندر جہ سند میں میں

ذیل فاری شعر کاتر جمہ ہے۔

گرئبودیے قصد جوازء محدمتش و فات .....زمانہ قضاء میں آپ پر فائج کر ااور اس ہے جانبر نہ ہوسکے یہاں تک کہ ۵ اجماد کی الاولی ۳ ۲ ھے میں آپ و نیا ہے رفصت ہوگئے۔

شروح التلخيص المتعلقه بتوضيح مغلقاية

سندوفات ۲۴۵ھ بصنف الفاضل منس الدين محمد مظفر خطي خلخالي شرح مفتاح للخيص المفتاح

له قال الصفدي وعدتكلم على هذا كلاما جيفا في شرح كتابه والسبب في ذلك ان كل من وضع مصنفا لايلز مدان يستحصر الكلام عليه حتى يطلب منا لانه في حالته لتصنيف يراجع الكتب المدونته ويطالع فيحر والكلام تم يشذعنه قال ابن حجر اويكون السبب غير ذلك اي كون المجلس.

| ظفرالمحصلين      | (141)                                                                                             | عالمات مصف <u>ن</u> درس نظامی ·     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 249T             | الفاصل مثم الدين بن عنائي بن محد زوز في<br>علامه المل الدين محمد بن محمود بين محمود يابر تي الحقي | ٢ شرح تلخيص المعتاح                 |
| D ∠ΛY            | عذامه المل الدين محمه بن محمود بين محمود بابر لي الحقي                                            | =====                               |
| 0665             | مسيح بهاءالدين أبوحا مراحمه بن تقي الدين عبدالكا في سبكي                                          | اس عروس الأفراح                     |
| 06 LA            | محت الدين محمرين بوسف بن احمد بن عبد الدائم حلبي                                                  | ۵ شرح تلخيص المغتاح                 |
| D∠94             | جِلالِ الدين رسولا بن احمر بن يوسف التباني البير كي                                               | ===== Y                             |
| <b>∞</b> ∠∧∧     | فيخ مشم الدين ابوع بدالله محدين يوسف بن الياس قونوي                                               | ===== 4                             |
| ليعرالاعد        | سیخ محمد بن احمد بن المؤفق القیم پر ی                                                             | , ===== A                           |
| -                | الفاضل السيد ابو عبدالله بن الحسن معروف بقره كار                                                  | ===== 9                             |
| 970              | الحقق عصام الدين ابراهيم بن مربشاه اسغر اثني                                                      | ا ۱۰ الارطول                        |
| -                | شِيعٌ محمد بن محمد تمريزي                                                                         | ا ا نْفَانْسِ التنصيص               |
| -                | ذ کر فیه مصنفه ان بهال الدین اشاد الی <del>ما</del> لیفه                                          | ا ا توح الاداح                      |
| -                | المام خطيب                                                                                        | ١٣ شرح ملخيص المفتاح                |
| <sub>B</sub> ∠9r | ليخ نسعد الدين تغتازاتي                                                                           | ۱۴۱ مطول                            |
| ==               |                                                                                                   | ۱۵ مختصرالمعاتی                     |
|                  | روح التلخيص المتعلقه تروض ابيانة                                                                  | <del>ر</del> څ                      |
| سته و فات        | معنف                                                                                              | انمبر شرح                           |
| # PP @           | فغور م                                                                                            | ا مرح<br>ا معابدالتنصيص كل مرابداتا |
| ۵۹۸۳             | يمن في بدر الدين محمد بن رضي الدين محمد غزي                                                       | ٢ شرخ الشوامد                       |
|                  | مخقرات التلخيص                                                                                    |                                     |
| سنه و فات        | مصنف                                                                                              | نم مخقر                             |
| <b>ω</b> 4ΛΛ     | شهاب الدين احمر بن محرمعروف بالصاحب                                                               | ا لطيف المعاني                      |
| <b>⊿۹</b> ۲۰     | مولوثي لطق الله بن حسن تو كَانْي                                                                  | ۳                                   |
| ≥A95             | زمن الدين ابو محمد عبدالرحمٰن بن ابي بكر معروف بالقني                                             | ٣ تجفة المعانى                      |
| <i>∞</i> Λ19     | فيتخ عزالدين محمه بن الي بكر معروف بابن جماعه                                                     | س تنخيص التلخيص                     |
| 29A∠             | بول پروپرروي                                                                                      | =====                               |
| لِعد ٢٢٩هـ       | منطخ نور الدين حمر ه بن طور غود                                                                   | ۲ اليمالک                           |
| _                | لبعض شراح المطول                                                                                  | ٤ اقصى المعاتى                      |
| 911ھ             | ما فظ جلالَ الدين سيوطي                                                                           | ۸ اقصی الایاتی                      |
|                  | منظومات التلخيص                                                                                   |                                     |
| سنه و فات        | مصنف                                                                                              | نم مخقم                             |
| لحد ۲۰۱۰ه        | یخ خفزین محمدامای                                                                                 | ا البوب البلاغة                     |

| ۵۸۰۸                | يشخ زين الدين ابوالعز طاهر بن حسن بن حبيب صلى                          | لظم التلخيص    | r |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| -                   | فينخ شباب الدين احمرين عبدالتداهبجي                                    | =====          | ٣ |
| •                   | فيخ زين الدين عبدالرحمٰن بن القينبي                                    | =====          | ~ |
| -                   | ليخ ابن النجاثين ضلف الغوى                                             | =====          | ۵ |
| ١١٩مر               | ي الله الدين سيوطي ال                                                  | مفتياح التلخيص | 4 |
| كاشرح مطول إدر مخقم | ، علاده ادر بھی شر درج د حواثقی ہیں تکران تمام میں سعد الدین تفتاز انی |                |   |

کوجو خداد اد مغبولیت ، برتری د فوقیت اور غیر معمولی شرت حاصل ہوئی ہے دہ محتاج بیان نہیں۔

### (۷۳)صاحب مخضرالمعاني

تام ونسب .....مسعود نام، سعد الدين لقب ، والد كانام عمر اور لقب قاضى فخر الدين ہے ، واد اكانام عبد الله اور لقب بربان الدين ہے ،علامہ سيوطی نے طبقات الحاۃ ميں ان کانام مسعود اور دالد کانام عمر ہی ذکر کيا ہے اور ميمی مشہور ہے ، حافظ اين خجر

ئے ''الدر الکامنہ''اور انباء الغمر میں ان کانام محمود بتایا ہے

اور ملا على قارى في ال كانام عمر اور والد كانام المعدومان بعلام مى الدين محد بن قاسم روى في "روض الاخبار مح حد "من رئے الا برار" میں اور علامہ كفوى و نيبرونے ذكر كياہے كه آپ ماد صفر ٢٢ عدد ميں "تفتاذان" ميں بيدا ہوئے جود لابیت تراسان کالیک شرے نواب صدیق حس خال نے "ریاض المر ماش میں آپ کو نساکی طرف منسوب کیاہے اور یہ تھی تعل کیاہے کہ کسی نے آپ سے یو چھاشااز نسائید۔ آپ نے جواب دیا: آرے الرّ جال من النساء "نساء نے تمتعلق لکھا بے کہ اس میں بارہ ہزار چشمے جاری تھے اور یہاں استاد ابوعلی و قاق کی خانقاہ کے برابر میں جاراولیاء آسودہ خواب ہیں ای لئے

بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ موصوف ابتداء میں بہت کندؤ بمن نتے بلکہ عضد الدین کے حلقہ درس میں ان سے زیاد و عمی اور کوئی نہ تھا مرجد وجہد ، شعی و کوشش اور مطالعہ کتب میں سب ہے آگے تھے ایک مرتبہ انھول نے خواب میں ویکھاکہ ایک غیر متعارف محص مجھ ہے کہ رہاہے سعد الدین چلو تفریح کر آئیں میں نے کہ آمیں تغریح کے لئے بیدا نہیں کیا گیا میں انتانی مطالعہ کے باوجود کتاب نہیں عمجہ یاتا، تفریح کروں گا تو کیا حشر ہوگاوہ یہ من کر چلا گیااور کچھ دیر کے بعد پھر آیا۔ای طرح تین مرتبہ آرور فت کے بعداس نے کماحضور پھٹے یاد فرمارے ہیں میں تھبر اکر اٹھاادر نظے یاؤل چل پڑاشر سے باہر ایک جگہ کچھ در خت تھے وہاں پہنچاد یکھا تو آتخضرت تلک اسپے اسحاب کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما میں ، مجھے دیکھ کر آپ نے سم آمیز لہد میں ارشاد فرمایا ہم نے تم کو بار بار بلایا اور تم نہیں آئے میں نے عرض کیا حضور جھے معلوم نہ تھاکہ آپ او قرمارے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی عبادت کی شکایت کی آپ نے قرمایا افتح ممک میں نے منہ کھولا

بیداری کے بعد جب یہ عضد الدین کی مجلس میں حاضر ہوئے اور درس شروع ہوا تو انتاء درس میں آپ نے گئی اشکالات بیش کئے جن کے متعلق ساتھیوں نے خیال کیا کہ میرسب ہے معنی بیں محراستاد تاڑ گیاادر کمایاسعد! آنگ الیوم

آل علوم ..... آپ نے مختلف اسحاب فقل و کمال اسا تذہ و شیوخ عضد ، قطب الدین رازی وغیر ہ سے علوم و فنون کا اور خصیل علم کے بعد عنوان شباب ہی میں آپ کا شار علم کہا ہم میں ہونے لگا ، علامہ کفوی کا بیان ہے کہ آپ جیسا استفادہ ساور سے کسی اور کو منیں دیکھا۔ عالم آنکھوں نے کسی اور کو منیں دیکھا۔ در کر اور مدر کیں ..... مخصیل علم ہے فراغت کے بعد فور اُہی آپ مندورس پر رونق افروز ہوئے اور سینکڑوں تشنگان در کر اور مدر کیں .....

ل ازمناح السعادة ابن فلكان كشف الطون وبغيية الوعاة وغير ١٢٥ -

نے آپ کے چشمہ فیض سے سیر ابی عاصل کی عبدالواسم بن خصر میخ مش الدین محد بن احمد حضری شادح تذکرہ تصيريه ،ايوا حن بربان الدين حيدر بن إحمر بن ابراميم الهروي الجمي ، جلال الدين يوسفِ استاذ ملامصنفك على بن مجد البدين اور مولانا تفل الله النو النو جن ہے جمنی حکومت کے مشہور علم دوست اور خود منبحر علیم سلطان فیروز شاہ جمنی نے تعلیم چاصل کی بیرسب علامہ تغتاز الی ہی کے شاگر وان رشید ہیں۔

جا ک کابیہ سب علامہ سمار ہی کے سامر وہ ن رسید ہیں۔ تصنیف و تالیف ..... کاذوق ابتداء ہی ہے پیدا ہو چکا تھااس لئے تحصیل علم ہے فراغت کے بعد درس و قدر لیں کے ساتھ ساتھ علم صرف علم نحو ، علم منطق ، علم فقہ ، علم اصول فقہ ، علم تنسیر ، علم حدیث ، علم عقائد ، علم معانی غرض ہر علم کے اندر آپ نے کیا ہیں تصنیف کیس چنانچہ "شر ن تصریف زنجانی" آپ کی اس وقت کی تصنیف ہے جب آپ کی عمر

. شقائق نعمانیہ میں نکھا ہے کہ جب علامہ تغتازانی کی تصانف روم میں پہنچیں اور درس میں مقبول و میں توان کے نسخ دام خرج کرتے پر مجی نسٹ ملتے نتیج مجبور اعلامہ مش الدین کو علاوہ جمعہ اور سہ سعب کی معمولی تعطیوں کے دوشنبہ کی تعطیل مدارس میں اور مقرر کر نابزی لیس طلباء ہفتہ میں تین دن کتابیں لکھتے تھے اور جارون بڑھتے تھے۔ شعر و شاعری ..... کو آپ کا مستقل شغل نہ تھا تا ہم اس ذوق سے بالکل کورے بھی نہ تھے بلکہ گاہ بگاد اشعار کہتے تھے

چنانچے صاحب شدرات الدہب دغیرہ نے آپ کے پچھ اشعار تقل کئے ہیں مثلا

على درةمن معضلات المطالب ونلث المني بالكتب لا بالكتائب

اذاخاض في بحر التفكر خاطري حضرت ملوك الارض في ثيل ماحووا ذیل کے اشعار بھی آپ بی کے میں

رداء شبابي والجنون فنوب تبين ئي ان الفنون جنون

طوبت باحراز العلوم وكسبها فلما تحصلت العلوم ونلتها

عُ حُودِ لَكِيمَة بِينَ "ومن بنر القبيل ماد في لي قسيدة مخضر المعاني ميں ايك جگه لفظ" غير" ير كام كرتے ہو

شعر

وربثما فتحوا عينا غدالمكا علاقا صبح يدعوه الورى ملكا کہ ای قبیل ہے میرے ایک قصیدہ کایہ شعرے ''علا الح'' لینی میر امدوح ابوالحسین محد کرے رفعت منزلت میں ہلتد ہو گیا یہاں تک کیہ مخلوق اس کو ملک (یاد شاہ )یکار تی ہے اور اگر وہ اس کے میں کلمہ کو فتہ دے کر ملک پڑھے یا س جٹم بھیرت داکر کے دیکھے تو فرشتہ یائے۔

ہے ایک طویل قصیدہ ہے جس کے مندر جہ ذیل سات اشعار موصوف نے اپنی شرح مطول کے شروع میں ذکر کئے ہیں۔

والحق كان مداه ايتاسلكا ترى الحجيح ببيت الله معتركا مكافح بلظي من سخطه هلكا الى السماك لواء النرع قدسمكا قدكان في ظلمات الغي منهمكا والملك اقبل بالاقبال معتسكا وريثما فتحواعينا غداملكا

خليفه ملك الإفاق سطوته يحوم حول ذراه العالمون كما يحيى لسيم رضي منه الزمان وكم اطأر صاعقت من تصله فيها وصارف الرشد منها أالل معتسف فاللين صار قرير العين مبتسما علا فاصبح يدعوه الورى ملكا!

واللاعن يجزي حسنات ويفوز واللعن مضاعف وذلك مهموز وقال في يريد

اللعن على يزيد في الشرع يجوز قد صبح لدى انه معتل نفتازانی کی شخصیت علماء کی نظر میں ..... سید احد طحطادی فرماتے ہیں انہت الید رہاستہ الحقید فی زمانہ آپ کے زمانہ میں رہاست فد بہ جنفیہ آپ پر ختم ہو گیا علامہ کفوی فرماتے ہیں میں رہاست فد بہ جنفیہ آپ پر ختم ہو گیا علامہ کفوی فرماتے ہیں انسکان سن معاسن الزمان لم مرالعیون مثلہ فی الاعلام والاعیان علامہ تفتاز الی انجوبہ روزگار تھے آپ کی نظیر بڑے بڑے علیاء میں میں متن متن میں متن میں متن اور وسعت علی کا ندازہ اس سے ہو سکت کہ میر سید شریف جر جانی جیسا ند مقابل بھی ان کی کتابول سے استفادہ کر تا اور ان کی قابلیت سے فائدہ اٹھا تا تھا فوائد بہید میں مولانا عبد الحق صاحب نے آپ کے حق میں کی کتابول سے استفادہ کر تا اور ان کی قابلیت سے فائدہ اٹھا تا تھا فوائد بہید میں مولانا عبد الحق صاحب نے آپ کے حق میں کم کا کا یہ قطعہ نقل کیا ہے۔

والعمر مضى ولم تثل امالا اقعتلل يقعنلل فعنلا لا فرق الدوس وحصل الا مالا لاينفعك القياس والعكس ولا

مربيبات موصوف ك علومقام ك بالكل فلاف ب-

تفتاذاني كي جلالت شاك .... امير تيور في ايك روزا بنائيك قاميد سي ضروري كام يررون كياوراس كوعام اجازت دي لہ ضرورت کے وقت جس کا محوز امل جائے اس پر سوار ہوئے ، قاصد کوایک جگہ سوار کا گی حاجت ہوئی ،انفا قالی موقعہ پر علامیہ تغتاذ انی خیمہ زن تھے اور خیمہ کے بیش گاہ میں ان کے تھوڑے بند ھے ہوئے تھے ہرید دہاں گیالور جاتے ہی ہے وھڑک ایک گھوڑا کھول لیاعلامہ معدور اس وقت اپنے تیمہ کے اندر تھے اس قصہ کی اطلاع ہوئی تو تمایت برہم ہوئے اور قاصد سلطانی کو پٹواکر نکلوادیا ،جِب دولوٹ کر دربار پنجا تواس نے علامہ کی شکایت کی امیر تیمور کاجو حال یہ ماجراس کر ہوا ہو گا ، آسانی سے قیاس میں آسکن ہے بیجان غضب کے سب سے تھوڑی دیر ساکت دہائ کے بعد کماکہ آگر بٹاہر ح یہ حرکت کر تا تو بے شک س لیا تا مگر میں ایسے محفی کا بچھ نہیں کر سکتاجس کا قلم ہر شہرودیار کو میری مکوارے بیشتر فتح کر چکا تھا۔ تفتاز انی بارگاہ تیمور میر میں .... شاد شجاع بن مظفر کے دربار میں آپ کابہت رسوخ تھا،اس کے بعد شاہ تیمور انگ کے یمال صدر العدور مقرر ہوگئے تھے شاہ تیمور آپ کا بڑامعتقد تھااور بہت احرام کرتا تھاجب آپ نے مطول شرح تلخیص تھینےف کی اور شاو کی غید مت بس چین کیا توشاہ نے بہت بیند کیالور عرصہ تک قلعہ ہراہ کے در داز دکواس سے زینت بخش۔ ل و كمال مي تفتاز اني فالق م يا جرجاني .....ي امر تؤ بجائے خود مسلم ہے كه مير سيد شريف جرجاني اور سعد الدين تغتاذاني ہر دواكا بر علاء دمشاہير فضلاء من سے تھے اور آئے زمانے کے آفتاب وماہتاب ان كے بعد علوم ادبيار يہ عقليہ ملکہ سوائے حدیث کے دیگر تمام علوم کاماہر اور جامع ان دونوں جیسا کوئی تہیں گذران میں سے ہر ایک خاتم انعلماء الحقین تھا ، مگر منطق و کلام اور علوم اوبیه و علوم فقیمیه مین علامه تغیّازانی میر سید شریف سے کمیں زائد تھے اور تحقیقات ایقه و ترقیقات مقیدہ میں ہو تفتاز الی ہے میر صاحب کو کوئی نبست ہی نہیں تھی جیسے ذکاوت وفطانت طبع میں میر صاحب ہے تفتاز انی کو کوئی نسبت نه تحي ارباب علم جائے ہيں كيربات ميں بات بيد اكرنا شسته سنجيده الفاظ ميں مسئلہ كى تقرير كرنا يبجيده مسائل كولپيموں سے سمجھانا وغیر وجو خوبیاں تعتاز الی کی تحریر میں میں وہ میر صاحب کو نصیب کمال ، قال صاحب الکشف اوالا فاصل فی التفضيل بينهما على قسمين والاكثر في جنب السعدعلامه كنوى في الكهاي كه مير صاحب مرادي تالف واتا تصنيف مي علامہ تغتاز الى كى تحقیق و تحرير كے دريا مل غوط ذان بوتے اور ان كى تد يق و تسطير سے موتى نكالتے سے اور موصوف كى ر نعت شان جلالیت قدر کور علو مقام بے معترف نے کین جب تیموری مجلس میں مباحث و مناظرہ کے سبب سے ان میں مینا فرے واقع ہوئی اس وقت ہے باہمی وفاق جاتار ہالور میر صاحب علامہ تغتاز انی کے ہر قول کی تزیف کاالنزام لور ان کی ہر تعين المانقلاف كرف مك

اول بی سے بیشر کو ہے دغبت فلان سے لیما تعاکام مند کا شکم میں یہ ناف سے ( ذوق ) جس کاجواب علامہ تفتاذ اتی کا طرز عمل بیدو ہے رہاہے کہ گلول نے چاروں کے چمیز نے پر سواخمو ٹی کے وم نہ بارا شریف الجمیں آگر کی سے تو پھر شرافت کمال دہے گ تفتاذ الی وجر جاتی کے باہمی مناظر ہے ۔۔۔۔۔میر سید جرجاتی بھی شاہ تیور کے درباریس آتے جاتے تھے لور آپس

میں نوک جھونک و بحث و مہاحثہ و مکالمہ و مناظرہ رہتا تھا صاحب کشف التلون نے ان حضرات کے مختلف مناظروں کا بَذِيرُه كيا ہے اور تاریخ ہے معلوم ہو تاہے كہ بغض مناظرے طبع بھی ہوئے ہیں گروہ ہمارے سامنے نہیں ہیں تمثیل نتلزم ترکیب ہے یا نہیں۔ یہ تغتازانی و جر جانی کا مشہور نزاعی مسئلہ ہے جوان دونوں بزر کوں کے مناظرہ میں موضوع بحث رہ دیاہے مناظرہ بہت ولیسے طبیعت خبرے ارباب ذوق کی تفریخ فاطر کیلئے اختصار کے ساتھ جیش کیاجا تاہے۔ تفتازانی ، تمثیل متلزم بر کیب نہیں اور میر جھی بطریق استعاره طبعیہ بھی ہوتی ہے جیسے قول باری اولیك علی هدی من دبهم جرجانی-اس پر کوئی دلیل موتو پیش میجئے کیونکه دعوی بلادلیل مسموع نہیں موتا۔ تفتاز انی علامه زعشر ی کا كلام الماضله بوء معنى الاستعلاء في الايت مثل لتمكنهم من الهدي و استقرار هم عليه و يتمسكهم به هشيهت حالهم بعدالی من اعتلی الشی و رکب یعنی آیت میں استعلاء کے معنی یہ جین کہ اس میں موشین کی ہدلیات پر ٹابت و متمکن ہوئے کی تمثیل ہے جس میں ان کی حالت کواس محص کی حالت کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو کسی شئے پر مکنداور سوار ہو۔ علامہ طبی نے موصوف کے قول "مثل محتم اء"کی مراد ظاہر کرتے ہوئے کما ہے بیتنی سواستعارہ شمیلیات واقعہ علی سبیل التبعیت یول علیه قول شہت عالم لد " یعنی زعشر کی کے قول "مثل ملہم "کامطلب بیے کہ آیت میں استعارہ تمثیلیہ ہے جو بطریق حیعیہ واقع ہواہے موصوف کا قول شہب حالیم احساب پروال ہے استعارہ لغل کے سلسلہ میں علامہ سکاک کا کلام بھی اس کی تائید کرتاہے بیں ایک حق بسندانسان کیلئے ان حضرات کا کلام کافی ہے یوں پیش کرنے کو توبہت می دلیلیں پیش کی كتى بين مر آب اينام فقيد ظاهر يجيح كياس سلسلة من آب كوكوئي اشكال ب- جرجاني: في بال اشكال بالوربيت برااشكال ب تفتازانی فرمائیے جرجانی اشکال بیا ہے کہ استفارہ تبعیہ ضرف مفردات میں جو تاہے نہ کہ مرکبات میں کیونکہ استفارہ تبعيه صرف معنی تعل اور متعلق معنی حرف میں ہوتا ہے اور استعادہ تمثیلیہ صرف مرکبات میں ہوتا ہے نہ کہ مفر دات میں بس استعارہ تشاید اور استعارہ تبعیہ ہر دو کیے جمع ہوسکتے ہیں۔ یہ تو آگ اور پانی کا اجماع ہے تفتازانی سید صاحب یہ تو کوئی برا اشكال نهيں ہے ان واسطے كه استعاره تمثيليه كامدار تركيب ير نهيں ہے بلكه مدار صرف اس برہے كه وجه شبه متعددے منشروع ہو اور بس جر جاتی : وجہ شبہ طرفین نے متزع ہوتی ہے اور جب وجہ شبہ کا متعدد سے متشزع ہونا ضروری ہوا تو طرفین میں تعدد کا جونا ضروری ہو گیا'' تفتارانی" امور متعددہ ہے مترع ہوناذات طرفین میں ترکیب کومتلزم مسی سر چیز ان کے ماخذ میں ہو گی نہ کہ ذات طر قین میں جر جانی ،صاحب ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم (ملّا) شیریہ کو چھوا مورے منتزع کرناچاہیں توان امور میں سے ہرایک سے شبہ بد کو ہتمامہ منزع ہمیں کر سکتے کیونکہ مشہبہ ہتمامہ سی ایک سے معزع ہوچکا تو مقصود حاصل ہو گیا۔اب بھر کسی امر آخرے اس کومنز ع کرنے کے کوئی معنی ہی منس لا محالہ یہ کمناریے کا کہ مشہبہ کا کوئی جز کسی ہے ادر کوئی جزمکی ہے ماخوذ ہے اور نہی ترکیب ہے۔ تفتاذانی:انتزاع بھی مجموعہ ہے ہو تاہے اور بھی کسی ایک ہے ( بلحاظ امر آخر ) كور ان دونول افتر برول برتر كيب لازم تهيل آتى ، على اله لا مانع من أعتباد التلاصق بعد انتزاع وجه منهما حتى تصير جمع الاشباء كالشنى الواحد جب وأبين سے سوال وجواب كاسلىله بر هتاجلا كيا توبر دوفاصلوں كے در ميان فيمله كيلئے نعمان معتر لى كو علم بنايا كيامير سيديثر مينسيطامير تغتازانى كي نسبت تضيح اللمان سے في الك عد كان لسان السيد الصح من المه اور تغتازانى ك ذبان ميں قدرے لكت مى نيز علم فركورعلام تفتاذانى سے كى بتاير الل جمى تقال لئے اس نے مير سيد شريف كے حق من فيمله كردياجس كالمتيجه بيه جواكه شاوف علامه تفتاذاني يرمير سيد شريف كارتبه برساديا و فأت ....اس واقعد مع علامه تعتاز اني كوسخت مدمه أواليك تواس وجدت كه علامه موضوف عوام وخواص من كامياني ے زیادہ شرت رکھتے تنے اور یہ امر عام طور پر زبان ذو تھاکہ علی نداتی میں آپ سب سے بڑھ کر عالم ہیں بالخصوص میر صاحب کے مقابلہ میں آپ کی حیثیت برے او تی ہے اور کیے نہ ہوجب کہ میر صاحب کوعلامہ تقتاد انی کے تلافہ میں شام

 جاں بخق ہو گئے اور وہیں آپ کو و فن کر دیا گیااس کے بعد ۹ جماد کی الاول میں بدھ کے روز مقام سر خس کی طرف منتقل کر لئے مئے۔

> ماغریبال داہزیر خاک ہم بینداشتہ میں دست فیل میں میں میں میں در منزل بر آ میر صاحب نے ان کی تاریخ وفات میں حسب ذیل شعر کہاہے

عرف حب علی ماری واقع کی سب وی سر مهاہم عقل داہر سیدم از تاریخ سال دخلیش گفت تاریخ شیکے کم طیب ۹۲ سے اللہ تراہ بعض هنرات نے سنہ وفات (۹۱ سے)اور بعض نے ۷۶ کے لکھا ہے مگر سیجے بہایا قول ۔۔۔

مسلک ..... میر سید شریف تو بالاتفاق حنی تھے لیکن علامہ تفتاذانی حنی تھے یا شافعی ،اس میں اختلاف ہے صاحب بحرِ علامہ ابن جم مصری نے و بیاجہ ، فتح الغفار شرح منار میں اور سید احمد طحطاوی نے اوا خرحواتی ور مختار میں حنی کہا ہے اور طاحب علی قاری نے جس آپ کو طبقات حنفیہ میں ذکر کیا ہے اور صاحب کشف نے "کشف الظنون" میں ملاحسن جلی نے حاشیہ "مطول" کی بحث متعلقات قعل میں علامہ کفوی نے "ترجمہ "السید الستد الشریف" میں اور علامہ جلال الدین سیو علی نے "ترجمہ" السید الستد الشریف" میں اور علامہ جلال الدین سیو علی نے "بغیبیۃ الوعاق" شافعی کما ہے۔

مولانامحہ عنایت اُللہ لکھنا: ؟ مُترجم اکمال کہتے ہیں کہ ''نکو تے کو بنظر غائر دیکھنے والے سے میہ امریوشید و نسیں رہے گاکہ اس کی بعض عمار تول سے صاف طاہر : و تاہے کہ علامہ تفتاز الی حنی المسلک تنے اس لئے میں اپنے ناقص خیال میں یہ جہ سے میں رہے حفوق تا رہ ہوں ہے۔

حق سمجھتا ہوں کہ وہ خنی سے اور اس بنابر آپ نے کتب حنفیہ اور فقہ خنی پر خاص توجہ کی ہے واللہ اعلم۔ الباقیات الصالحات ..... علامہ تفتازانی کے علمی فیوض و بر کات آپ کی نسلوں میں منتقل ہو کرتاویر قائم رہے آپ کے صاحبزاوہ محمد متونی ۸۳۸ھ زمر دعلاء میں شار ہوتے ہیں "تمذیب المنطق وااکلام" اس کیلئے علمی کی ہے اور سبعا

الوالدالاعز الحفى الحرى بالاكرام سمى حبيب الله اه ع كن مرادين-

اس سعادت بزور باذونیست تانظمد خدائے بخشدہ
نصاب میں مطول و مختفر دونوں کتابوں کا اضافہ شیخ عبداللہ و شیخ عزیزاللہ کے ذریعہ سے عمد سکندرلودی مینی نویں صدی کے آخر سے زواہے ، مطول کا نام سب سے پہلے ہمیں شیخ عزیزاللہ کے شاگر در شید میال حاتم سنبھلی کے تذکر دیش ملتا ہے جن کے متعلق مایا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے کہ انھوں نے کتاب مطول چاہیں مرتبہ سے زیاد واز اول تا آخر پڑھائی ہے۔ صاحب شقائق نے اپنے ناموں عبدالعزیز بن سید بوسف حینی مشہور بعابر چلی ہے تعل کیا ہے دد کہتے ہیں کہ برائی بن میں مشرور بعابر چلی ہے تعل کیا ہے دد کہتے ہیں کہ برائی بن میں مشرور الدون چڑھے سے عصر کے دفت تک درس زوتا تعالی میں میں کل آیک سطریادو سطر زوتی تھی جب تھا اواس طرح کر دھے تو موصوف نے کیا اب

تک تم نے کتاب پڑھی ہے اس کے بعد اب فن پڑھو چنانچہ اس کے بعد یو میہ سبق کے دودوورق ہوتے تھے یہاں تک کہ ہم نے جیر مادیس کتاب خم کر ڈالی۔

آپ کی تصانیف کی مخضر فرست حسب ذیل ہے۔

الہ شرح تصریف زنجانی ہے آپ کی سب سے پہلی کتاب ہے جو اہ شعبان ۲۸ کے پیل سولہ سال کی عمر میں لکھی ہے جائے تصنیف مقام ترفد ہے۔ ۲۔ مطول شرح تخیص ہے شہرہ آقاق کتاب اہ صفر ۲۸ کے گی تصنیف ہے مقام تعنیف شہر ہرات ہے۔ ۳۔ سعیدہ شرح شمیہ جمادی الاحری ہرات ہے۔ ۳۔ سعیدہ شرح شمیہ جمادی الاحری کے دون میں لکھی گئی ہے۔ ۳۔ سعیدہ شرح شمیہ جمادی الاحری کے دون میں لکھی گئی ہے۔ ۵۔ مور ارجام میں لکھی گئی ہے۔ ۵۔ مور کے بینادر کتان میں ذیقعدہ ۲۵ کے میں لکھی ہے۔ ۲۔ شرح عقائد تسلی مزار جام میں لکھی گئی ہے۔ ۵۔ تو ترک سال میں ذیقعدہ ۲۵ کے میں لکھی ہے۔ ۲۔ شرح عقائد تسلی شعبان ۲۸ کے کی تصنیف ہے۔ (۲)۔ الارشادید رسالہ ۲۵ کے میں تحدہ ۲۵ کے میں لکھی ہے۔ ۲۔ شرح عقائد تسلی شعبان ۲۸ کے کی تصنیف ہے۔ (۸)۔ الارشادید رسالہ ۲۵ کے میں خوارزم میں رہ کر تکھی ہیں (۱۱)

تہذیب المنطق والکلام رجب ۸۹ء کی تصنیف ہے ۱۲۔ شرح مقاح العلوم شوال ۸۹ء کی تصنیف ہے سمر فند کے زمانہ قیام میں لکھی ہے صاحب کشف نے یا جی جب بیں اور ذکر کی ہیں۔

(۱۳) شرح حدیث الاربعین (۱۴) کرسالته الاکراه (۱۵) کشف الاسر ار وعدة الابر ارتغییر فارسی (۱۲) شرح منتی الشوال والا مل فی علمی الاصول والجدل (لابن حاجب) کا نیم السوالی فی شرح النوابع (۱۸) رساله فی تحقیق الا میان ان کے علاوہ ۹ دی قعده ۲۹ کے میں فارد ۷ کے مقاح الاقتصاد ۸ مرت کے میں واقت کے مقاف کی شرح کر بھی ماشیہ کشاف کی تالیف شروع کی محران کی تحمیل نه ہوسکی ،اسی طرح آپ نے بدایہ کی شرح کا بھی اداده کیا تھا اور خطبہ کی شرح کر بھی کی تالیف شروع کی محران کی تحمیل کی مسلت نہیں دی ، نیز شخ ابو عصمه مسعود بن محمد بجد الی نے شخ کمال الدین محمد بین عباد بن طک داؤد بن حسن بن داؤد الخلاطی الحقی التونی ۲۵۲ ہے کی کتاب تلخیص الجامع الکبیر "کی ایک شرح کا تھی تھی۔ علامہ تفتاذ انی نے برائے اختصاد شرح نہ کو را ک مختر کی تالیف شروع کی کتاب تلخیص الجامع الکبیر "کی ایک شرح کو کوئی نہیں ہو جھے گا تیج نے کما شیخ ہے مگر اس کی یہ مختصر پوری بی نہ ہو سکے گی فلکان کھا اس مختصر کے بعد آپ کی شرح کو کوئی نہیں ہو جھے گا تیج نے کما شیخ ہے مگر اس کی یہ مختصر پوری بی نہ ہو سکے گی فلکان کھا قال و حالت المنت به وبین هذه الامنینه قال و حالت المنت وبین هذه الامنینه

### فهرست حواشي كتاب مطول

| سنه و فات                 | معنف                                               | ماشيه             | تمبر |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------|
| BAIY                      | سپید شریف علی بن محمه جر جانی                      | حاشيه مطول        | ı    |
| $p\Lambda\Lambda\Upsilon$ | محقق خسن بن محمد شاه فناري                         | 2252              | ۲    |
| BAAG                      | الفاضل محدين فراموز مشهور سلاخسر د                 | ====              | •    |
| •                         | للمحتن ابو نقاسم بن ابی بکر لبثی سمر قند می        | 22222             | ٣    |
| 299P                      | محقق مير ذاجان حنبيب الله شيرازي                   | =====             | ۵    |
| PIPE                      | يشخ الاسلام احمد بن سحي بن محمد الحقيد             | ====              | Y    |
| @9 <u> </u>               | الفاضل مطلح الدين تحداللاري                        | =====             | 4    |
| 014D                      | شیخ علا ؤ الدین علی بن محمد شنر دری بسطامی (مصنفک) | ====              | ٨    |
| لير١٢٨٠                   | لیخ احدین عبدالله قریمی                            | المعول عاشبه مطول | 9    |
| 61.47                     | علامه عبدالحكيم سيالكوني                           | حاشيه مطول        | J+   |

| ظفرالمعصلين       | Y4A                                                                                                            | مغین درس نظامی                          | مالات<br>حالات |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| · _               | مولاناحمه طاشي                                                                                                 |                                         | Н              |
| <sub>ው</sub> ለኖተ  | مشمس الدين محمر بن احمد بن عثمان بسطامي الطاقي _                                                               |                                         | 11             |
| -                 |                                                                                                                | المبين                                  | 19"            |
| <b>-</b>          |                                                                                                                | المفسل                                  | 14"            |
| DATT              | ليختعي بن بوسف سيراي حني                                                                                       | حاشيه مطول                              | ۵۱۱            |
| ا+ااھ             | سيدعثاني الات بإزاري                                                                                           |                                         | l'i            |
| ۵ ۸ ۹۱ م          | لينخ حسن بن عبدالصمد سامسو ٽي                                                                                  |                                         | 14             |
| @9+1              | مينخ نظام الدين عثان خطاني                                                                                     | =====                                   | ŀΛ             |
| ۸۹۹۵              | ليخيخ وجيه الدين بن نصر الله بن عماد الدين مجر اتى                                                             | *****                                   | 19             |
| ۵۵ااص             | سيخ نورالدين بن محبر صالح احمر آبادي                                                                           | =====                                   | r•             |
| ==                | لما أبوالوعظ بن قاضي صدر الدين                                                                                 | =====                                   | rı             |
| ==                | سيد محمه فنوجي                                                                                                 | حاشيه مطول                              | 77             |
| • 19 اور          | ملامحمر محسن من عن حب                                                                                          | =====                                   | rr             |
| ۱۹۵۵ه             | تاج العلماء نجف على بن عظيم الدين جيجري                                                                        | =====                                   | 44             |
| @119 <u>0</u>     | ملانور محمد تمشميري                                                                                            | تعلق برمطول                             | 10             |
|                   | فهرست حواشي مخضرالمعاني                                                                                        |                                         |                |
| سنه وفات          | مصنف                                                                                                           | حاشيه                                   | انمير          |
| ø9+l              | يَيْخِ نظام الدين عَمَاني خطابي                                                                                | حاشيه مخضرالمعاني                       | - 1            |
| <i>∞</i> 9+Y      | سيخ بوسف بن حسين كرماسي                                                                                        | =====                                   | ۲              |
| ۵۱۰۱۵             | فإضل عبدالله بن شباب الدين بزدي                                                                                | =====                                   | ٣              |
| _                 | ميخ حيد الدين بن انقل الدين سيني                                                                               | =====                                   | L.             |
| -                 | فيخ ابراجيم بن احمد مشهور بابن ملاجلي                                                                          | عاية سوال الجريص                        | ۵              |
| -                 | =======================================                                                                        | الروض المونتي                           | 4              |
| ው <sup>91</sup> ነ | يخ الاسلام احمد بن صحي بن محمد الحفيد                                                                          | حاشيه مخضرالمعاني                       | 4              |
| -                 | مسيح محمد بن الخطيب                                                                                            |                                         | ۸              |
| -                 | شهاب الدين احمدين قاسم عبادي اذهري                                                                             | =====                                   | 4              |
| -                 | علامه محمد بن محمد عرقه وسوئی                                                                                  | 1====                                   | 1+             |
| <i>₽</i> /19      | مجمد بن ابی بکر عبد العزیز به ابن جماعه الحموی<br>شخص مضطفل می دارد:                                           | ======================================= | 11             |
| -                 | منتبع محمد مضطفیٰ بن محمد البنائی<br>محمد مصطفیٰ بن محمد البنائی                                               | الرّبيد                                 | 11             |
| 61.41             | علامه حسين بن شماب الدين الشامي العاطي                                                                         | عقو والدرر في حل ابيات                  | 190            |
| -                 | Jakon Harriston Branch                                                                                         | الطول والمخقر                           |                |
| øl•∠Y             | منظنی و چید الدین بن تصر الله بن عماد الدین مجر اتی<br>میان در کردن بن می این سر می اور از از سر می کند به این | حاشيه مخقرالعاني                        | 10             |
| -                 | مولاتا برکت اللہ بن محمد احمد اللہ بن محمد تعمت اللہ<br>مولانا مهر الدین                                       | ====<br>تسهيل السباني (اروو)            | 14             |
|                   | Q. 2. 7. 003                                                                                                   |                                         | , ,            |

#### راتم مطور محر حنيف كنگويل ل

ا خلالاانی

## (۴۷)صاحب ابياغوجي

تام و نسب .....اسم قرای مفتل اثیر الدین لقب مولانا ذاده عرف اور والد کانام عمر بے لفظ اثیر اثر الحدیث افکار تو فعیل بمعنی فاعل ہے ای الناقل کیکن ظاہر تریہ کہ یہ اثرہ اذا النتارہ ہے فعیل بمعنی فاعل ہے ای النقار کے باشندے تھے جوروم میں ایک مقام کانام ہے اس لئے نسبت میں ابسری کملاتے ہیں مولوی محمد بن غلام محمد نے میر ایساغوتی کے حاشیہ میں بحوالہ قاموس نقل کیاہے کہ ابسر بنتے یاء و سکون ہاء بلاوا صفهان کے آیک شہر کانام ہے جو "آب ہر" بمعنی باء الری کا معرب ہے مفتی محمد عبدالله ثو تلی اپنی تعلیقات میں کہتے ہیں کہ یہ محمدی کی بھول ہے کہ ابسر احمر کے وزن پر ہے جس کی تقریم کر الجواہر میں موجود ہے منتب میں ہے ان المشهور فی هذا المعنی سکون الباء الموحدة وفتح المهاء

تعارف..... آپ بڑے عالم و فاصل اور بلندیا یہ محقق ومنطقی تصابام فخر الدین رازی ہے آپ کو شرف تلمذ هاصل ہے حساکہ علامہ این العربی نے آئی تاریخ میں لکھا۔ ہے۔

جیساکہ علامہ ابن العربی نے بہت کی عمد واور قابل قدر کماجی تصنیف کیں جیسے الدالاشارات ہے۔ زید د سے کشف الحقائق تصانیف ..... آپ نے بہت کی عمد واور قابل قدر کماجی تصنیف کیں جیسے الدالاشارات ہے۔ زید د سے کشف الحقائق مسلم منطق میں کے بدایدہ المحمدہ قلفہ میں منطق میں کے بدایدہ المحمدہ قلفہ میں اسلم العمد المدالا العمد المدالات میں آپ نے قوائیں منطقیہ و حکمیہ کی بایت اپنی آخری رائے تحریر فرمائی ہے اور بعض المسلم المدالات میں آپ کی دو کتاجی الیاغوجی اور جدالیہ العمد تمایت مقبول اور داخل درس ہیں ۔ معنی طریح میں المدالات میں بنوع ، فصل ، خاصہ اور عرض عام قال بعضبم فی ضطر

جنس و فصل و نوع و خاص و عرض عام جملہ رااییاغوجی کروند عام جملہ رااییاغوجی کروند عام جومعرفت میرسید شریف جرچائی نے جاشیہ اییاغوجی میں ذکر کیاہے کہ یہ تکماء بونان میں ہے ایک جسم کانام ہے جومعرفت کلیات میں مہارت تامدر کھتا تھا حواتی مطافع میں ہے کہ یہ ایک تھیم کانام ہے جو کی تقدیم کی کانام ہے جو کی تقدیم کے تعلق پھر مستخرج کو باہم مستخرج ایدون کو باہم مدون کو باہم مدون کو باہم مستخرج کے ساتھ شخاطب کر تاہوا کہتا تھا، یا بیاغوجی الحال کذا بعض حضر اسے فرز کر کیا ہے کہ اس کے معنی اصل میں پائے چھوا ہوں والے پھول کے ہیں پھر اس کو کلیات تمس کا علم کر دیا گیا کہو تکہ تعلیم نے ان کو پائے اور ان میں مدون کیا تھا، ہیں باب کلیات تمس منطق کے ابواب شعبہ میں سے ایک عظیم ترین باب ہے جس میں بہت ہے اور ان میں مدون کیا تھا مہر کیف بیں جسے فرور ہوس تھیم، شخم موثن الدین عبد المطیف بن ہوست کتب خانہ معربہ میں ہے کہ و فات میں وفات بی صاحب کشف نے ۵۰ کے حدود میں وفات بی وفات میں فرات کے دولا ہے ایک قبل اس کا تھا کا بھی ہے صاحب مجم نے ۱۹۲۰ تھا کا جس کے حدود میں وفات بی وفات بی فرور ہوں تا ہے۔

## فهرست حواشی و شروح کتاب ایساغوجی

سنه وفات ۱۲ه معنف ميد شريف على بن محدالجرجاني

بىر شرح مىرايياغوجى

ل از شقائق نعمانيه نوائد بهيه كشف الغلوك شدرات الذبب نظام تعليم وغيره ..

|                                         | lui r                                      | والات معربني                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del></del>                             |                                            |                                                                                                                 |
| نو کې                                   | شرحاليا                                    | 7                                                                                                               |
| :                                       |                                            | r                                                                                                               |
| :                                       | ===; =                                     | ~                                                                                                               |
| ;                                       | **===                                      |                                                                                                                 |
| :                                       | =====                                      | 1<br>2<br>A                                                                                                     |
|                                         | المطلع                                     | 4                                                                                                               |
| ۇ كى                                    | شرحابياغ                                   | ٨                                                                                                               |
| 1                                       | ====                                       | 9                                                                                                               |
|                                         | =====                                      | : I+                                                                                                            |
|                                         | ====                                       | : 11                                                                                                            |
| :                                       |                                            | ır                                                                                                              |
| التحقي                                  | تحقیق المنط                                | ۱ ا                                                                                                             |
| ح                                       | شرحاشر                                     | וויי                                                                                                            |
|                                         | قال اقول                                   | 15                                                                                                              |
|                                         |                                            |                                                                                                                 |
|                                         |                                            |                                                                                                                 |
| اعوجي                                   | منظومهابيا                                 |                                                                                                                 |
| Ċ                                       | مسلم المنورق                               | r                                                                                                               |
| رز ال                                   | منظومه الييا<br>لسلم المنورق<br>موذون المي | ۳.                                                                                                              |
|                                         |                                            |                                                                                                                 |
|                                         |                                            |                                                                                                                 |
| ، کانام علی کنیت                        | ، ۰۰۰۰۰۰ آب                                | تعار ف                                                                                                          |
| ناور قرو تی کملا                        | 5 6 100                                    | المجل أمعير                                                                                                     |
| لد مین طوسی مت<br>میں علامہ کا رہی      | لحقق نصيرا                                 |                                                                                                                 |
| م<br>ين علامه كاتي                      | س کی مهم                                   | والي تحميا                                                                                                      |
| احا <i>مع الد</i> قالق                  | (t) <u>.</u>                               | الصائث                                                                                                          |
| أ المعتورة                              | 66.63                                      | #                                                                                                               |
| المراكزة                                | 7                                          | المتصنع                                                                                                         |
| بمد پاید ساین<br>لکھاہے اور انتھیم<br>خ | ر المجمد كسلنغ<br>الما مجمد كسلنغ          | المتمس الدم                                                                                                     |
| صاحب تاریخ<br>صاحب تاریخ                | ں مرتب<br>نقرل                             | المانية |
| س مب                                    | . الْدُر                                   | ر مارت.<br>نے و فات                                                                                             |
| ر دار کثرت اسبا                         |                                            | - V ) <u> </u>                                                                                                  |
| נפיני קישויי שו<br>ו                    | ع<br>ایشار                                 | ci di                                                                                                           |

| 0 1.      |       |
|-----------|-------|
| طفر المحص | C FA. |
|           |       |

| ظفرالمحصلين                   | (FA.)                                                                                                                                           | حالات مقرعتن رس نظامی                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۳۳                          | علامه مشمل الدمن لي محمد بن حمره فتاري                                                                                                          | ۴ شرح البياغوجي                                                                |
| _                             | يخ خير الدين تبليسي<br>پيغ خير الدين تبليسي                                                                                                     | tests P                                                                        |
| -                             | سيخ شماب الدين احمر بن محمد مشهور بالابدى                                                                                                       | masur 7                                                                        |
| ۳۲۸م                          | میخ شریف نورالدین علی بن ابراہیم شیرازی<br>دوروں                                                                                                | ====                                                                           |
| P446                          | میخ مسلم الدین مصطفیٰ بن شعبان سر در ی                                                                                                          | ===== 1                                                                        |
| ۰۱۹ ه                         | میخ در کریابن محمد انصابری قاہری                                                                                                                | ے المطلع                                                                       |
| ~                             | فانسل عبداللطيف جمي                                                                                                                             | ۸ شرح ایباغوجی                                                                 |
| -                             | میخ ابوالعباس احمرین محمر آمدی<br>مکیرون                                                                                                        | ===== 9                                                                        |
| PYPe                          | علیم شاد محمر بن مبارک قزوینی<br>شخصهٔ ملامه شده می مدارق                                                                                       | =====  •                                                                       |
| -                             | مینی حبر الدین خضر بن عمر عطوقی<br>چیز می به به حله                                                                                             | ====                                                                           |
|                               | منظیم محمدین ابراہیم حکمی<br>مراد در کے مدار کیا ہے میڈ لکھن م                                                                                  | ۱۲ التحقیق المنطقی                                                             |
| -                             | مولانا <i>بر کت</i> انتُه 'بن احمر انتُه لکھٹو ی<br>میں دفال ہے ۔ میں جون                                                                       | ا ۱۳ اسلیق! مسلی                                                               |
| o24.                          | مولانا فل احمد بن محمد بن خفشر<br>مولاده بام الدين حسر السائي                                                                                   | ۱۳۱۱ اشر حاشر ح<br>۱۵ تال اقول                                                 |
| SZ 1*                         | مولانا حسام الدين حسن السكاني<br>مواه المسمود المستود ا | 15                                                                             |
|                               | منظومات كتاب ابيباعوجي                                                                                                                          |                                                                                |
| <b>∞</b> 9••                  | شُيخ نورالدين على بن محمد اشمو ني                                                                                                               | ۱ منظومه ابیباغوجی                                                             |
| _                             | مینی عبدال <sub>ه</sub> تهن بن سیدی محمد                                                                                                        | ۲ السلم المنورق                                                                |
| ۲۱۰ام                         | و مین ایرانیم بن صام متبشر می ک                                                                                                                 | سو موزولناالميزان                                                              |
|                               | (۷۵)صاحب د ساله شمیه                                                                                                                            |                                                                                |
| ن مي حکيم و پيران سي مشهور    | ابوالحن ،لقب جم الدين اور والد كانام عمر اور واد أكانام علم                                                                                     | التعارف آنه بكانام على كنية                                                    |
| " - CO 7.11 - CO              | ه برد من معب العربي در مدون الزور درد من الرد<br>الترجي                                                                                         | میں نسبت میں کا جی اور قزو یی کملا                                             |
| م اغه میں جور صد خانہ کی خماد | بسے میں۔<br>وفی ۲۵۲ھ کے ارشد تلا غدہ میں ہے میں موصوف نے ا                                                                                      |                                                                                |
|                               |                                                                                                                                                 | والي تقى اس كى مهم بيس علامه كاتبي                                             |
| مین القواعد به می قاضی المسل  | فَى أَشْفُ الْحِتَا لَقِ (٢) عَيْنِي القَوائِد _ ٣ _ بَجِ الْفُوا ُلُد شُرحٍ ؟                                                                  | □ تصانيف(١) بامع الد قائق                                                      |
| رالدین رازی کی مخص کی شرح     | الاؤكار" كِي شرح كشف الاسرار _ ٥ _ جهمة العنين _ ٢ _ امام فخ                                                                                    | الدين تبدخونجي كي كماب "غوامض                                                  |
| يه مجمي آپ تن کاب يو خواجه    | آب ہن کی تصانیف ہیں۔ ۷۔ منطق میں محیضر متن محمیر                                                                                                | المنصعص وغير دجيسي بلنديابيه كتابيل                                            |
|                               | ں کی طرف نسبت کر کے انشمیہ "کے نام ہے موسوم کیا۔                                                                                                | المحمس الدمين محمد كميلئة لكحاب اورالتمليم                                     |
| اور مضال ۲۵۵ه میں آپ          | تحدي ٣ رجب المرجب ادر يقول صاحب فوات الو فيات.                                                                                                  |                                                                                |
|                               |                                                                                                                                                 | نے وفات یا لی۔                                                                 |
|                               | ب برخود تک میداری<br>ثنف الفلنون نے رسالہ شمیہ کے ذیل میں مصنف ' تعارف                                                                          |                                                                                |
|                               | تف ہملون نے رسمالہ مسید نے قریل میں تصرف میں اور<br>سے مجمی مشہور ہے کیونکہ موصوف نے اس کو کسی کے وقت شرور                                      |                                                                                |
|                               | ہے ہی سمبور ہے ہیو بعد موسوں ہے اس کو س سے وقت سمرور<br>مساب جوعلامہ کنتازال کی طرف کرتے ہیں میہ خلط ہے ۱۲۔                                     | ا نے ان نام میں سروں سروری کے ہا۔<br>او افراد یائی تھی ہنام طور سے کمروزی کا آ |
|                               | عاجب ورفع المعادل في مرتبط وتعديد والمعالم المعادل في مراه المعادل في مراه المعادل في المعادل في المعادل في ال                                  | الله معجم المطونات، كشف انظون ميرايه                                           |
|                               |                                                                                                                                                 |                                                                                |

## فهرست حواشي وشر وح رساله شمسيه

| سنه و فات        | معنف                                             | ترح               | ممر |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 0444             | مجمد (یا محمود ) بن عجمه قطب الدین رازی          | شرح شمسه          | 1   |
| D 491            | نبلامه سعد الدين مسعودين عمر تغتازاني            | معدبيه شرح شمييه  | ۲   |
| 59F+             | میخ علا دُالدین بن محمد مشهور شمصنتگ             | شرحشمسيه          | •   |
| PYKA             | مسيخ جلال الدين محمر بس السيخلي                  | (アレt)===          | ٣   |
| <sub>ው</sub> ለሮሮ | احدين عنان تركماني جرجاني                        | =====             | ۵   |
| ₽ <b>ለ</b> ዓበ″   | ا ہو تحد زین الدین عبدائر حمٰن بن ابی بکر العینی | =====             | Y   |
| 2014 P Q         | مطیخ محمه بن موسی بسنوی                          | =====             | 4   |
| ۳۸۴ م            | مید محدین سید علی به دانی                        | =====             | Λ   |
| ۵۵ارم            | چیخ نور الدین بن محمد آباد ی                     | حاشيه شمسيه       | 9   |
| ==               | ليغنن الامثل لي                                  | قمريه حاشيه شمسيه | 1-  |
|                  | د د د د د د د د د د د د د د د د د د د            |                   |     |
|                  | (44)صاحب ال                                      |                   |     |

نام و نسب ..... محد نام ،ابوعیدالله کنیت ، قطب الدین تخانی لقب ،والد کانام بھی محد ہے ،رازی ری کی طرف نسبت ہے ، جو بلادیلم کا ایک شرہے سنہ پیدائش غالبا ۲۹۲ھ ہے۔ یخنج جلال الدین سیوطی نے ''بغیتہ الوعاۃ میں اور طاش کبری زاد دروفی صاحب مقاح السعادۃ نے اور صاحب کشف الظنون نے ان کانام محمود بتایا ہے۔

صاحب مقال السيادة في المواقعة في المون في السون في المون في المون

اسمہ دیعدصیۃ ،معقولات میں چوٹی کے امام تھے آپ کانام مشہور ہے اور دور دراز تک آپ کی شمرت ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ جب یہ ۱۲۳ سے میں دمنق پنیچے اور ہم نے ان ہے بحث و میاحثہ کمیا تو منطق و حکمت میں امام اور معانی و بیان اور علم تغییر کا بمترین عالم بایا ، حافظ ابن کثیر نے ان کے متعلق"احد المحکمین العالمین بالعطق کے الفاظ لکھیے ہیں۔ در کہ اور مدر کیلی ۔۔۔۔۔ میں معمل میں تامہ رکھتر تھے آب کر حلقہ تلکہ میں شامل ہوں زوا کراکٹ لوگ کے سان علم و فضل م

ور س و مذر میں .... بیس مهارت تامدر کھتے تھے آپ کے حلقہ مگمذیب شامل ہونے والے اکثر لوگ آ سان علم و فضل پر مهر جهال تاب بن کر نمودار ہوئے ،سعد الدین تغتاز آئی جیسی شخصیت نے آپ سے استفادہ کیاادر محقق وقت علامہ جلال الدین دوائی بھی آپ ہی کے شاکر در شید ہیں جن کے متعلق نزہمتہ الخواطر میں یہ الفاظ ہیں۔

احد العلماء المشهورين بالدرس والافادة قراء العلم على الشبخ قطب الدين الرازى شارح الشمسيتو قدم الهند

شارح فینخ قطب الدین رازی ہے حاصل کیااور ہندوستان تشریف لائے۔

مير سيد شريف جرجاني مجي استفاده كيليح حاضر جوئ تقي مكراس ونت قطب الدين ضعيف جون ع تفي اسك استفاده

كامونع شهوسكابه

ایک ضرور گی تنبید .....زہد الخواطر کی عبارت متذکرہ بالا جس میں ملا جلال الدین دوانی کو نظب الدین رازی کا شاگر د بتایا گیاہے یہ ہم نے مولانا مناظر احسن گیانی کی تماب" نظام تعلیم وتربیت" صفحہ ۲۱۱ ہے نقل کی ہے ، مگرید عبارت محل تامل ہے اس واسطے کہ رازی کاسنہ دفات ۲۲ کے ء ہے اور دوانی کاسنہ پیدائش ۸۲۸ھ ہے بس دوانی کی پیدائش رازی کی دفات ہے باسٹھ سال بعد ہے پھر تلمذ کیسے تھیجے ہو سکتاہے۔ (تدیر)

و نیا سے رحلت ..... موصوف نے لگ بھگ چوہتر سال کی عمر پاتی ۱۴ دی قعدہ ۲۷ سے میں اس قطب دفت کو سپر د خاک کیا گیاحافظ ابن کثیر لور جلال الدین سیوطی نے سنہ و فات بھی ذکر کیا ہے بعض حضر ات نے سنہ و فات کچھے اور ذکر کیا ہے۔

تھنے فات ..... آپ نے بہت می عمد داور نافع کہا ہیں تصنیف کیس جن ہے آپ کی جود د طبح واستفامت فہم کاپیۃ جلائے مثلا۔ (۱) الوامع الاسر امر شرح مطالع الانوار منطق و عکمت میں عظیم القدر و کیٹر النفع کتاب سلطان خدا بند و کے وزیر غیلیث

(۱) ادائی المرائی الاس اور سرح مطاح الالوار مسلی و علمت میں مسیم القدرو تیزاش کیا ہے۔ سلطان خدابندہ نے وزیر عمل الدین محد بن خواجہ رشید کیلئے تصنیف کی گئی ہے۔ (۲) محاکمات شرح انتادات محقق نصیرالدین طوی اور لام مخر الدین دائی نے شخ الدین مینا متو فی ۱۲۸ ہے کہ کتاب الاشارات و انتہات کی شرح کا سی ہے اور صاحب کیا ہے بر نقص و معارضہ بحث و مبادث اور بہت کچھ لے دے کی ہے اس لئے بعض حضر است نے مخر الدین رازی کی شرح کو جرت سے تعبیر کمیا ہے فظب الدین دائی نے فخر الدین رازی کی شرح کو جرت سے تعبیر کمیا ہے فظب الدین دائی ہے انتہا المحت میں دائی کی شرح کی اس نے فرمایا المحت میں دائی سے ایک الاحر بھادی الاحری الاحدی الاحری ال

(۲) تعظی ..... شرح شمنیہ آپ کی مقبول و متداول کتاب ہے جو ہوم تعنیف ہے آج تک داخل درس ہے بلکہ بقول ملا عبدالقادر بداؤنی ، قبل ازیں بغیر از شرح شمیہ و شرح سحائف از شطق و کلام در ہند شائع نبود نویں صدی کے آخر تک منطق میں قطبی اور کلام میں شرح صحائف کے علاوہ کوئی اور کتاب شائع بھی ایعنی لازی طور پر نصاب کے ختم کرنے والوں کو معقولات کی جن کتابوں کا پڑھنا ضروری تعاوہ صرف ہی تعیس ہے کتاب بھی آپ نے وزیر موصوف غیاث الدین کیلئے

معقولات کی جن کماپول کا پڑھنا ضروری تفادہ صرف بنی تغییں یہ کماب بھی آپ نے وڈیر موضوف غیاث الدین کیلئے تصنیف کی جن کماپورانام" تحریر القواعد انسطقیہ کی شرح رسالتہ الشمیہ" ہے۔ حواشی تعلی سیسن (۲) عاشیہ از مولانا فاضل سمر قندی من علاء زمن السلطان حسین (۲) عاشیہ از مولانا خصام الدین ابراہیم بن عربشاہ استرائی (۳) عاشیہ از مولانا ظلل بن محمد قرمانی دضوی (۴) عاشیہ از ملاعبدالحکیم سیالکوئی (۵) عاشیہ از مولانا پر کت اللہ بن محمد احد اللہ بن محمد نعمت اللہ کا محمد منت اللہ کا محمد منت اللہ کا محمد وی لے وجید الدین بن العرباللہ بن محمد اللہ بن محمد اللہ بن محمد منت اللہ کا محمد وی لے دمین بن العرباللہ بن محمد اللہ بن محمد اللہ بن محمد اللہ کا منت اللہ کا محمد اللہ بن محمد اللہ بن محمد اللہ بن محمد اللہ کا منت کی اللہ کی بن محمد اللہ کا منت کا منت اللہ کا منت کی اللہ کا منت کی کا منت کی کا منت کی کا منت کا منت کی کا منت کی کا منت کی کا منت کی کا منت کا منت کی کا منت کی کا منت کی کا منت کی کا منت کا منت کی کا منت کا منت کا منت کی کا منت کا منت کی کی کا منت کی کا منت کا کا منت کا منت کا منت کا منت کی کا منت کی کا منت کی کی کا منت کی کا منت کا کا منت کا منت کا منت کا منت کا منت کی کا منت کی کا منت کا منت کی کا منت کا منت کی کا منت کا منت کا منت کا منت کا منت کی کا منت کا منت کا منت کی کا منت کی کا منت کا منت کی کا منت کا منت کا منت کا منت کا منت کا منت کی کا منت کا منت کا منت کا منت کی کا منت کا منت

ل انتعليقات افيه منهاح طبقات كشف، نظام تعليم اليد العلوم وغير ١٢٥\_

# (۷۷)صاحب مير قطبي

میر سید شریف جرجانی کا حاشیہ ہے جن کے حالات "نحومیر" کے ذیل میں گذریکے موصوف کا یہ حاشیہ قطب الدین رازی کی کماب "قطبی" برہے جو نمایت عمدہ حاشیہ ہے اور ایک عرصہ تک داخل نصاب رہاہے ایک دوروہ تھا کہ تصویر کشی معشوق میں محتور الن عشق کے پرداز تخیل کی انتا قطبی و میر قطبی پر جوتی تھی۔
عالم منطق مصور ہوتی کی تصویر کا سے منہ کتا ہی قطبی ہے خط حاشیہ ہے میر کا (آتش ککھنوی)
اور ایک یہ دورہے کہ شرح جامی و میر قطبی وغیرہ کتب کے مضامین عالیہ سے نازک انداموں کے غیر محمل اذبان

اورا بیت بدودر سے درمیے کہ مرس جائ ومیر میں و میرہ کب کے مصابان عالیہ سے نار ک انداموں کے میر مسل ادہان کران بار مور سے بیں جس کے تعیبہ میں ان کتب کو خیر باد کہ کر نصاب سے خارج کیا جارہا ہے فالی اللہ المشکل حوالتی میر تصلی میں (۱) حاشیہ محد بن سعد جلال الدین و دائی (۲) حاشیہ عماد الدین لیکن (۳) حاشیہ علامہ عبد الحکیم سیالکوئی بر قطبی و میر قطبی (۷) حاشیہ مدر الدین شیر ازی (۵) حاشیہ ابوالورو (۱) حاشیہ میر واؤد (۷) حاشیہ ملا محدود مرس قطبی و میر قطبی الدین الم النمین برقطبی و میر قطبی و میر قطبی الدین برقطبی الدین الدین الدین الم النمین برقطبی و میر قطبی الدین النمیر لحاشیتہ المیر از ناوم تحریر

# (۷۸)صاحب تنذيب المنطق

شیخ سعد الدین تغتاز انی کامشهور متن سین ہے جن کے حالات مختفر الله کا کے ذیل میں گذر چکے ہیں۔

فهرست شروح وحواشي كتاب تهذيب المنطق

| سنه و فات   | مصنف                                                          | شرح         | بمبر |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 09-6        | علامه جلال الدين محمد بن اسعد صديق و دا بي                    | شرح تهذيب   | E    |
| <b>₽9∠9</b> | ليخ مستح الدين محربن صلاح اللابرى                             | =====       | r    |
| BIFE        | لينخ الاسلام احمد بن محيي بن محمد مشهور بحصيد سعيد الدين      | =====       | ۳    |
| _           | چیچ مرشد بن امام شیران <sup>ی</sup> ی                         | =====       | ſĽ   |
| **          | فيتخ عبيدالله بن فقل الله خسبيسي                              | =====       | ۵    |
|             | مینے ذین الدین عبدالرحمٰن بن ابی عمر                          | جهزالمقل    | 4    |
| _           | للميخ بحي المدين محمد بن سكيماك كاعجي                         | شرح تهذیب   | 4    |
| -           | فيتنج محمه بن ابراميم بن الي الصفا                            | =====       | ٨    |
|             | فيتخ مبة الله تسيني مشهور بشاه مير                            | =====       | 9    |
| @977        | مینج مظفرالدین علی بن محمد شیر از ی                           | <b>#===</b> | [+   |
| ۵۱۰۱۵       | منطخ عبدالله بن حسين مزدي                                     | =====       | 11   |
| _           | م ولا نابر كت الله بن محمه إحمد الله بن محمد نعمت الله لكصنوى | حاشيه تمذيب | 11   |
| 21100       | میخ نورالدین بن محم <i>ر صاح احمر</i> آبادی                   | شرح تهذيب   | 15   |

## (49)صاحب صغری و کبری

یہ دونوں رسالے میرسید شریف جرجانی کے ہیں جن کے حالات نحومیر کے ذیل میں گذر بچے ہیں۔

حواثثی و شر وح.....(۱)شرح از میر ابوالبقاء بن عبدالباقی حسین (۲)شرح \_از میر موصوف(۳)شرح از ما ۱۰ ام الدین ابراہیم بن محمد اسفر ائتی (۴) حاشیہ \_از مولانا ہر کت اللہ بن محمد احمد الله

### (۸۰)صاحی شرح تهذیب

تعارف .....ان کانام عبدالله ہاور والد کانام حسین ، نسبت میں یزدی کملاتے ہیں صاحب کشف نے جو شار حین تہذیب کی فہرست میں "مجم الدین شباب الدیو بعبدالله "کوذکر کیا ہے عالبادہ یہی ہیں اپنے وقت کے ذیر وست محق ، علامہ روزگار عظیم البیاق اور نمایت خوبصورت تھے بیخ بماؤالدین تحدین عالی ابراہیم ہمدانی اور آپ کے صاحبز اور حسن علی وغیر و نے مسلم البیاق اور نمایت خوبس ان میں انقال ہوالور شرح القواعد ، شرح الجائد ، حاشیہ شرح مخصر (شرح الخیص) حاشیہ برحاشیہ خطائی اور شرح تمذیب و غیر دیادگار چھوڑیں ، مولانا عبدالحی صاحب اکھتے ہیں "کلمام عوبتہ متحد"

## فهرست حواشي شرح تهذيب

| سته و فات  | هرف ا                                  | نرح م                  | تمير |
|------------|----------------------------------------|------------------------|------|
| _          | ملاعبدالتي بن قاضي عبدالرسول احد عمر ي | حاشيه شرح تمذيب        | 1    |
| ۵۱۳۵۳      | مولوی څړ اساعیل مراد آبادی             | . =====                | r    |
| ۹ - ۱۲ - ۹ | ملا همرامين تشميري                     |                        | ۳    |
| -          | مولوی عبدالرزاق پشاوری                 | تمذيب على شرح المتهذيب | L.   |
|            | مولوي محمه محکبوي                      | تحتيقات المقتبه        | ۵    |
| 61×4       | مولی الی بخش قیف آبادی                 | تخفه شاه جمالی         | Y    |

(۸۱)صاحب سلم العلوم

نام و نسب اور پیدائش ...... ہندو ستان کی میر حاصل زمین نے جہاں فقہ و حدیث میں صفائی علمی متی ، شیخ عبدالهی ، کام و اسر ارشر دیست میں بخ العلوم اور شاود کی اند اور جدا معائی میں عبدالمقتدر ملک انعلماء اور طاحت اند کو بیدا کیا۔
وقیمی تاریخ و فیر میں برخی ابوالفضل اور آز او بلگرائ کو بیدا کیا و بین فلے و منطق میں طافظام الدین اور طامحت اند کو بیدا کیا۔
آپ کانام محت اند ہے اور والد کانام عبدالفکور ، مواانا آزاد نے «بیحة المرحان » میں کھاہے کہ صوبہ بمار میں گوا " نای گاوں " جو «محبت علی بور " پر گذرہے تعلق رکھتا ہے بیاں آپ پیدا ہوئے آپ کا تعلق بمار کیا آیک شریف قوم ملک " ہے تعلق میں ایک انریف قوم ملک " ہے تعلق میں ایک انہاز رکھتی ہو نہیں ہو دینوی ہر حقیقت ہم ملکانوں میں ایک انہاز رکھتی ہو نہیں معلق و ملک " ہے تعلق میں ایک انہاز رکھتی ہو نہیں ہو دینوی ہر حقیقت ہم ملکانوں میں ایک انہاز رکھتی ہو ہے میں معلول علوم ۔۔۔۔ معلمانوں میں ایک انہاز رکھتی ہم نہیں ہو میں ایک انہاز رکھتی ہو ہو دینوں ہو نہیں علام سید قطب الدین حی میں آباد کی خدمت میں سالوی و غیروس قطب والاور جات و ستی کی کر بہمائی ہو درجات ہم میں ایک و میں ہو ہو کے میان کے در س میں شریک ہو الاور جات کی در میان اور اور اور کا مورد رہت میں صدر الدین (اتا لی لورگ ذیر بیا ماکیر و کے ان الدین شریک نے سیال جاکر در و گئی در س میں شریک ہو جاتے ہے گم کر آپ کے ہیں وقت نہ تھائی لیا تی سیالی جاکر طاقط بالدین شمید میں اند میں ایک در س میں شریک ہو کی کر بہمائی ہو در بیات تا میک ہو الدین اند کی سیاد کیا گئی ہو اور انداز کر ا

محب اللہ کی علمی باد واشت ..... مشلم الثبوت کا جو نسخہ مصر سے شائع ہوا ہے اس کے آخر میں ملا محب اللہ کی ایک خود
توشتہ بجیب یاد واشت جھاپ دی گئی ہے جس میں موصوف نے عمدہ نعت کے بعد لکھاہے کہ اصل کیا سے کی تالیف سے فارغ
ہونے کے بعد میر ہے بعض دوستول نے فرمائش کی کہ خودہی اپنی اس کتاب کے مشکلات کی تشر تی میں آبک حاشیہ لکھوں بسر
حال اصل متن اور اس کے حواشی لکھنے کے وقت جو کتا ہیں ان کے سامنے تھیں ان کی فہر ست خود اس کے قلم سے بیہ ہے۔
حال اصل متن اور اس کے حواشی لکھنے کے وقت جو کتا ہیں ان کے سامنے تھیں ان کی فہر ست خود اس کے قلم سے بیہ ہے۔
واعلم انه قد جمع الله بفضله لدی حین تصنیفی لھذا الکتاب من کتب الحنفیت کتاب البزدوی و کشف
المناد و البدیع و شرحت الشواح و التوضیح و التلویج و التحریر لابن الهام و التقریر والتیسیر مع شروحه و من

الهادو البديع و سرحت السواح و الوصيح والتوبيج والتحرير دبن الهام و السرير والمسيرات سروحه و من كتب الشافعيت للحصول للا مام الرازى الاحكام للامدى و شرح المختصر للقاضى وتعليقاته مع حاشيت السيهالشريف والا بهرى و شرح الشرح النفتازاني وحاشيت الفاضل ميرزان جان مالو دو دو الفقار والمنهاج

البيضاوي وشرحه للاسنوي ونفن كتب إلمالكيت المختصر والمنتهى لابن الحاجب.

معلوم ، وناجائے کہ حق تعالی نے اپنے نفل ہے میرے اس کتاب کی تصنیف کے زمانہ میں حسب ذیل کتابول کا ذخیر و جمع کرادیا تھا حنفیول کے اصول نقہ کی کتابول میں سے توالبر دوی اور اصول سرخی ، کشف بردوی کشف المناد اور البد لیع کے شار حول نے جو اس کی شرحیں تکھی ہیں توضیح و تلوی این بھام کی تحریر (اس کی شرح) التقریر اور البیسیر اپنے مختلف شروح کے ساتھ ایوں بھی کتابول ہیں ہے المحصول امام دانہ کی الاحکام آمدی کی شرح مختمر البیسیر ایم کی نیز اس کے تعلقا سید شریف کے حاشہ کے حاشہ کے ساتھ الا بھری کی شرح نیز تغتاذاتی کی شرح الشرح اور قاصل میر ذا جان کا حاشہ الود ود اور الفقود تامی کتابیں بھی قاضی بیضاوی کی منہاج اور المقول نے جو اس کی شرح کھی ہے اور مالکیوں کی کتابول میں ابن حاجب کی مختمر اور ختمی الاصول۔

ر برس میں ماہم کی اس کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے کتب اصول فقہ کی جو قبر ست پیش کی ہے کتنی جائع اور حاق قبر ست ہے اس فن کی اہم کنا ہوں میں خود ہی غور کیجئے کہ آخر کون سی کتاب رہ گئی ہے صرف اصول اضاف کی ہی کتا ہیں نہیں بلکہ شافعی

مالكي اصول فقه كي امهات كتب بهي زير مطالعه تهين يه

محت الله وامان الله میں مباحثہ ..... مولانا آزاد نے ملامحت الله کے ترجمہ میں تکھاہے کہ ان کااور مولانا حافظ امان الله بناری کا اجتماع الله الله علی مباحثہ بناری کا اجتماع الله تا تعلق میں ہوگیا ، ملامحت الله تکھنو کے قاضی ہے اور حافظ صاحب مدر العدور دونوں آیک ہی استاد مولانا قطب الدین حمس آبادی کے شاگر و تھے ای معاصرت نے دونوں میں مقابلہ کابازار کچھ ونوں تک گرم رکھا، تکھتے ہیں "امام طریق مباحث علی مسلوک دامت "

علمي كارتائي .....علامه موصوف نے (الجواہر المغروف في مجت جزء لا يجزى (٢)رساله في المغالطات العامته الورود (٣)رساله في النبوت وغيره مختف كما ميں (٣)رساله في النا غد بب الحقيقة بعد بين الرائي من غد بب الشافعيه (٣) منهات حواثي مسلم النبوت وغيره مختف كما ميں

خالات سمنع بن درس نظائی فلار میسام مرکته الا آراء متن متین جس نے منطقی دنیا میں المجل مجادی اور اصول فقہ المندف کیس۔ فن منطق میں (۵) سلم العلوم جیسام عرکته الا آراء متن متین جس نے منطقی دنیا میں المجاد ہے تھے تقریبا میں (۲) مسلم النبوت جیسی شرہ آفاق و بیش مماکم النبوت کتاب سلم العلوم کے بعد کی تصنیف ہے کیونکہ المباد اللہ میں میں مسلم النبوت کتاب سلم العلوم کے بعد کی تصنیف ہے کیونکہ مسلم النبوت کتاب سلم العلوم کے بعد کی تصنیف ہے کیونکہ مسلم النبوت کتاب سلم العلوم کے بعد کی تصنیف ہے کیونکہ مسلم النبوت کتاب سلم العلوم کے بعد کی تصنیف ہے کیونکہ مسلم النبوت کتاب سلم العلوم کے بعد کی تصنیف ہے کیونکہ مسلم النبوت کتاب سلم العلوم کے بعد کی تصنیف ہے کیونکہ مسلم النبوت کتاب سلم العلوم کے بعد کی تصنیف ہے کیونکہ مسلم النبوت کتاب سلم العلوم کے بعد کی تصنیف ہے کیونکہ مسلم النبوت کتاب سلم العلوم کے بعد کی تصنیف ہے کیونکہ مسلم النبوت کتاب سلم العلوم کے بعد کی تصنیف ہے کیونکہ مسلم النبوت کتاب سلم العلوم کے بعد کی تصنیف ہے کیونکہ مسلم النبوت کتاب سلم العلوم کے بعد کی تصنیف ہے کیونکہ کیونکہ مسلم النبوت کتاب سلم العلوم کے بعد کی تصنیف ہے کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کونک کے بعد کی تصنیف ہے کیونک کیونک کیونک کیونکہ کیونک کے بعد کی تصنیف ہے کیونک کی

دوسال اس فرد بائر کھا۔ درس نظامیہ کی مشہور کتابیں ہیں، مسلم النبوت کتاب سلم العلوم کے بعد کی تصنیف ہے کیونکہ مسلم النبوت میں گئی جگہ سلم کا حوالہ موجود ہے جتابی آیک جگہ لکھتے ہیں "وفیہ نظر اشرت الیہ فی اسلم "(۷)الافادات اس کا ذکر مسلم النبوت میں موجود ہے جیٹ قال "وفد فرغناعنها فی اسلم والافادات "(۸)القطر قالالہت یہ آیک رسالہ ہے جس میں اصول غامصہ نہ کور ہیں جن میں ہے آیک مسئلہ اختیار ہے اس کاذکر بھی مسلم النبوت میں موجود ہے جس کی بابت موصوف ہے کہا ہے "واٹمالا جدی من نقاریق الحصا"کہ یہ بہت ہی تافع کیا ہے ۔

ے ہاہے واہمالا جدی کن نفار ہی انتقال کی ہیں۔ بی نام کیا ہے۔ ، علمی کرنا مول نے ملاکو محسود افر ان بنادیا .....ادر ان کو بدنام کرنے کی یہ عجیب کو شش کی گئی کہ سمی صاحب نے منطق میں ایک رسالہ لکھاجس کے عام مسائل کی عبار تمیں بی نہیں بلکہ مسلم کے مشہور دیباچہ "سجانہ مااعظم شانہ" سے ملاجلا خطبہ بھی لکھاجس کے بچھ الفاظ مولانا محمود الحسن ٹوکی کی تماب" مجم المصنفین "میں نقل بھی کیے ہیں۔

"الحمد لمن هوعن الكليت والجزئيت تعالى و عن الجنس و الفصل تبرى فلابعد ولابعد به نعم بتصور بوجه بعناوبه اه "اورلطيفه يه كُرهاكه مشهور معقول وكلام مصنف مر ذاجان كي طرف اس كو منسوب كرديا، مقصديه تحاكه محب الله كي كتاب سرقه خابت هوجائه تماشه كي بات بيب كه أيك ابراني عالم كي كتاب "دوضات البحات "جس مين علماء كے حالات مين خود مر ذاجان لوران كے معاصر ابوا تحن الكافى كے متعلق لكھا ہے "كان متجانات من كثير الكتب الغير المتد لوله" ( يعني يه و نول غير مشهور كي كتابول سے يه دونوں حفر ات مرقد كياكرتے تھے۔ عبر مشهور كي كتابول سے يه دونوں حفر ات مرقد كياكرتے تھے۔ كه مسلم عالم منابع المر ذاجان كي طرف منسوب كرنے كي دوبه جي كي ، وئي كه وه خود اس مسئله مين بدنام تھوا تعد به ہے كه مسلم عين كتاب اگر مرذاجان كي طرف منسوب كرنے كي دوبه جي كي ، وئي كه وه خود اس مسئله مين بدنام تھوا تعد به ہے كه مسلم جيسي كتاب اگر مرذاجان صاحب كے قلم سے بہلے ہى نكل جي موتى تو جمال ان كى جيبول معمولى كتابيں علم ميں جيسلى موتى اليام تن متين كوش كتابى علم ميں كيون يونراده جاتا۔

و مسلم کے طرز کی نہیں ہے۔ لطیقہ ..... کتب فانہ عرفانیہ میں مسلم الثبوت کی آیک شرح قلمی موجود ہے شادح کانام تو معلوم نہیں ہو سکالیکن اس کے کاتب محمد اکمل کے قلم ہے آیک نوٹ شروع میں درج ہے اس ہے پہ چلنا ہے کہ ۲۵ شعبان ۱۸۰ اور کو پہ شرح تصنیف ہوئی اور ۹ سااور میں کاتب نے مصنف کے اصل مسودہ ہے یہ مبعد تیار کیا اس وقت شادح کا انتقال ہو چکا تھا اس کتاب میں متن کی عبارت ''لما بعد فیقول الشکور العبور محب اللہ بن عبدالشکور'' کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے ''فی الحاشیہ ''الوصف الاول کانہ بالارٹ والوصف الآئی کانہ ہفتہ ''اس کے بعد لکھا ہے کہ طلبہ میں یہ بات مشہور ہے کہ مصنف نے اس کتاب کو تصنیف کرنے کے بعد اپنے استاد عالم تحریر فی خبیر فیخ قطب اللہ بن اینچوی مشہور یہ مشمس آبادگی کی خدمت ہیں بھیجا انھوں نہ میں عدم میں کیکی خدمت ہیں بھیجا انھوں

نے جب یہ عبارت دیکھی تو فرملا کہ بیاس نے کیا گیا کہ اپنے اپ کو اپناغلام بتالیا۔
و فات ..... شاہ عالمگیر لورنگ زیب نے اپنے بوتے (شاہ عالم کے صاحبز اوے) رفیع القدر کی تعلیم کیلئے ملامحت اللہ کو شاہ عالم کورنرکائل کے ساتھ کائل جیجی تواس جال گداد معیبت برشاہ عالم وہاں ہے ساتھ کائل جیجی تواس جال گداد معیبت برشاہ عالم وہاں ہے ساتھ کائل جیجی تواس جال گداد معیبت برشاہ عالم وہاں ہے ساتھ جی آباد ہیجے لوراس کے دوسر ہے سال بین ۱۱۱ھ میں قاضی صاحب منصب حیات ہے ہیں۔ کیلئے معزول ہوگئے تاریخ دفات "فیجی در قاصی مولوی محت اللہ لور معر عدر قد سوئے لام محت اللہ ہے۔
معزول ہوگئے تاریخ دفات "فیجی دہر علم از قاضی مولوی محت اللہ لور معر عدر قد سوئے لام محت اللہ ہے۔
مشر وح و حواشی سملم .....(۱) شرح سلم از قاضی مبارک بن مجد وائم کو یا موی (۲) شرح سلم از ملاحت اللہ بن احد عبدالحق (۵) المحر الله سند ملوی المحت اللہ بن احد عبدالحق (۵) المحر العلوم از مولانا برکت اللہ بن محد احد اللہ بن محد فعت اللہ او مولانا عبدالعلی بن نظام الدین بن قطب الشہید (۱) اصعاد المعبوم از مولانا برکت اللہ بن محد احد اللہ بن محد فعت اللہ او مولانا عبدالعلی بن نظام الدین بن قطب الشہید (۱) اصعاد المعبوم از مولانا برکت اللہ بن محد احد اللہ بن محد فعت اللہ مولوں عبدالعلی بن نظام الدین بن قطب الشہید (۱) اصعاد المعبوم از مولانا برکت اللہ بن محد احد اللہ بن محد فعت اللہ اللہ بن عبدالعلی بن نظام الدین بن قطب الشہید (۱) اصعاد المعبوم از مولانا برکت اللہ بن محد احد اللہ بن محد فعت اللہ اللہ بن محد فعت اللہ اللہ بن بن قطب الشہد اللہ بن بن قطب الشہد اللہ بن بن قطب الشہد اللہ بن بن قطب اللہ بن محد فعد اللہ بن محد اللہ بن محد فعد اللہ بن بن قطب اللہ بن بن بن بن قطب اللہ بن بن بن قطب اللہ بن بن بن قطب اللہ بن

لکھنوی (۷) ضیاء الجوم از علامہ محد ابر اہیم صاحب بلیادی۔ (۸) کشف الاسر ار از ملا کندیام حوم (۹) شرح سلم از ملااحمہ عبد الحق بن ملا قطاب الدین فر کل مجلی (۱۰) شرح سلم إز قاضی احمد علی بن سید فتح محمد سندیلی (۱۱) شرح سلم (تالا پید ولات ر)از مفتی شرف الدین دامیوری (۱۲) شرح سلم از علامہ محمد بن علی الصبان متوفی ۲۰۲۱ھ (۱۳) شرح سلم از محمد وارث رسول نما بناد سی (۱۳) انوار العلوم ار دواز انوار الحق کا کا خیلی پشاوری۔ لے

#### (۸۲) ملاحرالله

نام و نسب ..... آپ کانام حمراللہ ہے اور والد کانام تحکیم شکر اللہ سلسلہ نسب یول ہے حمد اللہ بن تحکیم شکر اللہ بن میخ دانیال بن پیر محمد صدیقی سند بلوی ، ملا نظام الدین بن قطب الدین شہید سمالوی اور سیخ کمال الدین فتح پوری کے ارشد تلانہ ہیں ہے ہیں نمایت بلند بایہ معقول عالم اور حاذق جیب تھے۔

در س و مدر کیں ..... قصبہ مندیلہ جس کو آپ کاوطن عزیز ہونے کافخر حاصل ہے ای سندیلہ کے ایک مدرسہ میں عرصہ تک درسہ میں عرصہ تک در س وافادہ میں مشغول رہے آپ کے دامن تربیت ہے فیض یافتہ بہت سے نامور فضلاء کیکے مثلا قاضی احمد علی سندیلوی (۱)صاحب ترجمہ مولوی احمد حسین لکھنوی ، ملا باب اللہ جو نپوری ، مولوی محمد اعظم قاضی زادہ سندیلہ ،

مولوي عبدالله بن زين العابدين مخدوم زاده سنديله وغيره

علمي مقام ..... صاحب نزية الخواطر لكھتے ہيں 'كان من الاسا قذة المشہورين في ارض المندية مر ذبين ہندوستان ہيں مشہور اسا قذه بيس ہے تھے )ا يک جگہ لکھتے ہيں ''انهت اليه الامامتہ في العلم وائند رئيں "علم و قدرئيں ہن المت اي برختم تھی۔ اسا قذه بيس ہے تھے )ا يک جگہ لکھتے ہيں ''انهت اليه الامامتہ في العلم وائند رئيں علم و قدرئيں ہن المت الله على الله على الله فعال الله على الل

بودے دستار بدل برادر اشت دستار بدل برادر اندی تعلق رکھتے تھے

د ستار بدل برادرانہ کا مطلب .....وستور تھا کہ جو واقع میں بھائی نہ ہوتا تھااں کو کوئی بھائی بنانا جا بتا تواپی پگڑی یا ٹوپی اس کے سریر اور اس کی پگڑی یا ٹیوپی اپنے سریر رکھتاای کانام ''وستار بدل براور انہ'' تھا۔اخوت کاجو تعلق اس سم کے بعد قائم ہوتا تھادہ رشتہ کے تعلقات ہے بھی آگے بڑھ جاتا تھا آخے وم تک لوگوں کواپس کا لحاظ دیاس کرنا پڑتا تھا۔

صندر جنگ کے عبد اقتدار میں علم دکمال کی دہ بے قدری تھی کہ بیک کردش فلم خاندان تباہ دیر باد کردیئے گئے مگر یمی نواب ابنی دستارایک معمولی قصباتی مولوی کے سریر رکھ کران کو اپنا بھائی بتا تا ہے اس سے ملاحمہ اللہ کی معقول دقعت کا انداز ہ کیا جاسکا ہے علاد وازیمی موصوف نے احمد شاہور ہلوی سے سفارش کر کے آپ کو چندگاؤں بطور جاگیر دلوائے جس

کے بعد آپ نے شدیلہ میں ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا۔ ملا کا نہ جب ..... مولوی حمد اللہ کس اعتقاد کے آدمی تھے سیح طور پر نہیں کہاجا سکتا لیکن چو تکہ حمد اللہ میں میر باقرولیاد کے

ملاکا فرجب ..... مولوی حمد الله من اعتفاد کے آدی سے سے طور پر میں اماجا سل مین جو تلہ حمد اللہ میں بربا فرولا ک متعلق عموماً "خیر اللحالله بالمبرو" کا خطاب التز الما استعمال کرتے ہیں اور کما جاتا ہے کہ فرقہ لامیہ کے عالم بماء الدین عالمی کی کتاب "ربدہ الاصول" (جوعالبا شیعی اصول فقہ کی کتاب ہے) اس کی شرح بھی کلھی ہے اس کے لوگوں کاعام خیال بیہ کہ انھوں نے ذاتی طور پر شیعہ نہ ہب افتر پار کر لیا تھا۔

و فات ....١١٠٠ مين آپ نے ديكي مين و قات يا كى اور حصرت قطب الدين او شي كے مر اركے جانب غرب وجنوب مين

ید تون ہوئے۔ تصانیف۔.... ملاحم اللہ نے بہت کا معرکتہ الاراء کما بیں تصنیف کیں جوزیاد وٹر فن معقولات بی ہے متعلق ہیں چنانچہ

ل از نظام لعلم، شاعدار مامنی، معادف، تغرکره، بهند، حداثق حفیه ، آمامه

#### حرالله (شرح تقيد بقات سلم حاشيه مش باذغه حاشيه برصد واشرح زيدة الاصول عالى آپ كي مشهور تقييفات بير\_

## فهرست حواشي كتاب حمرالله

| مندوفات | منف ب                                                    | حاشير مع                   | تمبر |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| SITAL   | مولوی تراب علی بن شجاعت علی بن محمد د دلت لکهمونی        | حاشيه برحمرالله            | 1    |
| DIPAP   | مفتی سعدالله میراد آبادی                                 | 2222                       | r    |
| *#P     | مفتي حيدانثد تتمس العلماء ثونكي                          | =====                      | ٣    |
| 01149   | مقتی عنایت احِمد کا کوروی                                | 52572                      | ~    |
| DITAL   | مولوي عبدالحكيم بن عبدالرب بن بحرالعلوم عبدالعلي         | =====                      | ۵    |
| _       | مولوی بر کب الله بن محداحمد الله بن تحد تعمت الله لکھنوی | ر قع الاشتباد عن شرح السلم | 4    |
| ۵۳ ۸۵   | مولوی عبدالحلیم بن امین الله بن مجیرا کبری فر کل محل     | كشف الاثنتياد==            | 4    |
| ۲۱۳ام   | مولوی عبدالحقِ بن تفل حق بن فقل امام خیر آیادی           | حاشيه حمدالله              | Λ    |
| ۵۱۲۲۵   | مولوی حیدر علی بن حمرالله شدیلوی کے                      | تعليقات يرحمرانثه          | 9    |

## (۸۳) قاضی مبارک

تصانیف ..... آپ کی تصانیف یه بین (۱) عاشیه شرح مواقف (۲) تعلیقات برعاشیه سید زامد علی ابوالر سالته القطیعه (۳) تعلیقات برعاشیه شرح تنذیب محمق الدوانی (۳) شرح سلم مشهور بقاضی مبلاک قال فی خاتمته قدتم اشرح بغضل من الله تعلیو تبارک من عبده محمد مبارک فی سنته الف دماند اربعین و نگف من المجرة المنوبیة فی سائع شهر رئی الاول یوم النه بیب فی بلده شابجهان آباد.

ل از مذكره علماء مند نظام تعليم وتربيت تزمية الخواطر وغيره ١٢\_

# فهرست حواشي قاضي مبارك

مصنف مصنف مصنف العلم المستور المستور

#### (۸۴)ملاحسن

تام و نسب ..... آپ کانام محمد حسن ہے اور والد کانام قاضی غلام مصلفی سلسلہ نسب یوں ہے محمد حسن بن قاضی غلام

مطفي بن الااسعد بن قطب الدين شهيد سمالوي-

تحصیل علم ..... آپ نے بعض آتا ہیں اپنے ماموں ملا کمال الدین فتح پوری سے اور اکثر کت استاذ الهند مولانا فظام الدین قطب الدین شہید سے بڑھ کر تمام علوم میں مہارت حاصل کی بہاں تک کہ علابیان کرتے ہیں کہ اگر ملاحس شخ ابن بینا سے معقولات میں مقابلہ کرتے توان پر غالب آجاتے ایک ون اپنے استاذ ذکام الدین سے کی منطقی مسئلہ پر تفکو فرمار ہے معقولات میں مقابلہ کرتے توان پر غالب آجاتے ایک ون اس کے خلاف گفتگو کررہے ہو ملاحسن نے باادب عرض کیا کہ معقولات میں تقلید منیں کی جاسکتی شخ نے یہ کہا ہے میں یہ کہنا ہوں آپ شاہ اسحاق خال شاہجمان پوری کے مرید لور شاہ عبدالرزاق بانسوی کے خلیفہ خصے

قوت جا فظہ ..... ملاحس این تمام بھائیوں سے ذکاویت دنہائت میں سبقت لے گئے سے جھی ان کو کتاب کی مراجعت کی حاجت ن حاجت نہیں پڑتی تھی قوت حافظ اس قدر ذیروست تھی کہ کتب در سیہ کی عبار تیں ان کو زبانی یاد تھیں یہاں تک کہ اگر ہدایہ وغیرہ کی مائند کمی کتاب کی عبارت غلام وتی اور کئی سطریں چھوٹ گئی ہو تیں تواس کو اپنی یاد سے در ست فرماد ہے اور پوری تیجے عبارت پڑھ دیے واقعہ یہ ہے کہ خاندان فرگی تحل میں ملاحس سے ذاکد قوی الحافظ ذبین ذکی اور طریق منطقی پر

بخت كامابر كوني منين كزرا

درس و مدر کیں ..... آپ نے ایک زمانہ تک نرگل محل میں مدریس و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا ایک عالم اس چشمہ علم سے سیر اب موادور دور کے طلبہ آپ کے پاس پڑھنے کیلئے آتے تھے مولوی محمد مبین تکھنوی اور مولوی عماد الدین کہتی

آب کے مشہور جلا فرہ میں سے ہیں۔

سفر شاہ جمانیور .....ایک نمر جمی مناقشہ کی دجہ ہے آپ کو ترک وطن کرنا پڑااور پوشید وطور پر شاہ جمال بور کی جانب
سفر فرمایا وہاں چیج کر حضرت سید مدن میال کے دولت کدہ پر قیام فرمایا جو نکہ اس زمانہ میں حافظ رحمت خال والی شاہجما نبور
سر جنول کے ساتھ جماد کرنے کے انظامات میں شب دروز کئے ہوئے شھاس لیے دوطا حسن کی خد مت نہ کرسکے۔
صال جلہ خال کے یمال باضا بطہ قیام .....اس در میان میں ضابطہ خال بن نجیب الدولہ نے آپ کو بلا بھیجااور آپ کے
تشریف لے جانے پر نمایت اعزاز واکرام کیالور معقول مشاہرہ مقرر کر کے آپ کے استاد ملا کمال الدین کی جگہ پر وار انگر

لے النزمة الخوا لمريز كره علاء ہند حاشيه بائي ہندوستان ١٣۔ ﴿ بَجِبِ آباد كے قريب ايك مقام بے جوان دنول دارا لحكومته تھا۔

اور نظام سلطنت در ہم ہر ہم ہو گیا ملاحسن دہلی چلے گئے اور بچھ زمانہ تک شادعالم کی رفاقت میں رہے اس کے بعد ضابطہ خال کا انظام سلطنت در ست ہو گیا تو انھول نے آپ کو پھر بلوالیا اور بدستور سابق اعزاز واحترام کے ساتھ دار انگر کا مدرسہ

امیور کو والیسی ..... کو زمانہ کے بعد ضابطہ خال کو پھر متعدد لڑائیوں کی طرف متوجہ ہونا پڑاجس کی دجہ سے نظام بهت گزیز ہو گیا مجبورا آپ رامپور واکیل آئے اور یہال اقامت اختیار فرمائی ،نواب فیض اللہ خال والی رامپور نمایت اعزاز

ے بیش آئے اور گر انفذر متخواہ مقرو کر کے سر کاری درمہ آپ کے سپر و کیا۔

و ق ت ..... آپ نے وہیں سہ صفر ۹ ۲۰ اھ میں بعید بہمادر شاہ به فات یا تی آپ کامز ارر امپور ہی میں ہے۔ الباقيات الصالحات ..... ملاحسَ ہے زائد فرنگی محل میں کسی نے عقد ثکاح تہیں کئے موصوفِ کے پانچ عقد ہوئے ایک مولانا احمر عبدالحق کی صاحر ادی ہے جن کے بطن ہے یا تج صاحر ادیاں پیدا ہوئیں کوئی لڑکا نہیں ہواد وسر اعقد ایک ذن اجنبیہ ہے لکھنو میں ہوا جن ہے دوصا تبزادے عبداللہ اور عبدالرذاق پیدا ہوئے تیسر اعقد صفی بور میں ہوا جن ہے صرف ایک صاحبز او دغلام دوست محمر پیدا ہوا چو تھااوریا نچوال عقد رامپور میں ہوایا نجویں بیوی ہے صرف ووصاحبز ادے مجمراسحات آور محمہ یوسف پیداُ ہوئے آپ کی اولاد میں ہے شوائے دوست مخمہ کی اولاد کے اور کو کی ہاتی منیں ہے۔ تصانیف .....(۱) شرح مسلم الثبوت (۲) پیاشیه برصدرا (۳) حواشی زدائد ثلثه (۴) معارج العلوم متن منطق میں

(۵) مذارج العلوم متن حكمت من (۲) حاشيه ممس بازغه ( ) ملاحسن ..... شرح مسلم تاعث موجهات آپ کے کمال جودت طبع پریہ شرح شاہد عدل ہے طرز معقولی میں سلم کی کوئی شرح اس کے مقابل نہیں ہوسکتی۔

حواثثي ملاحسن .....(١) المعليق الإحسن على شرح ملاحسن ابوالبر كات ركن الدين مولاناتراب على بن شجاعت على بن محمد دولت لكھنوى متوفى ا<u>۸</u>۲ اھ القول الاسلم كحل مُثرح العلم از مولانا عبدالحليم بن امين الله بن محمه أكبر انصارى فريكى محلى متو في ٢٨٠٥هـ (٣)التحقيق الاتقن على شرح السلم كملاحس إذ مولوي بركت الله بن محمه احمد الله بن محمد نعت الله تكهنوي (٣) سواح الزمن على المولوي حسن المولاناجا فظ محمد حسن ستبحل ل

#### (۸۵)صاحب مرقات

. آپ کانام نظل امام ہے اور والد کانام مینے محد ار شد بور انسب نامہ بول ہے۔ فضل المام بن ييخ محد ارشد بن حافظ محد صالح بن ملا عبد الواجد بن عبد الماجد بن قاضى صدر الدين بن قاسى

بر <u>کامی بن قاصی عماد الدین بدایونی بن شیخ ار زانی بن شیخ</u> منور بن شیخ خطیر الملک بن شیخ سالار شام بن شیخ و جید الملك بن يتنخ بهاءالدين بن شير الملك شاه\_

ان چودہ داسطوں کے بعد لینی شیر الملک بر آپ کاسلسلہ نسب حضرت شاہ دلی الله صاحب کے شجرہ نسب سے مل

جاتاہے اس کے بعد کاسلسلہ بیہے۔

ا بن شاہ عطا الملک بن ملک باد شاہ بن حاتم بن عادل بن تائزون بن جر جیس بن احمد تامدار بن محمد شهر یار بن محمد عثان بن دامان بن مابول بن قريش بن سليمان بن عفان بن عبدالله بن محد بن عبدالله بن عمر قاروق رضى الله عنه اس ر جسسواسطوں سے آپ کانب خلیفہ ٹائی تک پنچاہے۔

پید انش اور و طن عزیز ..... ہندوستان کے وہ قصبے جو مر دم خیزی میں مشہور رہے ہیں ان میں ضلع سپتاپور کا قصبہ خیر آباد بھی ہے اب جود حویں صدی کے رکع آخر میں اس کی حالت کچھ جھی ہو تحر حلقہ درس و تدریس ہے تعلق رکھنے والے

ا المريّدُ كرة علاقر نل كل نذكرة علامند بذكرة الصافحين وغير ١٢٥

آبا و اجد آد ..... آپ کے مورث اعلی شر الملک ایک قطعہ ملک ایران پر قابض و عکر ال تنے زوال رہاست پر دولت علم کمائی ان کے دوصا جزاوے بہاء الدین و حمس الدین ایران سے دار د ہندوستان ہوئے سمس الدین نے مند افرار و جمک سنجالی شاہ ولی اللہ صاحب انہی کی اولاد ہے تھے اور بہاء الدین قبلتہ الاسلام بدایوں کے مفتی ہوئے ان کی اولاد میں شخ

ارزانی بدایول نامور بزرگ اوراعلی در چه کے مفتی ہوئے۔

تشویش متی تھی ہروم شدی خدمت میں قلبی بے چیتی ظاہر کی میر نے دعائی۔شب نیس آنخضرت تنظیم کی زیارت ہوئی و کی ایر م ویکھا کہ آپ کے باغ میس (جمال مرحوم کی قبر تھی) تشریف لائے اور بیل کے در خت کے نیچے وضو فرمایا بعد نماز فجر پیرو

مرید دونوں آیک دومرے کو مبارک بادو کیے روانہ ہوئے راستہ میں دونوں ملائی ہوئے توایک نے دومرے کو بیٹارت کا حال بتایاد ہیں ہے دونوں کے باغ میں ہنچے دیکھا کہ مقام معمور میں وضو کا اثر یعنی پانی کی تری موجود تھی ایک عرصہ تک لوگ اس کی زیادت کرتے رہے مولانا تقی علی خال بھی مع صاحبز ادہ مولانا احمد رضا خان ۴+۱ اے میں اس مقام کی زیادت کیلئے بریکی

ے تیر آباد بنج اور مولانا حسن بخش کے مہمان ہوئے۔

ر بباریب ور رون می مان باتی ہے۔ اس جگہ کا پینہ جل سکتاہے مفتی فخر الحسن خیر آبادی جوان معزز مهمانوں کی افسوس کے افسوس کے نداب وہ در خت باتی ہے نداس جگہ کا پینہ جل سکتاہے مفتی فخر الحسن خیر آبادی جوان معزز مهمانوں کی

نیارت دمیں شریک تھے خطیرہ کے پاس اس ٹیل کے در خت کی جگہ بتاتے ہیں۔ تحصیل علم ..... مولانا فضل لام صاحب بڑے طیاع و ذہین تھے مولانا سید عبدالواجد کرمانی غیر آبادی کے ارشد تلا نمرہ میں بترین کا کسی میں منر میں مصالح کے اس سریں کیا ہوں سال

ے تھے علوم تقلیہ و عقلیہ انتی ہے حاصل کیے اس کے بعد و ہلی ہیں صدرالصدور کے عمد دپر فائز ہوئے مولانا شاہ صلاح الدین صفوی گویام وی (تلمیذرشید مولانا محمد اعظم سندیلوی دمرید و خلیفہ مولانا شاہ قدرت اللہ صاحب سنی پوری) کے مرید تھے۔ درس و مدر کیس ..... فرائن ملازمت کے ساتھ مشغلہ مدر لیس و تصنیف ہمیشہ جاری رکھا مادہ افہام و تغییم خدانے ایسا بخشانداں ایک نے بڑی درس مدر زیر کے در ملالہ علمہ درسی طرف کیاں خرجی دیکر انتہاں کے جان میں سے سے

بخشاتھا کہ ایک بار شریک درس ہونے کے بعد طالب علم دوسری طرف کارخ بھی نہ کرتا تھا آپ کے حلافہ میں سب سے زیاد و نمایاں آپ کے صاحبزادے فضل حق اور مفتی صدرالدین خال آزر دہ صغراصدور دبلی ہوئے مولوی سناء الدین احمدین

محر شفع بدایونی ادر شاہ غوث علی بھی آپ ہی کے شاگر دہیں۔

حمد الداہوں اور ساتھ حسن سلوک ..... شاہ خوت علی صاحب جو موصوف کے شاگر داور صوفی منش بزرگ گزرے ہیں جنہوں مع تمام عمر سیاحت میں بسرکی ان کا بیان تذکرہ غوشہ میں نظر ہے لکھا فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ عبدالقادر صاحب اور مولانا فضل امام صاحب کی شاگر دی کا فخر مجھے حاصل ہے آخر الذکر استاذکی جو شفقت میرے حال پر تھی وہ بیان ہے باہر ہے مولانا کے ساتھ دہلی سے بٹیالہ تعلیم کی غرض ہے میں بھی جلا گیامیر کی عمر الھارہ سال کی تھی استاذ علیم موجب اور موسوف نے قبل استاد ملے گانہ موسوف کا ایک بارجب میں شاہ صاحب مولانا فضل امام کے صاحبز اورے علامہ فضل حق کو لے اور موسوف نے تعلیم کے ناتم لی دو بانے پر اظہار کی شاہ صاحب مولانا فضل امام کے صاحبز اورے علامہ فضل حق کو لے اور موسوف نے تعلیم کے ناتم لی دو بانے پر اظہار افسوس کیا تو کہنے لگے کہ "پورے عالم ہو جاتے تو کیا ہو تاذیادہ سے ذیادہ آپ جسے ہوئے۔"
افسوس کیا تو کہنے لگے کہ "پورے عالم ہو جاتے تو کیا ہو تاذیادہ سے ذیادہ آپ جسے ہوئے۔"

غریب آدمی بد صورت عمر زیادہ علم کم ذبحن کندیہ یازک طبع، نازیر در دہ ، جمال صورت دمعنی ہے آراستہ چو دہ ہرس کا مین د سال نئی نصیلت ذہن میں جورت بھلامیل لیے تو کیسے لیے اور صحبت راس آئے تو کیونکہ آئے تھوڑا سبق پڑھا اتھا کہ مجڑ مکئے جھٹ سے اس کی کتاب میں بک وی اور برا بھلا کہ کر نکال دیا۔ وہ روت ہوا مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور سار اجال بیان کیا آپ نے فرمایابلاداس تعبیث کو مولوی ففل حق صاحب آے اور دست : ستہ کھڑے ہوئے ، موزانا نے ایک تھیٹر ایسے زور سے دیا کہ ان کی دستار نعیات دور جابڑی اور فرمانے لگے کہ تو تمام عمر سم اللہ کے گنبد میں رہانا و نعیت میں پرورش پائی جس کے سامنے کتاب کھولی اس نے خاطر واری ہے پڑھلاطالب علموں کی قدر و منز لت تو کیا جائے اگر مسافرت کر تا بھیک مانگالور طالب علم بنا تو حقیقت معلوم ہوتی ،ارے طالب علمی کی قدرِ تو ہم ہے پوچھو۔ ورازي شب از مشر كان من يرس که یک دم خواب و پرستم گفت ست

دراز ن سب انسر کان من پر س کے ایک دم حواب دیر می مست ست رہے۔ فر دارتم جانو کے اگر آئے مند ارا فیر قصد رفع رفع الر آئے مند ارا فیر قصد رفع

ى قابليت ..... كا اندازه تواس سے كيا جاسكا ہے كه ايك جانب شاه عبدالعزيز اور شاد عبدالقاور صاحب كا ذ نكا معقولات میں نج رہا تھااور دومری طرف ای وہلی میں مولانا نقل امام کے معقولات کا سکہ جل رہا تھا طلباد ونول دریاؤں ہے سراب ہورے تھے سر سید احمد خال نے آثار انصاوید میں مولانا کاذکر جس عقیدت مندی ہے کیا ہے دود کھنے ہے۔ تعلقہ سے میں میں میں است

ن رکیرا ہے ابتداءان صفات والقاب سے کی ہے۔

المل افراد نوع انسانی مهبط انوار نیوض قدشی مراب سر چشمه عین الیقین مومس اساس ملت دین ،ماحی آثار جهل ، بادم بنا ، اعتساف ، خي مير اسم علم باتي مبال انصاف ، قدُّوه صلا ، فحول جادي، معقول منقول ، سند اكابر روز گار ، مرجع اعالي و اد انی هر دیار ، مز اجدُن مخص کمال ، جامع مغات جلال و جمال ، مور د قیض از ل داید ، مطرح انظار سعادت سرید ، مصداق مغموم نتمام ،اجزاء ،واسطته العظير سلسلير حكست الميراتي ومشافي ،زمده كرام ،اسوه عظام ،مقتدائے انام ، مولانا مخدومنا مولوي فضل امام أود خليرالته علقام في حينية التعيم بلطفه الميممي

ایک خواب اور اس کی عجیب و غریب تعبیر ..... مولانانے دیلی میں خواب دیکھا کہ رسول کریم ﷺ مکان میں فروکش ہوئے ہیں اور فلال کرے میں اقامت گزین ہیں تعبیر دریافت کرنے کے لئے علامہ کو شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں بھیجا، شاہ صاحب نے فرمایا کہ جاکر فوراسا آن کمرے ہے نکال اوادراس کو پالکل خالی کر دو چنانچہ ایسای کیا گیا خالی ہوتے ہی دو کمر وقور أگر كيا۔ بيات مجمع ميں شد آئی شاہ صاحب ہے دریافت كيا گياكہ بيہ تجبير كيونكر ہوئی۔ فرماياكہ اس

أن الملوك الذدخلوا قرية افسالها

و فات ..... ۵ ذی قعدہ ۲۳۰ اھ کو مولانا نے سغر آخرت اختیار کیام زاغالب نے حسب ذیل تاریخ و فات لکھی۔ اے دریخاقد دواریاب تعمل كرد موئے جنت المادي خرام جست سال نوت آل عالى مقام چوب ارادت ازيخ كشف شرف تابعائ تخرجه كردوتمام چرو ہیتی فراشید م مت باو آرامنك فضل امام واتدرسابه لطف تي

احاطه ورمكاه مخدوم يتخ سعد الدنين خير آيادي من اييغ داد ااستاد مولانا محمد اعلم سنديلوي اور استاد ملا عبد الواجد كرماني

خیر آبادی کے قریب مدفون ہوئے اب نتیوں قبریں شکتہ ہیں۔ تعرب المراب الم ہیں وہ آیک کے سواسب غیر مطبوعہ ہیں سب سے زیادہ مشہور تصنیف علم منطق میں مر قات ہے جو تمام مدارس عرب میں داخل نصاب ہے۔ اس کے علاوہ میر زاّجہ رسالہ میر زاہد بلا جلال اور افق المبین پر حواثی لکھے تلخیض الشفاء فتیته السر اور آید نامه تصنیف کیا تذکره علام ندمی ہے" آمد نامه که در آل قواعد فارسی بیان کردود نیز نرجمه علاجوار نکھنو تحریر فر موده شر درح در حواشی مرقات .....(۱) شرح مرقات (عربی)از مولانا عبدالحق بن فضل حق بن فضل امام خیر آبادی (۲) ہدیہ شاہجمانیہ حل مرقات میزاند، (فارس)از مولوی علی حسن بن نواب صدیق حسن خال کے بھوپالی (۳)مراة حاشیہ مرقا ةاز مولانا عمادالدین شیر کوئی۔

(۸۲)صاحب شريفيه ك

بدرسالہ آداب بحث و فن مناظر و بن سید المند میر شریف جر عبانی کا ہے جن کے حالات نحو میر کے ذیل بین گزر یکے ، موصوف نے جملہ صلوتیہ داھلوۃ علی سید انبیاء و سند اولیاء بین بھورت صنعت نمیں نمایت لطیف پیرائے میں اپنے لقب کی طرف اشارہ کیا ہے۔

#### (۸۷)صاحب رشید به

نام و نسب ..... آپ کانام محد عبد الرشید ہے اور لقب مثس الحق ، والد کانام محد مصطفیٰ اور و او اکانام عبد الحمید ہے نسلا عنائی میں اٹھار وواسطوں ہے آپ کانب میں میں مرکی بن مقلس عظی ہے مل جاتا ہے۔

ين بيد الشي ..... آب واذي تعدووه و اهي "برونه" مقام من بيدا موع جوا عمال جو نيور من الك كادي كان كانام ب

ب کی دالہ و سے تور الدین بن عبدالقادر صدیقی برٹوی کی صاحبزادی ہیں۔

محصیل علوم ..... شروع میں آپ نے قرآن پاک اور پھی لکھنا پڑھنا سکھا اس کے بعد بھے بمیر تورے تقریف اب ارشاد ، کافیہ اور مخدوم عالم سدھوری سے لب و عباب کا بچھ حصہ اور ارشاد اور شخ قاسم سے کافیہ ، شرح جامی اور ارشاد کا بچھ بچھ حصہ بڑھا نیز یہ کا بیس شخ مبارک مر تقلی اور شخ تور محمد مداری اور سحی الدین بن عبدالشکور سے بھی پڑھیں اور شخ عبدالنفور بن عبدالشکور سے بزدی کی شرح تمذیب کا بچھ حصہ اور شخ عبدالنفور بن عبدالشکور سے بزدی کی شرح تمذیب کا بچھ حصہ اور شخ عبدالنفور بن عبدالشکور سے حسامی تا محت امر اور شخ محمد لا دوری سے بست باب تا آخر روائر اور سید سد العزیز بنتی سے شرح ہدایت اللہ بن بر نوی سے بنال کوروی سے حسامی تا محت امرائے مول مفتی شن الدین برنوی سے اللہ بن بر تعلق میں عبدالنہ بن عبدالنہ بن عبدالنہ بن عبدالنہ بن عبدالنہ بن محمد تروی سے شرح شمیدہ برائی شرح عقائد ، مطول مع حاشیہ سید بھرح مواقف محمد اور النے اور بیری موجز بڑھی اور مفتی تور الحق بن عبدالحق بخاری و بھر بخاری و غیرہ بڑھ کر سند حدیث حاصل کی۔ معمد بی معمان محمد به تعرب بخاری و غیرہ بڑھ کر سند حدیث حاصل کی۔ عمدالنہ بھر معمان محمد بہ تعرب بخاری و غیرہ بڑھ کر سند حدیث حاصل کی۔ عبدالحق بخاری و باتھ بھر الحق بن عبدالحق بخاری و باتھ منازی مقتی تور الحق بن عبدالحق بخاری و بخاری و بخاری و بھر و بخاری و بنانہ بخاری و بخار

درس و مذرکیں . ... شکیل علوم سے فراغت کے بعد طویل مدت تک درس داقادہ میں مشغول رہے بھر اس کو ترک کر کے کتب حقائق کے مطالعہ میں لگ گئے ہالخصوص بیخ محی الدین بن العربی کی نصنیفات ہے آپ کو بہت و کچپی رہی ہی خ نہ کور کو جو عبار تیں محل طعن میں موصوف ان کو بہترین مجامل پر محمول کرتے تھے۔

و قار علم و فودوار کی ..... جب شابیمال تک آپ سے علم وقطل زمرو تقوی کاچر جا پنچاتو مولانا آزاو لکھے ہیں۔ صاحب قرآن شاهجهان به السنماع ارصاف قلسيه خواهش ملاقات کوده منشور طلب مصروب يکے از

ملازمان ادب دال فرستاد.

صاحب قر آن شابجگال نے اوصاف قد سیہ سنتے ہی ملا قات کی خواہش ظاہر کی اور طلبی کا فرمان وے کر ایک بااوب زم کو خد مت میں روانہ کیا۔

لے شریفیہ نام سے میر صاحب کی گئی کما بیں ہیں ایک تو یکی شریفیہ کن مناظرہ میں اور ایک شریفیہ حاشیہ کافیہ علم نحو میں اور ایک شریفیہ شرح مراحبہ علم فرائنس میں سے از نزمہ الخواطر پائی ہندوستان قذکرہ غوشیہ تذکر وعلاہند آثار العطادید شاندار ماصی وغیر و۱۲

حالات مصفحين درس أكيامي اد ب دان ملازِم جو علم دین کی قدر د قیمت کا جوہر می تھاِ فرمان شاہی لے کر حاضر خدمت ہوالیکن یہ مینے ایا کر دوقد م از سنج عزالت بيرون ند گذاشت في في الكار كرويااور كوشد تماكى ب قدم بابرندر كها-جس دریار میں ایک آیت کی تلاوت کے صلی میں مسلم مسلم سیر حاصل گاؤں جا کیریں میں مل رہے ،وں اہل علم سونے میں تل رہے ،وں اور باد شاہ خود بلار ہا ہو۔ اس کی ذات ہے کیا گیا تو نعات قائم کی جاسکتی ہیں لیکن سج غرالت کی حلادت سے جس کا بمانی ذوق جاشنی کیر ،و چکا تھا اس نے و کھادیا کہ شاہجہاں جیسے دراز کمندوا لے باوشاہوں کی رسائی مجمی ان بلند آشیانوں تک نمیں ہے جنبول نے ہر قسم کی غیر اللمی شاخوں کو کاٹ کر الااللہ کی بلند ترین شاخ پر اینانشیمن بنالیا ہے۔ آنكه أل داد بشابال بكدايان اين داد لَيْ زُرِكُر نبود كَنْ قَناعت باتى ست طریقت و سلوک ..... آپ بحین ہی میں اے والد محرّم شیخ محمر مصطفل ہے خرقہ تصوف زیب تن کر <u>بحکے بت</u>ے لیکن والد محتر م کے زیر تربیت شغل ذکرواذ کار کاموقعہ نہ ہو سکالور آپ جو نبور آکر مختصیل علم میں مشغول ہو گئے بچھ دنوں کے بعد پیخ طیب بن معین بنادی ہے سر سری ملاقات ہوئی میر "مینڈواڈیہ" مقام میں جو بنارس کے دیمات میں ہے ایک گاؤل ہے دوبار وطا قات ہو نی اور مجھ و نول تک ان کی معبت میسر آئی آپ نے جاہا کہ بحث واشتخال کو بھوڑ کر ان سے طریقت حاصل کروں مگر شخراضی نے ، وئے اور جو نبور جانے کا حکم فربایا چنانچہ آپ جو نبور واپس ہو گئے اور یمال کے امرا نڈو کرام سے علم کی قصیل کی فراغت کے بعد پھر پیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور طریقہ چشتیہ قادر پیہ سپر در دیہ میں داخل ہو کر ایک بدت تک ﷺ کے ذریر سامیہ ذکر داشِغال میں مشغول رہے میمال تک کے رہید مشخت کو بینے مینے۔ ۴۸۰ اہ میں شیخ نے فرقہ خلافت ے نواز ااور ایک دخیقہ بھی لکھ دیاعلاو دازیں طریقہ قادر میں سے مسل الدین محمدین ابراہیم حسنی اور سیخ موسی بن حامدین عبدالرزاق ے اور طریقہ چشتہ سر دردیہ میں چنخ احمر الحکیم انجوری ہے اور طریقہ تلندریہ مداریہ فردوسیہ میں سیخ عبدالقدوس بن عبدالسلام جو نبوری ہے بھی اجازت حاصل ہے ، آپ کے ملفو ظات سیخ نصرت جمال ملتانی نے سیخ ارشدی میں اور مودود بن محمد حسین جو نپوری نے جمع کیے ہیں۔ و فات .... بروز جمعہ ۹ رمضان المبارك ۸۳ اه من عين نماز فجر كے تحريمه كى حالت ميں واكى اجل كو ليك كمااور أغوش رحت مين جامنج تصانیف .....(۱)رشید به مناظره مین (۲) شرح مدایة المحمة حکمت اور فلیفه مین (۳) شرح اسرار المخلو قات (۴) مقصود

الطالبين اوراويس (۵) (اوالسالتين (۱) حواشي مختصر عصدي كلام ميس (۷) حواشي كافيه (۸) غلاصته الخوعكم نحوييس (۹) ويوان شعر حواشي رشيد به .....(۱) حاشيه رشيد به از ما فظ امان الله بن نور الله بن نسين بيّاري متوني ١٣٣١هـ

(۲) حاشیه رشید به از مولانا بر کت امله بن محمراحمرالله بن محمه نعمت الله لکھنوی (۳) حمید به حاشیه رشید به از مولانا فيض الحسن بن مولانا لخر المحسن سهار نپوری (۴)منهيات از شارح غلام عبدالرشيد صاحب لي

## (۸۸)صاحب مدلية الحجمة

فانسل اثیر الدین مفضل بن عمر ابسری متوفی ۲۶۰ هے کی تصنیف ہے جن کا مذکر دانیاغوجی کے ذیل میں گزر جکا۔

# فهرست حواثثي وشروح مداية الححمة

رشار شرح سنهوفات مولانااحمه زاد دبن محمود هر دی خزیاتی شرح بداية الحكمة قاضي مير حسين بن معين الدين معنى ميغري فاحتل تمدين شريف سيتي

| ظفرالمحصلير                                                  | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الات مصفح بن درس نظامی                                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | محرین مبارک شاه بخاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣ ===== مثمن الدين                                                               |
| -                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥ ==== عَيْ تَطْبِ الْهِ                                                         |
| •                                                            | The state of the s | ٢ ==== الشيخ معين الد                                                            |
| <u> </u>                                                     | ين مسعود بن محر فر ديي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                |
| -                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٨ ==== مولانا المن ال                                                            |
| -                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۹ ===== خواجه صائن<br>۱۰ حاشیه بدلیة الحمه شخ تصیح الدی                          |
| ۱۱۹ه<br>۱۱۳۸                                                 | ن مدرهای<br>امله بن عبد الشکور سلونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| רודום                                                        | ت بن تَصْلُ الم خَير آبادي<br>ق بن تَصْلُ الم خَير آبادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
|                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                |
|                                                              | (۸۹) فاصل میذی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
| ن بیں اور قصیہ میذ کے باشمدے ہیں                             | ں الدین اور والد کا ہم معین الدین ہے نسباحسین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نام دِ نسبنام میر حسین لتب کمال                                                  |
|                                                              | وغیر دبہت عمدہ قسم کے تیار ہوتے شجے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كياجا تاہے كه آپ كي يمال سولي فرش                                                |
| ر قصبہ ہے جو شریزدے تقریبا چار                               | هم باء موحده اط <sub>ر</sub> اف اصبهان میں ایک مشهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عين ميندميذي ميم و سكون يااو                                                     |
|                                                              | . وغیر دینے میذ بگس باء بروزن مسجد ضبط کیا۔<br>مرد کی داریا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
| ے تھے سلے مما کھ بولا جاتا ہے۔<br>مند عزوں ہوں اور چھی ہوئیں | س کے اطراف میں بہ لفظ عام طور ہے باء کے<br>اور علقہ اک الم علم واکشٹر الدیں ٹافقہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وذن میسر بلد فرب یزد مین سهر زوادرا<br>محصر آمارهٔ                               |
| عظے معوان شاب کی میر او چھے<br>مرم اور معنفی کے متعلق        | ماء عراق بلکہ اعاظم واکشمندان آ فاق میں ہے<br>بلکت بزومیں ایک مدت تک عمدہ تضایر فائزر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سر معارف ہے علوم کی مخصل کیاں ما                                                 |
| روتعے                                                        | تعلین من ہے رہ ہے عالم صاحب تصانیف کیٹر<br>تعلین من ہے رہ ہے عالم صاحب تصانیف کیٹر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | یوں س روں کے دم ان میں مورد<br>لکھاہے کہ '' آپ علمامیتا خرین دماہرین میں         |
| رآب ہی کی طرف منسوب ہیں۔                                     | ق تفااور منطق تخلص کرتے <u>تھے ذیل کے</u> اشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فاری شعروشاعریمیکائی دو                                                          |
| م چاره نی دانم                                               | مثلائے بجرانم ہے تنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذ کرشب آمدومن ا                                                                  |
|                                                              | مِن شَائل عاقل شدستد ہمو جنوں ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | از حس بيحد تواي ماز                                                              |
|                                                              | A STATE OF THE STA | اگر سلطان بنزه م                                                                 |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سر قامنی عبید                                                                    |
| رْح كافيه (٣) ترح بدايية الكلمت                              | ح دیوان حفرت علی هنانه بربان فاری (۳)ش<br>در در این در مناز در با مناز بربان فاری (۳)ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لصانف(۱) جام میتی نما (۲) ترر<br>در مقد ما دارد روه                              |
| )صاحب روضات الجمات نے آپ<br>معاصب میں میں                    | ماله في المعماء وغير و آپ كي عمد تصانف <u>بي</u><br>«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵) تمرح طواع (۱) تمرح سمیه (۵)<br>ا                                              |
|                                                              | ."منها كتابه المعروف الموسوم بالهدايت الا<br>شد كرير بي الثريب برير مرير حرير ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| اپ نے سرری کا ہے۔<br>معمومہ لکھا ہو                          | نہیں بلکہ علامہ اثیر الدین امبری کا ہے جس کی '<br>، نے ۹۱۰ھ میں د قامیاتی ، لعض حفر ات نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | یہ غلط ہے کیونلہ ہدا ہے: اصفحتہ میں اب کا<br>مفار دور سے میں پیچ مجھی میں میں کو |
|                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| ٠                                                            | رست حواشی کتاب میبذی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فه                                                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| سنه و قالت                                                   | مصنف<br>مصطفی بن پوسف مشهور خواجه زاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نمبر شار حاشیه<br>حاشیه میذی                                                     |

| U      | 131                                       |       |    |
|--------|-------------------------------------------|-------|----|
| 6944   | ينخ مصلح الدين محمد بن صلاح الدين لاري    | 77252 | ٣  |
|        | شیخ نصرالله بن محمه خلخالی                |       | ٣  |
| æ979   | · الشيخ لطف الله بن البياس رومي           |       | 6  |
|        | امير فخرالدين استر آبادي                  | ====  | ۵  |
| 4۲۰اه  | ملاعبدالحكيم سيالكوقي                     | ===== | ۲  |
| ۱۲۵۳ ه | مولوی محمد اساعیل مراد آبادی              | ===== | 4  |
|        | مولوي عين القصاة                          |       | ٨  |
| ۵۱۲۳۵  | سيتلى معقراليه آبادي                      | ===== | 9  |
|        | مولوی برکت الله بن محد نعت الله لکھنوی لے | ===== | J• |
|        | (۹۰)صاحب صدرا                             |       |    |

نام و نسب ..... نام محمد ادر لقب صدر الدين ہے والد كانام ابر ابيم اور لقب فخر الدين ہے ، حارث بن كلد ہ طبيب عرب كى قسل في بين اور شير ازى الاصل بين آب كى ماورى زبان فارى اور تصنيف و تاليف كى زبان عربى باستاذ ك نام س شہور ہیں آپ کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ،وسکی۔

تخصیل علوم ..... آپ نے اکثر علوم متعارفیہ شیخ مباءالدین عالمی ہے حاصل کیے اور طب کی بعض کیا ہیں محمہ باقیر بن عماد الدين محمود شير ازى سے يرحيس ـ ١١٠ه ميں مندوستان آئے اور حكيم على گيا ني سے استفادہ كيا آب كے جائے تبل

بیک آب ہے بہلے ہی ہندوستان آ کے تھے۔

شاہی تقرب .... موصوف جوانی کے عالم میں مندوستان آئے اکبر شاہ کا قرب حاصل موااور حکومت کی طرف سے ز مر داطباء میں داخل ،وگئے جما نگیرنے آپ کو ''مسے الزمال" کے معزز خطاب ہے نوازا پھر شاہجمال نے آپ کیلئے بچاس ہزار روپیہ سالانہ و ظیفہ مقرر کیا بچھ عرصہ کے بعد آپ نے علاج معالجہ کوبائدیشہ مصرت ترک کر دیا تو شاہ جمال نے آپ

زیارت حربین شریفین .....۳۳۰۰ه میں حجوزیارت کیلئے حربین شریفین تشریف لے گئے اس ہے قبل دور جما تگیر میں بھی ایک بار حاضر کی ہو چکی تھی جے ہے واپسی کے بعد شاہ جہال نے شہر سورت کا حاتم بنادیاد من ابیات

گریصد قیدگر فآربود آزاداست يكذر دازخود كه زخود مركوبائي يابد

عقیدہ اور مسلک ..... قیض الباری میں ہے کہ صدر الدین شیرازی شیعہ صوفی ہیں صحابہ کرام پر سب وشتم تہیں کر تے کیکن چیخ ابوالحن اشعری اور فخر الدین رازی کی شان میں بےاد بی کرتے ہیں۔

و قات .... شاہنواز خان نے "ماٹر الامراء" میں لکھاہے کہ آپ نے الا واجیس کشمیر میں وفات یائی قاموس الاعلام میں

تصانیف ..... حاشیہ صدر آی کی معرکت الاراء تصنیف ہے جو آج مجمی داخل درس ہے اس کے علاوہ شوابد الربوبیت اور اسفار الابعه اسرار الآيات، انوار البينات، أنسير العارفين، تغيير سور؛ دانعه ، حاشيه برشرح تج يد القوتجي، الرسالته العربيه ، الميداء ،والمعاد أور مفاتيح الغيب شرح اصول السكاكي المشاعر ، ثمان رسائل دغير ه بمترين تصانيف بي-

اه ازروضات الجمأت حبيب السير كشف الظؤلن بمنة اقليم تخفه سامي تاريخ محمد ي ١٢ ا

## فهرست حواشئ كتاب صدرا

| سنهوفات       | مصنف                                                                        | حاشيه                                                | تمبرشار |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| pIrAt         | مولوی تراب علی بن شجاعت بن محمد دولت لکھنوی                                 | شورة الحواثى لازالة الغواش                           | 1       |
| اهار          | فاضى مرتضى على بن مفيطة كوياموى                                             | عاشيه صدرا                                           | r       |
| DITTO         | سيد و ندار على بن محيين الدين بن عبد الهادي لكصنوي                          | ====                                                 | ۳ :     |
|               | مولانا بح العلوم عبد العلى بن نظام الدين بن قطب الدين                       | ،<br>1- الله عند للله الله<br>1- الله الله الله الله | · 1     |
| DITLY         | مولوی فیض احمد بن غلام احمد بن متمس الدین بدایونی                           | =====                                                | ۵ ۵     |
| ادا تر ۱۲۰۰ ع | مولوی محمد اعلم سند ملوی                                                    | =====(صغير)                                          |         |
| ΞĖ            | =======                                                                     | =====(کبیر)                                          |         |
| *=            | 222222                                                                      | =====(اکیر)                                          | . Λ     |
| B18+9         | مولانا محمد حسن بن قاضی غلام مصطفیٰ<br>مولانا محمد معین بن محمد مبین لکھنوی | posity (built they sport vice<br>come come come come | : 9     |
| BITON         | مولانا محمد معین بن محمد مبین لکھنوی                                        | =====(تا بحث بيول)                                   | =  +    |
| الااام        | ملانظام الدين بن قطب الدين شهيد سمالوي سه .                                 | man had man may m<br>and man any ope on              | = (f    |
| @17Z+         | مولاناد كى الله بن حبيب الله بن ملامحت الله قر على محل                      | =====                                                | = Ir    |
| PITZA         | مفتی عنایت احمد بن منتی بخش کاکور دی لیے                                    | ====                                                 | = 11"   |
|               | **                                                                          |                                                      |         |

## (۹۱)صاحب سمّس باذغه

نام و نسپ ..... آپ کانام محمود ہے اور والد کانام محمد اور واو اکانام بھی محمہ ہے آپ نسبا فارو تی ہیں اور و طن عزیز جو نپور ہے پیس ۹۹۳ ھے میں پیدا تو ئے اور جدا مجد شاہ محمد کی کود میں پر در ش یائی۔

تخصیل علوم ..... آپ نے کتب در سید اپنے جدامجد شاہ مجمد ہے پڑھیں پھر استاذ الملک محمد افضل بن حزہ عثانی جو بپوری کی خدمت میں دے اور آپ ہے۔ استفادہ کیاسترہ سال کی عمر میں تخصیل علوم سے فراغت پائی اور علماء کبادہ فقمانا مدار میں ہے ہوئے۔ علی مقام ..... محمد کی بن محمد امین عباس اللہ آبادی نے "و فیات الاصلام" میں ادر سید غلام علی بن محمد نوح حسینی بگرامی نے صححت المرجان میں لکھا ہے کہ مندوستان میں وہ ہی مجدد ہوئے آیک شیخ احمد سر مندی علم حقائق میں اور دوسرے ملا محمود جو نیوری علوم جھے واد ہے میں۔

میں کتا ہوں کہ تیسرے حضرت شادولی اللہ صاحب دہلوی میں فانہ کان عدیم النظیر فی الفلسفة الالہمية پختگی علم ..... علابیان کرتے ہیں کہ آپ ہے تمام عمر میں کوئی ایسا قول صادر نہیں ہواجس ہے آپ نے رجوع کیا ہو، آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی آپ ہے کچھ پوچھٹا آگر آپ کی طبیعت حاضر ہوتی تواس کا جواب دیتے ورنہ کمہ دیتے کہ اس دقت میری طبیعت حاضر نہیں ہے۔

صاحب نذکرہ علام تدکھتے ہیں''اگر بوجودش سر زمین جو نبور بمر زبوم شیر از نقاخر جست روابودے۔'' فن نا ککا بھید …… آپ نے ہندوستان کے خاص فن''نا تکا بھید''کا بھی کائی مطالعہ کیااور اس میں ایک مستقل کتاب بھی

ل از نزیمند الخواطر تذكره علما بند قاموس الاعلام وغير و١٢

ہی نا نکا بھید کیاہے۔ موانا آزاد نے اس کی تشر تے کرتے ہوئے لکھاہے۔ وهاس طرح ہے کہ ہند وستانی معتوقہ کواواء وانداز آل چنان ست كه منديان معتوقه را باعتباراداء ور جات عمر اور الفت و بالفتى وغير و ك مراتب ك واندازودر جات عمروم اتب النت ديالغتي اعتباءے بہت ی اقسام میں تعلیم کیاہے اور ہر وغير ذلك چندان فتم مفته اندو برقتم رانام معين ساخته واشعار أبداء در هر فسم بيه نظم آدرده ایک خاص ام مقرر کیا ہے اور ہر قتم کے بارے میں آبدارا شعار نقم کئے ہیں شاہی کفر ب .....جب تحت میموری پر شاہ جمال جیسادین پرور معارف پڑد دباد شاہ جلو دافروز ہواجس کے استفناد تعف كا كَنْكُرُوا تنابلند تقاكه مغل اميارُ كے سلاطين كى مجى دبال رسائى نه تھي ادر قدروانيوں كاشروس كرا قطار ارض سے علاو فضلا شائی دربار کی طرف مینی کر ملے آئے تو جمال ، خاب سے ملا عبد الحکیم ایک دفعہ نمیں دود فعہ برہ سنجیدہ ہو کر روانہ ،وئے وہیں بور ب سے ملا محمود جو نبور ٹی باد شاد کے مقربین خاص میں داخل ہوئے۔ مركب قيام رصد خانه ..... آب بى في شاه جمال كواس بر آماد وكياكه جس طرح سلاطين بيشين في إيناب ممالك مِن مُخْتَفَ زَمَانُوں مِن رصد خانے شیار کئے میں آپ مجمی ہندوستان میں ایک رصد خانہ قائم سیجے اور اس کیلئے مقام کا مجمی اردیا تعصابے نہ زینے کو برائے صد تجویز کروہ بود چند سے بعد ظاہر جوز مین رصد سے جور س سے سے کی نے رصد کیلے پند کیا تھا معلوم ہواکہ اس کی مشہ سے محل مراسے دستانہ معلوم ہواکہ اس کو پہلے حکماء میں سے کسی نے رصد کیلے پند کیا تھا ہے ک شد کہ کے از تھما پیٹین آل محل برائے رہدا نتیار شاہ جمال نے آپ کی رائے کو قبول کیا محرشای منظوری کے یاد جود منددستان کابیر صد خاند بن سکا ، لکھاہے کہ عین موقعہ بربائی مہم پیش آگئی وزیر نے ایسے وقت میں رصد خانہ کے مصارف کوغیر ضروری قراروے کر جوہز کو ملتوی کرویا۔ ور س و مدریس .... جب آب رصد خانه کی تغییرے نامید ،و کئے توجو نبور دالیس آگئے اور یمال ایک عرصه تک در س وافاد ومیں مشغول رہے بچھ عرصہ کے بعد آپ کو شاہ شجاع بن شاہ جمال نے بنگال پالیا آپ دہاں تشریف لے گئے شجاع مذکور نے آپ سے حکمت کی کتابیں پڑھیں اور نواب شائستہ خال ابوطالب بن ابی الحسن آگبر آبادی نے '' فرائد محمود ہے' ان شیخ نور الدین جعفر جو نیوری اور عبدالباتی بن غوث الاسلام صدیقی وغیر و نے دیگر کت کی تعلیم جاصل کی۔ تحصیل طریقیت .....ارض بگالہ میں شیخ نعت اللہ بن عطاء اللہ فیروز بوری سے ملاقات ہوئی آپ ان کے ہاتھ پر بیعت ، و ئے اور ان سے علم طریقت حاصل کیا محمد یہ ی عبای نے '' وفیات الاعلام'' میں او کار سے متعلق ان کا ایک رسالہ میمی نقل کیاہے جو آپ نے شخ فر کورے ماصل کیا تھا۔ و فات ..... ٩ رئي الأول ٦٢ اله مين شرجو نيور مين وفات يائي باريخ وفات " نخر آفاق" ہے قبر شرے باہر ہے اور مشہور ہے آپ کی رحلت ہے آپ کے استاذیکی محمد افضل اس قدر عمکیین ،وئے کہ جالیس روز تک انھوں نے تعبیم نہیں کیااور جانیس روز کے بعد آپ بھی اسی سے محق ہوگئے۔ تصاشف ..... معانی و بیان میں "الفرائد شرح الفوائد" انسام نسواں میں چہارور تی" رسالہ" کتاب التسویہ کے رد میں "حرز الایمان" شعر و شاعری میں ایک" دیوان" فن حکت میں" الحجمته البالغه" اور اس کی شرح" منس بازغه"جس کے بارے میں علاکا انفاق ہے کہ اس کے برابر آج تک علم حکمت میں کوئی کتاب تصنیف نمیں ہوئی آپ کی تصانیف ہیں۔ فهرست حواشي كتاب تتمس باذغه سندوقات عاشیه منتم بازنه (ناتمام)

مولوی تراب علی بن شحاعت علی بن محد دولت

SILVI

|       | مولوی ظهور الله بن محمد د لی بن غلام مصطفیٰ | حاشيه بردوحه مثمس باذغه                                      | ۲  |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| 9+۲اھ | ملاححه حسن بن قاضى غلام مصطفى               | حاشيه منمل بازغه                                             | r  |
| PILL  | ملانظام الدين بن قطب الدين شهيد سمالوي      | =====                                                        | €. |
| -HI4- | لماحمرالله بن عليم شكرالله سنديولي          | THE THE PAST GATE THAN SEEN SEEN SEEN SEEN SEEN SEEN SEEN SE | ۵  |
| ==    | مولانا محمر بوسف                            |                                                              | ۲  |
|       | مولانا عبدالحليم لي                         |                                                              | 4  |

#### (۹۲)صاحب ہدیہ

نام و نسب اور پیدائش ..... آپ کانام فضل حق ہے اور والد کانام فضل امام اور واد اکانام ﷺ محمد ارشد ہے (پور انسب صاحب مر قات کے حالات میں گزر چکا) آپ ۱۲۱۴ھ میں اینے آبائی وطن خیر البلاد خیر آباد میں پیدا ہوئے والد ماجد مِية لا ناقض امام دبلي ميں صدر الصدور تينے مولانا فضل حق كي تعليم وتربيت آپ ہي كے ذير سايہ و بلي ميں ، و تي \_

میل علوم ..... آب نے تیر دسال کی عمر میں تمام مروجه علوم عقلید و تقلید و آلید کی تعمیل کی چار اواور مجھ روز میں قر آن یاک حفظ کیاد ہلی میں ایک ہے بڑھ کرا یک با کمال موجو د تھامفسرین محدثین نفتهاء

فلاسغه ،اولیاشعراء جس طبقه پر نگاد ژالیے تا زکدام باغے ایئے گل کیے چنین خوش است بویت۔

بے ساختہ زبان پر آجاتا تخاوالد ماجد نے مکان کے علاوہ ہاتھی اور یا کئی پر بھی در بار آتے جاتے وقت ساتھ بھاکر

در س دینانترم عمی کیاادر علوم آلیه میں صغر سن ہی میں اپنا جیسالیگاند روز گار بنادیا۔ منفولات میں حضرت شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالعزیز صاحب کی بار گاہ فیض پنادے علم حدیث کی خوشہ چینی کی۔ قطانت وذبانت .... شاه عبدالعزيز صاحب في جبروشيعه بين تخذ الناعشرية محققانداندازين تحرير فرمائي توشيعان مندكي المرتابل الشیخ ایران میں بھی بیجان پیدا ہواایران ہے میر یا قرد الدصاحب افق مبین کے خاند ان کامجر عالم وجمبد لونٹوں پر کتب فریقین بار کرے شاد صاحب ہے مناظر و کیلئے وہلی پہنچا خانقاد میں واخل : ویے پر شاد صاحب نے فرائض میز بانی اوا کئے لور مناسب خبكه قيام كيليخ تجويز فرماكر رخت سفر تحلولا شام كوففنل حق صاحب حاضر ، وع توشاه صاحب كومصر دف مهمان نوازي و کی کر کیفیت معلوم کی تھوڑی دیر حاضر خدمت رو کر اِحد مغرب مجتند صاحب کی خدمت میں مہنے ،مزاج پری کے اِعد مجھ علمی محفظو کا ساسلہ شروع کردیا مجتمد صاحب نے یو جہامیاں صاحبزادے کیارا جنتے : و۔ عرض کیاشرے اشارات ، شفاء اور افق مبین وغیر دو کچتا ہوں ،مجہتد کو بزی جیرت :و ٹی ائت مبین کی تھی عبارت کا مطلب ہوتیے لیاعلامہ نے ایسی مدلن تقریم کی کہ متعدد اعتر اضات صاحب انتی میمن پر کرگئے معزز مہمان نے اعتر اضات کی جوابد ہی کی کو شش کی توان کو جان چھڑ انالور مجھی دو بھر : و گیا، جب خوب عاجز کر لیا توانیے شہمات کے ایسے انداز میں جوابات دے کر تمام بمر ای علما بھی انگشت بدیدال ہو گئے۔ دے دہم راز زبانیت حل گشتہ جملہ مشکل اے عقل راز رایت روشن شدہ مسائل

آخر میں آپ نے یہ بھی اظہار کر دیا کہ شاہ صاحب کاادنی شاگر دادر کفش بردار ، ول اور اظہار معذرت کرتے ہوئے ر خصت ہوئے۔علمائران نے اندازہ کرلیا کہ اس خانقاہ نے بچوں کے علم د فضل کا جب یہ عالم ہے تو خود صاحب خانقاہ کا کیا حال ہوگا۔ صبح کو جب خیریت طلبی معمانان کیلئے شاوصاحب نے آدمی جمیجاتو پتہ جلاکہ آخر شبب میں و بلی آی سے روانہ ہو چکے ہیں شاہ صاحب کو بڑی جیرت : و تی سب ناخوشی مهمانان معلوم کرنے کی کونشش فرمائی تو فضل حق کی کرشمہ سازیوں کاراز

, از نزمة الخواطر إبد العلوم حد ائق الحضيه تذكر ه علماء بهند نظام تعليم وتربيت

کھلاہلا کر بہت ڈانٹاکہ مہمانوں کے ساتھ ایساسلوک نہیں کیاجا تادہ ہم ہے گفتگو کرنے آئے ہم خودان ہے نہیں لیتے۔ فروق شعر و شاعر می ..... عالم و فاصل ، نقیہ و محدث ، ادیب کا مل ، لغت و حکمت اور فلفہ میں امام ہونے کے ساتھ ساتھ شعر گوئی و محن فہمی میں بھی کمال حاصل تھا بچین ہی ہے شعر کمناشر وع کیا عربی فاری دونوں زبانوں میں طبع آزمائی فرمائی فاری شاعری کیلئے فرقتی تحکمس کھا کتے ہیں۔

فرقتی در کعبه رخی بار با مسلمانی بنوز

ادب عربی میں دو کمال پیدا کیا کہ عرب نے معاصرین شعراء ہے کمیں سبقت لے گئے عربی میں آپ نے پچاسوں تصید ہے جادی الاولی ۱۲۳۲ھ میں بمقام بانسی اشعار کا نعتیہ قصیدہ لکھاجس کے جند اشعار میں بین ۔

ومع جرى في شانه. هملا وفرط انانه عنها اليها نازعا. يشكواسا توقانه

يا سا للاعن شانه. يغينك عن تبيانه ماذاتسائل نازعا. قاصي المواطن نازحا

والطرِف في همعانه. والقلب في خفقانه

فهواه في هيجانه. وجواه في دهجانه

آپ اسٹے کثیر گوشے کہ آپ کے اشعار جار ہزار شار کئے گئے ہیں۔ در س ویڈر لیس ..... ۱۸۰۹ء ہے ۱۸۵۸ء تک مسلسل بچاس برس ورس دیا، عرب،ایران، بخارا،افغانستان اور

د دسرے دور دراز ملکوں ہے شاکفتین علم آکرشر یک حلقہ درس ہوئے تیرہ برس کی عمر اور مسند بدر کیں برروزافروزی بجیب میاداق معلوم میں تامیر جات درس میں معمومہ ایس کشورہ میں تاان جان آئی ایک آئیں نوروں تا

ساداتعد معلوم ہو تاہے حاقہ ورس میں مغمر وصاحب رکش دبروت تلا نہ واور قدماء کی کتابیں ذیرورس

این معادت بزور بازونیست تانه عند خدائے بخشدہ

د ہلی سے جھیج وغیر ہ۔۔۔۔۔ جب آپ نے ریزیڈٹ دبلی کی ملاز مت ترک کی تونواب فیض محمہ خال والی جیجر نے موقع غنیمت جانا اور فورا البلغ پان صدر روپ ماہائے کی چیش میں کی اور قدر دانی کے ساتھ اپنیاس بلالیا ایک عرصہ تک جیجر رہے پھر مہاراجہ اتور نے بلالیا ،انور سے آپ سمار نبور محکہ نظامت اور مرافی عدالتین میں خسلک کردیے گئے پھر مکھنو میں پہلے رامپور میں رہے ، نواب نے خود ملمذا فقیار کیالور محکہ نظامت اور مرافی عدالتین میں خسلک کردیے گئے پھر مکھنو میں پہلے صدر العدور بنائے گئے اور جب ایک نی پجر کی "حضور محصل" کے نام سے بنی تواس کے مہتم قرار پائے۔
مر دلعز بردی ۔۔۔۔ ابوظفر بمادر شاہ جو خود بھی شعر و مخن کا شاہ تھا اور اہل علم کی قدر دانی میں جی شاہائہ شان رکھتا تھا اس کو علامہ سے یسان تک تعلق خاطر تھا کہ جب آپ و میل کی ملاز مت ترک کر سے جیجر جانے گئے اور دوائی ملا قات کیلئے دلی علامہ سے یسان تک تعلق خاطر تھا کہ جب آپ و میل کی ملاز مت ترک کر سے جیجر جانے گئے اور دوائی ملاقات کیلئے دلی عمد کی خد مت میں حاضر ہوئے تو بمادر شاہ نے اپنا خاص دو شالہ آپ کواڑھایا اور آبدیدہ نوکر کہا۔
مرکاہ شامی کویند کہ میں منصت می شوم مرایز این کہ پذیر م گریز خیست اماایز دوانا دائد کہ لفظود ارع از دل

آپ فرمارے ہیں کہ میں رخصت ہو تا ہوں میں بھی مجبور ہوں قبول کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں مگر خدائے ملیم خوب جانیّا ہے سینکڑوں جر تعلٰی کام میں لائے جا میں تب کہیں لفظ دواع دل ہے زبان تک آسکتاہے۔

کر قبآری و قبیر بند ..... فتنہ السند کے ہنگامہ میں انگریزوں نے آپ کو بالزام غدار بعبور دریائے شور کی سزادی تھی جہال مہلے آپ کو صفائی کے کام پر لگایا گیا آپ ہر ہنہ یاصرف ایک لنگی اور کمبل کا کریۃ پننے کو ژاکر کٹ صاف کرتے اور ٹوکرے میں اکٹھا کر کے پھینک آتے ،اس کے علاوہ اور طرح طرح کی اذبیتی جیل خانہ میں سہتے رہے جن کا خاکہ خود مولانانے اپن تعمیر اکٹھا کر کے پھینک آتے ،اس کے علاوہ اور طرح طرح کی اذبیتی جیل خانہ میں سہتے رہے جن کا خاکہ خود مولانانے اپن

تَصْنِيفِ"النُّورِ والسُّديهِ "مِينَ كَلَيْجِائِ۔

کی قدر سہولت ..... کچھ ونوں بعد آپ کو محرری کے کام پر لگادیا گیاادر اس تبدیلی کا سبب آپ کا علمی تج ہوا۔
صورت یہ ہوئی کہ میر نٹنڈنٹ کے پاس علم ہیت کی ایک قلمی کتاب تھی میر ٹنڈنٹ کے یہاں ایک مولوی صاحب کام
کرتے تھے اس نے دہ کتاب مولوی صاحب کو دی کہ اس کی غلطیاں درست کر دمیں مولوی صاحب یہ کتاب علامہ کے پاس
کے آئے آپ نے نہ صرف عبار تیں درست کیس بلکہ جگہ مضمون کی بھی تھیج و تو تین کر دی اور کتابوں کے حوالے
میں درج کر دی ہے ، میر نٹنڈنٹ کو جب مولانا کے علم و فصل کا احساس ہوا تو اس نے سفائی کی خدمت سے ہٹا کر محر دی پر
لگادیا اور حکومت سے رہائی کی سفارش بھی کر دی۔

رول بے تاب کویے کہ کے سنبھالاشب م

یرِ والدر مانی اور موت کا بیغام .....عام کے صاحبزادے مولوی شمل الحق اور خواجہ غلام غوث بیجز میر منتی لفننگ کورنر کی کوششیں برابر جاری رہیں او حرانڈومان کے سپر نننڈنٹ جیل نے بھی سفارش کی تھی تیجہ میں کامیابی ہوئی یعنی رہائی کا تھم ہوگیا۔

ازیں تو یہ مبادک کہ ناگمال آمد بٹارتے بدل دسٹر دو بجاں آمد کیکن عجیب دغریب اور نمایت تکلیف د داور ول خراش صورت پیدا ہو نی کہ مولانا سمس الحق صاحب پر دانہ رہائی عاصل کر کے انٹرمان پہنچے جمازے اتر کر شہر ہیں گئے۔

دریں چمن کے مبارو ٹزال ہم آغوش ست نمانہ جام بدست و جنازہ بر ہوش ست ایک جنازہ نظر بڑاجس کے ساتھ بڑائز دھام تھائ عاشق کا جنازہ ہے ذراو ھوم سے نکلے دریافت کرنے پر معلوم ہواکہ کل ۱۲ صفر ۲۷۸اھ کوعلامہ نصل حق خیر آباد کی جیسا آفقاب علم وعمل دیار غربت میں غروب ہو گیااسے سپر دخاک کرنے جارہے ہیں۔ قسنت کی بدنھیبی کمال ٹوٹی ہے کمند دوجار ہاتھ جبکہ لب ہام دہ گیا یہ بھی بھید حسرت دہاس شریک وفن ہوگئے آپ کا مزار اب تک مز جع انام اور ذیار تگاہ خاص وعوام ہے اور آج بھی برزیان حال کمدر ہی ہے۔

تلك أثارنا تدل عليا فانظر والبعد ناني الاثار

تھا نیف .....علامہ نے درس و تدریس اور تعنیف و تالیف کاسلسلہ ہمیشہ جاری رکھا فاص اور اہم مجبور ہوں کے سوامھی اس سے تساہل ندہو تا آپ کی ورجنوبی تصانیف ہیں جن میں مشہور حسب ذیل ہیں۔

(۱) المجنن افعالی شرح جوابر العال (۲) حاشہ اتن سمین (۳) حاشہ سمجنی الثفا (۴) کر سالہ تشکیک ابہات (۵) رسالہ کلی طبی (۲) کر سالہ علم و معلوم (۷) دخی الجود لی تحقیق حقیقہ الوجود (۸) رسالہ فاطیغوریاس (۹) کر سالہ علم و معلوم (۷) دخی البند (۲۰) الشورة السند به (۱۱) تصائد فته البند (۲۰ فی مجموعہ التصائد (۱۳) انتخاع السخی فی ابطال الطفوی (۱۵) علی الشوری السند شرح سلم قاضی مبارک الصائد و شائل السلام کو کتافخر تھائی کا اندازه اس ہے و سکتا ہے جریرہ اندان میں بعض امیر فرنگ علمائے دریافت کیا کہ ہندہ ستان میں کیا علامہ کو کتافخر تھائی کا اندازہ اس ہے و سکتا ہے جریرہ اندان میں بعض امیر فرنگ علمائے دریافت کیا کہ ہندہ ستان میں کیا کہ ہندہ ستان میں کیا گار بر خور دار عبد البقی میں اس فرنگ و دورہ میں گار بر خور دار عبد البقی میں اس فرنگ و دورہ کیا گار بر خورد ار عبد البقی میں بوسیق دیے جاتے ہے بدیہ سعید یہ اسمید بیا معلوم سید بیا تو تھائد و کرا البقی میں جو سبق دیے جاتے ہے بدیہ سعید یہ اسمید بیا تو تعام البقی البقی میں جو سبق دیے جاتے ہے بدیہ سعید یہ اسمید بیا تعام البقی البقی میں جو سبق دیے جاتے ہے بدیہ سعید یہ اسمید بیا تھائی میں ہو سبق دیے جاتے ہی نظام کی جاتے ہی بیا کہ بیا تو تھائد کیا گار کیا تو تھائد کیا ہو تو تھائد کیا ہو تھائد کیا ہو تھائد کیا ہو تو تھائد کیا ہو تو تھائد کیا ہو تھائد کیا تھائد کیا ہو تھائے کہ کر تھائد کیا ہو تھائد کیا تھائد کیا تھائد کیا تھائد کیا تھائد کیا ہو تھائد کیا تھائد کی

# (۹۳)صاحب مخص چغهینی

نام و نسب اور سکونت ..... محود نام ،ابو علی کنیت ، شرف الدین لقب ،والد کانام محمد اور داد اکانام عمر ہے چنمین کی طرف منسوب ہیں خوار زم کا کیک مشہور دوایت ہے جس میں بہت ہے شہر ہیں اس کی وجہ تسمید میں مختلف اقوال ہیں آثار الیاد میں ہے کہ اہل خوار زم کی زبان میں خوار بمعنی گوشت اور زم بمعنی لکڑی ہے جن لوگوں نے اس کو اول و لم آباد کیا تھا ان کی غذا چو نکہ شکار کا گوشت تھا اور وہاب لکڑی کے جنگلات بکشرت تنے اس لئے اس کو خوار زم کسنے گئے بعض حضر ات نے یہ کما ہے کہ جب مرمز بن تو شیر وال نے یمان قیام کیااور اس کی زبین کو زم پایا تو اس نے کہا ،خوار زم بعن یعنی نہین خوار زم ہے فوار زم ہو گیا و کیل ان الحرب لسبل علی سکا نمان تھی لبلاد ہم خوار زم ہو گیا و کیل ان الحرب لسبل علی سکا نمان تھی لبلاد ہم خوار زم ہو گیا و کیل ان الحرب لسبل علی سکا نمان تھی لبلاد ہم خوار زم ہو گیا و کیل ان الحرب سبل علی سکا نمان تھی البیات اور حساب کے زیر دست عالم اور فن طب میں بڑی ممارت رکھتے تھے ہیئت بسیط میں ہو دور بہا مقالہ کی ''المخص ''کتاب نمایت مقول ہے جوا یک مقدمہ اور دو مقالوں پر مرتب ہے مقدمہ اقسام اجسام میں ہے اور بہا مقالہ کی ''المخص ''کتاب نمایت مقول ہے جوا یک مقدمہ اور دو مقالوں پر مرتب ہے مقدمہ اقسام اجسام میں ہو اور بہا مقالہ کی ''المخص 'کتاب نمایت مقدمہ اور و مقالوں پر مرتب ہے مقدمہ اقسام اجسام میں ہو ایک مقدمہ اور و مقالوں پر مرتب ہے مقدمہ اقسام اجسام میں ہور بہا مقالہ کی ''المخص 'کتاب نمایت مقدمہ اقسام اجسام میں ہور بہا مقالہ

ل از باغی ہندوستان ، حدائق حنفیہ ، تذکر ، غوشیہ شاندار مامنی وغیر ہ۔

اجرام علوبيه من اور دومر امقاله بسالط سفيه من ہے۔

آپ کی دومری کتاب قانو نچہ ہے جو آپنا بیناکی "القانون" ہے اخذ کر کے تالیف فرمائی ہے اس میں وس مقالے اور ہر مقالے کے تحت بہت می نصلیں ہیں ، آپ کی بید دونوں کتابیں واخل درس ہیں۔

اس کے علاوہ حساب میں ایک رسالہ، توۃ الکوائب و صعفیما کے نام سے ایک کتاب اور مثرح طرق الحساب فی

مسائل الوصایا بھی آپ ہی کی تالیف ہے۔

و فات ..... بس كشف انظون وغير ومين آپ كائن و فات ١١٨ ه تحرير بــــ

## فهرست نثروح كتاب البلغص

| مرصنف                                     | نشرح     | تمبر شار |
|-------------------------------------------|----------|----------|
| سيد بشريف على بن محمه بن على جر جاني      | شرت چھنی | t        |
| فينخ فضل الثد العبيدي                     | =====    | r        |
| مِينَّ كمال الدين تركماني                 | =====    | ٣        |
| فيخيخ سناك الدين بوسف مشهور بقره سناك     | =====    | ~        |
| بیخ محمر بن نسین بن رشید مشهد ی خوار ز می | =====    | ۵        |
| ميخ عبدالماجد                             | =====    | 4        |
| يشخ بدرالدين نائ                          | =====    | _        |
| شيخ عب <b>ع</b> الوا حد بن محمه           | =====    | ۸        |
| موی پاشاین محمر مشهور بقاضی زاد دروی      | . =====  | 9        |

#### (۹۴)شارح چغسینی

نام و نسب .....نام موی پاشااور لقب صااح الدین ب قاضی زاد در وی سے مشہور بیں اور والد کانام محد اور و اوا کانام مخمود بجو قوجہ آفندی سے مشہور ہیں۔

ان کے وادا توجہ آفندی جامع علوم شرعیہ و علوم نقلیہ اور اسپے زمانہ کے مشہور ہر و لعزیز علامیں سے تنے شاہ مر او خال نے ان کو ۲۰ کے دیمیں بروساکا قاضی بنادیا تھاجہاں آپ شاہ بایزید خال کے زمانہ کتا ہے ہیں ہروساکا قاضی بنادیا تھاجہاں آپ شاہ بایزید خال کے زمانہ کی انتقال کر گئے۔
والد مجمہ بھی عالم و فاضل آوی تھے مگر ان کی زندگی نے و فانہ کی اور عفوان شب بی بین انتقال کر گئے۔
مخصیل علوم سسس شارح جم تی نے ابتدائی علوم کی تحصیل اینے و طن روم میں کی اور جب اساتذا جم کے کمال کاشر و سنا تو خراسان کا شوق دل میں پدا ہوااور جیکے چکے سامان سفر کرنے گئے ان کی بمن خداد او دیر کی سے بھائی کے ارادہ کو یا گئیں اور بھائی کے سامان سفر میں چھیا کر رکھ و بیا تا کہ مسافرت بھی خرج کی طرف سے پریشائی نہ و بر کر و بیتی ا پنا بہت سازیور بھائی کے سامان سفر میں چھیا کر رکھ و بیا تاکہ مسافرت میں خرج کی طرف سے پریشائی نہ و بریمان کے وار پیمان کے وار پیمان کے وار پیمان کے علامے علوم کی سخر جاکی کہ کہ ایا تھی و کر آپ نے بیمان کے مشائخ سے استفادہ کیا اس کے بعد ماور اء النہر پنچ اور بیمان کے علامے علوم کی سے چھوڑ کر جلے آ ہے۔
میل کی کہ جو تھے میر سید شریف کے حاقہ در س میں بھی شریک ہوئے کہ و کے تھے مگر ان سے آپ کی چھوڑ کر جلے آ ہے۔

شاہی در بار تک رسائی ..... جوہر فعنل د کمال نے آپ کوشاہ سر فقد امیر اعظم الغ بیک بن شاہر خ بن امیر تیمور کے مہال پہنچایا،امیر مذکور نے نہ صرف بید کہ اوب واحر ام کیا بلکہ ان کے سامنے پیشائی طلب فرو کی اور کتب ریاضی کے علادہ مگر علہ مگ مجمی تعلیم ہی

ورس و مذر لیس ..... مرقد میں ایک بهت برا در رہ تھا جس میں بہت می در سکا ہیں طلبا کے قیام کیلئے جمرے ، وسیح بال
اور مختلف فضلا وقت حضرات درس ویتے تھے شادر چھنی اس مدرسہ میں رئیس المدرسین تھے طریق درس یہ تھا کہ پہلے
جملہ مدرسین تمام طلبا کو لے کر آپ کے درس میں شریک ہوتے اور جب آپ درس سے قادغ ہو کر مکان جلے آتے تب
ہرایک مدرس اپنی ای درسگاہ میں جاکر متعلقہ اسباق پڑھا تا ، درس میں امیر اعظم الغ بیک بھی گاد بگاہ شریک ہوتا تھا، علاء
الدین علی بن محمد تو تبحی شادر تجرید جیسا اہر علوم ریاضی اس قاضی زادہ کا یا لا ہوا مایہ باز علمی فرزید ہے۔

خیر خواہی اور جدر وی ..... ایک مرتبہ امیر فدکور نے کسی درس کو علیحدہ کردیا آپ کو معلوم ہواتو آپ نے درسہ جانا چھوڑ دیا امیر کو خیال آیا کہ شاید طبیعت ناسازے چنانچہ وہ محاوت کیلئے آئے دیکھاتو آپ بعافیت تھے امیر نے درسہ نہ آنے کی دجہ دریافت کی آپ نے فرمایا کہ میرے چیخ نے بچھے وصیت کی تھی کہ ایسے دنیوی عمد دل کا ہر گزمتولی نہ ہوتا جن سے صاحب عمدہ کو عادتا معزول کردیا جاتا ہو تو میں یہ سمجھتا تھا کہ تدریس کی یہ شان تمیں ہے گر آپ کے معزول کرنے سے میراخیال غلط سا

ثابت مواامير فورامعفرت بيش كى اور مدرس كواس ك عمده يربحال كرديات آب في درسه جانامر وكاكيا-

مارے جہال کا در دہارے جگر میں ہے۔ ترج ہیں ہم امیر مارے جہال کا در دہارے جگر میں ہے۔ قاضی زادہ اور فوق ریاضی کا براد لداوہ قاضی زادہ اور فوق ریاضی کا برادلداوہ تفاور اس فن میں اس نے دہ کا مل دستری ہم پہنچائی تھی کہ اپنے ہم عصر ول بلکہ حقد مین ریاضیوں پر جسی فوقیت رکھتا تھا، عربی کا ریاضیات میں آپ کی شرح جھمی جس بایہ کی گرب ہوگئی جس بایہ کی گراب ہے اس سے ریاضی و نیاکا بچہ بچہ واقف ہے جو ۱۸۵ ہے کی تصنیف ہے اور اس وقت سے آج تک ہمارے کتب فاتوں کی زینت بنی ہوئی ہے علامہ شکی نے "مقالات" میں لکھا ہے کہ محد شاہ کے ذمانہ میں جب راجہ ہے سنگھ والی جے پور نے ہیں لاکھ کے صرفہ سے رصد خانہ قائم کیا اور فن ریاضی کے ساتھ میں بیت اہتمام کیا تو علا اسلام نے اس کے عظم سے شرح جھمی اور ہیکت کی دیگر کتا بول کا ترجمہ بھا شا (ہندی زبان میں کیا۔)

و فات ...... حد اکن حنیه میں ہے کہ آپ نے ۳ر مضان ۹۹ مرح میں و فات پائی۔ تصانیف ..... شرح چنمنی کے علاوہ محقق نصیر الدین طوی کی "التحریر' محاصاتیہ ،احمد زادہ بن محبود ہر وی کی شرح ہدایت

المحمة كاحاشيه علم مندسه من "اشكال الناسيس"كي شرح آپ كي مشهور تصانيف مين-

# فهرست حواشي شرح چغه بينبي

| سنهوفات | مصنف                                          | تمبرشار حاشيه     |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------|
|         | قاضى نورالله شوسترى                           | ا حاشيه شرح جعميا |
| #IT 91  | مفتی سعدانتُد مراد آبادی                      | ===== 7           |
| 017 L9  | مفتی عنایت احمد کا کوری                       | ERRER F           |
| 299A    | شخ دجهیدالدین بن نصر الله بن عمادالدین گجراتی | =====             |
|         | لينتخ فتح الله شرواتي                         | ezzzz Q           |
|         | مسيخ سنان پاشايوسف بن خصر بيك بن جمال الدين   | ≠==== Y           |

| <u></u> | . (1 35                                                                   | _       |   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| # 411   | فيتنج عبدالعلي بن محمد حسين برجندي                                        | =====   | 4 |
| DI+1"+  | میخ عبدالعلی بن محمد حسین بر جندی<br>چنخ بهاءالدین بن حسین عبدالصمد عاملی | شرح==   | ٨ |
| Buch    | امام الدين بن لطف الله رياضي                                              | حاشيه== | 4 |

## (۹۵)صاحب تشر تحالا فلاک

نام و نسب ..... آپ کانام محمد ،لقب بماء الدین اور والد کانام حسین اور لقب عز الدین ہے اسکندر بیک نے "تاریخ عالم آرا" بیں اور سید صدر الدین علی خال بن فظام الدین نے "سلافتہ العصر" بیں اور بیٹن محمد بن حسن بن علی عالمی نے "امل الا مل فی ذکر علاء حبل عامل " بیس آپ کے والد کانام حسن بتلاہے شجر و نسب پول ہے۔

بیخ بهاءالدین محر بن شخ عرالدین حسین بن عبدالعمد بن سمس الدین محد بن علی بن حسن بن محد بن صالح الحادثی الجبی العالی ، حان سید محد شفح بن اکبر موسوی نے دوشتہ البہیہ میں آپ کالقب امین الدین ذکر کیاہ مگریہ غلاہ کیونکہ آپ ان ذکہ گی بی ذکر کرتے ہیں علاوہ آپ اپنی ذکہ گی بی ذکر کرتے ہیں علاوہ ان ذکر گرائے ہیں علاوہ ان آپ ذکر گرائے ہیں علاوہ ان آپ فارس شاعری میں "بمائی" محص کرتے ہیں جو واضح دیل ہے کہ آپ کالقب بماءالدین ہے نہ امین الدین سن میں جبل عالی کی طرف منسوب ہو کر العامی کہلاتے ہیں اور قرائے جبل عالی میں سے قریبہ "جمعہ" کی طرف منسوب ہو کر الجبی الحادثی حد میں اس میں جبل عالی کی طرف منسوب ہو کر الجبی الحادثی حد المی عامل میں سے قریبہ تحد میں است میں المی منسوب ہو کر الجبی الحد میں المی علی میں سے ہو خواص اصحاب امیر المو منین میں سے تھے۔

"جبعہ" کی طرف منسوب ہو کر الجبی الحد رقع حاد میں ہے کہ آپ بروز چہار شنبہ بوقت غروب آفقاب ۲ آذی الحجہ تاریخ بید الش سنس بید الش سنس بید المی عباد سے اس کی عباد سے ہو کہ الحرام اور روز ہنج شنبہ مانا ہے ان کے مضمد پر آیک پھر نصب ہے اس میں بھی بھی کمی میں محتوب ہو کہ الحرام در بعلی ورس الحرام الحرام الحرام الحرام الحرام الحرام الحرام الحرام در بعلیک ورس العرام در بعلیک ورس الحرام الحرام در عروب بھی بھی کھی کی محتوب ہو کہ الحرام الحرام الحرام در بعلیک ورس الحرام الحرام در بیلی میں بھی بھی کی محتوب ہو کہ در ایک اعتبار طلوع نیزہ لاد تش در غروب بھی شنبہ شر محرام الحرام در بعلیک در سال میں بھی بھی کی محتوب کے دیادہ قابل اعتبار طلوع نیزہ لاد تش در غروب بھی ہی محتوب ہو کہ الحرام در بعلیک در سالے العرام در بعلیک التحرام الحرام در بعلیک در سالے العرام در بعلیک در سالے کی العرام در بعلیک در سالے کی الحرام در بعلیک در سالے در بعلیک در سالے کی محتوب کے محتوب بھی محتوب کی محتوب کی محتوب کے در سالے در بعلیک در بعل

اس کئے نئیں ہے کہ یہ موضوف کی وفات کے ایک عرصہ دراز کے بعد نصب کیا گیا ہے۔ آیاء داجیداد .....روضات البحات ادر متدرک الوسائل وغیر دمیں خود پیچے کی زبانی منفول ہے کہ ہمارے آیاء واجداد

ا باع و اجداد ...... روضات البحنات اور مسدر ک الوسائل و عیر دهن خود آخ بی زبانی منقول ہے کہ ہمارے آباء واجداد اسحاب کر امات بزرگوں میں ہے تھے اور ہمیشہ جبل عامل میں مشغول عبادت رہتے تھے میرے دادائی مشمس الدین محمہ بن علی نے بیان کیا ہے کہ میری دادی بھی صاحب کر امت بزرگ تھیں ایام برف و بارال میں جب روٹی کا انظام نہ ہو تا اور یح بھو کے رہتے تو برف کا عمران کی خواد ی تھیں۔ یح بھو کے رہتے تو برف کا عمران کو انہوں میں والدین تھیں اور چندہی منٹ بعد کی پکائی روٹی شورے نکال کر کھلاد ی تھیں۔ عام حالات زندگی .... ابتداء میں آپ نے اپنے والد بزرگوارے تھوڑا بہت بڑھنے کے بعد اکا بروقت علما ہے تعلیم عاصل کی فراغت کے بعد مناصب جلیلہ پر فائز ہوئے گر بعد میں و نیوی مناصب ترک کر کے فقر و فاقہ کی زندگی کو ترجیح عاصل کی فراغت کے بعد مناصب جلیلہ پر فائز ہوئے تھیں حلب اصفحان سر ندیپ وغیرہ مختلف ممالک کی تعیں سال تک دی کورش میں دوسال تک اقلیت پذیر رہے جب آپ سیاحت کرتے ہوئے اصفحان سیاحت کرتے ہوئے اصفحان سیختہ العلما" کے عمدے پر فائز کیا تھانو اب صدیق بینچے اور شاہ عباس اول کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے آپ کو "مشبختہ العلما" کے عمدے پر فائز کیا تھانو اب صدیق

یپے اور ساہ مبال ہوں تو اپ کی ہمد می اشعار آپ ہی کی طرف منسوب کئے ہیں۔ حسن خال نے '' خطیر القدس'' میں بیداشعار آپ ہی کی طرف منسوب کئے ہیں۔

للثوق الى هليبه حيثني بإكى الافلاك الافلاك المشي على المنتخد الاملاك المشي على المنتخد الاملاك

ورس وبدر لیں .... ایک عرصہ تک باب درس دانادہ کشادہ رہادور دراز کے تشکان علم آپ کے چشمہ فیض ہے

سراب ہوئے چند مشہور تلاقہ ہ کے نام حسب ذیل ہیں۔

ر دنت جول شخ زدار فانی مشت ایوان جنالش اوائد دوستے جست زمن تاریخشِ مست شخ مِهاوالدین دائے

تصانیف ..... آپ نے در جنول کتابیں تعنیف کیس چورای تصانیف کا تذکرہ "احوال واشعار فاری شیخ بهائی" میں

موجود ہے ان میں سے بعض یہ ہیں۔

(۱) دساله انتاعشره (۲) اربعین عدیث (۳) امر ارابلانه (۳) مجموعه اشعار فارسی و عربی (۵) بحرالسحاب (۲) بیندایل دانش و بوش بزبان گربه و موش (۷) تخد حاتمیه در اسطر فاب برائه مرزاحاتم بیگ اعتاد الدوله نوشته (۸) بیمیه الغالمین و ۹) توشیح المقاصد (۱۰) تهزیب البیان در علم نحو (۱۱) جامع عمایی در فقه بزبان فارسی (۱۲) جبر و مقابله (۱۳) جواب شک شک مسائل (۱۳) جواب مسائل المدتیات (۱۵) جواب مسائل المدتیات (۱۵) جواب مسائل المدتیات (۱۵) جواب مسائل المدتیات (۱۵) جواب مسائل الشیخ صافح الجزائری (۱۲) جوابر الفرد (۱۷) حاشیه فلاصة الرخال (۱۲) حاشیه تفریر بیفادی ناتمام (۱۹) فلاصة الحساب (۲۰) حاشیه فلاصة الرخال (۲۲) حاشیه شرح عصندی (۲۳) حاشیه شرح مخصر الاصول (۲۳) حاشیه مطول ناتمام (۲۵) جبل المتین (۲۱) حداثی الرخال (۲۲) حاشیه شرح تفرید (۲۰) حواثی تشریخ الافلاک (۳۲) حواثی زیده (۳۲) حواثی تفریر کشاف مسائل الدفلاک (۳۲) حواثی زیده (۳۲) خواند صدیه (۳۳) خواند میریه (۳۳) نشریخ الافلاک (۳۸) عبین الحوق (۳۳) خواند میریه (۳۳) نشریخ الافلاک

حواشی تشر ترگی الافلاک .....۱ حاشیه ملا فرح الله بن محد بن درولیش حویزی - ۲ - حاشیه مرزامحد صادق تکابی - ۳ - حاشیه سید حیدر طباطبائی - ۲ - حاشیه شخ محد حاشیه سید حیدر طباطبائی - ۲ - حاشیه شخ محد عاشیه سید حیدر طباطبائی - ۲ - حاشیه شخ محد بن عبد العلی قطیفی - ۷ - حاشیه قاضی نور الله شوستری - ۸ - حاشیه سید صدر الدین محمد بن محمد صادق قزدی - ۹ - شرح ملا امام الدین بن لطف الله دیاضی - ۱ - حاشیه از بهاءالدین عالمی (مصنف کتاب) لی

## (۹۲)صاحب تفرتح

تعارف ..... فاضل كبير يخ الم الدين بن لطف الله بن احمد لا مورى ثم الدبلوى ، فؤن رياضى من است المرسي كد ان فؤن مي أست المرسي كد ان فؤن مي أست المرسي في فن الرياضيت لم يكن له نظير في عصره في تلك الفنون

لے از خلاصتہ الاثر مراة انعالم اعوال داشعار شخ بمائی التم اسلمی وغیرہ

آپ نن ریاضی کے ماہر علاء میں تھے اپنے زمانہ میں اس فن میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ تصانیف ...... نفر تک شرح تشرق کالافلاک ۱۳۰۱ھ میں برجت تحریر فرمائی اس کے علاوہ شرح چھنی پر ایک عمدہ حاشیہ کلصل و فات ..... نزمته الخواطر میں ہے کہ آپ نے ۱۳۵۵ھ میں و فات پائی لے

#### (۹۷)صاحب بست باب

ٹام و نسب ..... محمد نام ،ابو عبراللہ (ابو جعفر) کنیت قیصر الدین لقب ،والد کانام محمد اور دادا کانام حسن ہے شہر طوس کے باشندے ہیں ، عقید ۃ بہت غالی در جہ کے شیعہ تھے۔

وطن عزیز ..... شهر طوس ایک مردم خیز جگہ ہے جمال نظام الملک ،امام غز الی اور شاعر فردوی تین بڑے مشہور ہخض گزرے ہیں کسی کاشعر ہے۔

هر دبير وشاعر ومفتي كه اوطوسي بوو چول نظام الملك وغز الي و فر دوسي و د

محقق طوی ای ذرخیز ذمین میں ۵۹ ۵ ه میں دوشنبہ کے دن اا جمادی الأولی کو پیدا ہوئے اور پیس نشوہ نمایا تی سی تخصیل علوم ..... محقق طوی اپنے وقت کے بے مشل فیلسوف ماہر علم الاوائل بالحضوص رصد و تحییلی اور علم ریاضی میں کینا ہے روزگار سے معین الدین سالم بن بدران معتر لی رافضی اور کمال الدین یونس موسلی وغیر دسے آپ نے علوم کی تخصیل کی فراغت کے بعد شاہ ہلا کوخان کے بہال و ذارت کے عمد ہے امور ہوئے ، شاہ ہلا کوخان آپ کا بہت احترام کر تا تھا اور ہر کا میں آپ سے مشورہ لیت تھا کہ اجا ہے کہ شاہ موصوف آپ کے مشورہ کے بغیر مجھی پابہ رکا ب نمیں ہوا۔ اخلاق و عادات سے مضورہ لیت تھا اور یہ الفاظ تحریر صورت و خوب سیرت بلند اخلاق و پاکیزہ صفات کر یم الطبع حسن العشیر ہ اور بڑے علیم و ہر دبار سے ایک مرتبہ کی تالا کئی نے آپ کے نام ایک خط کہ جا جو فش کوئی سے بھر انہ وا تھا اور یہ الفاظ تحریر سے پر سے ایک این الکلب ابن الکلب"

آپ نے بورا خط پڑھاادر پڑھ کر نہایت سنجیدگی کے ساتھ جواب تحریر فرمایا کہ تمہار ایہ کمنا"یا کلی این الکلب" بالکل غلا ہے کیونکہ کما چوبیاؤں میں ہے ہے بھونگا ہے ، طویل الاظفار ہے ادر میں بحد اللہ متصب القامتہ بادی البشرہ، عریض الاظفار ادر ناطق وضاحک ہوں ہیں کتے کے فسول وخواص ادر بیں اور میرے فسول وخواص ادر "غرض آپ نے اپنی طرف سے کوئی ناشائستہ لفظ بھی تحریر نہیں فرمایا، طاش کبری ذادہ نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ آپ اپنے ذمانہ میں حکما

مد تقین کے سروار و پیشوا متقد مین د متاخرین ہرایک کے علوم پر گری نظر رکھتے تھے۔

بناء صد خانہ و تغمیر کتب خانہ ..... ۵۷ کا پھی آپ نے شر مراغہ میں آیک عظیم ترین رصد گاد بنائی اور آیک بہت بڑا قبہ تغمیر کرایا جس وقت بغداد وشام اور جزیرہ وغیر و پر تا تاری حملہ ہوالور وہاں کی کتابیں لوئی گئیں تواس میں طوی کو چار لاکھ کتابیں ہاتھ آئیں اور وہ ساری کتابیں آپ نے ای قبہ میں جن کیس موصوف نے اپنی کتاب ''الر شکا اللجانی'' میں لکھا ہے کہ اس رصد خانہ کی مہم میں جو حکما میر ہے شریک کا در ہے ان میں دمشق ہے موید عرضی موصل ہے فخر الدین مرائن بقلس ہے فخر الدین مرائن بقلس ہے فخر الدین طاطی اور قزدین ہے مجم الدین کا بق (صاحب شمیہ) خاص طور ہے قابل ذکر ہیں۔

لطیفه عجیبہ ..... منقول ہے کہ ایک مرتبہ تھیر الدین طوی کی دیارت کیلئے گیالو کول نے تعارف کرایا کہ یہ عالم دنیا تصیر الدین طوی ہے ولی نے دریافت کیا کہ ان میں کون ساکمال ہے۔ لوگوں نے کما کہ علم نجوم میں ان کی نظیر شہیں ولی نے کما کہ علم نجوم تواس سے ذیادہ گدھاجا تا ہے یہ من کر طوی بہت ذیادہ کبیدہ خاطر ہوالور مجلس سے اٹھ کر چلا آیا اتفاق کی بات ای رات طوی آی بن چکی والے کے ورواز پر شب گزاری کیلئے مقیم ہواطحان نے کمااندر آجائے کیونکہ آج شب میں بہت تیز بارش ہوگی بیاں تک کہ آگر درواز وبندنہ کیا گیا تو سیاب میں بہہ جائے گاطوی نے اس کی وجہ دریافت کی طحان نے کما کہ میر سے بہل ایک گدھاہ جب دوا پن دم آسان کی طرف کر کے تین بار بلا تاہے تو بارش مہیں ہوتی اور جب وہ ذہن کی طرف کر کے تین بار بلا تاہے تو بارش مہیں ہوتی اور جب وہ ذہن کی طرف کر کے ہلا تاہے تو بارش وہ کیا۔
کی طرف کر کے ہلا تاہے تو بارش وہ ل ہے یہ سکر طوس اپنے بجز کا معترف اورولی صداقت کا قائل ہو گیا۔
و فات ..... آخر میں آپ اپنے اصحاب و تلا نہ و کی ایک بھاری جماعت کے سرنھ بغد او تشریف لائے اور بیماں چند ماہ تیا میں کرنے کے بعد ۵ کے برس کی عمریا کر دو شنبہ کے دن ۸ اذی الحجہ ۲ کا تھ میں دنیا ہے ر خصت ہو گئے اور مشہد کاظم میں آپ کو بہیشہ کیلئے سے د خاک کر دیا گیا۔

آپ کے بعد آپ کے اکثر مناصب پر صدر الدین علی فائز : و ئے۔

تصنیفات و تالیفات سساند برق آلادراک فی میئة الافلاک ۲ - تجرید : علم کلام کی بهت عدو لور مشهور کتاب ہے جے مقاصد بر مرتب یے لیکن شیعیت کا گر ادیگ پڑھا ہوا ہے منقول ہے کہ حضرت مرفظہ نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ، و یہ نااللهم اجعلیٰ من الفلیل آپ نے فرمایا : یہ کیادعا ہے۔ اس نے کماحی تعالیٰ کالرشاد ہے" و فلیل من عادی الشکود "پس میں الفلیلی آپ کے دعارت عمر وظہ نے فرمایا "کی المناس اعلم من اس کی دعا کر رہا ، ول کہ حقرت عمر وظہ نے فرمایا "کی المناس اعلم من عدو ناموی نے اس بر حضرت عمر وظہ نے فرمایا "کی المناس اعلم من عدو ناموی نے اس "تجرید" کتاب میں حضرت عمر وظہ نے قول نہ کور ہے اس پر استدلال کیا ہے کہ حضرت عمر وظہ نے قلافت کے اہل نہ تھے (لاحول ولا قوق) و انعا فال ماقال کسر النف سے سائز تن اللیجائی۔ سمالی کی ہے اس کے خود فرماتے کی المناس میں الم فخر الدین دائری پر خوب لے دے کی ہے اس لئے خود فرماتے ہیں کہ سے شرح اشاری المناس المناس میں المن میں کہی ہے۔ اس کے خود فرماتے ہیں کہ بیت اس کے میں سال میں کہی ہے۔ اس کا الماق والغروب الطاوع والغروب المناظر۔ سمال الفلاق ناصری۔ سمال المن کول المناظر۔ سمال المن کا المناظر۔ سمال المن کا المناظر۔ سمال المن کا المناظر۔ سمال المن کی معرفت اسطر لاب وغیرہ المناظر۔ سمال المن کی المناظر۔ سمال المن کا معرفت المطر لاب وغیرہ المناظر۔ سمال میں کہی ہے۔ اس کی معرفت اسطر لاب وغیرہ المناظر۔ سمال میں کہی ہوئے المناظر۔ سمال المن کی معرفت اسطر لاب وغیرہ المناظر۔ سمال میں کہی معرفت اسطر لاب وغیرہ المناظر۔ سمال میں کی معرفت اسطر لاب وغیرہ المناظر المن وغیرہ المناظر المن وغیرہ المناظر المناظر المناظر المناظر المناظر المناظر المناظر المن وغیرہ المناظر المنا

شروح وحواشى بست باب ... شرح بست باب عضى نظام الدين بن حبيب الله حينى الفه ٢٥٠ ٥٥

## (٩٨)صاحب خلاصته الحساب

علامہ بماؤالدین عالمی کی تصنیف ہے جن کے حالات "تشریکالافلاک" کے ذیل میں گزر کھے۔

# (۹۹)صاحب تحريرا قليدس

محقق نصیر الدین طوی کی تصنیف ہے جن کے حالات "بست باب" کے ذیل میں گرر چکے

#### (۱۰۰)صاحب القانون

نام و نسب ..... حسین نام ، ابوعلی کنیت ، شرف الملک لقب والد کانام عبدالله بسله نسب بول ہے حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سیناشر بخارا کے نزدیک خرمیش گاؤں میں جمال الن کے باپ نوح بن منصور سامانی کی طرف ہے گور نریجے مصفر ۷۵ مار میں پیدا ہوااور دالد نے اس کانام حسین رکھا۔ مخصل عالم میں آدا

مخصیل علوم ..... جب اس کی عمر یا نجی سال کی ہوئی تواہے تعلیم دلانے کے خیال ہے اس کے والدین نے شہر بخارامیں اقامت افتیار کی اور ایک نیک سیرت بزرگ معلم کی شاگر دی میں دے کر تر آن کریم عربی صرف و نوو فیرو کی تعلیم دلائی ابتدائی تعلیم کامر حلہ اس نے خداواو ذہازہ، وطبیعت کی مدوسے صرف پانجی سال میں طے کر ایااس کے بعد بخارا کے مشہور فقید اساعیل ذاہد کی خدمت میں علم فقہ اور محمود مستارح نامی ایک نامور ہندسہ دان ہے جو سبزی فروشی کا کام کر تا اور ساتھ ہی علم ہندسہ اور مساحت کی ورس بھی دیا کر تا تھا کہ یافیات کی تحصیل شروع کی بیال بھی اس کی تیزی طبع اور ذہانت نے استادول کو جیر ان اور اس پر نمایت مربان بناویا چنانچہ بہت ہی قلیل عرصہ میں بھی کو ان علوم میں اچھی مہارت ہوگی اور بہت کم استاد کی مدد کا محتان تروگیا۔

علم طب حاصل کرنے کا شوق گرگدی پیدا کرنے لگا۔ تخصیل طب ..... مشہور سوائح نگاروں کا کہناہے کہ شیخ ابوعلی ابن سینانے طب کا خود مطالعہ کیا بعض حضر ات لکھتے ہیں

کہ سیخ نے امیر نوح بن منصور سلطان بخارا کے در باری طبیب حسن بن نوح القمری اور ابوسل مسیحی کے طُقہ درس میں شرکت کی ادر بست جلداس فن میں بھی وہ کمال پیدا کیا کہ استاد دقت اطباء اس کی شاکر دی کادم بھرتے اور اس پر نخر کرنے

لگے سولہ سال کی عمر میں تمام سر وجہ وقت علوم و فنون تیس کمال کا در جہ حاصل کر چکا تھااب اس کو بیٹے کماجا تا اور وواس معزز لقب کا مستحق شکر ہو تا تھا۔

در س و مقدر کیں ..... تھوڑے ہی عرصہ میں اسکی مجلس درس نے تمام معاصر علاد مشائح کی مجالس درس کو پیمیکااور ما ند کر دیا طالب علموں کا مجموع اسے تھیرے رہتا تھانام اور شہرت پر برواز لگائے دیا میں اڑر ہی تھی وور ور از مقامات سے تشنگان علم جو ق در جو ق آپ کے پاس آتے اور کمپ فیض کرتے تھے سچے شائقان علوم کی جو تسلی ابن سبنا کی دل پذیر و ضاطر نشین تقریر مطالب سے ہوتی وواور کسی کی تقریر سے نہیں ہوتی تھی۔

شوق مطالعہ ..... قدرتی امرے کہ پڑھنے کے بعد جب پڑھانے کادور آئے تو مطالعہ بی تی علم و تھیل معرفت کاذر بعد ہوتا ہے شاگردی کی قید ہے آذنو ہو کر شیخ کو بھی اس طرف توجہ ہونی اور اس کی ذبات وذکاوت اپنا جوہر عیاں کرنے لگی مشکل ہے مشکل اور و پیجیدہ علی مسائل اور و بی ترین کتابی عبلہ میں وہ کچھ اس آسانی ہے حل کر لینا کہ اس کے معاصر علاجیر ان روجاتے اور اس کی طباعی و تکہ رسی کومان لینے ہے چارہ نہاتے ہے کتاب تھ میں آجانے کے بعد مجال کیا معاصر علاجیر ان روجاتے اور اس کی طباعی و تکہ رسی کہ پڑھ کر رکھ وے بلکہ اس کو پورے طور پر بچھ کر اور اس کا تمام مطلب ورکار آمد ماحصل خزانہ درکا و گوری ہوت اور کی نہیں کہ پڑھ کر رکھ وے بلکہ اس کو پورے طور پر بچھ کر اور اس کا تمام مطلب ورکار آمد ماحصل خزانہ درکا و گوری ہوت کی تمام کے ہوئے و گوری ہوت و کر پھر کر چھوڑ تارا تیں جاگ کر کتب بنی میں اسرکر و بتا فیڈ عالب آئی مطلب و درکار آمد ماحصل خزانہ درکار گانہ و جاتو ہائی چیتا اور کو بھر کی تھر کر کھوڑ تارا تیں جاتو ہائی چیتا اور تازود م ہو کر پھر کرائے و گئا تھا ایک مرتب می کتاب کوچالیس مرتب اس طرح و کھا کہ اس کو حدی کا تاب کوچالیس مرتب اس طرح و کھا کہ اس کا تو کا کا تاب کوچالیں میتب اس طرح و کھا کہ

وہ بالکل حفظ ہوگئی مگر مطلب بچھ نہ سمجھا تھک کر کتاب رکھ وی مگر جندر وز بعد ایک و لال کے کہنے ہے تین در ہم قیمت میں ایک اور کتاب مول لے لی جو فارانی کی کتاب مابعد الطبیعہ تھی اس کے مطالعہ سے پہلی کتاب کا مطلب بھی حل ہو گیا اس خوشی میں اس نے بہت سارویہ خیر ات کیا۔

ا بن سینااور خاکروب ..... تاریخ گزیده میں ہے کہ ایک روز شیخ رئیس باکوجہ وزارت ایک خاکروب کے پاس کوعین اس وقت میں گذر اجبکہ دواینے خاکرونی کے عمل میں مشغول تھا شیخ نے ساکہ دوبایں بیت متر نم ست

محرامی واشتم اے نفس ازانت کے آسال بگذروبر دل جمانت

شیخ نے بطریق تعریض ہنس کر کہاکہ شاید کمال عزت نفس ہی ہے کہ تو نے اس کو خاکر وہی کی ذات میں گر فار کرر کھا ہے اور عمر نفیس کواس شغل خسیس میں برباد کررہاہے خاکروب نے جوابدیا کہ عالم ہمت میں شغل خسیس کے ذریعہ شکم سیر ہوتا بار منت رئیس پر داشت کرنے ہے بہتر یہ ہے کہ اگر کن ذیرائے جہود کنائ ۔ دگر کن ذیرائے بچوی گلکاری۔ درمی ددکار خسیس ایں قدر کر اہیت نیست۔ درمی دو فعل فیج ان مثابہ و شواری کہ در سلام فردادگان صدر نشیس۔ بروئے سینہ نمی دست سیر فرو آری۔

شاہی ور بار تک رسائی ..... حصول علم و کمال کا ایک متیجہ قدر دانی علم ہے بسر دور ہونا بھی ہے تمنیخ بھی جدوجہد کے بعد اس مر تبہ کا مستخق ہو گیا تھا کہ د نیااس کے نصل د کمال کی قدر کرے ادر وہ اپنی محنوں کا ثمر دیائے۔

بخارا میں بچہ بچہ بی گئی کے کمالات علمی ہے واقف اور اس کے نام سے روشناس تھا اٹھائی ہے انہی ونوں نوح بن مضور سخت بیار ہوا اور درباری اطباء کاعلاج کارگرنہ ہوا آخر شکا گذکرہ آیااور اسے بلوالیا گیا باجملہ شکے علاج سے بادشاہ کو صحت ہوئی بھر کیا تھاوہ لت و نعت اس کے قد مول پر آپڑی اور سب سے بڑی بات بیہ ہوئی کہ شاہی کتب خانہ اس کیلئے گویا دقف کر دیا گیا تیج فئے نشنہ کامان محبت کی طرح کتابوں کے مطالعہ پر مائل ہوا کتب بنی سے علم میں اضافہ اور نظر میں وسعت بیدا ہوئی جن کتابوں کے متعدد نسخے ملے ان میں سے ایک ایک نسخہ شخ نے لے کر اپنا خاص کتب خانہ سجایا اور دیگر کار آمد کتابیں نقل کر اے اپنا والکت میں واقل کیں۔

قد و بند اور مصائب و محن .....

اس باعث ہے وال مفل کوا فیون ویں ہے کہ تاہو جائے لذت آشا تکی دورال ہے

جب شخ ہائیس برس کے ہوئے تو بدری سایہ ہے محروم ہوگے اور وطن چھوڈ کر خوارزم کے علاقہ بیں چلے گئے اور پھر برابر سفر کرتے رہے جر جان پنچے اور وہاں تعلیم و تصنیف کا شغل جاری کیا طب بیں کتاب القانون لکھی پھر وہاں ہے ہمدان والیس آئے جہاں سمس الدولہ بن بویہ نے انہیں قلم وان و زارت سونپ دیا لیکن ابھی انہیں یہ عمدہ سنبھالے ہوئے تھوڈی بی مدت گذری تھی کہ فوج نے ان کے خلاف بعدی کر دی ان کامال لوث لیا اور شاہ ہے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں قبل کروے عرشاہ نے صرف جلاد طمن کرنے پر اکتفا کی اس پر بھی ان کی مشکلات کا خاتمہ نہ وابلکہ تاج الدولہ کے بیال ان کے خلاف نمایت ماذیبات می خیات کا اتمام لگا گیا جس براس نے انہیں چار ماہ تک ایک قلعہ میں بندر کھا اور انہوں نے بھیس بدل کر فرار ہو کر غالت حاصل کی اور اصبحان میں علاء الدولہ کے پاس پناہ کی اور اس کی حفاظت میں پچھوڈان سے گذر الکین۔

جب تک کہ روح کو ہے تعلق بدن کے ساتھ ممکن نمیں ہے دوق علائی ہوں کے جھوٹنا جب تعلق بدن کے ساتھ

ایک طرف تو پیم حوادث نے ان کی کمر توڑ کر حوصلہ بہت کر دیااور دوسری طرف شہوت پر سی کے غلبہ نے ان کو جسمانی طور پر کم نے ایک الیک الیک العلاج پیاری میں متلا کر دیاجس کے علاج میں ان کی تمام طب اور دابیر تاکام رہ مگئیں۔ وفات ..... فیج کو درو تو لیج کی شکایت رہا کرتی تھی اور قبض دور کرنے کیلئے حقنہ لیا کرتا تھا ایک مر تبہ علاء الدولہ کے

ہمر کاب کی جنگ میں شریک تفاسنر بی میں درو کا دورہ ہوا قبض دور کرنے کیلئے ایک دن بل آٹھ بار حقنہ لیا جس سے آنتول میں خراش آئی بھرای دن سفر کر ناپڑاراہ کی تکان نے دومری منزل پریہ حالت کر دی کہ جان پر آئی اور طرویہ ہوا کہ اس کے دواساز طبیب نے معلوم نہیں علطی ہے یا عمرا معمولی نسخہ میں ایک دواکی مقد اریا نج گئی بڑھادی جو آئتوں کی خراش کو قرحہ بناگی اور خائن ملاز مول نے اس کوافیوں کی بہت می مقد اراور بھی کھلادی اب تو بھی کی ساری قوت سلب ہو گئی اور ودجال ملب حالت میں اصفہ ان لایا گیا۔

بدیر ہیزی میں حضرت کو کمال تھا شروع مرض ہے ہے احتیاطیاں کر کر کے مرض کو بڑھالیا اور ذندگی کے چند آخری دن بدیر ہیزی میں حضرت کو کمال تھا شروع مرض ہے ہے احتیاطیاں کر کر کے مرض کو بڑھالیا اور ذندگی کے چند آخری دن سخت تکلیف ہے بسر کر کے ترین سال کی عمر پاکر جمعہ کے دن ماور مضان ۲۸سھ میں دنیا ہے د صلت کر گئے وفات کے بعد ان کی لاش شر ہمدان کے پچتم کی طرف دیوار نصیل کے پنچے دفن کی مخی اور بقول بعض اس کا لاشہ اصفمان لایا گیا اور شیخ کے مکان سکونت کون گنہ دکے بڑے کے ایک یرد فن ہوا یہ مکان خاص شیخ کے دینے کا تھا۔

عمر گرخوش کہ ذوزند گی خطر کم ست وربتاخوش گزرو نیم نغس بسیار ست لطیفہ ..... جیب بات ہے کہ شخ مرض تولیخ کا عکمی علاج کرتا مگر خودای بیاری میں مراچنانچہ اس کاایک ہم عصر اس حادش پر تعریض کرتا ہواکتا ہے

ویالجس امت اخس الممات ولم ینج من موجه الخات ریت این میتایجادی الرجال فلم پیشف ماناله بالشفاء

ای طرح منقول ہے کہ تھیم جالینوس نے اپنے ساتھیوں کو دو گولیاں دیں اور کماکہ میرے مرنے کے بعدان میں ہے ایک کولوہار کی سوہان پرر کھنااور دوسر کی کوپائی ہے بھری ہوئی شیشی میں رکھنا ساتھیوں نے اس طرح کیاد یکھا تو سوہان بگھل کرپائی پائی ہوگئی اور شیشی کو تو ژاتو پائی ای طرح جماہ واتھا جسے دو گویا شیشی ہے حکماء کہتے ہیں کہ اس سے جالینوس کا مطلب یہ تھا کہ جس گولوہے کو پھھال دینے اورپائی کو جماویے پر قادر ہول لیکن میر سے اس موست کی کوئی دوانسیں ہے دافا قال بعضهم

قان الموت قدياتى ولوميرت قارونا وإفلاطون بيرسام وجاليونس مبطونا

الایاایماالمغر در تب من غیر تاخیر بسل مات از سطالیس بقراط بافلاح

مسلک مینی ..... پیخ کے عقیدہ و ند ہب پر بہت بچھ چہ میگو ئیاں ہو تی تھیں کو گی اس کو سنی کہتا تو کو ئی شیعہ بلکہ بعض کا فر مجمل کتے تھے عارف جای نے کہاہے

روشنی از چیثم نامینا کوئے باعث خوف ست بیٹار ات او اہل نجا تش ذکر فقاری ست

نور دل از حیینہ مینا جوئے جانب کفر ست اشار ات او فکر شفالیش ہمدیاری ست

کیکن بھنے کی بیدر باعی سب کے طعنوں کا بہت اجھاجواب ہے۔ کفرچومنی گزاف، آسال بود

محکم ترازایمان من ایمال نبود بس در جمه د جریک مسلمال نبود ر

وروبر چو من کے واک جم کافر

علادہ ازیں اس نے اپ دوست ابوسعید کو ایک خطامی جو اپ عقائد کے متعلق لکھا تھا۔ بھی لکھا ہے کہ خوب بادر کھو کہ نماز بهترین عمل ہے اور دوزہ بہت اچھاسیب تسکین صدقہ تمام نیکیوں سے بڑھ کر مغید نیکی ہے اور تحل و بر دباری پاکیزہ ترین خوبی یہ بھی کما جاتا ہے کہ مرض الموت میں جب اس کی صحت حد سے زیادہ خراب ہوگئی تو اس نے عسل کیا بارگاہ ایزدی میں نهایت عاجزی کے ساتھ توبہ کی پھر اینا تمام مال نظراء پر صدقہ کیالورائے تمام حقوق جو اسے پادیتے اوا کیئے اور کثرت ہے حلاوت قر آن کرنے لگاچنانچہ ہر تبسرے دوزایک قر آن ختم کر تا تھا۔ ان واقعات سے پیٹے کاصافی مشرب ہونا ثابت ، و تا ہے ہاں وہ یا زادِ خیال لور شہوت پرست ضرور تھا۔

کمال سے وہ کر آمت ولی ..... منقول ہے کہ ایک ولی نے شخ ہے کہاکہ تو نے علوم عقلیہ میں اپنی ساری بمر گوادی آخر کس مر تبدتک پہنچا۔ شخ نے کہاکہ ساعات ہو مہ میں ہے جھے ایک ایس گھڑی معلوم ہے کہ اس میں لوہاشل خیر ہوجاتا ہے دلی نے کہاکہ جب وہ گھڑی آئے تو جھے بتانا چنانچہ شخ نے دہ گھڑی اندر اس میں انگی داخل کی تو وہ اس کے اندر و تصمنی گئی گھڑی گذر جانے پر دلی نے شخ ہے کہاکہ اب بھر اس طرح کروشن نے کہاوہ گھڑی گذر چی اب ممکن نہیں وہ لے نوا ہو اس کے اندر ہاتھ میں لے کرائی فانی چڑ میں صرف کر ہے۔ ہاتھ میں لے کرائی داخل کر دی اور فرمایا کہ وہ نشمند کیلئے یہ ذیبا نہیں کہ دوا جی عزیز بمر ذائل وفانی چڑ میں صرف کر ہے۔ اس سے متحاد میں جو بچھو کام کیا اس کو دیکھ کر جیرت ہوتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی بمر کا اکثر حصہ مصائب و تکالیف ہی گزراوہ کیو نگر اپنی آئی ادگاریں چھوڑ گیا۔ موصوف کی تصانیف کی تعداد سینکڑ دل سے متجاد نے جن میں ہے تھوڑ گیا۔ موصوف کی تصانیف کی تعداد سینکڑ دل سے متجاد نے جن میں ہے تھوڑ گیا۔ موصوف کی تصانیف کی تعداد سینکڑ دل سے متجاد نے جن میں ہے تو میں ہے تھوڑ گیا۔ موصوف کی تصانیف کی تعداد سینکڑ دل سے متجاد نے جن میں ہے تو تی ہے کہ ایک ایسا ہیں۔

ا حاصل و محصول نقه میں اس کی میں جلدیں تھیں گریہ معدوم ہوگئی، ۲۔ ایجموع آیک جلد، ۳۔ البر والاثم : اخلاق میں اس کی دو جلدیں ہیں، ۷۔ الانصاف : میں جلد جب سلطان محبود نے اصفهان کو تاریخ کیا اس وقت ضائع ہو گئی، ۵۔ الثقاء : اٹھار و جلد، ۲۔ الار صار والکیس ہیں ہیں۔ ۸۔ النجات : تبن جلد، ۹۔ الار صار والکیس ہیں۔ ۸۔ النجات : تبن جلد، ۹۔ البدایہ، ۱۰۔ المحتصر الاوسط، ۱۱۔ وائس نامہ علائی، ۱۲۔ القولنج، ۱۳۔ لسان احرب : وس جلد، ۱۳۔ کتاب المبداء والمواد، ۵۔ کتاب المبداء والمواد، ۵۔ کتاب المبداء والمواد، المحتصر، ۱۵۔ کتاب المبداء المحتصر، ۱۵۔ کتاب المبداء والمواد، ۵۔ کتاب المبداء المحتصر، ۱۵۔ کتاب المبداء المحتصر، ۱۵۔ کتاب المبداء المبداء المبداء به ۱۵۔ کتاب المبداء والمبداء المبداء المبداء المبداء والمبداء وا

۲ سا۔ القانون ..... طبق تصانیف می نمایت جائے اور معرکۃ الاداء کتاب ہے جو چودہ جلدوں میں ہے قلعہ فرواجمان میں مقیدر ہے ہوئے کلی تصانیف میں نمایدی حیثیت میں مقیدر ہے ہوئے کلی جائیں انگی اور فرانس کی یو نیور سٹیوں میں ایجی تک یہ کتاب فن طب میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے درس نظامی میں اس کا آیک حصہ حیات القانون الثان نماس بے اور اس کا مختصر قانو نجہ کا مل طور پر بڑھایا جاتا ہے یورب والوں نے جائیوس اور یقر المل کی کتابوں سے زیادہ اس کی کتابوں کو اپنی زبانوں میں منتقل کیا اور اس کی بیشتر تصانیف یورب والوں نے جن کی تعداد سوتک کی بیشتر تصانیف کا لاطنی میں ترجمہ کیا ہے جن کی تعداد سوتک کی بیشتر تمان کے جدید قلفہ کی تشکیل میں اس پر بنیادر کھی ہے۔ ا

(۱۰۱)صاحب قانونچه

شرف الدین ابوعلی محمود بن عمر چنی کی تصنیف ہے جن کے فضی چنی کے ذیل بیں گزر بھے آپ کی یہ کتاب دس مقالات اور ۹۲ فصول پر مرتب ہے بہلا مقالہ امور طبعیہ بیں ہے جس بیں پائج فصلیں ہیں اور دوسر امقالہ تشری بین ہیں متعلق جس بین سات فصلیں ہیں چو تفامقالہ نیش ہے متعلق جس بین سات فصلیں ہیں چو تفامقالہ نیش ہے متعلق ہے جس میں پائج فصلیں ہیں چو تفامقالہ نیش ہے متعلق ہے جس میں چچ فصلیں ہیں چھٹا مقالہ مرکی پیاریوں سے متعلق متعلق ہیں جو فصلیں ہیں مقالہ مین کے امراض میں ہے اور اس میں اٹھارہ فصلیں ہیں آٹھ فصلیں ہیں متعلق میں ہے اور اس میں اٹھارہ فصلیں ہیں آٹھ فصلیں ہیں اٹھارہ فصلیں ہیں ہی فصلیں ہیں دسوال مقالہ و کے بیان میں ہے اور اس میں ہیں آٹھ فصلیں ہیں دسوال مقالہ و کی بیان میں ہے اور اس میں آٹھ فصلیں ہیں۔ بی

له از تاريخُ الإطباء اين خلكان، تاريخُ أدب عربي قاموس الإعلام دائرُ والمعارف وغير ١٢٥ سل از كشف التلون ١٢\_

# (۱۰۲)صاحب شرح اسباب و (۱۰۳) نفیسی

تعارف ..... آپ کانام نفیس بربان الدین لقب اور والد کانام عوض ہے اور واو الحکیم کرمانی سے مشہور ہیں آپ فن طب کے بہترین عالم اور سمر فقد میں سلطان الغ بیک کے خاص طبیب تھے۔

تصانیف ..... آپ نے بیخ نجیب الدین محمد بن علی بن عمر شمر فقدی کی کتاب "الاسباب والعلامات" کی نمایت بمترین اور محققاند شرح لکھی جس کی وجہ سے کتاب ند کور کوغیر معمولی شهر سے حاصل ہوئی چنانچہ صاحب کشف قرماتے ہیں۔ فداشھتر هذا الکتاب بسبب شرح الصحقق برهان اللین الکومانی و هوشرح لعلیف ممزوج حقق فید

واجا دوا وضع العطالب فوق مايراد.

یہ کتاب (الا سباب) محقق برہان الدین کر مانی کی شرح کے سب سے مشہور ہوئی جو نمایت عمدہ شرح ہے جس میں آپ نے بہت تحقیق اور عمد کی کے ساتھ مطالب کتاب کو فوق ہام اواضح کیا ہے۔

آپ نے یہ شرح اوا خرصفر ۸۲۷ھ یس سر قدین لکھ کر شاد الغ بیگ کی خد مت میں چیش کی۔اس کے علادہ آپ نے علاء الدین علی بن البالخرم قرشی معروف بابن انتفیس متو فی ۸۲۷ھ کی کتاب "موجز القانون" کی بھی شرح لکھی جو فیسی کے ساتھ مشہور ہے یہ بھی بقول صاحب کشف" ہو معتبر لانہ اجوو شروحہ "نمایت معتبر اور عمدہ کتاب ہے جو ذی الحجہ ۱۸۸ھ میں تصنیف کی ہے قال فی آخرد : تم التالیف فی غرة ذی الحجہ ۱۸۸ھ مبلدة سمر قند اس شرح پر غرس الدین احمد بن ابراہیم طبی متوفی ۱۸۵ھ و غیر دیے حواثی لکھے ہیں۔

و فات .....علامه خیر الدین زر کلی نے لکھا ہے کہ آپ نے ۱۸۸۵ مطابق ۱۳۳۸ء کے بعد و فات یا گی۔ لے

#### (۱۰۴۷)صاحب مقدمه این خلدون

نام و نسب ..... قاض القضاة ولى الدين ابو زيد عبد الرحن بن الشخ الاهام ابى عبد الله مجد بن غلدون المحضر مى المماكلى صاحب ترجمه في الي عن القضاة ولى الدين ابو ذيد عبد الرحن بنائيا المالم له المسلم له نب حفرت واكل بن مجر عليا عبد المحترفيا تو تو جليل القدر ضائي تتهاور يمن من تعليم قر آن اور تبلغ اسلام برهامور ته محر ان كه معاصرين في ان كواكم ويشتر القاب وصفات ..... آپ كى نبست سے آپ كى كنيت ابوذيد بو كى بود ولى الدين كالقب آپ كواس وقت مر فراز به وا بحد الله ين كالقب آپ كواس وقت مر فراز به وا بجد آپ معرفي بالى في ذب ب كے قاضى الفضاة كى عدو برقائز ته بوكى بود ولى الدين كالقب آپ كواس وقت مر فراز به وا بجد قلب القاب وصفات ان كے نام كام ما ته هم چيال بوت كے بود ان كى شخصت كيلئے باعث ذيب وزينت به فائز به وقت القاب وصفات ان كے نام كے ساتھ چيال بوت كے بود ان كى شخصت كيلئے باعث ذيب وزينت به مقال الوزير بالرئيس، الحاج ب بالمحدد الكير ، المقتب المحاج ب المحدد الكير ، عدول ب وقت وان كى القاب و صفات بهى كے بعد القاب ذيك بات محدول سے دفته وقت وست بردام ہوئے توان كى القاب و صفات بهى كے بعد و مياس خالى محدول سے دفته وقت و ان كى القاب و صفات بهى كے بعد و مياس خالى محدول سے دفته والى محدول كے موجہ به ب آپ محتول ما المحدول بي خالى محدول كے دفته والى محدول كے توان كى القاب و صفات بهى كے بعد و مياس خالى محدول سے دفته و الى محدول كے توان كى القاب و صفات بهى كے بعد و مياس خالى محدول كے موجہ به كے توان كى القاب و صفات بهى كے دور مى محدول كے موجہ ب كى محدول كے موجہ ب كى محدول كے موجہ ب كے محدول كے معدول كے موجہ ب كے محدول كے موجہ ب كے محدول كے موجہ ب كے محدول كے موجہ كے موجہ ب كے محدول كے موجہ كے موجہ ب كے محدول كے محدول كے موجہ كے محدول كے محدول كے محدول كے موجہ كے م

ل از عيون الانبياء في عدر في الاطباء كماب الاعلام كشف التلون ١٢\_

بعض مور تعین کی سنگین غلطی ..... گو تاریخ میں کئی ایسے اشخاص کا بھی پنہ لگتا ہے جو ابن خلدون کے نام سے مشہور ہوئے اور انہوں نے اپنے اور در حیات میں بڑے بڑے سیائ کارنا ہے بھی انجام دیئے تحر بایں ہمہ ابن خلدون (صاحب ترجمہ) کی بے پناہ شرت کے باعث اب ابن خلدون کا نام صرف ان کی قات کیلئے مخصوص سا ہو گیا ہے جس طرح لفظ مقد مہ صرف ان کے مقد مہ کیلئے بعض لوگ آن میں اور ان کے چھوٹے ہوائی سمجے بین خلدون میں انتیاز نہ کر سکے اور وہ یوں سکتین غلطی کے مر حکب ہوئے کہ کتاب 'نفینہ الرواز فی اخبار بن عبد الواد''کی نسبت ان کی طرف کردی حالا نکہ میہ آن کے بھائی ابوز کریا سمجی کی تصنیف ہے ،اسی طرح بعض ان میں اور عمر بن خلدون میں فرآن نہ کر سکے جو علوم ریاضیہ و فلکیات میں مہارت بامہ وشیرت عامد رکھنا تھا حالا نکہ شخص موصوف ابن خلدون سے تقریبا تین صدی قبل گر دا ہے۔
مہارت بامہ وشیرت عامد رکھنا تھا حالا نکہ شخص موصوف ابن خلدون سے تقریبا تین صدی قبل گر دا ہے۔
مہارت بامہ و شیر کی مشہور سرم کوں میں ''شارع تربتہ البائی'' پرواقع ہے۔

بداہوئے جوہاں شرکی مشہور سرم کوں میں "شارع تربتہ البائی" پرواقع ہے۔
عظمت خاندال ، .... بنو خلدون اول اول قرمو میں رہے ہے جہال ان کے جدا کبر خلدون بن عثمان آکر اترے بتے مجروو اشینے کی طرف منتل ہوگئے اور وہیں بڑھے بلغ ، تیسری صدی کے آخر میں انہوں نے سیاست مکی میں ذہر وست حصہ لیا اور خلفا امویین کے خلاف اند لس میں جو بخاوت و شورش پیملی پڑی تھی اس میں بھی انہوں نے سرگری و کھائی بجر میدان علم و سیاست میں کارہائے نمایاں انجام و بیئے اور بلند بلند ورجوں پر فاکن ہوئے چتانچہ پانچویں صدی ہجری کا مشہور اندلی مورش ابن خلیات حیال کھتا ہے کہ "بنو خلدون اب تک اشیلیہ میں بوئی شرت کے مالک ہیں اور حکر انی و علم دانی میں سر آمد مورش ابن حیال کھتا ہے کہ "بنو خلدون الی میں سر آمد کر یہ بین خلدون جی اور علی میدان میں سر بلندی پائے والے بحر بن خلدون جن کے بارے میں ابن الی اصیرہ کتاب کر یہ بین خلدون الی انہاء فی طبقات الا طباء "میں رقم کا ابو مسلم عمر ابن خلدون الحضر می اہل اشیلیہ کے شرفاء میں سے بیل و "حیون الا نباء فی طبقات الا طباء "میں رقم کے اور علوم بندسہ نجوم وطب میں شہرت تا مدر کھتے ہے اور علوم ریاضیہ میں مشہور علوم ناکرو ہے۔

ا بن خلدون کے پر داو نے وزارت کا عہد و بھی سنبھالا اور پھر ایک بیفادت میں ارے گئے ای طرح ان کے داوا بھی کئی بار منصب وزارت کے دارا بھی اللہ نے علم و کمال کو سیف دستان پر ترجیح دی اور اپنی تو جہات کا مرکز علم واد ب کو بنایا بن خلدون کتے ہیں کہ میرے والد کو علم اوب میں سب پر سبقت نصیب تھی اور فنون شعر پر ان کی انہی نظر تھی اہل ادب ان کے پاس فیصلہ کیلئے آتے اور اپنے کلام کو ان کے سامنے پیش کرتے تھے بھر کیف ابن خلدون کا جا بدان علم داوب اور سیاست وریاست میں ممتاز تھا۔

لعلیم و تر بیت .....این خلدون کے والد چو تکہ خود صاحب علم سے اس لئے انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت پر پوری پوری توجہ دی بعض علوم ان کو خود بڑھائے اور بعض کیلئے تونس میں جو زیادہ تایادہ قابل اساتذہ دستیاب ہو کئے تھے ان کے علقہ درس میں بھادیا۔

ابن خلدون فطرۃ علم و کمال کا شوق لے کر پیدا ہوئے تھے اس لئے وہ حصول علم میں مسلسل کوشاں دہ اوب قر آن کر بم حفظ کیااور قرات عشر دیراس کی مشق کی علوم نحو فقہ وحدیث مبقامیقاً گھرے مطالعے سے پڑھے اور کتب اوب دودادین بھی مطالعہ سے نکالے بہت سے اشعار از بریاد کئے بھر آخر میں علوم عقلیہ کی شکیل کی صحاح ستہ موطالیام مالک دودادین بھی مطالعہ سے نکالے بہت سے اشعار از بریاد کئے بھر آخر میں علوم عقلیہ کی شکیل کی صحاح ستہ موطالیام مالک کتاب این الصلاح کی شکیل مغرب کے امام المحد میں والحاق شیخ عبد الہیمن سے کی اور شیخ محد بن ابراہیم آبی کے ذریہ تعلیم آئے ہرس تک علوم ریاضیہ ، منطق اور فنون دیمیہ میں مہارت عاصل کی۔

ر حلت والیدین .....این خلدون کی پیدائش ان کے دادائی کے سامنے ہوگئی تھی گریہ ایھی ایچ ہی برس کے بتھے کہ دادائے وفات یانی اوردالدین بقید حیات رہے جب به سره برس کی عمر کو بنچ توان کوایک زبردست مطیبت کاسامنا کرنا پرااور دورید که تونس میں شدید طاعون میمیل گیاجس میں شمر کے شہر صاف اور برے برے مشائح آی آفت کی تذر ہو گئے اور ان کے والدین مجى داغ جدانى دے محے اوراب خاندان ميں ان كے صرف دو بھائى زندور دھے ايك ان سے بڑے اور دوس سے ان سے چھوٹے۔ کوچ اڑو خطن مالوف .....جب آپ کے خاندانی حالات ایسے ناسازگار ہونگئے تواب وطن میں آپ کیلئے کوئی دل چسپی لور د ل بستنی کا سامان نه رمااور آب نے کوچ ور حلت کا سامان یا ندھا تحر ان کے بڑے بھائی محمد نے ان کواس ار او ہ ہے سختی ہے باز ر کھالیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد پچھوالی سائ ترکیب آپڑی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور تونس سے مغرب کی جانب نکل کھڑے ہوئے صورت میہ ہوئی کہ وزیر این تافراکین نے جواس زمانہ میں تو نسی حکومت میں خود مختاری کیے مزے لوٹ رہاتھاعلامہ کو سلطان ابواسحال کی طرف ہے کا تب علامت کی خدمت پر مامور کیا بیر خدمت صرف اس قدر تھی له "الحمد لله والشكر لله" كو جلى قلم ہے بسم الله و مضمون خط كے در ميان لکھاجاتا تخاچنانچه علامہ نے بيس برس كى عمر ميں پيہ خدمت سنبھالی، انہیں ایام میں امیر حصی تخت سلطنت کے لا کچ میں قبائل کی جرار نوج کو لئے ہوئے توٹس کی طرف بڑھتا جلا آر ہاتھادوسری طرف وزیر بھی اس کے مقابلہ کیلئے قبائل کو جمع کررہاتھا آخر سلطان تونس این فوج کولے کر تونس سے نکلا این خلدون بھی اس کے ساتھ بتے جب بیر مر ماجنہ پر منبے توامیر قسطنطنیہ کی فوج سامنے آئی اور جانبین میں تھمسان کی لڑائی چھڑی آخر میں سلطان اور اس کی جماعت کو شکست فاش ہو کی اور ابن خلدون بڑی مشکل ہے اپنی جان بچاکر میدان کار زار ے نکلے اور مقام آبہ میں بہنچ کر نجات یائی پھریمال ہے مجسمہ ، تصد ، زاب ، بیستر ہ ، تلمان ، بجابیہ وغیر ہ میں اقامت پذیر ، وت : و ئے سلطان ابوعنان کی بیش کش پر ماس مجتمع گئے۔

سیر و سیاحت .....عامداین خلدون کا مولدگو تونس بے لیکن ان کی حیاتی تک ودوکا میدان پوراعالم عربی بے جمال وہ طرح طرح کے خطر اے واجوہ اللور قید وبندگی آفات بے گراتے ہیں جیس برس کی عمر جیس انہوں نے وطن الوف کو خیر باد کما اور مغرب اونی اور اندلس میں گھومتے گھامتے چھیں برس کے بعد پھر وطن لوٹے گر صرف چار برس وہانھیب ہوا پھر معرکے قیام میں بھی وہ کئی مرجہ پر وئیس و سنر میں نظے ایک مرجہ فریضہ کی کو ایک کی فریت ہے تجاذ مقدس کی طرف کوچ کیا اور ایک بار مقامات مقدسہ کی ذیارت کی غرض ہے قدس کی طرف کوچ کیا اور ایک بار مقامات مقدسہ کی ذیارت کی غرض ہے قدس کی طرف کوچ کیا اور ایک بار مقامات مقدسہ کی ذیارت کی غرض ہے قدس کی طرف کوچ کیا اور ایک بار مقامات مقدسہ کی ذیارت کی غرض ہے قدس کی طرف کوچ کیا ور کے ایک موجہ اور کی طرف کوچ کیا ور کا گیا ہے کہ جانوں گویا آپ کی زندگی کے کل چو ہیں برس تونس میں کا گردے اور چھیس برس معر وشام کور تجاذ میں غرض قلب برس موجہ اور کو بھوڑ کر پورے ملک عرب پر یہ چکر نگاتے دے اور تونس میں ۱۳۳۱ء ہے ۱۳۵۲ء تک تونس اور مال کی در میان ۱۳۵۲ء ہے ۱۳۵۲ء تک مقدر کر پورے ملک عرب پر یہ چکر نگاتے دے اور تونس میں ۱۳۳۱ء ہے ۱۳۵۲ء ہے کہ ۱۳۵ء ہے کہ ۱۳۵ء ہے کہ ۱۳۵ء ہے کہ ۱۳۵ء ہی معرب اور میں ۱۳۵۰ء تک مقدر این ملامہ میں ۱۳۵۲ء تک مقدر این ملامہ میں ۱۳۵۲ء ہے میں اور کوئس میں ۱۳۵ء ہے کہ ۱۳۵ء ہے کہ ۱۳۵ء ہی معرب اور کوئس میں ۱۳۵ء ہی مقدر این ملامہ میں ۱۳۵ء ہی معرب اور کوئس معرب اور کوئس میں ۱۳۵۰ء ہی معرب اور کوئس میں اور کوئس کی کائس میں اور کوئس کی کائس کی کی کوئس کوئس کی کوئس کوئس کی کوئس کی کوئس کی کوئس کی کوئس کی کوئس کوئس کوئس کی کوئس کی کوئس کی کوئس کی کوئس کوئس کی کوئس کی کوئس کی کوئس کی کوئس کی کوئس کی کوئس کوئس کی کوئس کی کوئس کوئس کی کوئس کوئس کی کوئس کی کوئس کی کوئس کوئس کی کوئس کوئس ک

از دوائجی زندگی ..... مغرب اوسط میں پہنچ کر از کودائی زندگی اختیار کی اور قدرت ہے اُن کو اولاد بھی نصیب ہوئی چنانچہ جب موصوف نے مصر میں قیام کاار اور کیا تواپنے الل وعیال کو قاہر وبلانے کا قصد کیالیکن سوء قسمت ہے جس جہاز میں یال بچے سوار ہو کر آر ہے تھے دواسکندریہ پہنچنے سے پہلے ہی ڈوب گیااورعلامہ کو ان کادیجینانصیب نہ ہوا۔

ورس و تدریس ایک عرصہ تک آپ نے تدریسی فدمات جمی انجام دیں چنانچہ قاہرہ نہنج کر جامعہ ازہر میں اپنے مالکی مسلک کے مطابق درس دیا بھررئیس ہر قوق نے آپ کو جامعہ عمر و کے متصل مدرسہ محیہ میں مدرس مقرر کیالور مالکی مسلک کا عمد دبھی آپ کے میر دکیااں کے بعد مدرسہ ظاہریہ سے مسلک ہوئے بھر مدرسہ سر عنمش ہے اس کے بعد آپ نے خانقاہ بیر سیہ کی میشخت سنبھالی۔

تصنیف و تالیف ..... ۲۲ اوقت آپ کی هم بیالیس برس کی تھی اس سے پہلے گوا بیک طور بش ہوئے جو لوالو عریف کے شہوٹ کا مسکن و قرار گاہ تھا۔ اس وقت آپ کی هم بیالیس برس کی تھی اس سے پہلے گوا بیک طوبل بے چین سیاسی ذندگی پر طواد ف و پر نتی گزار سے سے کر اس میں بھی انہوں نے اپنادا من علم دورس سے تلید منس قیم لیا تھا بلکہ اس اربال میں سے کہ کانش ان کو آگری ترقی کے بیان اور اس میں بھی انہوں نے اپنادا من علم دورس سے تلید منس آپ اربال نکالئے کا پوراموقع میسر آپالور مور ان اس مقد میں ان کو ایپ اربال نکالئے کا پوراموقع میسر آپالور جو اور سال بین مقیم رہ کر پوری ول جمی اور طمانیت قبلی کے ساتھ اپنی تاریخ کماب الاجر ودیوان البتداء والخبر فی ایام العرب والجم والبر برد من عاصر حم من ودی السلطان الاکبر "اور اس کے مقد مہ کی تالیف کا سلسلہ چھٹرا، مقد مہ کی بایر تقادت کے بعد پھر تونس مقد کہ کو تونس میں جم بیان خواد میں جم اس مقد کی میں ہو تی تاریخ کے سلسلہ میں پوری آئن اس مقد مہ کی برائو الوالویاس سے اجازت کی سلسلہ میں پوری آئن اس خواد سے متعلق ہوں کی مت بندھائی اور ان کی تاریخ کے سلسلہ میں پوری کی شور شاہ کی قدمت میں چٹر کیا، بیز موصوف نے شاہ کی شان میں ایک مد حیہ تصیدہ بھی پڑھا جو آیک ابیات پر مشمل سے مرف آٹھ ابیات بر موصوف نے شاہ کی شان میں ایک مد حیہ تصیدہ بھی پڑھا جو آیک ابیات پر مصوف نے شاہ کی میں مرف آئی ابیات میں کو کر آئی ہیں۔

صحفا تترجم عن احادیث الالی وثمو د قبلهم و عاد الاول لخصت کتب الاولین لجمعها شردو اللغات بهانطقی ذلل

واليك من سير الزمان واعله. عبرا يدين بففلها من يعدل غبر والعمالق سرها غبر و افتجمل عنهم و تقصل. تبدى التبابع والعمالق سرها والقائمون بملته الاسلام من. مغرو بربر هم اذا ماحصلوا

واتيت اولها بماقفا غفلوا. والنتت حوشي الكلام كا"نما

اهلیت منه الی علافہ جواهوا، مکنونت و کو اکبالا نافل وجعلته لصوان ملکك مفتوا ياهي الندى به دين هوا المعضل (ترجم): الور آپ كے سامنے زماند اور الل زمانہ كی گردش كے سلسلہ ميں ان عمر توں كو بيش كرد ہا ہوں المجن بين بات عمر الله كی گردش كے سلسلہ ميں ان عمر توں كو بيش كرد ہا ہوں بحث بين بي فضيلت كادولوگ اعتر اف كريں كے جو منصف ہيں۔ الديدوه صحيفے ہيں جو گذشتہ لوگوں كے واقعات كى ترجمائی كرد ہے ہيں جو كى واقعہ كو اجمالا بيان كرتے ہيں لوركى كو تفصيل سے۔ الدجو تبايع (قد كم شاہان عين) اور عمالقہ (عرب قد يم) اور ان سے بھى پر انى قوم تمود اور ماداولى كے مخفى صالات كو ظاہر كرتے ہيں نه سے ان لوگوں كے احوال كو بحى جو اسمنام لانے كے بعد ملت اسلام پر قائم مرب اور نيز الل مضر اور بر بر ميں سے ان لوگوں كے احوال كو بحى جو اسمنام لانے كے بعد ملت اسلام پر قائم انہوں سے بيں۔ ۵۔ ہور اس عائموں كى جو دو حتى جائور كى انہوں سے فقلت برتى ہے ان كو شروع ہے بيان كرويا ہے۔ الاس عائموں كى تابع ہيں۔ ۵۔ تيرے طرح رميده تعاميں نے ان اور من ہے بيان كرويا ہے۔ الاس عائموں كى تابع ہيں۔ ۵۔ تيرے طرح رميده تعاميں نے ان اس ميں ہے ہوئے موتوں كو جو يہ كيا ہور ان ستادوں كو جو بميشہ ور خشاں وربار كے اندر ميں نے اس ميں ہو ہو ہو كے اس كو اين فخر كى چزيناديا ہے كہ مجل اس پر عاذاں ہوگى اور مرب عرفی اس ہوگى اور سے ہيں۔ ۸۔ اور اس ستادوں كو جو بميشہ ور خشاں معفل اس ہوگى اور سے ہيں۔ ۸۔ اور اس ستادوں كو جو بميشہ ور خشاں معفل اس ہوگى اور سے آدامت ہوگى۔

مقدمه اور تاریخ پر نظر نالی ..... قیام معرے زماندیں آپ نے اپن تدی تاریخ اور مقدمہ پر نظر نانی کی، تاریخ مشرق پر

چند ابحاث کااضافه کیااور پچھ نصلیں بڑھائیں،مقد مہیں بعض فصلوں کو بالکل بدل ڈالااور بعض فقر دل کااضافہ کمیااور اس کاایک نسخہ ملک ظاہر کی خدمت میں بیش کیا۔

مقد مد این خلدون .... میں علم تاریخی تنیات، تاریخ نداہب کی تحقیق، مور خین کی غلطیوں پر تفقید و تہمرہ نفیاتی تاریخ اور نظریاتی فلیدون پر تفقید و تہمرہ نفیاتی تاریخ اور نظریاتی فلیغه بیان کیا ہے اس لحاظ ہے یہ کتاب پی نظیر آپ ہے اسلامی تاریخ میں یہ شغکرانہ انداز کسی نے بھی اختیار ضیں کیا ،اس مقدمہ پر علاء مغرب اور فلاسغہ نے آپ کو خراج تحسین چیش کیا ہے اور یہ اعتراف کیا ہے کہ این خلدون برا مخص ہے جس نے اجتماعی اقتصادی ، نبای اور سیاسی علوم ، نیز فلفہ تاریخ اور عام قانون بنائے اور ان کی بنیادر کھی ، علاوش ق نے محص ہے جس نے اجتماعی اقتصادی ، نبای اور سیاسی علوم ، نیز فلفہ تاریخ اور ان مقدمہ کو اپنی زبان میں ترجمہ کیا علامہ شیلی فعمانی الفاروق میں محتمل میں ترجمہ کیا علامہ شیلی فعمانی الفاروق میں متاخرین پر نکتہ چینی کے بعد تاریخ این خلدون کے متعلق لکھتے ہیں کہ لیکن اس عام نکتہ چینی میں این خلدون کانام شامل شیس متاخرین بلکہ مسلمانوں کی کل قوم ناز کر سکتی ہے۔ اس نے فلفہ تاریخ کانو ہا کاور اس پر نہ و فات ..... علم و فعل کا پہر آفریس دو خشال دوکر ۲۱ در مضان ۸۸۸ھ مطابق ۱۲ دن کا میں جمیشہ کر حملت دو فات ..... علم و فعل کا پر آفری جو چسر ہرس در خشال دوکر ۲۱ در مضان ۸۸۸ھ مطابق ۱۲ دی جس جس جس بھر جس جس بھر جس کے اس کے فعل کا پر آفرین کا پر سور خشال دوکر ۲۱ در مضان ۸۸۸ھ مطابق ۱۲ دی کا بادر میں جس کے اس کے فعل کا پر آفرین کا کر مضان ۸۸۸ھ مطابق ۱۲ دی جس جمیشہ کی کر خود کر ۲۰ در مضان ۲۰ دو فات .....

ر حلت دو فات .....علم و نفل کاید آفآب جو بهتر برس در ختال دو کر ۲۱ رمضان ۸۸۸ ه مطابق ۱۳۰۲ بر ۱۳۰۱ء میں ہمیشہ کیلئے ذیر خاک ردیوش ہو کیان کے معاصرین نے بتلاہے کہ قاہرہ میں باب انصر سے باہر مقبرہ صوفیہ میں رزفون ہیں۔ لے (رحمہ الله رحمتہ دا سعتہ)

ہر شاخ پہ اپناہی نشال جھوڑ دیاہے

ارباب چمن مجھ كوبهت ياد كريں مے

# مصنفین کتب امتحان موروی

اس کورس میں اکثر کتابیں تو وہی ہیں جو درس نظامی کی ہیں لیعنی فصول اکبری، کافید، قدوری، اصول الشاشی، مر قات، تمذیب، شرح تمذیب، مدایته البحمہ، عقائد نسفیہ، جلالین شریف (نسف اول) موطا امام محمد، ان کے مصنفین کے حالات ان کتابوں کے ذیل میں گزر چکے، ان کے علاوہ مزید کتابیں یہ ہیں۔

مجانى اللاب، دروس البلاغه ، متن ألكانى ، رساله اصول الحديث ، ذيد دالا صول ، موجز ، كامل الصناعة ، ازبار العرب، كفاية المحقظ ،النفحة الاجملية في الصلات الفعلية \_

## (۱۰۵)صاحب مجانى الادب

الاب لولس بن ایوسف بن عبد المسح بن یعقوب بن عبد المسح ، شیخو تس ایبو ی آپ ۵ کا ۱۱ ه میں ماروین میں پیدا ، و ئاور لبنان کے مدر سه الابار الیسو عین میں تعلیم پائی فراغت کے بعد در بہانیہ یبو عیہ کے ذمرہ میں مسلک ہوئے اور بلاد اور باد شرق کی سیاحت کی اور کتب عربیہ کا بہت کچھ مطالعہ کیا ، آواب عربیہ کی تعلیم کیلئے جا معت القدس بوسف میں مدرس ہوئے جمال ہی سیاحت کی اور مجملہ الفرق جاری کیا۔ ۲ میں اور میں آپ نے وقات مدرس ہوئے جمال ہی سے عرب المحطوطات ، العرب مستجد النصر انبیہ ، الصرائیة و آوا بما بین العرب الجالمیة الاواب العرب فی الاب عشر ، بیروت تاریخ ہاء آثار ہاد غیر و بہت کی تمامیں آپ کی یادگار ہیں۔ سے المحرب الحرب تاریخ ہاء آثار ہاد غیر و بہت کی تمامیں آپ کی یادگار ہیں۔ سے المحرب کی العرب سے المحرب کی الدرب نی القرن الناسے عشر ، بیروت تاریخ ہاء آثار ہاد غیر و بہت کی تمامیں آپ کی یادگار ہیں۔ سے

#### (۱۰۲)صاحب دروس البلاغة

مير كتاب حفنى مك ناصف كى ہے جو انهوں نے ادباء مصركى اليك جماعت محمد بك دياب، محمد بك صالح اور مصطفیٰ

ل از و فیات الاعیان : مذکر واین خلدون مقد مه این خلدون (مترجم) ۱۲ می از میم المولفین ۱۳ می

ملموم وغیرہ کے ساتھ مل کر تھنیف کی ہے۔

نام و نسب اور جائے بید اکش ..... محمر هن عصف بن شخ اساعیل ناصف ۲۲ اصل قاہر وکی مضافاتی بست "بر کند ا اینج "میں عاد اری اور بینی کی حالیت میں بید اموا اور واموں اور دادی نے اس کی کفالت کی۔

حصیل علم اور حالات زندگی ..... تعنی بک نے ابتداء بستی کے ایک بدر سد میں داخل ہو کر قر آن کا بچھ حصہ دفظ کر کے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور گیارہ برس کی عمر میں بھاگ کر اذہر چلا گیااور دہاں تیرہ سال رہا بھر و ارالعلوم میں داخلہ لیے کر علوم و فنون میں مہارت حاصل کی یمال ہے فراغت کے بعد بدارس امیر یہ میں عربی کے استاد مقرر ہوئے بھر انہیں لاکا سی کا استاد منتخب کر لیا گیا یمال ان کے دل میں یہ خیال بیدا ہوا کہ طلبہ کی کلاسوں میں بھی شامل ہوجاؤں جنانچہ انہوں نے کا مور سے بھی شامل ہوجاؤں جنانچہ انہوں نے کے بعد بڑھانے کا مصفلہ چھوڑ دیااور سرکاری و کیل کے سکریٹری بین گئے بھر ۱۸۹۲ء میں ملکی عدالت کے فما منتخب کے بعد بڑھانے کا مصفلہ چھوڑ دیااور سرکاری و کیل کے سکریٹری بین گئے بھر ۱۸۹۲ء میں ملکی عدالت کے فما منتخب و گئے اس اناء میں انہیں جا محد مقمریہ نے اور سر بر بی دعوت دی جس پر لیک کہتے ہوئے انہوں نے اور سربی پر فمایت پر فیل سے جیف انسیکٹر شخصرہ و فتح الله نیشن ہا کہ ان کی جگہ آئے اور سربریس کی عمر جب وزارت تعلیم کے جیف انسیکٹر شخصرہ و فتح الله نیشن ہا کہ ان کی جگہ آئے اور سربریس کی عمر میں انہیں بھی پنشن مل گئی۔ "میان کی جگہ آئے اور سربریس کی عمر میں انہیں بھی پنشن مل گئی۔ "

اخلاق وعادات ..... موسوف بڑے خوش نُراق، شَكَفته طبع، برجت كودها ضرجواب، مزاح بينداور خليق تحےوہ ہر علم و

فن کاساتھ دیتے اور ندیم وجدید کونمایت توازن کے ساتھ ملائے دیتے تھے۔

نشر نگاری اور شاعری ...... تھی بک ناصف جدید اولی تحریک کے آیک محکم ستون تھے انہوں نے اپی نلمی کاوشوں اور تالیفول سے اس تحریک بین بالی نام کی اور اپنے قصا کہ ومقالات سے اس کو تقویت بہنچائی انہیں گفت میں بڑی مہارت ، قواعد میں وسیع معلومات حاصل تھی اسر ار کلام سے باخبر اور فن شقید میں بڑی گری نظر رکھتے تھے مضمون نگاری میں ان کا انداز عصر عباس کے آخری وور کے اسلوب کی طرح تھاجس میں جمع بندی اور بدلیج پسندی تھی لیکن مقالات نویبی میں ان کا اسلوب نگارش ان قیوو سے آزاد تھا اسلے اس میں وقت وسلاست اور ساوگ و متانت ہے رہی شاعری تو اس کا اسلوب نشر منظوم کا ساہ جس میں لطائف اور لفظی حسن کی زیادتی ہے کہی بھی تراکیب میں کمزوری نمایاں : و جاتی ہے تا ہم بحوی طور پر دورواں اور فطری ہے۔

حفیٰ شاعر ٹی کا نمونہ.....ایک رئیں کو مخاطب کرتے ہوئے کتے ہیں۔

احیت آبالی و کشت امتهامن طول مالاقیت من اخوانی دارلی با خلاصی کیم وازود عند اعراضیم بجوار حی ولسانی مختتم و دی فلمالیسر وارکانت بدایدة امر ہم نسیانی حسی من الدیناصدیق نابت فروقله ولا احتیاح لشان مالموں کی بے بسی پر درج کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

التغفيُّ معي ان حان حيني تجاربي. وما قتها الا بطول عناء، ويحزنني الا اري لي حيلت

لا عطائها من يستحق عطائي . اذا ورث المؤون ابناء هم غني ، وجاها فما أشقى بني الحكماء

وفات ..... حنی بک ناصف نے ۱۳۲۷ھ مطابق تو مبر ۱۹۱۹ء میں دائی اجل کو لیک کمااور مقبر و شافعی میں مدفون ہوئے۔
تالیفات ..... (۱) وروس البلاغة انہوں نے دو سرے مولفین کے ساتھ مل کر عربی ذبان کے تواعد کی کتابوں کا ایک سلسلہ جاری کیا جو آج کل معری مدارس میں لیطور کورس مقرر ہے وروس البلاغہ ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو اپنے موضوع کے لحاظ ہے بہت انجی کتاب ہے ،ابوالا فضال مولانا فضل حق رامپوری نے "شموس البراعة فی شرح وروس البلاغة "کے لحاظ ہے بہت انجی کتاب ہے ،ابوالا فضال مولانا فضل حق رامپوری نے "شموس البراعة فی شرح وروس البلاغة "کے نام ہے عربی ذبان میں اس کی شرح انسی ہے۔ (۲) ممیزات لغۃ العرب بد موصوف نے مستشرقین کی اس

کانفرنس میں چیش کی تھی جو "وائنا" میں ۱۸۸۱ء میں منعقد ہوئی تھی نیز دواس وقد کے سیریٹری بھی تھے جواس کانفرنس ٹیل مصر کی نمائندگی کر ہاتھا (۳)" حیاۃ اللغتہ المعربیتہ "یہ ان لیکچروں کا مجموعہ ہے جوانہوں نے جامعہ مصر میں دیئے تھے۔ (۳) التطار السریع فی علم البدیع (۵) الامثال العابیۃ (۱) بدیع اللغتہ العابیۃ ان کے علاوہ آیک رسالہ بحث و مناظر و پر اور ایک منطق پر بھی لکھا ہے ان کی بیشتر کتب غیر مطبوعہ ہیں۔ لے منطق پر بھی لکھا ہے ان کی بیشتر کتب غیر مطبوعہ ہیں۔ لے

## (١٠٤)صاحب الكافي

ابوالعباس شباب الدين احمد بن عباد بن شعيب الثافعي القنائي ثم القابري متونى ٨٥٨ه المعروف بالخواص آپ كم مولفات بين الكافي في علمي العروض والقوافي اور نيل المقصد الامجد فيمن اسمه احمد بنائي جاتى بين سي

#### (۱۰۸)صاحب اصول حدیث

میرسید شریف جر جانی کا مختفر سار سالہ ہے ان کے حالات "نحومیر" کے ذیل میں گزر چکے۔

#### (١٠٩)صاحب زبدة الاصول

علامہ بماء الدین عاملی شیعی کی تصنیف ہے جن کے حالات" تشر تا الافلاک" کے ذیل میں گزر مے۔

#### (١١٠)صاحب الموجز

علاء الدین علی بن ابی حزم القرشی المعردف باین النفیس المصری الثافتی آپ ۲۰۷ه میں پیدا ہوئے اور شخ مهذب الدین دخوارے علم طب حاصل کیالوراس فن میں دد کامل و سترس نیم پنچائی کہ ابن سیناکے بعد آپ جیساکوئی شہ ہو سکاچنانچہ طاش کبری زادہ نے لکھا ہے۔

واما الطب فلم یکن علی وجه الارض مثله فی زمانه قبل ولا جاء بعد ابن سینا مثله فن طب میں آپ کے زمانہ میں روئے زمین پر آپ جیسا کوئی نہ تھا بلکہ بقول لعض این سینا کے بعد آپ جیسا کوئی

پیدای شین وا\_

آپ طبیب ماذق ہونے کے ساتھ بہت بڑے نقیہ بھی تھے اور علاج میں تو آپ کا مقام بیٹے ہو علی بیناہے بھی آپ طبیب ماذق ہونے کے ساتھ بہت بڑے نقیہ متعدد کتا ہیں لکھی ہیں فن طب میں آپ کی تعظیم کتاب "الشامل" ایک جنوبی متعدد کتا ہیں لکھی ہیں فن طب میں آپ کی تعظیم کتاب "الشامل" ایک جلد دل میں مسل ہوتی فن ایک جلد دل میں مسل ہوتی فن طب میں دوسری کتاب "الموجز" ہے جو آپ کی تصنیفات میں سب سے انہوں تصنیف ہے صاحب کشف نے لکھا ہے۔

هو كتاب مفيد معتبر و هو خير ماصنف من المختصرات و المطولات اذهر موجز في الصورة لكنه كامل في الصناعت منهاج اللوايت حاو للذ خاتر النفيسه شامل للقوانين الكليت والقواعد

الجزئيت جامع لاصول المسائل العلميت والعمليت.

یہ نمایت مفید و معتبر اور مختفر و مطول کتابوں میں سب سے انجھی کتاب ہے کیونکہ یہ بظاہر کو موجز ہے لیکن ور حقیقت فن طب میں کامل ذخائر نفیسہ پر حادی توانین کلید و تواعد جزئیہ کو شامل اور اصول مسائل عملیہ وعامیہ کی جامع ہے۔ لے از تاریخ اوب عربی ۱۲ سے از معجم السو مکفین آپ کی یہ کمآب جار فنون پر مرتب ہے فن اول اجزاء طب علمی و عملی کے قواعد میں ہے فن دوم ادویہ واغذیہ مفرد داور مرس کے بیان میں ہے جو خاص اعصاء کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں نن جہار م عام امر اص کے بیان میں ہے۔ چہار م عام امر اص اور ان کے اسباب وعلامات اور معالجات کے بیان میں ہے۔

آپ نے تقریباای سال کی عمر پاکر ااذیقعدہ ٢٨٥ ه من وفات پائی آپ کی کتاب"الموجز" پر بہت ہے لوگواں

نے حواثی و شروح لکھے جو حسب ذیل ہیں۔

(۱) صل الموجز از جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن فخر الدين اقسر ائى متو فى ۷۵ که در ۳) نفيسى از هيئخ نفيس بن عوض کرمانی متو فی ۴۸۰ هه (۳) شرح الموجز از شیخ ابواسحاق ابرا جیم بن محمد سویدی متو فی ۱۹۱ هه (۳) المجز ازر کیس الاطباء محمود بن احمد امشاطی (۵) سدیدی از علامه سدیدگازرونی له

#### . (۱۱۱)صاحب كامل الصناعه

علاء الدين على بن عباس الا ہوازي المجوى التوفى ٣٨٥ه مشهور طبيب ہے اس نے ابوماہر موى بن سيار وغير ہ اسے علم حاصل كيا اور شاد عضد الدولہ فنا قسر وابين ركن الدولہ ابو على حسن بن بويه ديلمى كيلئے اوويه مغروہ كے ذريعه مدار د امر انس ميں أيك كتاب كامل الصناعة الطبية ووضحيم جلدوں ميں ہے۔ سي

#### (۱۱۲)صاحب از بار العرب

نام و نسب اور حالات زند کی .....ابوعبدالله محدین پوسف ۷۰۳اچ میں ضلع سورت کے ایک گاؤں" سام رود"میں پیداً : و ئے ابتدائی تعلیم گاؤں میں : و ٹی سات برس کی عمر میں قر آن مجید حتم کیا بھر فارس اور عربی سیکھی بغرض تعلیم ایک سال سورت میں اقامت کی پیمر جمبئی مینیے ۱۳۲۰ ہے میں اعلی تعلیم کا پیوق انہیں شہر د ، کی لے گیا جو علوم رہنے و عرب کیلئے مرکزی جینیت رکھا تھادبان مخلف مدارس میں متعدد اسامذہ ہے تعلیم حاصل کی ۲۲ اے میں علامہ محمد طیب کی ہے استفادہ کیلئے حیدر آباد و کن مہنچ اور جب علامہ موصوف رامپور مئے توبہ مجمیان کے ہمر اور امپور مجے بعد ازاں ۳۲۹ اے میں سے طیب عرب مددة العلماء میں ادیب اول کے عمد دیر فائز ہوئے توان کے ساتھ ان کار قابل شاگر دہمی لکھنو سنجالور تقریبایا کی سال تک شیخ طیب کے ساتھ رہااس عرصہ میں شیخ ہے منطق ، فلسفیہ ،ادب ،اصول فقہ ، پچھ علم کلام ، تفسیر اور سی بخاری شریف مکمل پڑھی پھر ملک کے مختلف جلیل القدر علماء ۔۔ ملاقا تیس کیس اور محرم ۳۵ او میں ریاست ٹونک كے ايك معزز كھرا ہے ميں شادى ، وئى موصوف قلى كتابوں كى علاش ميں ٹوك كے مشہور كتب خاند بنچاكرتے ہے۔ حلالت شان وعلمي مقام ..... علوم عربيه وديسه بالخفوص لغت ، عربي شاعري ، تاريخ النساب ، اساء الرجال ، حديث اور تغییر میں ان کامطالعہ تمایت وسیح تحاملامہ سید سلمان ندوی مرحوم نے معارف یا بت ستمبر ۱۹۴۲ء شغر اسمین ان ك متعلق لكھاہ " مجھلے مينے كاسب سے اندو بهناك على عادية مولانا محمہ سورتى كى وفات ب مرحوم اس عمد كے مستنى ول درماع اور حافظ کے صاحب علم تھے جہاں تک میری اطلاع ہے اس وقت اتناوسیع النظر ، دمیع المطالعہ کثیر الحافظ عالم موجود شمیں، صرف ونحو ،لغت واوب ،اخبار وانساب اور اساءر جال کے وہ اس زبانہ میں در حقیقت اہام تھے۔ آ ہے جل کر لکھتے ہیں:"مرحوم کاپایہ علم واد ب ور جال وانبیاب واخبار میں اتنااد نجا تھا کہ اس عمد میں اس کی نظیر مشکل تھی،جو کتاب ویکھتے تھے دوان کے مافظ کی قید میں آجاتی تھی سینکروں نادر عربی قصائد،ہزاروں عربی اشعار ادر

له اذمنياح السعادة كشف الغلون ١٢\_٢\_ازمجم المولفين\_

لغات دانساب نوک زبان تھے ان کو دیکھ کریقین ہوتا تھا کہ ابتدائی اسلامی صدیوں میں علاء داد باء اور محد ثین کی وسعت عافظہ کی جو عجیب وغریب مثالیں تاریخ میں نہ کور ہیں دہ یقینا صحیح ہیں شادی کے بعد اپنی دیگر مصر دفیات کے ساتھ ساتھ انہوں نے صرف تین ماہ میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔'

اخلاق و عادات ..... موصوف نمایت ساده مزلن، په تکلف،احباب پرور،فیاض اور مستغنی تی مطالعه کتب کے دلداده اور نادر کتب جمع کرنے کے شیدائی تھے آگر کوئی نادر کتاب خرید نا ممکن نہ ہو تا تو اس کی نقل خود کر لیتے یا کسی کا تب ہے کرالیتے تھے انہوں نے اپنا بہت بڑا قلمی کتب خانہ چھوڑا آپ علوم عربیہ واسلامیہ کے طلباء کے بڑے ہمدر داور مددگار تھے ان کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے اور لوگوں کو مشورہ دیتے کہ ایت ذبین بچوں کو عربی پڑھاؤ کور علوم اسلامیہ کی طرف متوجہ کروملکا آپ اہل حدیث تھے اور نمایت ورجہ قشدہ ،الحب لللہ والبخض لللہ ان کا شعار تھا تن کے اظمار میں مہمی تمیں عوکتے تھے اور نہ کسی کرتے تھے ،علامہ خلیل بن مجمد عرب نے ان کے مرشیہ میں بجا کما ہے۔

بال وقايت وتف المعلوط الله المحاد الله في الله في الله في المحاد الله في المحاد الله في الله في الله في المحاد

تعلیمی خدمات ...... آپ جامعہ لیہ اسلامیہ میں شعبہ عربی کے صدر رہے جہاں آپ ہے بہت ہے طلبہ نے کسب فیض کیا فواکٹر عبد العلیم احرادی، پر دفیسر محمر مر در اور ڈاکٹر ذاکر حسین آپ کے ہو ٹمار شاگر دول میں ہے ہیں چندہ اہدر سر حمالیہ میں مجمی اور اور ڈاکٹر ذاکر حسین آپ کے ہو ٹمار شاگر دول میں ہے ہیں چندہ اہدر سے قائم کیا۔ مشعر و شاعر می تعلیم کیا اور اور ہو الحد ہے قائم کیا۔ شعر و شاعر می .... جا بلیت عرب کی شاعر می ہے ہوں اور اس پر عبور نیز افت میں مہارت کی وجہ ہے ان کی شاعر می شعر و شاعر می سے ملتا جاتا ہے البت شاعر می سے میں جدید ایجادات کا ذکر ان کی جدت بہندی کی ولیل ہے ان کی شاعر می کا بڑا حصہ و نی موضوعات پر مشتل ہے اور مدر عرب میں جدید ایجادات کا ذکر ان کی جدت بہندی کی ولیل ہے ان کی شاعر می میں معنوی بلندی تو ملتی ہے لیکن شاعر انہ شب خون کی بلندی تو ملتی ہے لیکن شاعر انہ شب خون کی بلندی تو ملتی ہے لیکن شاعر انہ شب بی بیا اور میال نہ آر الی تا بید ہے آگی۔ جگہ اسے متعلق خود کہتے ہیں۔

ولبت بناع المعاف الى الى الى الكاه الكام و جي وعدى

ان کی شاعری میں زیداور شکوہ احباب کا عضر نمایال ہے آنخضرت تعظیفہ کی مدح میں بھی انہوں نے تصدے کیے ہیں۔ ثمونہ شاعری .....ایک طویل مدحیہ تصیدہ میں جس کا مطلع

ودع المنينة حان منگ ريل واخوالد بابته للوداع سميل واخوالد بابته للوداع سميل بابتدائي تشيب كے بعد گريز كيلئے بجائے اونٹ كے جديد سوارى ريل كاذكر كرتے ہوئے كتے ہيں۔

فازا عرتك من الزمان ملمت التنجاة امرك قيدهذا الريل فاركبه من سار علے علاته. يطا الا كام لهن منه اليل يمشى على كرة يصنبح تاوها. كغمامة قصف لها تزجيل وقابت في سيره جوابت الليل والا يام قيه مثيل والمامه حادا صم كانه. جن بدابمهامت مغلول يستاقه في شدة و صرامت المناو ماء في حشاه تميل يعلو على صم يواصل مشرقا. من مغرب و كذاله التعديل في حريل يعلو كاللاد ققاره و بحاوه. و صهوله و عووه قيجول في خول المناو على البلاد ققاره و بحاوه. و صهوله و عووه قيجول

ہذا الذی یمشی بنا متحزما، عند الا میرله الندی واصول شادولی الله صاحب کے مزاد بر کے مویے ایک تصیدہ میں کہتے ہیں۔

لقد كان لايا لوعن المحق ساعته و حق له ان يدعى بمحقق اذا قال ابدى حجت الله قاطعا. وفصل عن اقوال كل مونق اسيخ استاد علامه محمد طيب عرب كم مرثيه على كمت بين

لبيكك علم الدين والفسرانه. غريب بهذا العصر يدمى و يسحب لقد كان يبدى الحق محصا لطالب، ويزرى باقوال سخاف و يضرب إذا اعفلت بالقوم عقدة آية. رماها بقول صائب فعشعب

الل صديث كي مرح مين كمت بي

اهل الحديث عصابت نبويت وترضى بفعل المصطفى و بامره وتحط راى الناس اوا قوالهم. حط السيول الصخراء على صخره

وہالی لقب کے متعلق کہتے ہیں

ذاك الترهب فادعني وهابي

ان کان بدی محمد وسیله

# (١١٣)صاحب كفايية المحفظ

ابواسئ آبراہیم بن اساعیل بن احمد بن عبداللہ طرابلس مشہور بابن الاجدانی، شر اجدابی جو کہ برقہ اور طرابلس کے در میان واقع ہے اس کی طرف منسوب ہو کر اجدانی کہلاتے ہیں امام کا مل اویب فاضل اور فن لغت کے بڑے ماہر عالم تھے۔ کتاب الانوار اور کفایۃ المحقل و نمایۃ المحلظ و غیر و کتابیں آپ آئی یادگار ہیں آخر الذکر کتاب فن لغت ہیں مخضر سا رسالہ ہے جو چالیس ابواب اور چودہ نصول پر مشتمل ہے اور صغیر الجم ہوئے کے باوجود نمایت حاص اور نفع بخش ہے قاضی شماب الدین ابوالفد اء اساعیل بن محمد التعملی متونی ۱۲ کے اور ابن شماب الدین ابو عید الله می اور علامہ یا قوت حموی وغیر و جابر محمد بن احمد الا تمی و غیر و در اس کو اظم کیا ہے صاحب کشف الظنون وصاحب دائر قالمعارف اور علامہ یا قوت حموی وغیر و جابر محمد بن احمد الا تمی و غیر و کات قارت فوقات ذکر نمیں گی۔

لے از تاریخ ادب عربی ۱۲\_۲\_از کشف ودائر والمعارف۱۲\_

# مصنفين كتب امتحان عالم

اس کورس میں بھی اکثر کتابیں وہی ہیں جو درس نظامی میں داخل ہیں یعنی شافیتہ تلخیص المقتاح، نخبتہ القسم، شرح و قابیہ سر آجی، نور الانوار، نخسیہ، قطبی، سلم العلوم، ملاحسن، خلاصتہ الحساب، تحریرا قلیدس، نقر سم براہۃ الحسمۃ، مشرح عقائد نسلی، کلیات نفیس، شرح اسباب، دیوان مسنق، مدارک النزیل، مفتلوہ شریف ان کے مصفین کے حالات ان کتابوں کے ذیل میں گذر چکے ان کے علاوہ مزید کتابیں یہ ہیں۔

مفصل الحبتي، دول العرب والاسلام \_ تحيط الدائرة ، فقه اللغته ،وجيز د ، تاريخ اسلام ، جو هر د نير د ، شر الع الاسلام ( حصه عيادات ) يحتمته العبين ، كامل الصناعة

# (۱۱۳)صاحب مفصل

نام و نسب اور سنہ پیدائش .....ابوالقاسم کنیت نخر خوار ذم ادر جا واللہ لقب محمود نام ہے والد کانام اور داداکانام محمد اور بیدا ہوئے جو خواندم کا ایک قصبہ ہے اسلئے نبعت میں واد اکانام عمر ہے بروز چہار شنبہ ۲۷ جب ۲۷ جب ۲۷ معظمہ میں بمقام ذخشر پیدا ہوئے جو خواندم کا ایک قصبہ ہے اسلئے نبعت میں رفت شری کہلاتے ہیں۔ زخصیل علم ..... آپ نے علم اوب ابوالحن علی بن مظفر نیشا پوری، ابو نعیم اصبانی ابو مصر منصور اور دیگر برے برے علی و فضلا ہے جا صلی کیا اور ابوالفوئل زین المشائخ بقالی محمد بن ابی القاسم خوار ذی الموفق احمد بن محمد ابوالمو کہ خطیب خوار ذم وغیر دیے آپ کے سامنے ذانو کے تلمذ تہہ کیا۔

ا یک مخت کنت میں علامہ کفوئی محمودین سلیمان نے ''کہائب اعلام الاخیا ر'' میں اور علامہ جلال الدین سیوطی نے بغیبۃ الوعاۃ میں ابوالفتح ناصر اللہ بن بن عبد السید الی المکار م بن علی المطر زکی صاحب ''المغر ب'' کو بھی علامہ زمخشری کے بغیبۃ الوعاۃ میں ابوالفتح ناصر اللہ بن بن عبد السید الی المکار م بن علی المطر زکی صاحب ''المغرب کے وفات ۸۵۵ میں کے تلامہ میں بتایا ہے گر رہے علاقہ ہو وو علامہ کفوئی نے زمخشری کے ترجمہ میں وکر کیا ہے کہ الن کی پیدائش ۲۵۵ میں ہے قاتی بھے التلمذ نیز علامہ سیوطی فیصر اور صاحب مغرب کے ترجمہ میں وکر کیا ہے کہ الن کی پیدائش ۲۵۵ میں ہے قاتی بھے التلمذ نیز علامہ سیوطی فیصر اللہ میں ا

نے صاحب مغرب کاستہ پیدائش ۵۳۸ ہے اللہ تھے التا تھے التا تھے التا تھے التا التا التا التا ہے۔ قوت حافظہ اور تعلمی مقام ..... آپ تغییر وحدیث کلام دلغت ، معانی دبیان بالخصوص ادب و نحو کے زبر وست امام تھے علامہ سمعانی فرماتے ہیں۔

کان یضرب به المنل فی الادب والنحو آپ علم اوب اور علم نحو بین شرب المثل تھے۔ ذہانت وذکاوت میں جمی قدرت کی طرف سے حظ وافر طا تفاعلامہ سیوطی لکھتے ہیں۔ کان کثیر الفضل غابة فی الذکاء و جو دہ القریحة مقافی کل علم آپ بڑے صاحب نقل تمایت ذبین وذکی تیز طبح اور ہر علم میں نھوس استعدادر کھتے تھے۔ بڑے بڑے اہل علم حضر ان نے آپ کے علم وفضل کااعتر اف کیا ہے چٹانچہ ابن خلکان کتے ہیں کان امام عصرہ من غیر مدافع تشد البه الرجال فی فنونه آپ بالانقاق اینے ذائد کے ایسے لام تھے کہ آپ سے علوم وفون حاصل کرنے کیلئے لوگ آپکی طرف سفر کرتے تھے۔

علامہ عبدالی فرنگی محلی فرماتے ہیں۔

له فی العذوم آثار لیست لغیره من اهل عصره علوم و العام التحاد من العام عصره علوم و آثار لیست لغیره من اهل عصره علوم و آت کے دور ش کی نے شیس کئے۔ علامہ زخشری فصاحت وبلا خت کے بھی امام تھے کسی نے آپ کے اور علامہ سکا کی کے متعلق کماہے۔ لولا الا عرجان لجھلت بلاغة القران

اگردولنگرے نہ ہوتے توبلاغت قران سے کوئی دافف نہ ہوتا۔

فانا اقتصر نا باللين تضايقت ولم ارفى الدنيا صفاء بلاكلو فقلت له جننى بورد وانما فقلت له هيهات مالى منتظر الاقل لسعدی مالنا فیك من وطر. وما نطلبن النجل من اعین البقر عیونهم والله یجزی من اقتصر. ملیح ولكن عنده كل جفوة ولم انس از غازلة قرب روضة. الى قرب حوض فیه للماء متحدر اردت به درد الخدود و ماشعر. فقال انتظر نى رجع طرف اجى به

فقال دلاور دسوى المحد حاضر. فقلت له اني قدمت بما حضو المحدود من قضاة كرور و جماً الدرثا الصافى كي شكايت كرت أوئ كمت بين قضاة زماننا صاروا الصوصا عموما في القضايا لا خصوصا خشينا منهمو لوصا فحونا للصوامن حواتمنا فصوصا

تعشینا منہو تو صافحوں اپنے شیخ ابومفتر منصور کے مرثیہ میں کتے ہیں۔ وقال مواد ذوالد راز

وقائله ماهذه الدرر الذي كان قدحشا ابو مضر اذني تساقط من عينى ابو مضر اذني تساقط من عينى المين مراكدر الذي كان قدحشا المين مختى المين من المين ال

اذا سالوا عن مذهبی لم ابح به. واکتمه و کتمانه لی اسلم
ابیع الطلاو هوالشراب المحرم. وان مالکیاقلت قالوا باننی
وان شافعیا قلت قالوا یا ننی. ابیح نکاح البنت والبنت محرم
تقیل حلولی بفیض مجسم. وان قلت من اهل الحدیث وحزبه
یقولون تیس لیس یدری و یفهم

و اخبرنی دهری وقلم معشر ا انا المیم و الا یام افلح اعلم تعجبت من هذا الزمان واهله، فما احد من السن الناس يسلم علم انهم لا يعلمون واعلم. وهذا فلح الجهال ايقنت اننى علم علمي لدّت كاظمار ش كمت الله الدينات

و تمايلي طربا لحل عويصة احلى من الدد كاه والعشاق سهری لقیقح العلوم الذلی. من وصل خانیة وطیب عناق اشهی و احلی من مدامه ساق. وصر یرا قلامی علی اور اقها

ا بيت صهران الدجي وتبيته. نوما و تبغي بعد ذاك لحاقي

والذمن نقر الفتاةلدفها. نقري لا لقى الرمل عن اوراتي

ومن كلامه ايضا

وطعم الخل خل لويذاق فنافق فالنقاق لدنقاق زمان كل حب فيه خب لهم سوق بضاعة نفاق

وممايسب اليداليتيا

لاابالي بجمعهم كل جمع مونث

ان قومي تجمعوا وبفتلي تحدثوا

قانول خداو مدی کا مشام و ..... حق تعالی کاار شاد ہے وقال الذین کفر واگر سلھم کنحر جنگم من ارضنا اولتعودن فی ملتنا فاو حی البھم ربھم کنھلکن الظالمین ولنسکننگم الارض من بعد هم" (اور کما کا فرون نے اپنے رسولول کو ہم ذکال دیں گے تم کواپٹی ڈمین سے بالوث آؤہمارے وین میں تب حکم بھیجاان کوان کے رب نے ہم غارت کریں گے ان ظالموں کواور آباد کریں گے تم کواس ڈمین میں ان کے پیچھے)

ن تخشری نے اس آیت کی تغییر کرتے ،و یہ ذکر کیا ہے کہ میں نے اس مضمون کا پیشم خود مشاہدہ کیا ہے فرمائے بیس کہ میر کی بہتی کا حاکم میرے مامول پر ظلم کرتا تھا اور اس کی دجہ سے جھے بھی ایڈا بہنچاتا تھا بھی ہی روز بعد حاکم کا انتقال ،و گیاور اللہ نے اس کی جائید او کا جھے الک بتادیا موں کے بچوہاں آنے جانے سکے ،ایک روز جھے ان کی آمد در دفت پر نبی کریم تھا کا کا مثان اور کو سائی اور کو سائی اور مشکر اداکما۔

مخل کن ای نا تواں از قوی کے روزے توانا ترازوے شوی لب خنگ مظلوم را کو بجند کے دیدان طالم بحواہند کند

لب خنگ مظلوم راگو بجئد که و ندان ظالم بخواہند کند میں اس کی عام عادت ہے کہ اپنے کہ اسکی نعمی ویصم مسب جاء اللہ زخشری ند ہاغالی در جد کا معتر لی ہے اور کشاف میں اس کی عام عادت ہے کہ اپنے اعتقادات کو نمایت راز داری کے ساتھ سمو تا جلا جاتا ہے لیکن آیت '' قال رب ارٹی انظر الیک قال لن ترانی کے ذیل میں وہائی اعترائی نے زخشری کو اپنی اصولی روش چھوڑئے پر مجبور کر دیا اور وہ ند نہی تعصب کے رنگ میں اہل سنت دالجماعة برطعن و تشنیع پر اثر آیا۔ اہل سنت دالجماعت رویت ہاری عزاسمہ کے قائل ہیں قال الشاعر۔

ر اوالمومنون بغیر کیف و اور اگ و شرب من مثال مومن خدا کود بکھیں گے جنت میں خوش خصال ہے کیف دیے جست ہے شیہ و میں مثال اور معتزلی لوگ اس کے منکر ہیں اس سلسلہ ہیں ذخشر می نے اہل سنت والجماعة کے حق میں جو شنیع ترین الفاظ استعمال کے ہیں ود بعینہ اس کی عمیارت میں ملاحظہ ہوں۔

ثم تعجب من المتسمين بالاسلام المتسمين باهل النتروالجماعة كيف اتخذ واهذه العظميه مذهبا ولا يغرنك تسترهم بالبلكفت فانه من منصوبات اشياعيهم والقول ماقال بعض العدليته فيهم. لكنهم حمر لعمري موكفه

لجماعة سموا هواهم سنة

شنع الورى فتستروا بالبلكفة

قدشبهره بخلقه و تخو فوا

پھر تہب کر ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو مسلمان اور اہل سنت والجماعة کتے ہیں کہ انہوں نے اس بڑی بات کو (بین امکان رویت باری کو) کیسے نہ ہب بتالیالور ان کا بلتھ کی آڑ لیما (بین یہ کمنا کہ ویدار خداوند کی بواکیف ہوگا) تھے وصو کے میں نہ ڈالے کیونکہ یہ بات ان کے شیوخ کی من گھڑت ہاں کی بابت فرق عدلیہ کے ایک شخص کا یہ کمنا بالک معنی ہے ہوڑا ہے کہ ایک جمل نے اپنی خواہشات کا نام سنت رکھ جھوڑا ہے جھے اپنی ذیدگی کی قسم یہ لوگ کدھ ہیں انہوں نے خداکو مخلوق سے تشہید دی اور جب خلق خداکی تشنی کا اندیشہ ہوا تو بالکیفہ کی آڑ میں جھپ گئے۔

یہ ہے علامہ جاراللہ کی بعینہ عبارت موبقول علامہ ناصرالدین ابن المنیر اسکندرانی اگر حضرت حسان بن ثابت ہیں ہوگی کی پیروی مقصود نہ ہوتی تو ہم صرف یہ کہ کرخاموش ہوجاتے کہ

ولقد امر علی اللنیم بسبنی لیکن چو نکہ ایسے موقعہ پر حضرت صان میٹانہ نے ٹی کریم پڑانے کی طرف سے مدافعت کی ہے اس لئے ہم اصحار

سنت رسول المنافق كى جانب سے تركى كاجواب تركى ميں ديتے ہيں سنے۔

بالعدل مافيهم لعمري معرفه

عجبا لقوم ظالمين تلقبوا

تعطيل ذات الله مع نفي الصفه

قدجاء هم من حيث لا يدرونه

تجب ہے اس ظالم قوم پرجواہے آپ کو عدلیہ کہتی ہے بجھے اپن ذیر گی کی قتم یہ لوگ بالکل بد حو ہیں ان کے قول پر توذات پاری کا تعطل اور صفات باری کی نفی لازم آگئ جس سے یہ لوگ بالکل بے خبر ہیں۔

ينخ ابر ابيم اورستى كاذبان ميس سفير

وقول وسول الله اوضح فاصل وليس بعدل وونص الدلائل وتصويب آواء النظام دواصل فاعدل خلق الله عاص بن واتل

لكنت جديرا باجتماع الفضائل

وضينا كتاب الله للفصل بيننا وتحريف آيات الكتاب ضلالة وتضليل اصحاب الرسول وذ فهم

ولوكان تكذيب الرسول عدالة

فلو لاك جار الله من فرق الهوى

ہم اپنے لئے کتاب اللہ کے قیصلہ ہے راضی ہیں اور اللہ کے رسول تھنے کاار شاد واضح ترین فیصلہ کن ہے آیات کتاب اللہ کا تحریف کتاب کا اللہ کا آراء کی تصویب خلاف عدل ہے آگر تکذیب رسول کانام ہی عدالت (واقعاف) ہے تو مخلوق خدائیں عاص بن وائل سب سے بڑاعادل ہے سواے جاراللہ اگر تو فرقہ اہل ہو کا ہے۔ ہوتا تو جامع نضائل ہوتا۔

ر حلت وو فات .....علامہ زعمری مکه معظمہ سے جرجانیہ خوارزم میں آئے ادروہیں عرف کی شب میں ۱۹۵۸ میں دفات یا کی موصوف نے سورہ بقرہ کی تغییر میں یہ اشعار نقل کئے ہیں۔

ويرى مناط عرو قهاقي تحرها ماكان مني في الزمان الاول

يامن برى مدالبعوض جناحها. في ظلمة الليل البهيم الالميل

والمخ في تلك العظام النحل امنن على بتوبة امحو بها

عاہ مہ ابن خلکان نے ان کے متعلق بعض نضلاءے نقل کیاہے کہ موصوف نے دمیت کی تھی کہ بیہ اشعار میر ک قبر پر کندال کرائے جائیں آپ کی و قات پر کسی نے مرشیہ کے چنداشعار کے ہیں جن میں ہے ایک شعر بیہ ہے۔

قارض مكة تنرى الدمع مقلتها حزنا لفرقة جار الله المحمود علمی کار تاہے .....علامہ زعشر کانے فنون مختلفہ لغت ادب، نحو، تغییر وغیر ہیں بہت کا آباہیں تکھی ہیں جن کی تعداد مر او البنان میں تمیں بتائی گئے ہے جن میں ہے معصل کشاف اور اساس البلاغہ کوجو شرہ آفاق حاصل ہے وہ مختاج بیان نہیں ے مصفات کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

اس کی تصنیف کم رمضان ۱۱مه میں شروع ہوئی اور کم محرم ۵۱۵ ہیں جنمیل کو بینجی ملک معظم شرف الدين عيسى بن سيف الدين ابو بكر بن ابوب صاحب، مثن نے ہر حافظ منصل كيلئے ايك سوائر في اور خلعت فاخر و كا اعلان کردیا تھاجس کی دجہ ہے ایک بہت بڑی جماعت مغصل کی حافظ ہوگئی تھی۔

(۲) کشاف ..... بدیری معرکته لآراء تعنیف ہے جو تحقیق ایق ویتر تیق رشیق اسرار دیا سالیب عربیہ حقیقت و مجاز استعارات و تشبیهات ہے بھر پورے مدت تصنیف دوسال جارماد (یا تین ماد)ادر نوون میں چنانچہ دیباچہ کتاب میں ہے۔

ففرح منه في مقدار مدة خلافة ابي بكر الصديق رضى الله عنه وكان يقدر تمامه في اكثر من ثلاثين سنة.

اس کی تعنیف ہے فراغت حضرت ابو بمر صدیق ﷺ کی خلافت کی مدت کے بقدر فلیل عرصہ میں ہو تی حالا نکہ انداز دیہ تخاکہ بیہ تنمیں سال ہے مجمی زیادہ میں بوری ہو گی۔

صاحب مفتاح العسادة الورابن خلکان نے کشاف کے متعلق لکھاہے" کم یصعن مثلہ قبلہ "کمہ اس جیسی کوئی کیا۔ است يمل تَصْنَيف ممين ، و في و من كلامه وحمه الله في مدح الشكاف تحدثا بنعمة وبه و شكوا.

وليس فيها لعمري مثل كشاف

ان التفا سيرنى الدنيا بلاعدد

فالجهل كالداء والكشاف كالشافي

ان كنت تبغى الهدى فالزم قراته

تكر موصوف جونكه اصول والعمقاد كے اماظ سے كھلے معتزلى تھے (جيساكہ ہم يسلے عرض كر چكے ) يهال تك كه جب مر کسی کے بان جاتے اور ورواز دیر وستک دیتے تو کماکرتے تھے"ابوالقاسم المعنزلی بالباب"اس لئے اپنی تھنیف میں بہت ہے مقامات یراینے اعتقاد کے مطابق آیات کی تاویل میں سور تعبیر اور تغیر سے کام نیا ہے لوگوں کی سو تلنی ان کے متعلق اس حد تک بڑھی ہوتی ہے کہ کویا شکر میں لپیٹ کر کو نین کھلانے کی مہارت سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص کو خاص طور پر حاصل ہے ای لئے ملاعلی قاری نے لکھاہے کہ ہمارے بعض فقماء نے اس کتاب کا مطالعہ کرنا حرام بتایاہے کیونکہ یہ اپنی کتاب میں جھیا جھے اگر اینے عقائد خاص کی سمیت جذب کرتے جلے گئے ہیں جن کو تم علم لوگ سمجھ مہیں یاتے علامہ ناصر الدین احمد بن محمد

بن المنیر اشکندرانی آگی متو فی ۶۸۳ ہے نے اس راز کو خوب فاش کیا ہے۔

موصوف نے جب کشاف کی تصنیف کا آغاز کیا توشر وع ہی میں اسے اعتقاد کے مطابق کما تھا"الحمدالله الذي حلق الفر آن اس يرلوگول ئے اس كومتنبه كيا اور كما أكر كتاب كوائ تنج پر ركھو مے توكوئي نسيں بڑھے گااس پر اس نے عبارت میں قدرے ترمیم تو کی لیمی خلق کے بجائے جعل کرویالیکن بات وہی رہی کیونکہ معتزلہ کے بیال جعل جمعنی خلق ہے بعض تسخوں میں جو "الحمد ملتہ الذی انزل القر آن" ہے یہ عبارت مصنف کی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی طرف سے اصلاح ہے۔ نادم تحریم نے کشاف کے جت جت مقامات کا مطالعہ کیا ہے اور لا تجریم کی میں محفوظ ہے۔ نطیفہ عجیبہ ..... کہتے ہیں کہ محی السد امام غزالی مفتی التقلین تھے ایک روز انہوں نے جنات نے حواد ثات کی بابت وریافت کیاجنات نے کہا کہ علامہ و عشری قر آن یاک کی تغییر لکھ رہے ہیں اور نصف کے قریب بیٹی کیے ہیں امام غزالی نے تغییر منگوائی اور بوری نقل کرواکر اصل نسخہ جنات کے ذریعہ واپس کرادیا،جب الم زعشری موصوف کے یمال آئے تو آب نے ذعر می کو کتاب د کھائی زعشر ی کتاب د کھے کر چران رو سے اور سوچنے لگے کہ اگر میں یہ کمول کہ کتاب میری ہے

تو یہاں کیے آئی جبکہ میں نے اس کواس طرح محفوظ رکھا تھا کہ کسی کواس کی اطلاع بھی نہیں ادر اگریہ کہوں کہ کسی دوسرے کی بے تو افظام علی رضعاتر تیبااتنا کثیر توارد عقلا محال ہے زمخشری کی اس جبرت کود کھے کر امام غزالی نے کہا کہ یہ تمہاری ہی تاب ہے میں نے جنات کے ذریعہ منگوائی ہے زعشر ی جنات کے قائل نہ ہتے لیکن اس مجلس میں قائل ہو گئے۔ اس- اساس البلاغة كشاف كي طرح بير بهي حقائق ودقائق فن بالبريز ہے۔ العائق بيد علم غريب الحديث بيس ہے اس كى تصنیف ہے فراغت ماہ رہے الاخر ۵۱۲ھ میں ہوئی ہے راتم الحروف کے پاس ہے اور اکثر مطالعہ میں رہتی ہے۔ ۵۔ المفرد ٣- المحاجاة بالمسائل الخويية بـ ٢- رزيج الابرار و نصوص الاخبار - ٨- اسائي الرداة - ٩- النصائح التحبار - ١- العصائح الصغار ا ا\_صنالته الناشد\_ ۱۱\_ الرائض في الفر ائض، ۱۳ \_ الانموذج \_ ۱۲ ارؤس المسائل \_ ۱۵ \_ شرح ابيات سيبوييه ۱۱ \_ ا سيهم العربيه ١٨ \_ سوائرُ الامثال ، ٩ ا\_ ويوان التحيل ، ٢٠ \_ شقائق أسمانٌ في حقائق العمان ، ٢١ ـ شافي التمي من كلام الشافعي، ٣٢\_ القسطاس، ٣٣\_ مجمم الحدود، ٣٣\_ المباح، ٣٥\_ مقد منه الإدب، ٢٦\_ ويوان الرسائل، ٢٢\_ويوان الشعر ، ٢٨ - الرسالنة النامحة ، ٢٩ - الاماني ، • ٣ - أطويق الذهب ، ٣ - شرح مشكلات المفصل ، ٣٢ - ألكم النوابغ ، إس كا تحوز اسا تموته ورئ وْ بْلِّ بِعَقَالَ الْمُرْضُ والحاجة خطبان امر من نقيع الخطبان،كما يحدث بين الخبيثين ابن لا يوبن القرث والدم يخرج منهما اللبنءالامين آمن والخانن حائن السوقية و الكلاب السلوقية سواء حجج الموحدين لاتدحض بشبه المشبه كيف يضع مارفع ابراهيم ابرهه كم احدث بك الزمان امرا امرا كمالم يزل يضرب زيد عمرا ماقدع السفيه بمثل الاعراض وما اطلق عنانه بمثل العراض محك الموده والا خاء حال الشدة دون حال الرخاء،من ارسل نفسه مع الهوى، فقد هوى في ابعد الهوى،استغنم تنفس الاجل،وامكان العمل واقطع ذكر المعازير والعلل،فانك في اجل محدود،دعمر غير ممدود ،الجودو الحلم حاتمي واحنفي والدين والعلم حنيفي وحنفي افا حصلتك ياقوت هان على الدرواليا قوت مامنع قول الناصح ان يروفك وهوالذي بنصح خروقك اتل على كل من وزر كلا لاوزر.

. (11۵)صاحب الحبيني

نام و نسب .....ابو بکر محمد بن الحن بن درید بن عما ہیہ بن طلم بن الحن بن حمامی بن جردین داسع بن دہب بھری آپ کے اجداد میں تمامی سب سے مہلے مشرف باسلام ہوئے یہ ان ستر آدمیوں میں سے تھے جورسول اکرم ﷺ کے وصال کی خبر من کر عمان سے مدینہ منورہ تھے۔

سنہ پیدائش اور محصیل علم ..... آپ ۱۶۳ ہم ہیں بھر دھی پیدا ہوئے اور سیس پرورش پائی ،ابوحاتم مجسلة ابوالفضل علم سنہ پیدائش اور محصیل علم ..... آپ ۱۶۳ ہم میں بھر دھی پیدا ہوئے اور سیس پر الفرخ اور سے مشہور حصر ات ہے علم کی دولت کمائی اور آپ ہے ابوالفرخ اصمہانی ابو سعید سر اٹی ابو علی قالی جیسے بلندیا ہے ایک لفت دادب نے علم حاصل کیا۔ علم حالات زندگی ..... محصیل علوم کے بعد زنگیوں کے فتنہ میں بھر دچھوڑ کر عمان چلے گئے اور سمان بارہ برس دہ کر مان جلے گئے اور سمان بارہ برس دہ کر مان علی خور سر مان بارہ برس دہ کر میان علی اور شاعری کی معلومات بم بہنچا میں اور چر بھر دوالی آگے اس کے بعد شاہ بن میان اور اس خصیل علوم کے جو ایران کا گور زقاای کیلئے آپ نے کئی جم ہلی الف تصنیف کی اور اپنے تصیدہ دم مقصورہ "کے ذریعہ اس کی در تی اس نے آپ کی قدر افزائی کرتے ہوئے مرکاری دفاتر کا افر رک میان ہو کہ کور زی اس کے برطرف کردیا اور این کی جس قدر بھی ڈاک نگلی دہ آپ کی اس نے آپ کی قدر افزائی کرتے ہوئے مرکاری دفاتر کا افر رک میں برطرف کردیا ور زی اس کی در اور این دور خراسان چلے میے اور این در یعہ میں بغداد آگئے ہماں دزیر علی بن قرات نے آپ کا نمایت اعزاز داحر آم سے گیا تو دہ خراسان جلے میے اور این در بیلی الفر افعالت نے نواذا جدب خلیفہ مقدر باشہ کو آپ کے علمی بلند مرتبہ کاعلم ہوا تواس نے بچاس دین اللہ دفیفہ استعبال کیا اور افعالت نے نواذا جدب خلیفہ مقدر باشہ کو آپ کے علمی بلند مرتبہ کاعلم ہوا تواس نے بچاس دین خراسان جانے کے اس دینہ کی بلند مرتبہ کاعلم ہوا تواس نے بچاس دینہ کی بلند مرتبہ کاعلم ہوا تواس نے بچاس دینہ کی بلند کی بلند مرتبہ کاعلم ہوا تواس نے بچاس دینہ کی بلند کیفیہ

مقرر کردیا تاکہ آپ معاثی تک دووے مطمئن ہو کر علمی کام جاری دکھ سکیں چانچے بید دظیفہ آپ کی حیات تک جاری رہا۔
اخلاق و عادات ..... ابن درید موسیقی اور آلات طرب کا بڑاد لدادہ، شراب کا عادی دولت کادسمن کھیل کو دعطیوں اور
بخشوں پر مال بہت صرف کرنے والا تھا، ہایں ہمہ لفت داد ب اور انساب میں چوٹی کا عالم ماناجا تا ہے۔
علمی مقام اور قوت حافظہ ..... خطیب بغدادی ان او کول ہے جنہوں نے ابن درید کود یکھا ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ
ہے حد قوی الحافظ تھے سرز مین عرب میں ان سے بڑھ کر حافظہ دالا کسی کو نمیں دیکھا گیا آپ کے حافظہ کا یہ عالم تھا کہ آپ
کے سامنے ددادین پڑھے جاتے اور دو آپ کو از ہر ہو جاتے تھے ابوالطیب لٹوی نے "مراتب الخویین میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کا محالے۔

هوالذي انهَّت اليه لغة البصريين وكان احفظ الناس واومعهم علما واقدرهم على الشعر و ماازدحم العلم

والشعر في صلو احد مااز رحمائي صدر ابن دريد.

بھریوں کالغت آپ ہی پر منتمی تھالو گول میں سب سے زیادہ حفظ اور علم والے تھے شعر گوئی پر بہت قدرت رکھتے تھے ابن در بد کے سینے میں علم اور شعر کا ایسا ہجوم تھاجو کسی میں نہ تھا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

انه كان راساني الادب يضرب المثل بحفظه هو اشعر العلماء و اعلم الشعراء.

آپ علم ادب کے سرخیل قوت حافظہ میں ضرب مثل اور علاوشعر اء میں سب سے بڑھ کر علم وشعور رکھتے تھے۔ علامہ مسعود ی سروح الذہب میں لکھتے ہیں

انه كان ببغداد ممن برع في زماننا هذا في الشعر و انتهى في اللغة وقام مقام الخليل بن احمد فيها و اوره

· اشياء في اللغة لم تو جد في كتب المتقدمين.

آپ ہمارے زمانہ میں بغداد کے شعر اء ماہرین میں سے نتھے لغت آپ ہی پر منتبی تھاادر اس فن میں غلیل بن احمد نحوی کے ہم پلہ تتھے لغت میں ایسے نوادر ذکر کئے ہیں جن سے متقد مین کی کتابیں خالی ہیں۔

ا بن در بد تی شاعری ..... بھی تمایت تھوس شیریں اور خوشگوارے جواس کی قادر الکلامی اور طبیعت کی جو لانی پر دال ہے اس کا بهترین حصد مقصورہ ہے جس میں دو سوائنیس اشعار ہیں جن میں عربول کے بہت ہے واقعات ضرب الامثال اور حکیمانہ اقوال جمع کردیتے ہیں اس کا مطلع یہ ہے طرہ صبح تعدت اذبال الله جی والشتعال المبیض فی مسودہ مثل اشتعال

النارفي جنرل الغضا

تصافی ..... آپ نے بہت می مفید اور نفع بخش کتابیں لکھی ہیں جیسے المجتنی النہالی، السراج واللجام اشتقاق اساء القبائل، المعتنب، کتاب العرب الكتاب وغیر و کتاب المعانب وغیر و کتاب السلاح، کتاب المطر کتاب اوب الکتاب وغیر و ۔

وفات .....نوے سال کی عمر میں آپ پر فائی گراعلاج کے بعد صحت یاب ہوگئے ایک سال کے بعد پھر فائی گرااورای میں کمزور کمزور ہوتے طلے گئے سال تک کہ ۱۸ شعبان ۳۲۱ھ میں بدھ کے روز بغداد میں وفات یا گیاور مقبرہ عباسیہ میں مدفون ہوئے فقہ اللغہ کے پیش لفظ میں ہے کہ ابن ورید اور ابوہا شم جہائی نے ایک ہی دن وفات یا تی اور مقبرہ ڈیزران میں مدفون ہوئے لوگوں نے ایک اور مقبرہ ڈیزران میں مدفون ہوئے لوگوں نے ان کان کے انتقال پر کما "مات علم اللغة والکلام بعوت ابن دریدہ الجبانی . ورثاہ حجظة فقال .

لما غدا ثالث الاحجار والترب

نصرت ابكي لفقدالجودو الادب ل

فقدت بابن دريد كل منقعة قد كنت ابكي لفقد الجود آونة

لے از كتاب الاعلام للعلام خرالدين - تاريخ اوب عربي ١٢

### (۱۱۷)صاحب دول العرب

محد طلعت پاشا بن حسن بن محمد حرب قاہر ی۔ آپ قاہر ہیں ۱۹۹۱ھ بیں پیدا ہوئے اور مصر بیں اقتصادیات کے لیڈر رہے قاہر ہ میں ۱۸۸۹ء میں لاکی ڈگری حاصل کی بھر متر جم ہوئے اس کے بعد بعض کمپنیوں کے منتظم ہوگئے بھر ۱۹۰۹ء میں تعادن مالی کی کمپنی قائم کی۔

آپ کی شہرت ایک رسالہ سے ہوئی جس میں آپ نے قبال انسویس کی سمپنی کے اقبیاز کامسئلہ ۱۹۱۰ میں اٹھایا تھا پھر اس سال ایک مصری بینک قائم کرنے کی اسکیم جلائی ، بڑی بڑی مخالفتوں کے بعد بید اسکیم بھی کامیاب : و ئی اور جینک قائم معرک ا

آپ نے بہت ی کتابیں اور رسائل لکھے جن میں ہے " تاریخ دول العرب والاسلام" مشہور و معروف اور شامل نصاب ہے اس کے علاد والبر ابین البینات علی تعلیم البنات علاج مصر اقتصادی کلت الحق علی الاسلام فصل الخطاب فی المراۃ والمحاب خلعت الحرب ( تین جلدوں میں ) مکتبہ مصر الجدید و تصنیف کیس آپ نے قاہر و میں ۱۳۲۰ اور مطابق مطابق ۱۹۴۱ء میں وفات یائی۔ لے

#### (١١٧)صاحب محيط الدائره

ڈاکٹر کرنیلیوس فندیک الامیر بھائی آپ لندنی الاصل ہیں اٹھال ولا بینڈ نیویارک کی بستی کندر ہوگ میں ۱۲۲۳ھ میں پیدا ہوئے اور علم طب، صیدلہ ، ریاضیات ،اور لغات قدیمہ وغیر وہیں مہارت حاصل کی اور ویار سوریہ کے طبیب فتخب ہوئے بھر ہیروت آئے اور یمال عربیت میں مہارت تامہ پیدا کی نیز بطر س بستانی کی معیت میں عبیہ لبنان میں ایک مدرمہ قائم کیا اور ہیروت کے کلیہ امریکہ میں تعلیم کے متولی بھی رہے آپ نے بہت می کتابیں تعلیم کیس جن میں سے مدرمہ قائم کیا اور ہیروت کے کلیہ اصول الباثولوجیة الداخلیہ ،اصول علم البیت المراق ابو فتیہ فی الکر والارضیہ الروننہ الزمریہ فی الاصول الجبریہ قابل ذکر ہیں۔ آپ نے ہیروت میں ۱۳۱۳ھ میں وفات یائی۔ میں

#### (١١٨)صاحب فقه اللغته

نام و نسب اور سن بید اکش ..... ابو منصور کنیت عبد المالک نام دالد کانام محد اور داد اکانام اساعیل بے نسبت میں تعالی کہ اللہ کا میں جس کی بایت علامہ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ یہ لومزیوں کی چرم دوزی کی صنعت کی طرف نسبت ہے چو نکہ موصوف اس کی بوشین وغیر و بناتے ہتے اس لئے تعالی کے ساتھ مشہور ہوگئے امام تعالی ۵۰ سے میں پیدا ہوئے اور ابو بحر خوارزی وغیر و سے انہوں نے علم حاصل کیا۔

علمی مقام ..... آپ اپ وقت کے نام بلندپایہ اور صاحب قلم عالم منے علامہ ابن بیتام صاحب و خیر و آپ کے حق میں رقم طراز بین کان فی وقعہ راعی تلعات العلم و جامع اشتات النثر و النظم راس المولفین فی زمانه و امام المصنفین بعد کم افراند."ای طرح الم باخر ذی آپ کے متعلق کھتے ہیں۔: ان التعالى هوجا حظ نیسا بور وزبدة الاحقاب والله هور لم توالعیون مثله ولا انکو الاعیان فضله.

شعر وشاعرى .... موصوف بهت اجته شاعر مجى ته ابن ظاكان وغيره في ال كربت عاشعار نقل ك بي فمن

له از منجم المولفين\_٢\_از منجم المولفين\_

ذالك ماكنيه اني الاميرابي لفضل الميكالي

بحران بحر في البلاغة شامه كالوشي في برد عليه موشع شكرا فكم من فقره لك كالغني فالحسن بين مرصع ومصرع لك في المفاخر معجزات جمه. ابدا لغيرك في الورى لم تجمع شعر الوليد و حسن لفظ الاصمعي. كالنور او كالبحر او كالبدراد

وترس الصابي يزين علوه .خط ابن مقتلة ذو المحل للارفع

وافي الكريم بعيد فقر مدقع واذا تفتق نور شعرك ناضرا

ارجلت فرسان الكلام ورضت أفراس البديع وانت امجد مبدع

ونقشت في فص الزمان بدائعا. تزرى ياثار الربيع المسرع

ر حلت ووفات ..... آپ نے ای برس کی عمر پاکر ۳۳ میں وفات پائی۔
تصنیفات ..... ام ثوائی نے طبقات الامم ، سحر البلاغ ، سر العرب ، من غاب عن المطر ، مونس الوحید ، بروالا کبو ، البخ الم فتح ، المحاضر و ، النمایت فی الکنایت اور تمکر القلوب وغیر و برت می کیا بیس تصنیف کیس کیکن دو کتابیں قابل ذکر بیس اول فقتہ اللغتہ جو تمیں ابواب اور پانچ سوچون فسلوں پر مشتل ہے بایس تفصیل کہ باب المیں ۱۲ باب ۲ میں ۵ باب ۲ میں ۱۳ باب ۲ میں ۱۹ باب ۲ میں ۱۳ باب ۲ میں ۱۹ باب ۲ میں ۱۳ باب ۲ میں ۱۹ باب ۱۹ میں ۱۹ باب ۲ میں ۱۹ باب ۱۹ باب ۱۹ باب ۱۹ میں ۱۹ باب ۱۹

بیر میر میں میں میں میں ہیں ہوئی ہوئی میں مرد میں میں ہوئی۔ امام ثعالبی کی دوسری قابل ذکر کتاب'' یہتیۃ الدہر فی محاس اہل العصر'' ہے جو کتب ادبیہ میں احس اور اکمل کتاب مائی گئی ہے ابوالفتیرح نصر اللہ بن قلا قس اسکندری نے اس کی بابت کہاہے۔

ابیات اشعاد الیتمیه، ابکار افکاد قدیمه ماتوا و عاشت بعد هم. فلذاك سمیت الیتیمه می ابیات اشعاد الیتمه می تمان بی منتسم به قسم فول آل حمر ان كے اشعاد اور ان كے شعر اور غیر و كے محائن بیل به اور قسم و ماہل عراق كے اشعاد اور انشاء دولت ویلیہ كے محائن میں قسم سوم اہل جمائ فارس جر جان اور طبر ستان كے اشعاد كے محاسن میں قسم چمار ماہل فراسان داور النمر كے محاسن میں بے لے

لى ازابن علكان شدّرات الذبب مقدمه نقه اللغة ١٢\_

#### (۱۱۹)صاحب الوجيزه

علامہ بماءالدین محمہ بن حبین عاملی کی تصنیف ہے جن کے حالات "تشری کالافلاک" کے ذیل میں گزر چکے۔ (۱۲۰) صاحب تاریخ الاسلام

محی الدین بن اتھ بن اہل سیم الحیاط آپ اور جب ۱۲۹۲ ہ مطابق ۱۸۷۵ میں لبنان کے صیدانای مقام میں پیدا ہوئے ہیں نشود نمایاتی اور جمعیت المقاصد الحبر سے میں تعلیم یائی یوسف سیر اور ابر ائیم احدب وغیرہ سے افذ علوم کیا فراغت کے بعد صیدا کے بعد الم اور بلندیا یہ مورخ سے جریدہ اقبال وجریدہ بیروت وغیر و میں آپ کے بہت سے مضامین و مقالات شائع ہوتے رہے ہیں وروس القراق، وروس المقراف میں ہوئے المال کے اشعار میں بول جاذبیت یائی جاتی ہے کمر افسوس کہ وود یوان کی شرح شیل میں مرتب نہیں ہوسے آپ نے ساجمادی الاول ۱۳۳۲ ہے مطابق ۱۹۱۳ء میں بیروت میں و فاصیاتی ۔ لے شکل میں مرتب نہیں ہوست آپ نے ساجمادی الاول ۱۳۳۲ ہے مطابق ۱۹۱۳ء میں بیروت میں و فاصیاتی ۔ لے

#### (۱۲۱)صاحب جوہرہ نیرہ

ابو بکربن علی بن ثمر المعروف بالحدادی العبادی الزبیدی وادی زبید نامی گاؤں کے رہنے والے تھے اور فقہ حنفیہ کے زبر دست نقیہ ، ، ملاعلی قاری نے ''طبقات الحضیہ'' میں ان کے متعلق لکھاہے۔

كان عالما عاملانا سكا فاضلا ز اهدا كان يقرى في كل يوم خمسة عشر درسا

آپ عالم یا عمل فاضل بے بدل اور بڑے متنی و پر ہیز گاریتے ہر روز پندرہ کتابوں کادرس دیتے تھے۔ علامہ صدی فرماتے ہیں کہ آپ نے حنی مسلک میں بہت عمدہ اور جلیل القدر کتابیں تصنیف کی ہیں آپ کی تصنیفات کل میں جلدوں میں بتائی جاتی ہیں جن میں سے قابل ذکر کتابیں سے ہیں۔

ا۔ السراج الوہاج الموضح لکل طالب مخاج ، یہ کتاب قدوری کی شرح ہے جو آٹھ جلدوں میں بنائی جاتی ہے مگر علامہ برکلی نے اسراج الوہاج الموضح لکل طالب مخاج ، یہ کتاب تدوری کی شرح ہے جو آٹھ جلدوں میں بنائی جاتی علامہ برکلی نے اس کو کتب سعیفہ غیر معتبرہ میں ہے شار کیا ہے ۲۔ الجوہر والنیر قدید شرح نے کور کا انتظار ہے اور شرح ہے ہمتر ہے سے براج الکلام یہ منظومتہ الها کی شرح ہے ۲۔ کشف التزیل یہ علم تغییر میں ہے جو آج کل تغییر حدادی کے نام ہے مشہور ہے آپ نے ۵۰۰ م کے حدود میں وفات پائی۔ سے

# (۱۲۲)صاحب شرائع الاسلام

ابوالقاسم جعفر بن حسن بن مين من من بن سعيدالهذى آپ ٢٠١ه مين پيدا موئور محقق جم الدين جلى كے ساتھ مشہور ہوئے اور محقق جم الدين جلى كے ساتھ مشہور ہوئے اسام بن مسائل الحلال والحرام ، سج الوصول الى معرفته علم الاصول ،المسلك فى السيك فى السي

لي از مجم المولفين الماعلام على از كتاب الاعلام كشف الظنون طبقات الحضيه ١٢ على از مجم المولفين -

### (۱۲۳)صاحب محتمة العين

علامہ جم الدین قروی کا تی کی تصنیف ہے جن کے حالات شمشیہ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ مصنفین کتب امتخان فاضل

اس کورس میں بعض کتابیں درس نظامی کی ہیں اور اکثراس کے علادہ مشتر کے کتابیں یہ ہیں۔ سبعہ معلقہ ،مقامات حرمری، دیوان حماسہ ،حسامی ، تو شیح مکو سکے، حجتہ اللہ البالغہ ،حمد اللہ ، قاتی مبارک ، ہدایہ آخرین صدرا، مثم بازغہ ، کلیات وحمیات قانون ،شرح اسباب، بیضادی ، ترندی بخاری شریف ان کے مصنفین کے حالات ان کتابوں کے ذیل میں گزر ہے۔

غير مشترك كتابيل بيان

الكامل، البيان والتبين، تنج البلاغه، مغني الليب، مثاح العلوم، نقد الشعر، محاضرات تاريخ الامم الاسلاميه تاريخ ترن الاسلامي، تاريخ الاسلامي، تاريخ ترن الاسلامي، تاريخ آواب اللغتة العربيه ، مقدمه ابن الصلاح، بداينة المجتبد، منهاج الاصول، سيرة ابن بشام، تاريخ الشر يع الاسلامي، محصل، الملل والخل، كماب المعتبر، شرح الشريب مواقف، شرح تجريد، رساله فتشير بيه، اوب الكاتب، الانقان، مجمع البيان، معالم الاصول، على الشرائع، عروج الذب ، الديوان، شرح حتمة الاشراق

### (۱۲۴)صاحب الكامل

نام و نسب اور مختصیل علم ..... ابوالعباس محمد بن بزید بن عبدالا کبر المبر دازدی بسری، آپ ۲۱۰ ه میں بید انوے اور امام کسائی، ابوعمر وجرمی، ابوعثان مازنی، ابوحاتم بحتاتی وغیر و سے شرف تلمذ حاصل کیا لیکن اساتذہ میں مازنی کوزیادہ مانتے معصوف نے کتاب سیبویہ ابوعمر وجرمی سے شروع کی اور مازنی سے فاتخہ فراغ پڑھا آپ سے اساعیل صفار کمھلویہ اور صوف فیرہ نے روایت کی ہے۔

علمی مقام ..... آپ این و در میں نحو د صرف، قصاحت وبلاغت اور عربیت میں بغداد کے امام نتے طاش کبری زادہ نے لکھا ہے۔

كان ابوالعباس مبرد امام العربيه ببغداد في زمانه وكان فصيحا بليفا مفو هائقة اخبار يا علامة صاحب نو ادر وظرافة.

ابوالعباس مبر واسپے ذمانہ میں بغداد میں عربیت کائمام تھااور فصیح وہلیغ ذبان آور خطیب ثقہ اخباری علامہ اور نواور و ظر افت والا تھا۔

مولانا عبدالعلى چنورى ثمرات الحياة من لکھتے ہيں:

ابوالعباس محمد بن يزيد كان شيخ اهل النحو و العربية واليه انتهى علمهما بعد طبقة ابي عمرو الجرمي وابي عثمان المازني.

ابوالعباس محمد بن میزید نحوبوں اور او بیوں کا استاد تھا اور ابو عمر و جزی اور ابو عمان مازنی کے طبقہ کے بعد ان دونوں علوم میں سب ہے آھے تھا۔ مبر ولقب کے سماتھ ملقب ہونے کی وجہ سے علامہ اذنی نے جب "کتاب الالف واللام" تصنیف کی توانہوں نے مبر وسے اپنی کتاب کی بعض باریک اور مشکل چیزیں وریافت کیں مبر و نے ان کا بر جنتہ اور نمایت عمد وجواب دیاس پر ماذنی نے کما قم فائت البر و (اٹھ تو تن کو ثابت کرنے والاہ )ای وقت سے آپ کو مبر د کما جائے لگا۔ یہ لفظ اصل میں مبر و (بکسر راء) ہے جو باب تفعیل کا اسم فاعل ہے لیکن کو نیوں نے اس میں تغیر کر کے راء کو فتح دے دیا۔ مبر و اور تعلب سے در میان بڑی کشیدگی اور منافرت رہا کرتی تھی اور مبر و اور تعلب سے مناظر دکی تاک میں دہتے تھے گر ملا قات کا اتفاق نہ ہو تا تھا کسی کا شعر ہے۔

عسير كانا ثعلب و مبرد

فابدا ننافي بلدة والتقاءنا

ہمارے اجسام ایک شہر میں ہیں اس کے باوجو و ہمار المناد شوار ہے ہمار اطال تعلب اور مبر دکی طرح ہو گیا۔ اس میں شک تہیں کہ مبر داور تعلب دونوں چوٹی کے اویب تھے جیسا کہ کسی شاعر نے کہاہے۔

تجد عندهذين علم الوري

اياطالب العلم لاتجهلن وعذبا المبرد اوثعلب

فلاتك كالبعمل الاجوب. علوم المخلاق مفرونة بهذين في الشرق والمعنوب ليكن الله كالبعمل الاجوب. علوم المخلاق مفرونة ليكن الله علم كے نزديك مبروكو تعلب بربدر جهاز جي تھي مبرو فضيح دبليغ ، لطيف وظريف بھي تھے بيه اوصاف تعلب ميں كهال پھر مبروك مقابله ميں تعلب كب آسكة تھے ايك مرتبه تعلب نے مبروكو برے الفاظ سے ياد كيا مبروكو الله كار الله كار قومبرونے به شعر يڑھا۔

دب من یعنیه حالی. وهو لا مجری ببانی قلبه ملان منی. وفوادی منه خالی تصافیفی بین جن میں ہے الکامل بہت مشہور ہے اس کے علاوہ المتنفب الروخیه المعنور والمدود ،اشقاق القوائی،اعراب القرآن، نسب عد نان و قبطان ،الرد علی سیبویه ،شرح شوابد الکتاب ضرورۃ الشعر ، المعضور والمدود ،اشقاق القوائی،اعراب القرآن، نسب عد نان و قبطان ،الرد علی سیبویه ،شرح شوابد الکتاب ضرورۃ الشعر ، العروض ، مااتفق لفط واختات معناو، طبقات النحاد البصرین اس کی علمی یادگار ہیں۔ وفات سے بغد ادمیں ۲۸۵ ہے یا کہ ۲۸۲ ہے میں وفات کے یائی۔

# (۱۲۵)صاحب البيان والتبين

شوق مطالعہ .....کتب بنی کے بڑے شوقین تھے جو کتاب ہاتھ میں آتی اے ختم کرنے اور اس کے جوہر کو پوری طرح اخذ کرنے ہے قبل ہاتھ سے نہ چھوڑتے تھے کا تبول اور کاغذ فروشوں کی دوکا نیس کرامہ پر لیتے اور ان میں بیٹھ کر مطالعہ میں

علم حالات زندگی .....ان کی عمر کا بیشتر حصہ بے فکری و آسودگی کے ساتھ پیدائشی وطن بسر و میں رو کر تصنیف و تالیف میں گذراخطوط در سائل اور تصانیف کی وجہ ہے گور نرون میں معبول اور شسر کے باعزت لوگوں میں معزز رہے پھر

لى از مفتاح السعادة ثمر ات الحياة في طبقات الحاة مقد مد فقد اللغته ١٢\_

حالات مصفين ورس نظامي ظفرالمحصلين ما مون معتصم واثن ادر متوكل كے زمانول ميں تلاش معاش كيلئے بغداد كاسفر كرتے رہے ان كے بعد محد بن عبد الملك كى تیوں وزار توں کے زمانہ میں آپ انہیں کے جور ہے۔ ا خلاق وعاد ات ..... جاحظ طنز ومزاح کے خوگر ، مروجہ رسومات و آداب کی جسی اڑانے کے عادی تھے تاہم نمایت سلیم الطبح زندہ دل فکفتہ مزاج ، ظریف اور اینے دوستوں کے سیج ہمدر و تھے۔ مسلک .....امام جاحظ مملکانظام معتزلی کے ہم خیال تھے اور اپنی تحریروں میں بھی معتزلہ کے غرب کی جمایت کرتے تھے عقیدہ توحید میں انہوں نے تمام متظمین کو چھوڑ کر اینائیک جدا گانہ مسلک ایجاد کیاجس کی بہت ہے متظمین نے تائید کی جن كانام جاحظيه ہے ديكر علوم ميں آپ دوسرے علاء كے ہم خيال رہے۔ شعر وشاعرى .... ہے بھی اجھا خاصا ذوق تھا ليكن ان كی شاعرى میں نہ كوئی دِل تشی ہے نہ جمال ، شاعرى میں ان كا ر جمان پرانے طرز کی طرف ہے جدید تخلیقی اسلوب کی طرف نہیں اشعار مھی تم ہیں جو ان کے خطوط و مضامین اور تصانیف میں جابجابلھرے ہوئے ہیں ملاوز پر ابن عبدالملک کی شان میں کیے ہوئے اشعار۔ بداحين اثري لاخوانه. فضلل منهم شباة العدم وابصر كيف انتقال الزمان. فباوربا لعرف قبل المندم ومن كلاميه كن قدمت قبلي رجال فطالما مشيت على رسلي فكنث المقدما ولكن هذا الدهر تاتي صروفه فتبرم منقوضا وتنقص مبرما و قال في مد ت احمد بن الي داؤد وقد تسنمت ماتو عرمنه وعويص من الامور بهيم. غامض الشخص مظلم مستور بلسان يزينه التجير. مثل وشي البرود هلهله النسيج وعند الحجاج در نتير حسن الصمت والمقاطع اما.النصت القوم والحديث يدور 💎 ثم من بعد لحظة تورث اليسر. و عرض مهذب موفوو . ۔۔۔۔۔ جاحظ خلاہری شکل وصورت کے لحاظ ہے بے ڈول بدن ،بدشکل ویدو فقع قابل نفر ت اور بدصور تی میں ضر ب المثل تھائی نے ان کے بارے میں یمال تک کمہ دیاہے۔ ماكان الإ دون مسخ الجاحظ لو يمسخ الخنزير مسخا ثانيا

و بعسے الجافظ الجمہ ہوجہ و جو الفذیٰ فی عین کل ملاحظ رجل ہوجہ و جو الفذیٰ فی عین کل ملاحظ الجافظ کو مقرر نیز ایک و فعہ کی سے الجافظ کو مقرر نیز ایک و فعہ کی نے فایفہ متوکل علی اللہ کو مشور و دیا کہ آپ اینے صاجز اوے کی تعلیم و تربیت کیلئے جافظ کو مقرر کر ہینے اس سے بہتر اتالیق نہیں مل سکت چنانچہ متوکل نے "مر من لے رائے" میں جافظ کو بلوایا یہ حاضر و ربار ہوئے تو فلیفہ ان کی بد صورتی اور قبح منظر سے نمایت التبق ، و ااور وس ہزار و رہم و سے کر واپس ہو جانے کا تھم ویدیا گریہ چیز قدرتی ہے جس میں آدمی معذور ہے۔

گرت صورت حال بدیا کلومت علمی مقام ..... حق تعالی نے ان کو دولت علم ہے بھی ایسانو از اتھا کہ اپنے باطنی جو ہر اور علمی دفنی فضل و کمالات کے لحاظ ہے قابل رفنک متھے۔

چہ غم زمنقصت صورت اہل معنی را چو جال زروم بور گو تن از حبش می ہاش نحو ، اوب ، معالی ، بیان اور فصاحت وبلاغت کے امام اور علم کلام ، تاریخ لغت میں ید طولی رکھتے ہتھے و فور علم ، قوت استد لال ، بحث کے تمام پملووٰل پر احاطہ ، مقابلہ میں شدت اور کلام کے ول نشین دہلیخ ، و نے کے باعث اپنے تمام ساتھیوں ار تر مارکے قریب آنگ شریب بیر کا ے سبقت لے گئے تھے آپ ہی سب ہے میلے عربی عالم ہیں جنہوں نے سنجید دو مزاحیہ مضامین کی باہم آمیزش اور محققاً کے موضوعات میں وسعت بیدا کی۔

تصانیف .....جاخط کی تصنیفات دو سوے زائد ہیں جو بقول ابن اعمید لولا عقل اور ثانیالوب سکھاتی ہیں ان میں ہے"البیان والتعيين "وبوانشاء اور خطابت من "كتاب الحوان"جواية موضوع برعر في زبان كي قديم ترين كتاب به اور "كتاب المحاس والا صداد "اور "كتاب الخلاء" اوراس كے مضامين و خطوط كے مجموعہ كے علاوہ كولى كتاب شائع نہيں ہو كى ہے ان كے علاوہ چند ويكر تصانيف بيرين كتاب الاساء والكني والالقاب والإنباز كتاب الزرع والكل فخر السودان على البيضان كتاب بعر جان الحاسد والسحسود البيان والتنبيين ..... نيائے ادب كى وہ عظيم الثان كتاب ہے جوادب عربي كى شير و آفاتي كتب اربعه ميں ہے ايك ہے موصوف نے بیر کتاب صاحب مطور و جاہ قاضی ابو عبداللہ احمد بن ابل داء دولیادی کیلئے تکھی تھی جس کے صلہ میں قاضی نے يانح ہزاراشر فيول كالغام ديا تھا۔

و فات ..... اخير عمر مين جاحظ بر فالج كااييا سخت حمله جواكه بدن كانسف دامها حصه به عد كرم ربتا تقاجس برصندل إدر كافور لگاتے تھے اور نسف بایاں حصہ فصنڈار ہتا تھادہ خود کہتے تھے کہ میں اپنی ہائیں جانب سے اپیامفلوج ،وں کہ اگر کینجی ہے میری کھال کائی جائے تو مجھے معلوم مجمی نہ ہوگا اور دائیں جناب ہے ایسا کر مرہتا ہوں کماکر مکھی بھی بیٹے جائے تونا قابل بر داشت تکایف ہوئے لئتی ہے۔

آب نے نوے برس سے مجھے ڈائد عمر پاکرای مرض میں بھر ہیں ماد محرم ۲۵۵ھ میں د فات پائی۔ لے (١٢٢)صاحب ج البلاغه

نام و نسب اور بید انش .....ابوالحن محمر بن ابی احمر الحسین بن موسی بن محمد ابر ابیم بن موسی کاظم بن جعفر صادق بن محمر ین علی ذین العابدین بن حسین دیان موسوی مشهور بشریف رمنی . ۹ ۵ سامه میں بغداد مین اور این باپ کی زیر

م أور عام حالات زيدكي ..... شريف رضي نے اپنے بجين ہي ميں علم حاصل کياادر علم فقه ؛ فرائض ميں كمال ادر علم ادب لیس مهارت و تفوق ہے سر فرازی حاصل کی انجی اس کی عمر دس برس ہے بچھے ہی زیادہ ، وئی تھی کہ شاعری نے لگا۔ ۸ ۸ سور میں جب وہ تمیں برس کا ہواتھا تواس نے طالبین کی تا قابت میں اینے باپ کی جانشنی کی بعد ازال وہ باتی مانددامور بھی اس کو تفویض کرد ئے گئے جواس کاباب انجام دیتا تھالین مقدمات کے قیصلے کر نااور او گول کو ج کراناو غیر د چنانچه شریف رضی ایک مرت تک بیه فرانکش انجام دیتار ما تا آنگه فاطمی علویوں کی طرف داری کے الزام میں خلیفه قادر بالله اس تناراض ہو گیااور اے ان فرائض کی انجام دہی ہے بر طرف کرویا۔

اخلاق وعادات ..... شريف د مني جو برا خودوار ، بلند جمت ، نهايت غيور اور عفت ماب تقامس كاانعام وعطيه قبول نهيس كرتاتها لوران چیزوب سے احتراز کرنے میں انتا تنشد و تھاکہ اس نے امیروں اور ماہوں کے دود ظیفے لور انعامات بھی بس کرد ئے تھے جو اس کے باپ کو ملتے چلے آرہے سے بنو بوید نے بہت جا اک ووان کے انعامات کو قبول کر لے لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہوسکے۔ خودداري وغيوري .....ابو عامد محرين استرائي شافعي نقل كياب كه من أيك روز بماء الدوله في وزير فخر الملك ابو غالب محد بن خلف کے پاس بیٹھاکہ اچانک شریف رمنی تشریف لے آئے تووز ریم موصوف نے آپ کی بہت بعظیم کی یہاں تک کہ جو کا غذات آپ کے ذیر نظر منے وہ مجمی علیحدہ کر دیئے ادران کی واپسی تک تفتی میں مشغول رہے اس کے بعد ان کا

ا ازین خلکان، تاریخادب عربی، البیان دانتهین وغیر ۱- ۱۲

شعر وشاعرتی ..... میں رضی کا سلوب قدیم شعر اء ہے مشابہ تفاہماری بحر کم الفاظ پر شوکت معانی میں اس کی شامری بختری کی شاعری ہے زیادہ لمتی جلتی ہے تاہم فخر و حماسہ میں وہ اس پر بازی لے گیااس کی شاعری میں ولید کی ہی ہے مغز شاعری اور مزاح بھی شیں ہے۔ صاحب تیسید الدہر امام ثعالبی کا قول ہے کہ "یہ تمام پچھلے اور موجودہ طالبین میں سب ہے عمدہ شاعر ہے باوجود یکہ ان میں بلندبایہ شعر اء کی کثرت ہے اور آئر میں یہ بھی کمہ دول کہ بیہ قرایش کا سب ہے بڑا شاعر میں ملیکہ نہ : وگی اس کے بعد کمنا ہے کہ "موجود و دور کے شعر اء میں مرشیہ نگارئ پر اس ہے زیادہ قادر بچھے کوئی شاعر میں ملیک

شاعری میں اس درجہ ملند مقام ، و نے کئے ماتھ ساتھ نثر نگاری میں بھی اے بڑی مہارت حاصل تھی ادر اگر میہ صحح ہے کہ '' نبج البلاغتہ'' میں اس کا بھی ہاتھ ہے تو کوئی مصنف یہ فیصلہ کرنے میں ذرا بچکچاہٹ محسوس نسیس کر سکتا کہ وہ عرلی زیان کاسب سے بڑاانشاء پر داز ہے۔

رب وہاں میں میں میں ہور رہے۔ شریفی شاعری کا ممونہ ..... شریف رض نے قادر باللہ کی مدح میں جو تصیدہ کماہے اس کا نمونہ درج ذیل ہے اس تصیدہ میں مدح کاوہی اسلوب ہے جو متو کل کی مدح میں بھر کا کاہے۔

لماسمت بك عزة مو موقة نور على اسرار وجهك مشرق فى موقف تغضى العيون وجلالة اسد على نشزات غاب مطرق عالوا اليك محبة فتجمعوا لايستقل به السنان الازرق وانا القريب اليك فيه و دونه في دوحة العلياء لانتفرق

الالخلافة ميز تك فانني.انا عاطل منها وانت مطوق

لله يوم اطلعتك به العلا. علما يزاول بالعيون ويرثق كالشمس تبهر بالضياء وتومق، و برزت في بردالتي وللهدى وكان دارك جنة حصباو ها.الجادى او انما طها الاستبراق فيه و يعثر بالكلام المنطق. وكانما فوق السربر وقلاسما والناس امارا جع متهيب، مما رائى او طالع متشوق وراوا عليك مهابة فتقرقوا. وطعنت في غررالكلام بفيصل وغرست في جب القلوب مودة. تزكوا على مرائز مان و تورق ليدى علوك طود عز اعنق. عطفا امير المومنين فاتنا

مابیننا یوم الفخار تفاوت.ابدا کلانافی المعالی معرق د من غررشعر و قوله

رمت المعالى فامتنعن ولم يزل

ابدا ينازع عاشقا معشوق

و صبرت حتى نلتهن و لم اقل ضجرا دواء الفادك التطليق و قات .... ، شريف رضى في محرم ٢٠٠٧ه من (اور بقول بعض ٢٠٠٧ه) من انتقال كيالور كرخ من اسيخ كفر كائد و قن كيا كيا نماذ بنازووذ ير فخر الملك ابوغالب في يزها كي و قات يراس كي بحائي مرتضى في في كاشعار من ثيه يزها ـ ياللرجال بفجعة جذمت بدى . دو دوت لوذهبت على براسى مازلت اصدر ورد هاحتى اتت

لم يثنها مطلبي و طول مكاسي

فحسو تهافي بعض ما انا حاسي. ومطلتها زمنا فلما صممت

لله عمر ك من قصر طاهر ولمرب عمر طائل و ناس المه عمر ك من قصر طاهر ولمرب عمر طال بالا و ناس المجوعه بس و يكاب كه اليك اويب المجوب شريفه مساء ابن خلكان في بعض فضلاء سے نقل كيا ہے كه اس في المجموعه بس و يكھا ہے كه اليك اويب "مر من رائے" بيس شريف رضى كے مكان پر كر راجو مر در ليام كي دجہ سے نمايت خستہ جو چكا تھااور اس كي رونق حتم جو چكى الميت بجھ نشانات باقى تتے جن سے اس كي رونق رفته كا اندازه كيا جاسكا تھا يہ فحض تعجب كي نظر دل سے و كھ رہا تھا اور شريف رضى كے يہ اشعاد يراحد ماتھا۔

ولقد بكيت على ربو عهم. وطلو لها بيدا لبلي نهب فبكيت حتى ضج من لغب. نضوي ولج بعذلي الركب

وتلفت عيني فمذ خفيت. عنى الطلول تلفت القلب

ای اثناء میں دہاں ایک راہ گیر گزر اادر اس نے پوچھاجائے ، دیہ مکان کس کا ہے۔ اس نے کما نہیں! راہ گیر نے کما کیہ بیہ مکان ای کا ہے جس کے تم پہشعر پڑھ رہے ، و فیجب کلاہمامن حسن الماتقاق۔

سے جو میں ہوں ہے۔ اور اس کے معالی اخر آن کے موضوع پر ایک کماب کہی ہے جو اس کی نحوی و لغوی مہارت کے علاوہ اصول
وین سے کمال وا تغییت کا جُوت پیش کرتی ہے دوسر کی تنسنیف قر آن میں مجاذ کے استعال پر ہے اس کے مکا تیب کا ایک جو چہ بھی ہو استعال پر ہے اس کے مکا تیب کا ایک جو چہ بھی ہو اس سے بہتر مجموعہ الجری کا ہے جو چار نفخیم جمل ہوں اس کے اشعار کو بہت ہو وگر نفخیم جلاوں میں ہے جس کو قر آن مجید کے بعد اولی نقطہ نظر سے بلا غت و بیان میں ثانوی حیثیت حاصل ہے اس میں امیر المو منین حضر ت علی بن ابی طالب و ضی اللہ عنہ کا کلام جمع کیا ہے اور اپنی وفات سے میں ثانوی حیثیت حاصل ہے اس میں امیر المو منین حضر ت علی بن ابی طالب و ضی اللہ عنہ کا کلام جمع کیا ہے اور اپنی وفات سے مرف چار سال (یا چو سال) مجل بعنی ٥٠ میرہ میں اس جمع و تالیف سے فراغت پائی ہے جیسا کہ خود موصوف نے آخر کتاب میں صرف چار سال (یا چو سال) میں بعنی ٥٠ میرہ میں اس جمع و تالیف سے فراغت پائی ہے جیسا کہ خود موصوف نے آخر کتاب میں اس کی تقر آئی ہے بیز اس میں فلمفہ اظا قیات اصول اس کی تقر آئی ہے نیز اس میں فلمفہ اظا قیات اصول ایک تقر تک ہو ہوں کی ہو جو نکہ اس کتاب میں صوابہ کرام کے خلاف و یدوولیر می اور بدزبانی ہے نیز اس میں فلمفہ اظا قیات اصول ایک تھوں تو میں تکفی صوحت و امور میں جو اس ور کے مز اج اور اس ذمائی گوت سے بالاتر میں اس کے بعض اور کی میز ان الاعتدائی ہوت ہے بالاتر میں اس کے بعض او کو ل کا خیال ہو کہ اس کتاب کا بیشتر حصہ خود شریف کا بنایا ہو اس کو بی میز ان الاعتدائی ہیں گھتے ہیں۔

من طالع كتاب نهج البلاغة جزم انه لكذب على إمير المومنين.

جو محفق بھی نیج البلاغة کا مطالعه کرے گاوہ یقیبتایہ کے گاکہ یہ امیر المو منین پر افتر اء اور جھوٹ ہے۔ پچر اس میں بھی اختاف ہے کہ نیج البلاغہ شریف رضی کی تصنیف ہے یااس نے بھائی ابوالقاسم علی بن حسین مشہور شریف سریفنٹی مولود ۵۵سھ کی ہے جو نمایت بلندیا یہ اویب وشاعر اور صاحب قلم تھامشہور مورخ ابن خلکان فرماتے ہیں۔ "مکان لامانی علم الاکلام والادب والشعر "کہ یہ علم کلام علم اوب اور فن شاعری ہیں اپ دور کا امام تھاصا حب مجم لکھتے ہیں۔

کان الشویف الموتضی او حد اهل زمانه فضالا و علما و کلا ما و حد بنا و شعرا. شریف مرتضی علمی فقل و کمال بالخضوص عقائد و کلام اور حدیث و شعر گوئی ش این زمانه کا یکنا تھا شریف مرتضی شریف رضی کابھائی تقانور شیعہ نہ ہمیں کھنا تھا یہ دونوں بھائی عربیت میں بہت مشہور تنے اور دونوں نے شخ آبو عبداللہ محرین محمدین نعمان سے پڑھاتھ اپڑھنے کے بعد ان کی الی شهرت ہوئی کہ و نیا بھر میں ان کے علم واوب کی دھوم نے گئی۔ اس نے اپنے ند ہب کے مطابق بہت سی کتاجی لکھی ہیں جیسے الا مالی جو غروط الفوائد سے مشہور ہے الشہاب فی الشیب والشاب المسائل الناصر بیر وغیر وشریف مرتفظی نے اتوار کے دن ۲۵ر پچالاول ۳۳۱ کے بغداد میں وفات پائی اور السیب وطن عشیر میں لے مدفون ہول

### (١٢٧)صاحب مغنى اللبيب

ابو محمد جمال الدین عبدالله بن بوسف بن احمد بن عبدالله بن ہشام مصری شوی انصاری شنبہ کے دن ۵ ذیقعدہ ۱۹۰۸ مصر میں معر میں پیدا ہوئے اور شماب عبداللطیف بن المرحل ابن السراج تاج تبریزی اور تاج فاکمانی وغیرہ سے علوم حاصل کے اور ابو حیان سے دیوان زہیر بن ابی سلمی کو سا۔ شیخ دلجمونی کتے ہیں کہ

ابنداء میں آپ نے فقہ شافعی پڑھی کھر فنیلی مسلک اختیار کیاذ ندگی کے آخری ایام میں یعنی مرنے سے پانچ برس سلے مخضر المزنی کو جار مینے سے کم میں حفظ کیا جو آپ کی غیر معمولی قوت حافظ پر بین دلیل ہے آپ علم نحواور عربیت کے مشہور امام خصط اش کبری ذاوہ نے لکھا ہے۔

اتقن العربيه قفاق الاقران بل الشيوخ

عربیت میں الی مهارت پیدائی که ہم عصر دن بلکه استاد دن پر نوقیت لے گئے۔ علامہ ابن خلد دن لکھتے ہیں

مازلنا و نعن بالمغرب نسمع انه ظهر بمصر عالم بالعربيه يقال له ابن هشام انحى من سيبويه مغرب مين تيم لوگ برابريد سنت رہے كه مصر بين ابن اشام ناى ايك شخص پيدا ، واہے جوسيبويد سے بھى تياده تحو

آپ بڑے کثیر انتصانف ہے نو کی مشہور کتاب شذور الذہب آپ ہی کی تصنیف ہے جس کی آپ نے خود شرح بھی کی ہے نو میں یہ کتاب بہت عمدہ ہم مثالیں اکثر و بیشتر آیات قر آئی ہے بیش کی جی اور اس سے ذیاد و مشہور کتاب مغنی اللیب ہے جو نین نحویس اپنی نظیر آپ ہے ویگر تائیقات یہ جیں۔ التو شیح علی الانفیہ رفع الخاصہ (۲ جلد) عمدة الطالب فی تحقیق تعریف این الحالب فی تحقیق تعریف این الحالی التحصیل والتصیل الکتاب القزیل التحکیل۔ شرح التسہیل شرح الشواید (کبری) شرح الشواہد (مفری) القواعد الله کی، الحالی الله کی، الجامع الکیم ، الجامع الکیم ، شرح المحد لابی حیان ، شرح باخت سعاد ، شرح تصدیم بردد ، الذکر د (۱۵ جلد) المسائل السفر ہیں۔

آب نے ۵۳ مرس کی عمریا کرشب جمد ۵ فیقعدوا ۲ کھ میں وفات یا گی۔ ک

(۱۲۸)صاحب مفتاح العلوم

تام ونسب اور سختین نسبت ..... سرلج الدین ابویعقب بوسف بن بلی کر محد بن علی الغوارزی استاکی آب کی نسبت میں اختلاف به بعض لوگ کتے میں کہ شر سکا کہ جو نمیٹا پوریا عراق میا بس میں واقع ہاں کی طرف منسوب میں لکین یہ قول پھی قربن قیاس نمیں کیونکہ ارتشاف میں ابو حیان سے متعدد جگہوں پر منقول ہے کہ آپ ابل خوارزم سے میں ایسا معلوم ، و تاہم کہ سکا اب سے اجداد میں سے کسی کانام ہے جیسا کہ ابو حیان نے اورقشاف میں ایک جگہ آپ کو ابن استاک کے ساتھ تعبیر کیا ہے علامہ سیو می فرماتے ہیں کہ بیا کرتے تھے۔

الي ازاين خلكان ميزان الاعتدال مجم المولفين تاريخادب عرفي مقدمه نيج البلاغة \_ على ازمغمّاح بلحسادة ابن خلدون مجم حسن انحاضره ١٢

سند سید اکش و محتصیل علم ..... آپ منگل کی شب میں ماہ جمادی الادلی ۵۵۵ ہیں پیدا ہوئے اور علامہ سدیدین محمد مناطی بخترہ و بن عبیداللہ بن صاعد مروزی ، مختارین محمود رازی جیسی بلندیا پیداور قابل ناز ہستیوں کے شرف تلمذ ہے بسرہ اندوز ہوئے اور مختلف علوم میں کا مل دسترس مجم پہنچائی چنانچہ آپ کو علم صرف علم نحو ، علم عروض ، علم شعر ، علم منطق ، علم فلسف علم اوب ، علم خواص الارض ، علم تخیر جن ، علم اجرام سا، علم الکواکب فن طلسمات ، فن سحر ، فن سے میا ، جملہ علوم دفون میں یہ طولی حاصل تھا، طاش کبری زادہ تکھتے ہیں۔

كان علامة بارعالمي علوم شتى خصوصا المعانى و البيان وله كتاب مفتاح العلوم

آپ مختلف علوم کے اہر اور علامہ نے بالخصوص معانی وبیان میں مفاح العلوم آپ ہی کی تصنیف ہے۔
ایک عجیب قصہ .....علامہ غیاف الدین ہر وی صاحب حبیب السیر فی اخبار افراط لبشر نے ان کے حالات میں ذکر کیا ہے کہ جب شاہ دیفتا کی خال بین چنگیز خال حاکم اور النہ و عدود خوار زم و کا شغر و بد خشاں و بنی وغیر ہ کوان کے علمی قضائل و کہالات معلوم ہوئے تواس نے آپ کو اپنا خاص انہیں و جلیس بنالیا ایک مر تبہ آپ نے مرت کو مسخر کر کے چنتائی خال کی النات معلوم ہوئے تواس نے موقعہ کو نیمت کے لشکر میں آگ بھڑکا و کی چنتائی خال کے لشکر میں آگ بھڑکا و کی چنتائی خال کا وزیر جبش اعمید ابتدائی ہے ساتھ حسدر کھتا تھا اس نے موقعہ کو نیمت سیحتے ہوئے شادت کما کہ جب سکا کی ایسی الیمی الیمی باتوں پر قادر ہے تو بچھ عجب نہیں کہ وہ آپ کی سلطانت پر قبات کو سے شاہ کے دماغ میں یہ بات الیمی طرق بیٹھ کی اور اس نے آپ کو قید کر ادیا۔

صحراكو بمى نديايا بغض وحمدے خالى ماھوجلانے أياليا بحواليو ذهاك بن يس التاش عنوني)

و فات ..... چنانچہ تین سال قید خانہ میں رہ کر اوائل رجب ۱۹۲۷ھ میں آپ دیافانی ہے رخصت ہوئے۔
تصانیف ..... آپ نے متعدد کتا ہیں تصنیف کیں جو نمایت مفید ، نفع بنتی ، جامع اور نھوس ہیں آپ کی سب ہے بن کی تصنیف مفاح العلوم ہے جوایئے موضوع پر اپنی نظیر آپ ہے حق کیل فیہ انہ مید وہ شلہ فی الاوائل والاوائر حواشی مفاح العلوم ..... آپ کی یہ کتاب نین قیموں پر منتسم ہونے کے بعد بارہ علوم صرف "ننح" منطق عروض وغیر دیر مشمل ہے جس میں قیم فالٹ علم بلاغت کیلئے مخصوص ہے۔

آپ کی اس کتاب پر مختلف اہل علم حصر ات بیٹنی ناصر الدین تریدی شمس الدین خطبی خلخالی ، عماد الدین کاشی قطب الدین شیر ازی میر سید شریف جر جانی حسام الدین قامنی روم . بیٹنی تائن الدین تیمریزی اور علامه سعد الدین تغتاز افی وغیر ہ نے خامہ قرسائی کی ہے۔ لے،

# (۱۲۹)صاحب نقدالشعر

ابوالفرج قدامہ بن جعفر بن قدامہ بن زیادہ بغدادی۔ آپ عبای خلیفہ متعقبی باللہ کے ہم عصر اور فصاحت ہ بلاغت میں ضرب اکمثل نتے منطق وفلیفہ میں بھی علاء حنقز مین میں شار ہوتے ہیں۔

بر سین رہ بر سے ہیں تھینے کیں جن میں تمن کا بیں قابل ذکر میں اول "نقد النز "جس کے آغاز میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ بعض معزات نے جمد ہوا دکا گیاں والتمین "کے بارے میں کما کہ اس میں سوائے اخبار نخکہ و خطب منت ہو جمی نمیں نہ کما حقہ وصف میان ہے نہ کما یعنی اقسام بیان ابد ا آپ ایسی کتاب تکھیں جو اقسام بیان پر مشتمل ہونے کے کہ ماتھ ساتھ جامع اصول بھی ، داور محیط فصول بھی مبتدی کیلئے بھی ذر بعد استفادہ ہواور منتی کیلئے بھی باعث استفادہ ہواور منتی کیلئے بھی در بعد استفادہ ہواور منتی کیلئے بھی باعث استفادہ ہوا کہ بیان کی جا سے استفادہ ہواور منتی کیلئے بھی باعث استفادہ ہواور منتی کیلئے بھی باعث استفادہ ہوا کی بعدہ بیان کی جا

لى ازمغار السعادة حبيب السير كشف الغنون عدا أنّ عنيفه ١٢\_

قسمیں ذکر کیں اور اول کو اعتبار کے ساتھ ٹائی کو اعتقاد کے ساتھ ٹالٹ کو عہارت کے ساتھ رالع کو بیان بالکآب کے ساتھ موسوم کیا ہے اس کے بعد قیاس، حد ، وصف ، رسم ، انواع بحث ، انواع سوال وغیر و کا تذکر و کیا ہے ، نیز اشتقاق تشبیہ اور اس کے اقسام کمن ، رمز ، دحی ، استعاد وامثال ، لغز ، حذف ودوای حذف مبالغہ اور اس کے اقسام قطع وعطف تقذیم و تاخیر کائن شعر وغیر و میں سے ہر ایک کو مستقل باب میں ذکر کیا ہے ان کی بیہ کتاب بڑی لاجواب اور حدیم المثال کتاب ہے۔ ووسری کتاب "نقد الشعر" ہے جس میں حدشعر اسباب جود وشعی دون تافید ، ترصق ، تمثیل ، میافتہ اور اقسام تشبید ، مقابلہ ، تغیر ، میں آت الفاق ہے ، میں الفاق تنہ میں الفاق تا ہے ، اس کا آنا داک ، عدمہ کے ساتھ کیا ہے جس میں ترصیح ، تع ، آساتی بنا و ، ان الفاق تنہ المرائی ، نزید ، بنا و ، ان الفاق اس بنا کا الفاق کا کہ بنا ہو ، ان کے علاوہ کتاب البیان ، السیاسة البلدان ، ذہر الرئی ، نزید ، بنا و ، ان کی علی یادگار ہیں۔

آب ني بغداديس ١٣٣٥ مطابق ٩٣٨ عين وفات يائي ل

### (۱۳۰)صاحب المحاضرات

محر بن عفیفی مشور بشخ خطری قاہرہ کے نواح میں زیبون ہای ایک مقام کے رہنے والے تھے ۱۲۸۹ھ مطابق مطابق ۱۸۷۴ میں پیدا ہو بے طار العلوم قاہرہ دے فراغت حاصل کی اور فرطوم میں قامنی بنادیے گئے بچر قاہرہ کے مدر سہ القفاۃ الشرعی میں مدرس : و ئے اور بارہ برس تک تدر لیی خدمات انجام دیے دے اس کے بعد جامعہ مصر میں تاریخ اسلای کے استاد مقرر ہوئے بچر مدر سہ القعناۃ الشرعی کے و کیل ہے اس کے بعد وزارۃ المعارف کے محافظ و تکرال ، و گئے۔

کے استاد مقرر ہوئے بچر مدر سہ القعناۃ الشرعی کے و کیل ہے اس کے بعد وزارۃ المعارف کے محافظ و تکرال ، و گئے۔

آپ بمترین عالم شریعت سے ادب اور تاریخ اسلامی میں بڑا ملکہ تھا ایک ذبال آور خطیب بحق سے آپ نے بہت سے معرفی میں مفید کتابیں کھی ہیں جن میں محافظ ہو ہوں میں نمایت عدہ کتاب ہے اس میں آپ اسلامی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس کے خلل پر بحث کرتے ہیں دیگر تالیفات یہ ہیں۔

اصول الفتہ ، تاریخ الشر بیج الاسابی ، اتمام الوفاء فی سے ۃ الحلقاء ، نور الیقین فی میرۃ سید المرسلین تہذیب الاغانی اصول الفتہ ، تاریخ الشر الجائی لد کور طہ حسین الفز الی وتعالیمہ و آوراد

### (۱۳۱)صاحب تاريخ التندن الاسلامي

جرجی بن حبیب زیدان بیروت مین ۵۸ سامه مطابق ۱۸۱۱ مین بیدا دو یه و تنوو نمایانی اور تعلیم مجمی دبین حاصل کی فراغت کے بعد مصرکے وہاں مجلّہ "البلال" نکالناشروع کیا جو جین برس تک اس کی اوارت بین نکلتار ہا آپ مشہور فلٹ نی لغوی ، با مال محاتی مقبول ناول نوٹیس اور بزے تاریخ وال شے اور تاریخ واوب لغت واجتماعیت کے موضوع بر متعدد بیش قیمت تصانیف مناول تاریخ المتدن الاسلام تاریخ مصر الحدیث (۲ جلد) تاریخ العرب قبل الاسلام تاریخ الماسونیة العالم ، تراجم مشاہیر الشرق (۲ جلد) فلف لغویہ ، تاریخ اللغت العربیة (۳ جلد) الشاب العربیة القدماء ، علم الفر استد الحدیث ، طبقات الامم ، مثابیر الشرق (۲ جلد) فلف لغویہ ، تاریخ البونان والرومان ، مختصر جغرافیہ مصر علوم العرب وغیرہ آپ کی علمی یادگار ہیں۔

ل از كماب الاعلام تهذيب السعد وغير و ت ما وكماب الاعلام للرز في ١١ـ

# آپ نے ۱۳۲۲ء مطابق ۱۹۱۳ء میں وفات پائی۔ لے تاریخ اوب عربی میں منتہ وفات ۱۹۲۳ء قد کور ہے۔

(١٣٢)صاحب تاريخ آداب اللغة العربية

ا يوصفر احمد حسن بن على الكلاعى المالقى مشهور بالزيات تقريبا ٩٧٥ه من پيدا بهوااور ٧ شوال مين بلش مالقه مين وفات يائي۔ صاحب مجم عمر رضا كالد نے ان كے متعلق لكھاہے "مقرى" اديب خطيب متصوف عالم مشارك في بعض العلوم آپ كى تصنيفات ميں المقام المحزون في الكام الموزون الشرف الاصفى في المارب الاوفى لذب السمع فى القرات السبع، قاعدة البيان وضابطة اللسان قرة عين السائل د بغية نفس الامائل وغير ه بتائي جاتى جي

### (۱۳۳)صاحب المقدمه

نام و نسب اور سنہ ہید اکش ..... تقی الدین ابوعمر وعثان بن عبدالرحلٰ بن عثمان بن موسی بن ابی النصر آپ شنر در سے قریب اربل کے ایک گاؤل شرخان میں ۷ ۷ ۵ ھ میں پیدا ہوئے اس لئے شرخانی کہلاتے ہیں اور اپنے پرواد اابوالنصر کی طِیرِف منسوب ہوکرنفری۔

تحضیل علم ..... شروع میں اپنے والد عبدالرحمٰن صابح سے علم حاصل کیا بھر خراسان میں جا کر علم حدیث کی تحکیل کی آپ علم حدیث ، نقه ، نقل نفات بالخضوص ایما ور جال میں غیر معمولی ملکہ رکھتے ہتے ابن خلکان لکھتے ہیں۔

كان احد علماء عصره في انتفسير و التحديث والقفه واسماء الرحال وهايتعلق بعلم الحديث و نقل اللغة و

كانت له مشاركة في فون عديدة

آب علم تغییر ، صدیث ، فقد ،اساءر جال اور نقل لغات اور علم حدیث ہے متعلق تمام علوم میں اپنے دور کے مکما شے نیز آپ کو بہت ہے فنوان میں کامل و ستر س حاصل تھی۔

درس و مذر کیں ..... خراسان ہے آپ شام آئے اور مذرسہ ناصریہ میں مدت دراز تک مذرک خدمات انجام دیتے ہے۔ شام سے دمشق مدرسہ رواحیہ میں منتقل ہوئے اس کے بعد جب ابن الملک العادل بن ایوب نے دمشق میں وارالحدیث کی تقمیر کی تواس نے آپ کو دار الحدیث میں بلالیا آپ مشہور مورث علامہ ابن خلکان کے استاذیبیں ابن خلکان لکھتے ہیں۔

وهوا حدا شياخي الذين انتفعت بهم

آپ میرے ان اساتدویں ہے ایک میں جن سے جے بہت نفع بہنےا۔

ز مهرودر رئي من موصوف جس طرح علم شے ذيور سے آمرات تھے زمدودرغ فيل مجي اپني أنكير آپ تھے ابن خاكان لکھتے ہيں۔

وكان من العلم و الدين على قدر عظيم

آب علم ودينداري بين بزے مرتبه يرفائز يتھے۔

آسا نیف ..... عُلوم حدیث میں آپ کی کتاب "المقدمه" بهت پایہ کی کتاب ہے منائف جیس ہی آید کتاب کو ل ب اور فقہ میں کتاب الوسیط پر بچھوا گالات بن کئے ہی آپ کے فقادی بھی آتا ہی شخص میں مرتب ہو گئے ہیں۔ م فات و مدفن ..... آپ نے بدھ کے روز علی السباح ۲۵ رکتے الافر ۳۳ موجی وفات پائی ظر کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی اور باب النصر سے باہر و قیام صوفید میں و فن کئے گئے۔ سے

ر الترب الإعلام تاريخ اوب مربي المراجع المرافع المواهين ما الزاين خلكان المرابع

# (۱۳۴)صاحب بداينة المجتهد

نام و نسب اور جائے ہید اکش .....ابوالولید محد بن ابی القاسم احمد بن محد بن ابی الولیدر شد الاند کسی الماکلی الشبیر الحفید ، ۵۲۰ ۵ مطابق ۱۲۱ و میں بمقام قرطبہ پیدا ہوئے جو ملک اندکس کے وسطی حصہ کاور الحکومت اور علم وہنر کا کھر تھا۔
محصیل علم .....ابن رشد نے جس خاندان میں جنم لیا تھا اس کی علمی اور و نیاوی حیثیت کا اندازہ اس ہے کیا جا سکتا ہے کہ وہ قاضا ہے کہ قاندان تھا علم و کمال کے گھر میں پیدا ہوئے والا بحد اکثر خود بھی عالم و کامل ہواکر تاہے بچروہ ہو نمار اور جو ہر قابل جو فطرہ علم و فضل کا اہل پیدا ہواس کی تربیت کیلئے ایسے علمی گھر اپنے کا دجود سونے پر سماکہ تھا صاحب کمال باپ کی تو بی برورش پاکر تعلیم کی عمر تک پہنچا تو زمانے کے دستور کے موافق قر آن شریف کی تعلیم کیلئے استاد کھر بی پر مقرر کر دیا گیا اس فاصل استاد کا تام ابو محمد بن درق تھا جو نما اور ایسا در قابد صافا قر آن تھا ابن رشد کو قدرت کے فیاض ہا تھوں سے طبعیت کی رسائی ، شوت علم ، فقر درت کے فیاض ہا تھوں سے طبعیت اور ایسا دماغ عطا ہوا تھا جو علم کیلئے موزوں تھا۔ وَ بَن طبیعت کی رسائی ، شوت علم ، فقر دکا ء ، تیز فنمی ، خوش بیانی غرضیکہ کی ایسی چیز کی جو ایک اجھے عالم کے داسطے لاز می ہاس میں گی نہ تھی۔
مافتا ، ذکاء ، تیز فنمی ، خوش بیانی غرضیکہ کی ایسی چیز کی جو ایک اجھے عالم کے داسطے لاز می ہاس میں گی نہ تھی۔

اند کس میں این رشد کے علم و نفل کاچر جا ہو گیا۔ علمی کمال ..... فلیفداسلام عقائد فقہ ، فلیفہ هتمیہ ، طب اور ریاضیات میں و داپنے زمانہ کاعالم تشکیم ہوئے لگاصاحب مجم

ئے لکھاہے۔

لم ینشاء بالاندلس منله کهالا و علما و فضلا علم وفضل اور کمال میں آپ جیساکوئی شخص اندلس میں پیدائنیں :وا۔ جز در آئینہ و آبش نتوال یافت نظیر

طالات ڈندگی ..... مخصیل علوم کے بعد ابن رشد محکمت و فلف ہے متعلق بحث و تحقیق میں لگ گیا۔ ۸ ۵ مد میں ابن الطفیل نے اس واقع ابولیقوب و سف بن عید المومن سے کرادیا و فلف ہے بزی دلچین رکھتا تھا چنانچہ ابن رشد نے اس کے اس کے اس کے اس کے بعد بی دعوان کیا منصب تفویض کیا گیا وہاں سے مراس کے بعد بی دو میں اشہیلیہ کی قضاء کا منصب تفویض کیا گیا وہاں سے مراس کی جانب المومنین نے اس المعمیب خاس بنانے کیلئے دعوت دی تھی لیکن تھوڑی مدت کے بعد بی دو قاضی بن ارتب کے بعد بی دو قاضی بن ارتب کے بعد بی دو قاضی بن ارتب کے بعد بی دو اس کے مصب بر بی بیال رکھا اور اس کا بڑا احترام کر تارہا۔

شہر د آفاق .... ابن رشد کے علم و کمال کاشر داند کس کی سر زمین ہے باہر نکل کر افریقہ کے رکیستانوں کو طے کر تاہوا ممالک مشرق میں بھی جا پہنچا تھا امام نخر الدین رازی کو جو اس دفت مشرقی ممالک میں بے نظیر علامہ دامام شے ماین رسر سے ملاقات کا شوق دامتھیر ، واادر اس ارادے ہے مصر کے شہر اسکندریہ تک آئے لیکن یمال امنیں خبر کی کہ سندار مصور نے اس بے نظیر للسوف کو چند غلط فنمیوں کی بنایر قید میں ڈال دیاس لئے امام رازی مغرب جانے کا مرم نے کر کے < """

ا بنے و المن رے کووایس ملے گئے اور و ونول فیلسوفول کوایک دو سرے سے جسمانی طا قات حاصل نیے ہوسکی۔ واقعہ قیدو بند ....ابن د شد کے قید ہونے کاواقعہ یہ تھاکہ اس کے فلسفیانہ خیالات اور پر ذور عقلی دلائل کی کہ اندلس کے دیگر معاصر من علما کی سمجھ میں نہ آئی توانہوں نے این رشد پر کفر والحاد کے فتوی لگادیئے اور مختلف طریقوں سے سلطان لعقوب المنصور كوابن رشدكي جانب سے اشتعال ولا كربد كلن كرويا يمان تك كه اس في علم ديدياكه ابن رشد كوشر بدر کے مقام بوسینایں جو یہودیول کا گاؤں تھا مقیر کیا جائے چنانجدا بن رشد سات برس تک یہال نظر بندر ہا۔

تطره نیسال ہے زندان صدف ہے ارجند مثك بنجاتي ہے ہو كرناف آہويں بند

ہے اسیر کا متبار افزاجو ہو فطرت بلند مشکاز فرچز کیاہاک لبوی بو تدہے

اس کے بعد ۱۱۹۸ء میں قیدے آزادی ہوتی اور سلطان منصور بھر اس بر مربان بنااور اسے بڑی عزت کے ساتھ در بار میں سابقتہ رہیہ ہر جگہ دی۔

هم شد خزان رنج بمار طرب رسید بكذشت شام تلبت وصبح ظفر دميد مگر افسوس کہ اب اس یاد گار زمانہ فیاسوف کاوفت اخیر ہو چکا تھالور زندگی کے آخری ایام میں اس کو پھر اپناعروج پانارہ گيا تفاجو يون يوراهو كيا\_

و فات ..... چنانچه و دور بار سلطانی میں بمقام مر اکش حاضر ہواادر چند ہی روز ابعد ۹ اصفر ۹۵ ۵ ۵ مطابق ۲ او ممبر ۱۱۹۸ء کو دنیاہے آخرت کی طرف سفر کر گیا۔

خواه گل تازه خواه برمر ده زين جمن جول شدى تودريرده

و فات کے بعد این رشد کوشہر مر اکش کے در دازہ'' پاب ناغروت'' کے باہر دفن کیا گیا پھر تین مادبعد اس کی لاش یسال سے نکال کر قرطبہ پہنچائی گئی جواس کا وطن اور زاد ہوم تھااور وہاں اس کو مقبر ہ ابن عباس میں اس کے برزر گول کے بيلويس د فن كيا كما\_

ذير خاك آل گرياك در بغ ست دور يغ داشتی جائے توور خاک در کئے ست وور کئے

م وبالائے تو در خاک در لیخ است در لیخ جائے آل ہود کہ جائے تو بود درویدہ مسلک کے لحاظ ہے موصوف مالکی المذہب تھے۔

فلسفيه اين رشد .....اگر عقيده ننائخ سمج و تاتو هم كهه دييج كه ار سطو كي پرورج مجالهن هويت كواز مير نو آراسته و پيراسته کرنے اور فلسفہ کی گھتیاں سلجھانے کیلئے ابن رشد کے بدن میں حلول کر آئی تھی ، سرب نایہ حکم تھی ویان کا بڑا مداح تی اس كاخيال يقاكم ارسطوعكم كى انتائي بلنديول يرينجا ،والتحاجنانجه اس في زندگي اس تك فا خد كى تشر ت اوراس في تصانف کی تلخیص کیلے وقف کروی تھی ، بعد میں بورب والول نے این ریٹر کی تنابرات بڑے اہتمام ہے تہمہ کر جار یر معناشر وع کردیا تی که بیمان کی حکمت کی اساس اور قلسفیاند مر گرمیون کیلئے میزر بن کیا اس کے معماق ارائے سار بنات ا بن تصنیف" این رشدادراس کاند بهب "میں لکھتا ہے۔ یہ" قرون وسطی نے ان فلا نیوں میں جنوں نے اسط کی بیرون کی اور حریت قول و فکر کی راویر گامزن ہوئے سب سے برا فلسفی تھا"۔ ارسلوے شائر دوں شراین رشد اور اس ک مجنواؤں کا قلفہ میں تقریبادی فرمب تفاجو ماد ویرستوں اور حلول کے مائے والوں فائے جن کے خیال میں ماد وازلی ہے اور ننتق اس ماد ومین اضطر اری حرکت ہے اور میں حرکت یامحرک خالق ہے ان کا خیال ہے ہے کہ از لیت میں محلو قات مجمی ماده ک ساتھ شریک ہیں کیونکہ وہ بھی مادہ بی ہے ہیں لبذا جب انسان ماقل میسوئی سے محسیل علم میں مہمک ،و جاتا ہے تووو بندر تے اللہ میں منغرق ، و تا جاتا ہے ، نیز ریہ کہ بشری مقول ایک ہیں جو سب کی سب عقل اول کی طرف رجوع کرتی ہیں

جے وولوگ وہ عمل فاعل "کتے ہیں اور صرف کی وہ عمل عام ہے جو انفر ادمی عقول سے ہٹ کر اللہ تک پینچی ہے اس فلسہ کی باء پر نتیجہ یہ انکتا ہے کہ انسانی نفوس بھی موت اجسام کے ساتھ مر جاتے ہیں بادو کے سواکسی کو خلوہ حاصل نہیں اور یہ نشان کے نفوہ حاصل کے ساتھ مر جاتے ہیں بادو کے سواکسی کو خلوہ حاصل نہیں اور یہ کہ ان نہیں اور یہ کا ان نہیں اور یہ کا ان نہیں اور یہ کہ ان بہت کا تعالیٰ اسلام کی تصانیف یا وجود بگرت : و نے کہ آئ بہت مل کم لمتی ہیں ذمانے نے اس کی تصانیف کے ساتھ جیسا براسلوک کیا شاید ہی گئی جی دعلامہ کی کتابول کے ساتھ سے ہیں اس کی تصنیفات کے جس قدر نام کتابول کے ساتھ ہیں اس کی تصنیفات کے جس قدر نام کتابول کے میں جود سے ہیں اس کی تصنیفات کے جس قدر نام کتابول میں سے ہیں وہ درج نیل ہیں۔

را)۔ بدایت الجنبدونمایت المنتصد ، فقہ میں آپ کی مشہور دمع وف کتاب ہے جو نداہب اربعہ میں لکھی ہے یہ کتاب مختصر اور نمایت نقع بخش ہے اس کتاب کی یابت کے انظیب میں ابن سعید کے الفاظ ہیں۔

كتاب جليل معظم معتمد عند المالكيد.

میراہم اور زبر دست کتاب ہے مالتعیہ کے بیمال قابل اعتاد ہے۔

ابوجعفرِ في مي كا قول ب كدا "فقه من اس بهتر كماب مين في نسين ويميمي"

(۲) فضل المقال فیما بین الفلسفة والشریعة من الله تعدال (۳) کتاب التحسیل (۴) کتاب المقدمات (۵) کتاب المحدمات (۵) کتاب الحجوان (۲) متنافعة النام عن الى کتاب "تمافعة الفلام فه "کے دو میں ہے اس کے آخر میں ابن دشد لکھتاہے کہ بلا شبہ اس شخص (غزالی) نے شریعت کے بارے میں وہی غلطی کی جواس نے فلسفہ کے بارے میں کی اور آگر اہل حق کی طرف واری میں طلب حق کا فقاضانہ :و تا تو میں اس موضوع پر پھی نہ لکھتا۔

(۷) منهاج الاولد في عقائد الملة ،۸ شرح كتاب القياس (الارسطو) هـ مسائل تخمت ، ۱۰ فاصة كتاب الاخلاق (لارسطوط ليس ،) ۱۱ خلاصة كتاب المزاج (الجالينوس ،) ۱۲ خلاصة العلل والامراض (لجالينوس ،) ۱۳ فلسفه العن رشد ، ۱۳ درسالته التوحيد والنكسفه ، ۱۵ - كتاب الكليات (طب ميس ،) ۱۲ - منتصفي اصول ميس - ۱۵ - الصرورى عربيت ميس ، ۱۸ - فلسفه ارسطواس كي تصانيف كي السلم نسخ نابيد ميس صرف الاطين اور بهراني تراجم باني ميس - له

### (۱۳۵)صاحب منهاج الاصول

قاضی ، مرالدین بیشاوی کی تعلیف ہے جن کے مالات تنسر بیشاوی محم زیل میں گزر کے۔

# (۱۳۲)صاحب السيرة

اہو جمد عبدالملک بن ہشام بن ابوب حمیری مغافری منسر کے باشندے تھے اور آبائی وطن بصر و تھااخبار وانساب نحو ولغت اور عربیت وغیر دمیں ید طولی رکھتے تھے ابن خلکان لکھتے ہیں۔

انه مشهور بحمل العلم منقدم فی علم النسب والنحو آپ مشهور عالم اور علم نسب و تویین سیقت لے جانے دالے شخے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں

ا از منجم المطبوعات مقالات شبل نعمانی الدیبائ ، تاریخ اوب عربی ۱۲ ا

كان اما مافي اللغة والنحو والعربية اديبا اخبار يانسابة

آپ افت نحوادر عربت میں امام تنے نیز ماہر او یہ اور تاریخ ونسب کے بہت جانے والے تنے۔ آپ نے کئی گائیں لکھی ہیں لیکن " ہیرۃ ابن ہشام" کی وجہ سے علمی حلقول میں زیادہ شرت رکھتے ہیں اس میں آ آپ نے ابن اسحاق کی سیرۃ کو مہذب و محص کیا ہے جو آپ کی طرف منسوب ہو کر "میرت ابن ہشام" کما آئی ہے کیا ہ

كالضل أم "السيرة النبوبية" بي

علاً دہ ازیں تمیر اور ملوک تمیر کے انساب میں ایک کتاب تصنیف کی نیز اشعار السیر کے غریب اشعار کی شری بھی کی ہے۔ ہے سنہ و فات میں اختلاف ہے علامہ ؤ ہی نے اور ابو سعید عبد الرتمن بن احمد بن یونس نے اپنی کتاب تاریخ مصر میں ۲۱۸ھ ا ذکر کیا ہے لیکن مورخ ابن خلکان تکھتے ہیں کہ آپ نے ۲۱۳ھ میں و فات پائی ادر تاریخ و فات ۱۳ اریکے الاخر ہے۔ ان

### (١٣٤)صاحب تاريخ التشريع الاسلامي

ائد بن عفینی مشور بیخ دعنری کی تالیف ہے جن کے حالات "الماضرات" کے ذیل میں گزر چکے۔ (۱۳۸) صاحب المحصل

نام و نسب اور پیدائش معمد نام ، ابع حبد الله کنیت ، گخر الدین لقب ادر این الخطیب سے مشہور بیں اور ہرات میں شخ الاسلام کے لقب سے پُٹارے باتے بیں سلسلہ نسب اول ہے محمد بن ضیاء الدین عمر بن حسین بن حسن بن علی حمی البکری ،اسحاب تاریخ عموما آپ کو سعد اتنی بتات بیں لیکن غود موسوف نے اپنی تصنیفات میں تصریح کی ہے کہ ہم فاروقی نسل سے بیں اور ظاہر ہے کہ ان کا بی قول سب سے زیادہ معتبر ہو سکتا ہے۔

آپ ۵ کار مضان ۳۳ ۵ ه مطابق ۱۱۳ و میں برتام شررے پیدا ، و خاس لئے نسبت میں دازی کملاتے ہیں ان کے دالد ابوالقاسم ضیاء الدین عمر شہر کے متعند عالم اور خطیب، متعلم، صوفی ، محدث ، اویب اور انتئام داذی ہے۔ وقع اشتباہ ..... فخر الدین لقب اور دازی نسبت کے ساتھ ووعالم مشہور ہیں ایک شافعی بینی صاحب ترجمہ اور ایک حتی بینی احد بن علی صاحب ترجمہ کا نام محمد احد بن علی صاحب ترجمہ کا نام محمد احد بن علی صاحب ترجمہ کا نام محمد بن علی صاحب ترجمہ کا نام محمد بن علی صاحب ترجمہ کا نام محمد بن عمر ابوالفشا کی الرازی ان کی والوں کے میں بینی فخر الدین محمد بن عمر ابوالفشا کی الرازی ان کی وفات بن عمر ابوالفشا کی الرازی ان کی وفات

الاؤلام على ع

حربسیل سلوم ..... آپ نے علم فقہ علم کلام اور علم اصول کی تعلیم وطن ہی میں اپنے پدر بزر گوار سے پائی والد کی وفات کے بعد ایک مدت تک کمال سمنانی سے علم فقہ کی تعلیم حاصل کرتے رہے ہوش سنبھالنے پر استاذ مجدالدین جیلی کے

لے از تاریخ این خلکان، حسن الحاضر و ۱۲۔

ہمر اوشہر مرانہ گئے جہال علوم فلفہ اور نخصت کی تخصیل تمام کی اور اپنے دور کے بے نظیر عالم ہوئے بالخصوص علم کلام اور معتولات میں بڑی فوقیت حاصل کی یمال تک کہ منطق و فلفہ اور معقولات میں اپنے وقت کے امام اور مشکل مسائل کے حل میں منر ب المثل ہیں قال ااشاع

متحير فيه الامام الرازي

فن الصبابة ما ادق بيانه

علامه این خلکان آپ کانعارف کراتے ، ویئے رقم طراز ہیں۔

فريد عصره و نسبيح وحده فاق اهل زمانه في علم الكلام و المعفولات و علم الاوائل آن مَلَ الله وَعَلَم عَلَم كام معقدال عداد علم الاهائل من المناق الدرر في قريد كان عقد

آب مِكَا عَرُوزُ كَارِيْتِي ، عَلَم كلام معقولات اور علم الإوائل ميں اپنے اقران پر فوقیت رکھتے تھے۔ یا حت و سفرِ ..... تعلیم ہے فارغ ہوئے کے بعد آپ نے تخلف مقالت کے سفر کئے جس میں بعض موقعول پر سخت مشكلات كاسامناكر تابرا، يملى مشكل تويه تقى كه ابتدامين آب نهايت مفلس اور عند ست في جس ك متعلق الروضة البهية اور اخبار الحلماء میں بغض تمایت ورو آنگیر واقعات مذکور میں اسی حالت بین آپ سے خس سے کزرے اور وہاں کے مشہور طبیب ثقتہ الدین عبدالر تمن بن مبدانگر میم سر نہیں کے بیٹ قیام فرمایا توانروں نے آپ کی نمایت خاطر مدارات کی آپ نے اس کے شکر میر میں قانون کی شرخ کے متعلق الفائد کی شرخ کی اور اس کو ان کے نام ہے معنون کیااور اس کے مقد مد میں ان كى بوى تعريف كى نور لكھاكداس علم و نفل كے ساتھ انسوں نے جھى بہت زيد واحسانات كے دوسرى مشكل بيد تھى كه اس زمانه میں ممالک اسلامیہ میں مختلف العقائد فرقے موجود تنے جن میں باہم مناظرے اور مجادلے ہوتے رہتے تھے امام صاحب مجی جن شرول میں سنیتے مختلف فر قول کے ساتھ مناظر وار دار یا تا تھا، یہ مناظر ب ملمی حیثیت ہے جس لدر مفید تھای قدر اخلاقی حیثیت ہے مضریحے کیونکدان سے باہم سخت عدات پیدا ہو جاتی تھی اس لئے ام صاحب سی سفام بر اطمینان کے ساتھ قیام نہیں کر سکے چنانچہ طبقات الشافعیہ اور ابن خلکان پین لکوائے کہ موضوف نے نوار ذم کا سفر کیاوہاں معتزلہ ہے متاظرے ،وئے جن کی وجہ ہے ان کو وہاں ہے ٹکلنا پڑا ، پئمر ماوراء النمر کیا اور میراں بھی نہی قصہ بمیش آیا مجبور اان کواپنے وطن رکتے واپس آنا پراامام صاحب ایک حکمہ خود لکھتے ہیں کہ "جنوب میں با دماور اء اسم میں گیا تو سب سے سلے شربخار امن اس کے بعد سمر تذمیں بہنجاد بال سے نجند میں اور نجند سے شرباکت میں گیااور ان تمام شرول کے اعیال او ا فا صل سے مجھے مجادلہ اور مناظر و کا اتفاق : و آلمام صاحب نے ہند دستان کا ہمی سفر کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں ہند وستان کے شهرول میں گیا توریکھا کہ یہ کفارخد اے وجود پر متفق میں کیکن اس سے زیاد داس مفر کی تفضیل نہیں ہنی۔ حصول دولت وحاد - فوارزم ادر اوراً والنهرك مغرب إعدام صاحب كي غربت وغلاكت كاذمانه حتم : و كيا اور وولت مندی و فارٹ البالی کازمانہ شروٹ دو گیا جس کی تقریب میہ دو ٹی کیدرٹ بیاں ایک نمایت وولتمنیز طعیب اور بقول صاحب نسان الميز ان اليك تاجر تخاجس كے وو لڑكيال تحييں حسن اتفاق ہے امام صاحب كے مجمى دولڑ كے بتھے طبيب

ووات مندی دفارٹ البانی کا ذماند شروٹ ہو گیا جس کی تقریب ہے ، وٹن کے دیے بین ایک نمایت وولئمند طعیب اور یقول صاحب نسان المیز ان ایک تاجر تھا جس کے وولڑ کیاں تھیں حسن اتفاق سے اہام صاحب کے بھی وولڑ کے بتھے طعیب ہر مق الموت میں مبتلا : وا توانی دونوں لڑ کیوں کی شادی اہام صاحب کے دونوں لڑ کول سے کروی اور جب، دمر عی نوسی کی تمام دولت اہام صاحب کے ہاتھ و آگئی ، اسان المیز ان میں لکھاہے کہ اب وداس ذمانہ نے ، میمی وولٹ نوسی خاوم سنمرے کمر بند ہائید ھے اور منتقب کیڑے ہیئے ، وسے ان کے گرد کھڑے ، سبتہ ہتے۔

ن آیک باران کو بطور قرض کچھ روپے دیے اور جب واپس لینے کیلئے حاضر ہوئے تواس نے آپ کو بہت سامال دیا اور ہمیشہ ان نے و عظا پند سے مستفید ہو تار ہااس طرح خوار زم شاہی خاندان کے سلطان علاء الدین اور اس کے بیٹے ٹحد نے آپ کی نمایت قدر دانی کی باول اول علاء الدین نے ان کو اپنے بیٹے محد کا استاد مقرر کیا اور اس کے بعد جب خود محد یا دشاہ ہواتو اس کے در بار میں آپ کو حاصل نہ تھا۔
اس کے در بار میں آپ کو اس قدر جادو مال حاصل ہواجو اس کے در بار میں کی کو حاصل نہ تھا۔
در س و قدر لیس ، سن تحصیل علم سے سند فراغ حاصل کر کے وسط ایشیا کے شہر دل میں سیاحت شروع کی اور جہ اس بنے دیں میں حل در س کی میں جو نے کہاں در س گرم کی ہر طبقہ اور ہر در جہ کے علمانور تشنگان علوم ان کے سرچشہ شخصی سے فیصیاب ہونے کیلئے ان کی میش میں حاصر ہوتے اور فاکد دا تھا تھے۔ خواس کی سے در س کو حدود بیں فخر رازی کے خلافہ میں مشہور حال نے دور بیں فخر رازی کے خلافہ میں مشہور حال نے دور بیں فخر اس الدین خروشانی و مشری خواسان معری خواسان حسب ذیل حضر ات بڑے صاحب تعلی و بائد مر شبت تصانف والے بھے۔ ذین الدین خسر و شاہی و مشق میں ، علامہ انے الدین خسر و شاہی و مشق میں ، علامہ انے الدین خسر و شاہی و مشق میں ، علامہ انے الدین الدین خسر و شاہی و مشق میں ، علامہ انے الدین خسر و شاہی و مشق میں ، علامہ انے الدین الدین خسر و شاہی و مشق میں ، علامہ انے الدین الدین خسر و شاہی و مشق میں ، علامہ انے الدین الدین خسر و شاہی و مشق میں ، علامہ انے الدین الدین خسر و شاہی و مشق میں ، علامہ انے الدین الدین خسر و شاہی و مشق میں ، علامہ انے الدین خسر و شاہی و مشق میں ،

شاک درس ..... مجلس درس نمایت شاندار اور وسع نقی شاگردول کی نشست اس تر تیب ست دو آلرتی نش که از به مثال درس مسلم براے طلبامثلازین الدین کشی، قطب الدین مصری اور شماب الدین منیشا پوری وغیر وامام کے فرویک وقت پھر درجہ بدرجہ ان سے کم رتبہ کے طلبا ہر ایک علمی بحث اور سوال کا جواب مملے میں نامور طلباء ویا کرتے اور جس مسئلہ کا جواب ان سے نہ

بن آتان پر امام فخرالدین دادی تقریر فرمات تھے۔

و مؤظ و تذکیر است ملکی گفتل و کمال کے ساتھ ساتھ آپ و عظ و تذکیر میں بھی یکنائے روزگار سے خربی اور جمی و دنوں زبانوں میں و عظ فرماتے ہے اثناء عظ میں آپ پر وجد طاری ہوجا تا تھا اور کشرت سے روتے سے چنانچہ آبک روز انہوں نے دجد کی حالت میں سر سبز سلطان شماب الدین غوری ہے کمالے و نیائے بادشاہ! نہ تیم کی سلطنت باتی رہے کی اور نہ رازی کا تملق و نفاق ہم سب کو خدا کے ہاں والیس جانا ہوگائی پر بادشاہ رو پڑا، شر ہر ات میں جب آپ دعظ فرماتے تو آپ کی مجلس میں مختلف ند اہب کے لوگ آتے اور طرح کے اشکالات میں کرتے اور آپ ان کے جوابات نمایت عمدہ طریقے پر دیتے ہے جنانچہ اس و عظ کی ہر کت ہے مسلک کو اختیار کیا ہے جنانچہ اس و عظ کی ہر کت ہے مسلک کو اختیار کیا ہے۔ آپ کو ہر اے میں لوگوں نے ''جنی الاسلام''کالقب دیا تھا آپ ہے شیخ اکبر محی الدین این عربی کی بعض اہم نظریات پر خطو

کتابت دہ ہے۔ اے
ریشکوہ مجلس وعظ ۔۔۔۔۔انام صاحب کی مجلس وعظ میں بھی شاہانہ جادہ جلال بایاجا تا تھا ایک مرتبہ آپ بامیان سے ہرات
میں نہایت شان وشوکت کے ساتھ آئے تووہاں کے بادشاہ حبین بن خرشن نے ان کا استعبال کیا اور وہاں کی جامع متجد کے
صدر ایوان میں ان کیلئے ایک منبر نصب کرادیا تاکہ عام طور پر لوگ ان کی زبارت سے شرف اندوز ہوں امام صاحب صدر
ایوان میں رونق افروز تھے اور ان کے دائیں بائیں ان کے ترکی غلاموں کی دو صفیں تکواروں سے ٹیک لگائے کھڑی تھیں شاہ
ہرات حسین بن خرمین نے آکر سلام کیا پھر سلطان محمود شاہ فیروز کوہ نے آکر سلام کیا آپ نے ایپ ان دونوں کو

لے شخ اکبر کے ایک خط کی نقل آصنیہ کتب فاتہ حیدر آباد میں موجود ہے ، یہ خط امام دازی کے نام ہے اس میں شخ اکبر نے عقل دو جدان یادل وہ ماخ کی صلاحیتوں پر نمایت ہی پر تاثیر گفتگو کی ہے بورامام دازی کو بتلاہے کہ کار دین استدانال سے ممکن نمیں عقل انسانی کے ذرائع محدود ہیں ان پر اعتماد کر ناور سے تغیر ان کی مبنمائی میں انسان ار نقائی منازل ملے نمیس کر سکا عقل ول کوسکون نمیس پہنچالی دود ماغ میں بیجان پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد شخ اکبر نے لہم دازی سے کہا ہے کہ دوائیے اس دافقہ سے عمر ہے حاصل کریں کہ ممن طرح تعمیں سال کی محنت کے بعد آیک بھیجہ پر ا بہنچے تنے لیکن عقل نے بجرائیک لمحہ میں ایک شبہ پیدا کر کے سازی الادے کراؤی۔ ۱۲۔

وونوں طر ف بیٹھنے کیلئے جگہ دیاس کے بعد نمایت فصاحت وبلاغت کے ساتھ نفس پر ایک طویل تقریم کیاسیا شامیں ایک باذاليك كبوتر برجيبالوروه بدحواى كى حالت بين اوهر اوهر مسجد بين الرف لكايمان تك كد تفك كرامام صاحب كياس كريدا اور باز کے تملہ سے فی کیا شف الدین ابن عنین شاعر اس جلے میں موجود تھا اس نے موقع پر دوشعر کھے اور اس وقت امام کی اجازت سے ان کے سامنے یائے۔

والموت يلمع من جناحي خاطف

لے جات سئیمان الرمان یشحوها

حرم و اتك ملجاء للخاتف

من تباه الورقاء الامحلكم

الم ساحب أن كے اشعار من كر نمايت مخلوظ ہوئے اور جب مجلس وعظ سے اٹھ كر گئے تواس كے باس خلعت اور بت سی اشر فیال جموالیں اور جمیشہ اس کے ساتھ سنوک کرتے رہے۔

کتب خانہ فخرید ..... "سرور الصدور "میں اہم صاحب کے کتب خانہ کاؤ کر کرتے ہوئے لکھاہے" چنداں کتے گرو مولانا الیدین بود ہے کہ بارہابود نے اس سے بھی لکھائے کہ سلطان محمہ غوری نے ایک باریا پنج ہزار کمابیں ان کو بیش کی تھیں۔ تم الدين كبرى سے ملاقات ..... جب آب ہرات تشريف لے بيئے آور دبال كے تمام علاء صلحاء ،امراء اور سلاطین آپ کی ملاقات کو آئے توامام صاحب نے یہ دریافت کیا کہ کوئی ایسا مخص بھی سے جو بھاری ملاقات کو مہیں آیا۔ لوگوں نے کماصرف ایک مخص ہے جوائیے زاویہ میں گوشہ تشین ہے آپ نے فرمایا کہ میں واجب التعظیم میخص اور مسلمانوں کالام ہوں پھراس نے میری ملا قات کیوں تہیں کی لوگوں نے اس مروضائے سے امام صاحب کی بید بات کمی لیکن اس نے کچھے جواب تہیں دیاس کے بعد شہر کے لوگول نے ایک دعوت کی اور دونوں نے دعوت کو قبول کیاادر آبک باغ میں جمع ہوئے الم صاحب نے ملا قامت نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تواس مروصال نے کماکہ میں ایک فقیر آدی وول نہ میری ملا قات ہے کوئی شرف حاصل ہوسکتا ہے اور نہ ملا قات نہ کرنے سے کوئی نقص پیدا ہو سکتا ہے لام صاحب نے کمایہ جواب اہل اوب بعنی صوفیہ کا ہے اب مجھ سے حقیقت جال بیان سیجے مروصالح نے کما آپ کی ملاقات کس بناء پرواجب ہے۔ آپ نے کمامیں مسلمانوں کا امام اور واجب التعظیم محفق ہوں ، مر و صالح نے کما! آپ کا سرمایہ فخر علم ہے کیکن خداکی معرفت رائل العلوم ہے پھر آپ نے خداکو کیونکر پھیانا۔ آپ نے فرمایاد لیلوں سے مروصالے نے کما: وکیل کی ضرورت توشیک زائل کرنے کیلئے ہونی ہے لیکن خدانے میرے دل میں انہی روشن ڈال دی ہے کہ اس کی دجہ سے میرے دل میں شک کا گزر ہی نہیں ہو سکتا کہ مجھ کودلیل کی ضرورت مولام صاحب کے ول میں اس کلام نے اثر کیااور ای مجلس میں اس مردصالح کے ہاتھ یر توب اور خلوت نشین ہو گئے اور ہر کات حاصل کیس راوی کابیان ہے کہ یہ مر دصا کے شخ بجم الدین کبری قدس سر دیتھے۔ رجوع الی الله ..... امام رازی فرماتے ہیں کہ میں نے طرق کلامیہ دفلہ فیہ سب کا تجربہ کردیکھاہے جو نفع مجھے قر آن عظیم میں نظر آیادہ کہیں نظر نہ آیا کیونکہ قر آن اس پر زور دیتا ہے کہ تمام عظمت و جلال خدائی کیلئے تسلیم کر لیا جائے لور اس کے مقابلہ و معارضہ ہے احتراز کیا جائے کیونکہ ان تنگ و تاریک راستوں میں عقل انسانی کم ہوجاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ میں آنخضرے تاہیّہ کا و من اختیار کرچکا ہوں اور دعا کرتا ہول کہ اللہ تغالی میر انجمل ایمان ہی قبول فرمالے لور مجھ سے تغصیل نہ کرے۔ شعر وشاعرى ....اى سابق مضمون يرامام دازى نے حسي ذيل اشعار كے بين

وسواه في جهلاته تيغمغم

العلم للرحمن جل جلاله

يسعى ليعلم انه لا يعلم

ماللتراب وللعلوم وانما

علم صرف ایک اللہ جل جلالہ کیلئے ہے ہاتی سب اپنی جمالتوں میں متلا ہیں اس خاک کے پینے کو علم ہے کیادا ۔ طہ وہ

کبوتر سلیمان ذمانہ کے پاس این فریاد لے کرایس حالت میں آیا کہ اچک لینے والے باز کے بروں کے در میان اس کی موت نظر آر ہی تھی ر کو کس نے بتایا کہ آپ کا کل حرم ہے اور آپ خوفزووں کیلئے جائے بتاہ ہیں۔ ۱۲

می کو مشش کر تائے کہ بیہ جان کے کہ وہ ممیں جانا۔

المام رازی فارسی اور عربی دونوں زبانوں میں شعر کتے تھے اس زمانہ میں حکماء ؛ فلاسفہ زیادہ تر ایپے شاحرانہ اور عَيْمان نيالات رباع من ظاہر كرتے تھاى كام صاحب نے بھى اپ خيالات كاظمار كيلے رباع ،ىكا الخاب كيا طبقات الاطباء ميں امام صاحب كے بہت ہے عربی المعار اور ر باعيان بن جم يمال يمك دوچار عربي اشعار بيش كرت بير

نهاية اللدام العقول عقال

واكثر سعى العالمين ضلال دارو احتائي وحشة من جسومنا وغاية دنيانا اذى ووبال . ولم نستقد من بحثنا طول ممر نا سوى ان جمعافيه قيل وقال لعمري وما ادري وقداذن البلي بعاجل ترحالي الي اين ترحالي من الهيكل النحل والجمند البالي

قديناك من حمك بالروح والجسم

ولم انحرف عن ذاك في الكيف والكم

لجسمك الاانه ابدا يهسى

بل الموت اولى من مداومة العلم

وآزائش حال مجز منا جاة تونيست

داننده ذات نو مجز ذات نوئيست

كم ماملوا سوار كه مقهوم نشد

معلومم شدكه هيج معلوم نشد

سووازوه برگذرم افتاداست

واين محل الروح عند خروجها این صاحرادے محد کے مرشد عل کتے میں

فلركانت الااقدار منقادة لنا

سابكي عليك العمر باللع دائما

وما صدفي عن جعل جفني مدفتا حیاتی و موتی واحد بعد بعد کم فارى كى چندر باعيال ملاحظه ہول

کنه خردم درخوارثبات تو نیست من ذات ثرا بواجبي كے دانم

هرگز دل من زعلم محروم تشد

هفتادو دو سال فكر كردم شب و روز

هرجاكه زمهرت الرمع افتاداست

دروصل تو کے تواں رسیدان کانجا

ھوجا کہ نہی پاٹے سرے اف<del>تا</del>داست سلطان علاء الدين على خوارزم شاه نے جب غورى كوشكت دى توامام صاحب نے اس كى مرح ميں ايك عربي قصيده لکھاجس کوابن ابی اصبیعہ نے طبقات الاطباء میں نقل کیاہے اس کے بعض اشعار میں فاری ترکیبیں بھی آگئی ہیں مثلا

لاشي مثل خلاك انت الإواحد امروز تو ملك الزمان باسره

ر صات و وفات ..... الم صاحب نے ١٠٦ه میں دوشنبہ کے دن ١٣ سال کی عمر میں ہرات میں وفات یا کی طبقات الثافعيد من لکھاہے كه به عيد الفطر كاون تقالور ابن الى الصيعة كے بيان سے بھى اس كى تائيد بوتى بود لكھتے بين كه امام صاحب كاقيام زياده ترزي من ما تقاليكن ده دبال ي خوارزم آئادرد بن يمار موع شدت مرض من ١١محرم ٢٠١٥ میں اتوار کے دن اپنے شاگر داہر اہیم بن ابی بکر بن علی اصغمانی ہے ایک وصیت یاسہ مکھولیاس کے بعد مرض نے طول کی نیایاں تک کے عید کے دن ای سن میں کم شوال کو ہرات میں انقال کیالیکن تعلی نے اخبار السماء میں لکھا ہے کہ ذی الحير من انقال ہوااگر یہ سیح ہے تو عید الفطر کے بچائے عید الاسکی کاون ہوگا۔ مد کن ؛ مز ار ..... مقام، فن میں اختلاف ہے شر ذوری نے لکھا ہے کہ ہرات نی مماڑ کے بیچے و فن ہوئے اور این

فلکان ٹن ہے کہ ہرات کے قریب ایک گاؤل میں جس کانام "مزداخان" ہے ای گاؤل کے قریب ایک پہاڑ" پرون" کے آئر ی جنے میں دفن کئے گئے خود امام صاحب نے بھی ای جگہ و فن کرنے کی وصیت کی تھی لیکن تفطی نے اخبار الحکماء میں اللھائے کہ ظاہر تو بھی کیا گیا گیا تا ہے عقائد ہے لوگ اللھائے کہ ظاہر تو بھی کیا گیا گیا تا کے عقائد ہے لوگ بدخل ہے اولی سے اپنے گھر بی میں دفن کئے گئے کیونکہ ان کے عقائد ہے لوگ بدخل ہے اولی سے اپنی لاش کے ساتھ ہے اولی کریں گے دوسرے مور خین کے مختلف بیانات سے بھی تفطی کی ہدروایت ترین قیات معلوم ہوتی ہے طبقات الشافعیہ میں لکھائے کہ امام صاحب نے اپنے حالاند و کو تھم دیا تھا کہ جب دوسر جا میں تو دولوگ ان کی موت کی خبر کو نمایت شدت کے ساتھ چھیا میں شر ذوری کی تاریخ الحکماء میں ہے کہ امام صاحب نے واب کی خوف سے وصیت کی تھی کہ دورات کود فن کئے جا میں۔

مام صاحب سے وہ مے وہ سے وہ سے وہ سے وہ سے وہ ان اور ان این ہا ہے۔ اور اخبار الحیماء میں لکھاہ کہ ای فرقہ کے سب سبب و فات ..... بھی فرقہ کر امیہ کا لفض و عناد تھا جنانچ طبقات الثاقعیہ اور اخبار الحیماء میں لکھاہے کہ ای فرقہ کے لوگوں نے لمام صاحب کی آئی سازی ان وہ اس کے اس کے جس کی ایک تاریخ وفات نقل کی ہے اس سے بھی معلوم : و تاہے کہ امام صاحب کی موت غیر طبق اسباب کا نتیجہ تھی چنانچہ وہ لکھتاہے کہ " وفات امام فخر الدین در ہرات بود دومد کن مبارک در خیابان است و حزیزے در تاریخ وفات امام می فرماید

الم عالم وعامل محدرازي كم من يدويدونه بيندورالنظير وبهال

بسال شصدوسٹش کشتہ بشہر ہرات نمازد گرے اٹنین و غرہ شوال تاریخی علطی ..... نواب صدیق حسن خال نے ''الا کمیر فی اصول الیشمیر ''میں سنہ وفات (۱۲۰) لکھاہے جو زلتہ قلم ہے اولا اس لئے کہ یہ کلمات نقات کے خلاف ہے ٹانیا اس لئے کہ خود نواب صاحب نے اکسیر ہی میں ایک دوسر می جگہ ۱۰۲ھ ہی ذکر کیاہے۔

حلیہ ..... امام تمونسوف نه بهت موٹے تھے اور نه دیلے قاق بلکه متوسط بدن کے تھے سینه کشاد و، مر براؤاڑھی گھنی اور خوبصورت تھی بردھائے تک بالِ بہت کم سفید : دئے تھے آواز بلند اور رعب دار تھی اور بیان نمایت تفسیح و بلیغ ; و تا تھا،

البية ال من كسي قدر تند مز الي يا في جاتي تقي\_

اوصاف و عقائد ...... ام صاحب آرچہ ایک مت تک فلنی، شکلم اور فقیہ رہے لیکن بعد کو وہ صوفی ہوگئے اور ان کی حالت ہیں یہ انقلاب شخ جم الدین کبری کی ملاقات کے بعد ہوا تھا، علامہ سبکی طبقات الثافیہ میں لکھتے ہیں کہ وہ اہل دین اور اہل تسوف سے بتے اور اس میں ان کو وستر س حاصل تھی چنانچہ ان کی تغییر سے اس کا یہ چل سکتا ہے اسان المیز ان طبی ہیں ہے کہ "وہ نماز ور وزو میں بھی کی شمیں کرتے تھے اور علم کلام میں مہارت کے یاوجود کھا کرتے تھے کہ جو شخص بوڑھی میں مہارت کے یاوجود کھا کرتے تھے کہ جو شخص بوڑھی عور توال کے وین کا پابند ہووہ ی کامیاب ہے"ا ہے وصیت نامہ میں آپ نے خود لکھوایا ہے کہ "وجو ب وجود ، توحید ، تدم از لیت ، تدبیر ، فعالیت میں شرکاء سے برات کے متعلق جو چز ظاہر تی وال سے خابت ہے میں اس کا قائل ہواں۔ "اس مازلیت ، تدبیر ، فعالیت میں شرکاء سے برات کے متعلق جو چز ظاہر تی وال سے خابت ہے میں اس کا قائل ہواں۔ "اس کے بعد تح پر کراتے ہیں کہ "میر اوین محر سید المرسلین بیتے گیا متابعت اور میر کی کتاب قرآن مجید ہورون کی آب تو میں میر ااعتماد اس کی ورون جزوں ہے۔

یہ وصیت نامہ آپ نے اپنے شاگر و ابر اہیم بن ابی بکر بن علی اصفہانی ہے لکھوایا تھا جس کو طبقات الاطباء اور طبقات الشافعیہ میں بلعظہ نقل کیاہے خوف طوالت کی وجہ ہے ہم نے اس کو ترک کر دیااس سے آپ کے ندیجی نیالات اور

حسن عقیدت کا ظهار نمایت واقعی طور پر :و تا ہے۔

آل و او آلاد ..... کی صحح آمداد معلوم تنمیں ، و شکی طبقات الاطباء میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنی و فات کے احد دو اڑک جھوڑے جن میر مین سے اڑکے کالقب منیاءالدین تعانورود علمی مشغلہ رکھتا تھا، چھوٹا لڑکا مٹمس الدین کے لقب سے مشہور جواجو غیر معمولی طور پر ذبین تنا، ایک اور افر کا تفاجس کا تام ثمر نخا، الام صاحب کواس سے بیری مجت تھی اور اکثر کتابیں اس کی لیے کہ کہ بین ہیں اور بعض کتابوں میں اس کے نام کی تقد سر کری ہے لیکن ووامام صاحب کی زندگی ہی میں اور اس مر کیا الام صاحب کو اس کی وفات کا بہت صدمہ ہوا جنانچہ تغییر کبیر میں جا بجااس کا ماتم کیا ہے اور اس کے مرشہ میں پجھے اشعار جس کہ تقات کے بعد ایک اور لڑکا پیدا ہوااس کا نام بھی مجمد تھا اس کو فات کے بعد ایک اور لڑکا پیدا ہوااس کا نام بھی مجمد تھا اس لؤے سے امام صاحب کی اور اور بہت و نوں تک قائم رہا اور یہ سب کے سب صاحب علم : و کے ان کے عادوہ ایک لؤکی بھی تھی جس کی شاد کی خالاء الملک علوی کے ساتھ : و کی جو خوار زم شاہ کا وزیر اور بہت بڑا فاضل اور ادیب تھا حافظ این حجر نے جو یہ کہا ہے کہ دام صاحب کی کوئی زینا والو نہیں تھی یہ موصوف کے عدم علم پر جنی ہے۔

تفسنیف و تألیف ... ۱۰۱۱م صاحب عمر بخر تعنیف و تالیف میں مشنول رے اور تقریبابر نن برغر بی اور فاری زبان میں نمایت کثرت سے کتابیں لکھیں ،شهر زوری نے کہاہے کہ انہوں نے بعض ایسے فنون پر نہی کتابیں لکھی ہیں جن کے متعلق خودان کواعتر اف تھا کہ ووان علوم ہے واقف نہ نتھے مثلا محر و طلسمات پر کتاب ''السر المکتوم''

ل حودان تواحمر آف کتا کہ دوان علوم ہے واقعت نہ سے ملا حروف عظمات پر تباب استرامتوں امام صاحب نے خوداین دسیت نامہ میں بیان کیاہے کہ "میں ایک علم دوست آدمی تمااور ہر فن کے متعلق جس

كى كميت اور كيفيت سے ناواقف خوادوه حق : ويا يا طل نيك : ويا بديكھ نه بہتر لكھة ربتا تھا۔

ے۔ اسر ارائٹز بل دانوار البادیل قطمی نے اخبار العماء بیں لکھاہ کہ یہ قر آن مجید کی چھوٹی تغییر ہے لیکن کشف الظنون میں لکھاہے کہ امام صاحب نے اس کتاب میں بیان کیاہے کہ اس کے چار جسے میں بیٹلا آصول میں دوسر افروغ میں تیسر الفلاق میں جو تحامنا جات داد عیہ میں لیکن چو نکہ اس کتاب کے عمل کرنے ہے پہلے بی امام صاحب و فات پاکٹ اس لیتے یہ کتاب مہلے جسے کے اخیر تک پہنچ کررہ کئی۔

ہے میہ حاب ہے۔ کے ایک می حروق ک۔ سے تغییر سور ڈفاتح کشف الظنوان میں ہے کہ یہ تغییر دو جلدول میں لکھی ہے اور اس کانام" مفاتح العلوم" رکھا۔،۔ ۱۳۔ تغییر سور ڈافلاس کشف میں ہے اور سرف عقلی طرز پر ہے۔ ۵۔ تغییر سور ڈافلاس کشف میں ہے کہ بہ جار فصلوں میں ہے اور اس میں اس سور ڈکے بعض اسر ارا سے بیان کئے میں جن ہے اکثر منسرین ناوا تف تھے۔

٧ ـ لوامع البيتات في شرح اساء الله تعالى والصفات ، ٤ ـ المار بعين في اصول الدين اس من علم كلام كے جانيس مسائل ہیں، ٨-معالم كشف يس اس نام سے تين كتابون كاذكر ہے اول معالم في اصول الدين اس كى نبست لكھا ہے كہ بديا تج علوم يس ب علم كلام اصول فقد ، فقد ، وه اصول جوعكم خلاف من معتبر بين أداب نظر وجدل دوم معالم في اصول القند سوم معالم في الكلام ، 9- المنين في اصول الدين اس من علم كلام كے بياس مسائل بين ، ١٠ نهايت العقول ، ١١- كتاب القصاد القدر ، ١٠ اساس التقديس علم كلام ميس بوراس ميس جسمانيت اور غوارض جسمانيت عداوند تعالى كانتزيمه ثابت كي بام صاحب نے سلطان سیف الدین ابو بحر بن ابوب کی خدمت میں اس کتاب کو جیسا کہ خود اس کے دیاہے میں تصریح کی ہے بدیدة بھیجا تھا اور سلطان نے اس کے صلہ میں برار دینار عطاکئے تھے۔ ۱۱ اطا نف الغیاشیہ ، ۱۸ اعظمة الانبیاء ، ۱۵ مطالب العالیہ اس کی تين جلدين بن جوعلم كلام من إورنا ممل إوراب كي آخرى تصنيف م ١٦٠ رساله في التوات، ١١ الرياض المونقة بيد كتاب ملل وتحل ميں ہے ، ٨١ ـ كتاب الملل والحل ، ١٩ ـ تخصيل الحق ، ٢٠ ـ البيان والبربان في الرد على ابل الزيغ والطخيان، ٢١ ـ المباحث العماديه في المطالب المعاديه ٢٢٠ ـ تمذيب الدلائل وعيون المسائل ٢٣٠ ـ ارشاد العظار الي لطائف الاسرار، ٣٢\_ اجوبته المسائل النجاريه ، ٢٥\_ ذيدة الافكار وعمرة العظار ٢٦\_ كتاب الخلق والبعث ، ٢٠ حـ تنبيه الاشاره ، ٢٨\_ شرح وجيز تین جلږول میں ہے نیکن عبادات ادر نکاح تک پینچ کرنامکمل رہ گئی،۲۹۔ مخص منطق د حکمت میں ہے،۴۰۰ الرسالیّۃ الکاملیہ فی الحقائق الالهیه منظق و تحکمت میں مخضر سار سالہ ہے اور فارسی زبان میں ہے ، ۱۳۱۔ مباحث مشرقیہ علم البی اور طبیعی میں نهایت مفصل کتاب ہے جس کو ہریئے" توام الدین ملک الوزراء ابوالمعالی سہیل بن عبدالعزیز مستوفی کے کتب خانہ میں بھیجا تھا، ۳۲ کتاب المانارات فی شرح الاشارات اس میں شیخ بوعلی سیناپراس کیژت ہے اعتر اضات کئے ہیں کہ بعض ظریف الطبع لوگول نے اس شرح کانام جرح رکھ دیا، ٣٣۔ شرح عیون الحجمۃ بیانے شاگرد علیم محد بن رضوان کی درخواست پر تکھی ہے، ٣٣- لباب الاشارات بيرش اشارات كا خلاصه بير مرح اشارات كا خلاصه بير مراحت الوجود والعدم ١٣٦٠ منتخب كتاب و نكلوشا، ٢ ٣ ـ رسالته الحدوث ،٣٨ ـ رسالته الجوهر الغرد ،٣٩ ـ تبجير الفلاسفه ،٣٠ مباحث الحدود ،١٣ مثرح مصادرات ا قليدس، ٣٢ - كماب في المندسه ٣٣ - رسالة في النفس، ٣٣ - الاحكام العلائية في الاعلام السمادية اس كو سلطان علاء الدين محمد بن خوارزم شادكيك لكھا تھا، ٥٧٠ كتاب احكام الاحكام، ٢٧٠ كتاب جامع الكبير الملتى طب ميں ہے اور نامكمل ہے ، ٧ سم شرح کلیات القانون قانون میخ کی ناممل شرح ہے جس کو حکیم ثقة الدین عبدالرحمٰن بن عبدالکریم سر حسی کیلئے لکھاتھا، ۴۸ \_ کتاب فی النبض ، ۹ سر كتاب التشر كا ململ ب صرف سر سے طل تك كے اعضاء كے حالات بين ، ۵۰ كتاب الاشرب ، ا ۵ سر اج القلوب، ۵۲ مالطريقة العلائية علم خلاف بين م إور جار جلدون من ب ، ۵۳ مشفاء العي والخلاف، ۵۳ م آتاب الطريقة ، جدل من ب ٥٥٠ كتاب في ابطال القياس. ناتمل ب، ٥٦ كتاب الاخلاق ، ٥٥ - كتاب في ذم الدنيا، ۵۸ \_ كتاب الرمل ، ۵۹ \_ نفسته المصدور ، ۲۰ \_ البرابين البهائيه ، ۱۱ \_ كتأب الفراسة ، ۲۷ \_ كتاب مباحث الجدل ، ۲۳ \_ الايات البينات، ١٣٠ الرسالته الصاصيه ، ١٥٠ الرسالته المجديه ، ١٧ رسالته في السوال ، ١٤ - كتاب جواب الفيلاني ، ١٨ - كتاب الرعابيه ١٩٠٠ نهايية الايجازني درايية الاعجاز ٥٠٠ المحصل شرح المفسل ١٥٠ شرح سقط الزند نامكمل ٢٠٠ ـ شرح بهج البلاغة ناممل ب، ٤٣٠ مناقب الم شاقعي ، ٢٧ فضائل صحابه ، ٥٥ - بحرالانساب كشف ميس بكر بدام صاحب كي بہت بری کتاب ہے نام سے معلوم ہو تاہے کہ علم انساب پر ہے ، الا عدائق الانوار فی حدائق الاسر ار موضوعات علوم بر ہے اور اس میں ساٹھ علوم کے موضوعات بتائے ہیں ، ۷ ۷۔ آلسر المکتوم فی مخاطستہ الشمس والجوم سحر و طکسمات وغیر ہ پر ہے اخبار الحماء اور طبقات الاطباء وونول من ال كانام آيا بے طبقات الشافعيہ اور مقدمہ ابن خلدون ميں ہے كہ يہ كتاب امام صاحب كي تصنیف میں بلکہ ایک جعلی کتاب ہے لیکن خود آمام صاحب نے شرح اشلاات میں طلسمات کے متعلق لکھا ہے کہ اگر تم

تحقیق جاہتے ہو تو سر مکتوم کی طرف رجوع کروائ سے مین معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب خود امام صاحب ہی کی ہے۔ ۷۸۔ کتاب الحصول اصول فقہ میں نمایت مبسوط کتاب ہے۔

المجاب المحصل .....اس کا پورانام محصل افکار المتحد بین والمتاخرین من الجحماء والمتعمین ہور اس بیس علم کلام کے صرف اصول و قواعد بیان کئے جیں اور اس کو چار رکن پر مرتب کیا ہے سلار کن مقدمات میں ہے دو مرا تعقیم معلومات میں شہر اللہات میں اور چو تھا سمعیات میں ، عزالدین عبد الحمید نے اس پر آیک تعلیق لکھی ہے علاء الدین علی بن عثان المارد بی متو تی ۵۵ کا دھ نے اس کا اختصار کیا ہے اور محقق علی بن عمر الکا تی القرو بی متو تی ۵۵ کا دھ نے اس کی شرح منصل کے نام سے کبھی ہے ، محقق طوی نے بھی الحصل کے نام سے اس کی تلخیص کی ہے اور اس بیں امام صاحب براعتر اصات کئے ہیں۔ ماخذ تصنیفات .... کا پید چانا نمایت اہم اور د لچیپ کام ہے امام صاحب نے قد ماء و متاخر مین د قول کی کتابوں ہے فا کد و انحاز کی سے ابو انحسان کیا ہوں کے خیالات میں آم میز تی پیدا کی ہے چنانچہ فلسفہ د حکمت میں ہو علی سینا اور فار الی کی تصانیف ہے ابو کا سے انحاز کی کتاب اللہ کات بغذادی کی کتاب المعتبر ہے اور انحاز کی کتاب اللہ کات بغذادی کی کتاب المعتبر ہے اور انحاز کی کتاب متحد ہیں ہو علی سینا اور فار الی کی تصانیف ہے اور انحاز کی کتاب اللہ کات ہے ادر انصول فقہ میں امام غزالی کی تصنیفات ہے ، اولی میں امام غزالی کی تصانیف ہے ، اولی میں ابو بکر اصم اور قال کی تفسیر دوں ہے حکماء اسلام میں امام غزالی کی تصانیف کتاب متحد ہیں ہو اور انحاز کی کتاب متحد میں بو ان کو داخلیا ہے۔ اور انحول فقہ میں امام غزالی کی کتاب متحد ہی میں اور انحول فقہ میں امام غزالی کی کتاب متحد ہی اور انحوال فقہ میں امام غزالی کی کتاب متحد ہی ان کا کتاب متحد ہی ان کا مداخلیا ہے۔

خصوصیات تصنیف .....ا ان کی تقنیفات کی وجہ ہے مسلمانوں کی تصنیفی تاریخ کا ایک نیادور شروع ہوا کیو تکہ آپ نے تصنیف و تالیف میں ایک قاص جدت پیدا کی اور تقنیفات کے مرتب کرنے کا ایک نیا تداز قائم کیا چنانچہ ابن خاکان نے لکھاہے" و ہوادل من اخرع ہزاالتر تیب فی کتبہ واتی فیما بمالم سبق الیہ "کہ امام صاحب وہ پہلے محص ہیں جس نے اپن کمابوں میں یہ ترتیب ایجاد کی اور ان میں ایسی ایسی باتی میں بیان کیں جن کو ان سے پہلے کسی نے بیان نمیس کیا تھا، اس بناء پ

قدماء كے بعد تصنيف و تاليف كاجو نياا تدار قائم دوااس كاسلاخاكر امام صاحب بى في قائم كيا\_

1- آپ کی تصانیف کی ایک خصوصیت ہے ہے کہ وہ مشکل سے مشکل مسائل کو اس قدر سل اور آسان طریقہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک بچھ میں وقت چین نہیں آئی ، آپ سے بیلے فلفہ و حکمت کے مسائل نمایت و بیچیدہ اور دیتی الفاظ میں بیان کئے جاتے تھے مب سے بیلے امام غزالی نے اس طلسم کو توڑا امام غزالی کے بعد امام

رازي نے اس کوبازیچہ اطفال بناویا۔

 مطابق!نهوں نے تغییر کبیر لکھی ہے ای نے ان کی تغییر میں نحوی، صرفی،ادبی،عقلی ادر متحمانہ ہر قتم کے مباحث موجود میں ادر اننی میں وہ باتیں بھی شامل ہیں جن کو خاص تغییر کتے ہیں لبذا بیخ ابو حیان کا پی کتاب ''البحر'' میں یہ کتا کہ ''اس میں ادر سب چیزیں ہیں مگر تغییر نہیں ہے "مر امر ظلم لے ہے۔

# (۱۳۹)صاحب الملل والخل

ابوالفتح محمد بن ابی القاسم عبد الکریم بن ابی بکر احمد ،شهر ستان جو خراسان کاایک شهر ہے اس میں ۲۲ سے میں پیدا ہوئے اس لئے نسبت میں شهر ستانی کملاتے ہیں۔

آب نے احمد خوانی اور ابونفر تعثیری و غیرہ سے علم فقہ ، ابوالقاسم انصاری سے علم کلام اور علی بن احمد مدینی و غیرہ سے علم حدث حاصل کیا اور آپ سے حافظ ابوسعید عبد الکریم سمعانی نے حدیث کی کتابت کی ، آپ اشعری ند ہب کے بلند پاپیہ سنگلم علوم و فنون میں اپنے وور کے لام ، بڑے تو ی افافظ اور شیریں کلام جھے آپ نے کئی کتابیں تصنیف کیس لیکن بلند پاپیہ سنگلم علوم و فنون میں آپ نے اواخر شعبان الملل والخل زیادہ مضہور ہے جس میں آپ نے مختلف ند اہب و عقائد محققانہ انداز میں بیان کئے ہیں آپ نے اواخر شعبان کے میں شہر ستان میں دفات یائی۔ کے

# . (۱۴۰)صاحب كتاب آلمعتبر

ا وحد الزمان ابوالبر كات بيته الله بن مكالبغد او كاسية دور كاما برطبيب علوم ادائل كاوا قف كار نهايت خوبصور ب اور صاحب نژوت تقاصاحب مقاح السعادة لكهتة بين :

او حد الزمان طبیب فاضل عالم بعلوم الاوائل کان حسن العبارة لطیف الاشارة اوحد الزمان فاضل طبیب،علوم اوائل کا جانے والا پمتر عبارت اور لطیف اشار دوالا تھا۔ لیکن طبیعت کے لحاظ ہے بمت دنی تھا نیز اس کی زندگی کا بیشتر حصہ یمودیت ہی میں گزرا تھاایک مرتبہ ابن اخلی نے اس کی ہجو میں یہ اشعار کے۔

اذا تكلم تبدوفيه من فيه

سل لنا طبيب يهو دى حماقته اذا تكلم

يتيه والكلب اعلى منه منزلته والكلب اعلى منه منزلته

جب اس نے یہ اشعار سے تواس کو ہڑی غیرت آئی اور دل میں سوچنے لگاکہ جب تک میں اسلام قبول نہیں کر تااس وفت تک نوازلنہ جاؤں گا چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا اور پھرانی زندگی ورس و بقدر لیں اور لوگوں کے علاج معالجے کیلئے وقف کر دی۔

آخر عمر میں آنکھوں سے معذور ہوا، کانوں کی ساعت جاتی رہی ، مزید بران برنس اور جذام کی بیاری نے حملہ کیا اور الیمی الیمی افتیں آئیں کہ بقول صاحب مقاح آگر دہ کس بہاڑ برنازل ہو تیس تواس کی جڑوں کو بھی کھو کھلا کر دیتیں اس کی تاریخ وفات کا تھے پیدنہ چل سکا البتہ صاحب مقاح السعادة نے لکھا ہے کہ اس نے چھٹی صدی کے وسط میں وفات پائی۔
مرنے کے بعد قبر براس کی وصیت کے مطابق یہ عبارت لکھی گئی۔

هذا قبر اوحد الزمان ابي البركات ذي العبر صاحب المعتبر قسبحان من لايغلبه غالب ولا ينجو من

قضائيه مستحيل ولا هارب.

لے از ابن خلکان تاریخ الاطباء مقالات الجواہر المضیہ امام رازی وغیر ہ۔ لیے از مفتاح السعادۃ ۱۲ سے ہمارا ایک طبیب ہے یہودی جیب وہ بولٹا ہے تواس کی حمالت ظاہر ہوتی ہے وہ یہودیت میں ابیاسر گرداں ہے کہ اب تک اس کواس ہے نکلنے کی تو نیش نہیں ہوئی اور وہ ابیاد ٹی ہے کہ اس ہے کہ بھی ایچھاہے۔ ۱۲ یہ او حد الزمان ابوالبر کات کی تبرہ جو بڑی عبرت والا اور کتاب المعتبر کامصنف ہے کی پاک ہے دو ذات جس پر نہ کوئی علمہ کر اور جما گئے والا بھاگ سکتا ہے۔ اس کی کتاب السعتبر بہت مشہور کتاب جس میں اس نے دیاضی کے علادہ حکمت کی کتام اقسام کو بیان کیا ہے۔ ا

### (۱۴۱)صاحب شرح اشارات

ایک علامہ قطب الدین رازی کی ہے جن کے حالات" قطبی "شرح شمیہ کے ذیل میں گزر چکے اور ایک امام فخر الدین رازی کی ہے جن کے حالات" المحصل " کے ذیل میں گزر چکے۔

#### (۱۳۲)صاحب شرح مواقف

میرسیدشر اف جرجانی کی ہے جن کے حالات "نحومیر" کے ذیل میں گزر تھے۔

### (۱۴۳)صاحب شرح تجريد

تعارف مع تتحقيق قويجي .....علاء الدين على بن محمد مشهور بقوتجي صاحب شِقائق طاش كبري ذاه وروى في قوجي يمعني " حافظ البازي" لكھام مولانا عبد الحي صاحب في التعليقات السعيد مين ٨٩ بر نقل كيا ہے كه ان كى زبان ميں اس كي مين معنی ہیں تو ممکن ہے کہ آپ بازاور شکرے کی تعلول کے متعلق زیادہ معلومات رکھتے ،ول جس کی وجہ سے آپ کو تو جی کیا جاتا ہے موالا موصوف بی نے تعلیقات ٣٨ پر صاحب "حبیب السير" کے حوالہ سے ایک اور وجہ ذکر کی ہے اور وہ ساکہ علامہ موصوف اپنے بجین میں امیر الغ بیگ نے منظور نظر تھے اور دو آپ کو غایت شفقت کی بنایر اپنا بیٹا کماکر تا تھاادر لبعض او قات پر نو کوا ہے ہاتھ سے ان کے ہاتھ پر بٹھادیتا تھااس لئے آپ قو شجن ہے مشہور ہو گئے۔ صاحب انسير كى علظنى ..... بهر كيف أن نفوّل ہے يہ ثابت ،و گياڭد صاحب "اكيسر في اصول التفسير " نے جو يہ ذكر کیا ہے کہ قوتج ایک عبکہ کانام ہے اور اس کی طرف منسوب ہو کر آپ تو بھی کہلاتے ہیں یہ خلط ہے۔ صیل علوم ..... آپ نے شمر قند کے مختلف علاوے علم حاصل کیا خصوصیت نے علوم ریاضیہ قاضی زاد وردی شارح مخنص چینی ہے۔ حاصل کئے جو علوم ریاضی میں بڑی مہارت رکھتے تنے اس کے بعد آپ بلاد کرمان تشریف لے گئے اور وہاں کے علاءے مختلف علوم و فنون حاصل کر کے اپنے وور کے علامہ بنے صاحب حبیب السیر نے ان کے متعلق لکھا ہے۔ كان اعلم علماء زمانه و الصل حكماء دورانه"آب استذمان كعلاء من عالم تراور حكماء من فاصل ترقي جب آب سم فقد چھوڑ کر کرمان محے تو آپ نے مسی کو اطلاع نہیں کی بلکہ جیکے سے نکل محے اور وہاں علوم حاصل ارنے کے بعد بٹرح تجرید للھی پھر آپ سمر فقد واپس ہوئے اور امیر الغ بیک کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت بیش کی کہ میں صرف محصیل علم کی خاطر اتن مدت آپ سے غائب دہا،امیر نے آپ کاعذر قبول کیااور پو چھاکہ کرمان سے کیا تحفہ لائے ہو۔ فرمایا کہ رسالہ لایا ہوں جس میں میں نے قر کے شکال کو حل کیا ہے جس کے حل میں بڑے بڑے لوگ ماکام رہے بیں امیر نے کما : لاؤو میکمیں کمال کمال ملکی گئے ہے آپ نے وہ رسالہ بیش کیا امیر نے کھڑے کھڑے ہی اس کا مطالعه کر ڈالاادر آپ کیاں مجیب دغریب کو شش دمخت ہے بہت خوش ہوا۔ جمل حیات .....ماحب شقائق نے لکھاہے کہ جب امیر الغ بیک نے سمر فند میں رصد خانہ کی تقبیر شر دع کی تواد لااس

ليازمفتاح السعادة ١٢\_

مهم کو غیاف الدین جشید کی سپر و گی میں دیا گیا جو اس فن کا ماہر تھا گر اس کی ذندگی نے وفائد کی اور پھے ہی دن بعد اس کا انقال ، و گیااس کے انقال کے بعد یہ مهم قاضی زادہ روی کی ذمہ داری میں آئی لیکن قاضی زادہ روی بھی قبل از سخیل دنیا ہے رخصت ہو گئے تو علامہ تو بھی کو اس کا ذمہ وار بنایا گیااور آپ کے ہاتھوں رصد خانہ کی تغییر بایہ سخیل کو بھی تغییر رصد خانہ کے دور ان جو حالات بیش آئے ان کو کتابی شکل میں قلمبند کیا گیا جس کو زیج الغ بیک کما جاتا ہے۔

جب امیر النح بیک کی وفات کے بعد خکومت کی باک ڈور اس کی اولاد کے باتھ میں آئی اور انہوں نے علامہ کی قدر نہ کی تو آپ میر فقدے امیر حسن القویل کے یہاں تبریز آگئے امیر حسن نے آپ کی بہت تعظیم کی اور آپ کو شاہی فال شہنٹاہ بلادروم کے پاس سفیر د خالف بنا کر بھیجا تاکہ آپ ان دونوں میں مصالحت کی کوئی صورت پیدا کریں آپ شاہ مجمد خال کے یہاں عاضر ہوئے تو اس نے امیر حسن سے کمیں زیادہ تعظیم و تحریم کی اور آپ کو اپنے یہاں دہنے کی دعوت وی آپ نے شاہ کی دعوت وی آپ نے یہاں دہنے کی دعوت وی آپ نے یہاں آسکوال گا اسکوال کیا اور کہا میں اپنی سفارت کی ذمہ داری سے سبکدو شی کے بعد ہی آپ کے یہاں آسکوال گا جہائے کہا جہائے کہ خال میں اسکوال شیر حسن کے یہاں واپس آپ کو بلائے کہائے حدام بھی جہائے میں معالمہ کو قسطنطنیہ لائے یہاں علاء داعیان شر نے آپ کو بلا میں اپنیا تصنیف کردو ایک رسالہ ''محدید'' شاہ کی خدمت میں کیا جس کی جہائے کہ منہ ان کے میں کیا جس کے متعلق لکھا ہے '' رسالتہ لطیفتہ کا یوحد انفع منہ ان'۔

جب شاہ محد خاں امیر محسن طویل کے ساتھ جنگ کیلئے گیا تو علامہ بھی ساتھ تھے آپ نے اس سنر ہیں ایک رسالہ علم ہیت میں تصنیف کیا جو 'طخیہ '' کے ساتھ موسوم ہے اس کے بعد شاہ محد خال قنطنطنیہ واپس ہوااور اس نے ''لیاصوفیہ''

مرسد آپ کے حوالہ کیاجس میں آپ کاروزینہ دومودر ہم تھا۔

و فات ..... آپ آخر عمر تک تسطنطنید قیام پذیررہ میں آپ نے دفات پائی اور سید ناحضرت ابوابوب انساری رصی الله عند کے جواریس مدفون ہوئے صاحب کشف الطنون نے آپ کاسندوفات ۹ کا مدھ لکھا ہے۔

تصانیف ..... ند کورہ بالا کتب کے علاوہ آپ نے کتاب العقود ، محبوب العمائل ، حاشیہ علی شرح الکشاف (للتفتاذ انی ) رسالہ فی مباحث الحد وغیر و کتابیں تصنیف کیں لیکن آپ کی تصنیفات میں شرح تج ید سب سے عمدہ کتاب ہے جس کی بابت صاحب شقائق نے لکھا ہے۔

وهو شرح عظيم لطيف في غايته اللطافته لخص فيه فوائد الاقدمين احسن تلحيص و اضاف اليها زوائد

وهي ننائج فكره مع تحرير سهل واضح.

و دا کے عظیم الثان نمایت لطیف شرح ہے جس میں آپ نے متقدین کے فوائد کو عمدہ طریقہ سے مخص کیا ہے اور مزید نوائد کا بھی اضافہ کیا ہے جو آپ کے فکر کا نتیجہ ہے اور تح رینمایت سل اور داضح ہے۔ لے

### (۱۴۴)صاحب رساله قشيرييه

زین الاسلام ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن بن عبد الملک بن طلحہ القشیری ۲۷۲ھ مطابق ۹۸۹ھ میں پیدا ہوئے اور اپنے دور میں علم و فضل اور زہرو تقوی کے لحاظ ہے خراسان کے شیخ کملائے آپ قشیر بن کعب کے خاندان سے متح اس لئے نسبت میں تشیر کی کملائے ہیں نیز آپ کا قیام بیشتر نمیٹا پور میں رہاس کئے نمیٹا پوری بھی کے جانتے ہیں سلطان الب او سلان آپ کی بہت تعظیم و تحریم کرتا تھا۔

ل از شقائق نعمانيه صبيب السير التعليقات السنيه كشف انظون ١٢

آپ کی تقنیفات میں "الرسالت الفشیری" فن تصوف کاب نظیر رسالہ ہاور بہت مقبول ہاس کے علاوہ السیسیر فی النفسیر اور لطائف الاشارات بھی آپ کی تصانف میں آپ نے ۲۵ مطابق ۲۰ مطابق ۲۰ میں وفات پائی۔ ل

#### (۱۴۵)صاحب ادب الكاتب

ابو محد عبداللہ بن مسلم بن تنیبہ الدینوری ۲۱۳ ہیں پیدا ہوئے اسحاق بن راہویہ ،ابواسحاق اہراہیم بن سفیان بن سلیمالن ذیادی ،ابوحاتم بجستانی وغیرہ ہے علم کی تحصیل کی بغداد کی بود دباش اختیار کی اور وہیں ایک عرصہ تک حدیث اور اپنی تصانیف پڑھاتے رہے اور و نیور کے قاضی بھی رہے آپ عالم فاضل اور صاحب تصانیف ہیں صاحب مجتم نے آپ کا تعادف الن الفاظ سے کرایا ہے۔

عالم مشارك في انواع من العلوم كاللغة والنحو و غريب القرآن و معانيه وغريب الحديث والشعر والفقه والاخبار وايام الناس وغير ذلك.

آپ لغت دنحوغریب القر آن دمعانی قر آن غریب الحدیث شعر فقه داخبار ادر دا قعات عرب دغیر دبهت سے علوم

' غریب القر آن، غریب الحدیث، مشکل القر آن، مشکل الحدیث، ادب الکاتب، عیون الاخبار، طبقات الشعراء، المعارف کتاب الاثرب الحیل، کتاب الاثواء، کتاب المسائل دالجوایات ، کتاب اللیسر دالقداح ، جامع الفقد اور کتاب الجراشیم وغیر دبهت می کتابوں کے مصنف ہیں آپ نے ۵ ارجب ۲۷ میں اچانک و فات یا گی۔ کے الفقد ادر کتاب الجراشیم وغیر دبهت می کتابوں کے مصنف ہیں آپ نے ۵ ارجب ۲۷ میں اچانک و فات یا گی۔ کے

#### (١٣٢)صاحب الاتقان

عاامه جلال الدين بن سيوطي كي تصنيف ہے جن كے حالات تغيير "جلالين" كے ذيل ميں گزر يكے۔

### (۱۴۷)صاحب مجمع البيان

امین الاسلام، امین الدین ابو علی فضل بن حسن بن الفضل طبری، طوی، سبر واری، شیعی، صاحب مجم نے لکھا ہے مضر مشارک فی بعض العلوم۔

بیخ البیان ،اعلام الوری باعلام البدی (۲ جلد) حقائق الامور (فی الاخبار) حمیت العابد ومنیته الزامد ،عدة السفر وعمدة الحضر وغیر و کتابین آپ کی علمی یاد گار بین آپ نے ۴ ۵ ۵ هیں وفات پائی۔ سکے

# (۱۴۸)صاحب معالم الاصول

جمال الدين ابوالمنصور حسن بن زين الدين بن على بن احمد بن حمد بن جمال الدين بن تقى الدين بن صالح عالمي بهن مشهور بالثامي فقيد ، اصولى ، محدث ، اديب اور شاعر عضه مقام جمع مين ٢١ رمضان ٩٥٩ ه مين پيدا ، و عاور يمين شروع محرم العاده مين و ملاذ المجتهدين في شروع محرم العاده مين و ملاذ المجتهدين في الاحاديث الصحاح و المحسان ، معالم المدين و ملاذ المجتهدين في اصول الدين ، التحوير الطانوسي (في الرجال) مشكاة القول السديد في الاجتهاد و التقليد اور ديوان شعر وغيره آپ كي علمي ياد گار هين . ملي

لي اذكياب الاعلام ١٢- على اذ مجم وغير ١٥٥- مع اليضامال

# (۱۴۹)صاحب علل الشر الع

ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موی بن بابویہ التمی الشیعی الشہیر بالشیخ الصدوق مفسر و فقیہ ،اصولی محدث حافظ اور اساءر جال کے عالم تھے اصل کے لحاظ سے آپ خراسانی بیں لیکن آپ کی اکٹرزندگی بغد ادمیں گزری بور ۱۸۱ھ میں رَ نے میں وفات بیائی۔

ت ہے۔ اس بہت بڑے صاحب قلم اور کثیر التصانیف تنے فہرست طوی میں آپ کی تصانیف کی تعداد تمین سو تمائی ہے۔ اور علامہ عالمی نے ۸۲ اتصانیف کا تذکر و کیاہے جن میں سے چند مصنفات یہ ہیں۔

الجمعة الجماعة ،الجنة والنار ،المواعظ والحكم ،غريب حديث النبي الله و المومنين من لايحضره الفقيه ،علل الشرائع \_ لـ

#### (۱۵۰)صاحب مروح الذہب

ابوالحسن علی بن حسین بن علی السعودی، نبی کریم ﷺ کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعودر صنی اللہ عنہ کی اولاد ہے ہیں!س کئے نسبت میں مسعودی کملاتے ہیں۔

باند پایہ مورخ واخباری اور محتلف علوم و فنون کے عالم و فاضل تھے جہادی الا ترہ ۵ ۳۳ ہے یا ۳۳ ہے جس مصر بین و فات یا گیا اور بہت می علمی قابل قدر تصانف یادگار چھوڑیں مگام وج الذہب، معادن الجواہر (نی تحت الاشر اف والملوک) المارخ فی اخبار الام من العرب و التم التنبیہ والاشر اف نزائن الملک و مر العالمین کیاب المقالات فی اصول الدیانات و غیر د مولانا شیلی نے "الفاروق" میں لکھا ہے کہ ابوالحن مسعودی فن تاریخ کالم ہے اسلام بین آج تک اس کے برابر کوئی وسیع النظر مورخ پیدائیس ہواوو و نیا گیا اور قوموں کی توارئ کا بہت برااہم تھائی گرام تاریخی کی تامیں ماتیں تو کی اور تھنیف کی بچھ حاجت ہوئی کیکن افسوس ہے کہ قوم کی بدنداتی ہے اس کی اکثر تصنیفات ناپید ہو گئیں پوری نے بردی تلاش ہو دو موسوف نے سند کی بچھ حاجت ہوئی کیکن افسوس ہے کہ قوم کی بدنداتی سے اس کی اکثر تصنیفات ناپید ہو گئیں پوری نیزی تلاش ہو دو موسوف نے سند وفات ۲۸ سے لکھا ہے موسوف نے سند وفات ۲۸ سے لکھا ہے موسوف نے سند وفات ۲۸ سے کہ اس کی تمام غربی وشرتی اقوام عالم کے حالات بسط و شرح کے ساتھ حنبط کے بین ان کے نداہب و علید دخاندانی شاخول بین دکھا ہے اس کی اکٹر وسلطنوں کی کیفیات معرض بیان بین لایا ہے اور عرب و بھی علید و علید و علید و علید و علید و نادہ ان سے حالات اس کی کیفیات معرض بیان بین لایا ہے اور عرب و بھی علید و علید و علید و علید و علید و نادہ و بال کی کیفیات معرض بیان بین لایا ہے اور عرب و بھی کہ علید و علید و علید و غلید و نادہ و نادہ

#### (۱۵۱)صاحب الديوان

علامہ خیر الدین ذر کلی کے اشعار کا مجموعہ ہے جن کی کتاب" الاعلام "وین جلدوں میں ہے اور راقم الحروف کے مطالعہ میں رہی ہے افسوس کہ ان کے مزید حالات ہم کونہ مل سکے۔

### (۱۵۲)صاحب شرح محمة الاشراق

نام و نسب اور مختصیل علم ..... قطب الدین ابوالشاء محبود بن مسعود بن مصلح الفاری الشیر ازی الشافعی ۱۳۳۴ میل له اینه ۱۱ میم از مجم المولفین الفاروق مقدمه این خلدون ۱۲ م شیر از بین پیدا او نے اور ابتدائی تعلیم اپنوالد مسعود سے (جواپنے دور کے مشہور طبیب سے) اور اپنے بچاذی سے حاصل کی پھر محقق تصیر الدین طوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور الن سے اخذ علوم کیااس کے بعد آپ دوم چلے گئے صاحب روم نے آپ کی بہت تعظیم و تکریم کی اور وہاں آپ کو سیواس اور ملطیہ کا قاضی بنادیا گیا پھر آپ بغداد و مشق اور شام گئے۔ ورس و تدر لیس .....اس کے بعد تبریز آکر مشتمل سکونت اختیار کرلی اور تاحیات و ہیں علوم عقلیہ اور جامع الاصول وغیر ہ کا درس دیتے رہے علامہ بغوی کی "شرح السعة "کا مطالعہ کثرت سے کرتے ہے۔ حامعہ مت ..... بقول علامہ اسنوی ، معقولات میں امام عصر ہونے کے ساتھ ما تھ آپ ظریف الطبع بھی ہے درجی و غم کو

جامعیبت ..... بقول علامه اسنوی ، معقولات میں امام عصر ، و نے کے ساتھ ساتھ آپ ظریف الطبع بھی تھے رکے وغم کو اپنے اپنے قریب نہیں آنے ویتے تھے ، اور لطف یہ کہ ہر تن میں اولی تھے گانا بجانا موسیقی ، بینڈ ، شعبد داور شطر کے وغیر وہر چیز کا ب بی قید کہ ۔ بید

آب شوق رکھتے تھے۔

ز مدوعباوت ..... لیکن اس کے باوجود نمایت متورع اور غایت در جہ مخاط بھی تھے جنانچہ نماز ہمیشہ باجماعت ادا فرماتے تنے ، علاء و نقهاء کے ساتھ نمایت عاجزی وانکساری ہے چیش آتے ،جب کوئی کتاب تصنیف فرماتے توروزہ رکھتے اور رات میں گئا ہے۔

تفسنیفات ..... آپ نے بہت کا ایم اور مفید کا پیل تصنیف کیں فن تغییر میں آپ کی مشہور کتاب "فتح السان" پالیس جلدوں پر مشتل ہے اس کے علاوہ مشکلت النقاسیر شرح کلیات قانون (لا بن سیناطب میں) شرح مقاح العلوم (بلاغت میں) غرق النان (حکست میں) شرح مشاح العلوم (بلاغت میں) شرح میں) غرق النان (حکست میں) شرح میں المان النقاف فی شرح الکشاف شرح مختر این حاجب شرح آذکرہ تصیریہ رسالہ (فی البرص) و غیرہ آپ کی بہترین تعمانیف ہیں فلفہ میں نمایت عمد واور مغید کتاب شرح حتمت الاشراق بھی آپ بی ہے صاحب صبیب آپ کی بہترین تعمانیف ہیں فلفہ میں نمایت عمد واور مغید کتاب شرح حتمت الاشراق بھی آپ بی ہے صاحب صبیب السیر علامہ غیاث الدین ہروی نے قطب الدین شیر اذی دومانے ہیں ایک تلمیذ طوسی شادح قانون اور ایک شادح مقاح و حواثی شادح حتمت الاشراق مگریہ غلاہے اور یہ سب کتابیں آپ بی کی ہیں ملا معصوم بھی بھی معصوم ہونے کے باوجود حواثی شادح حتمت الاشراق مگریہ خدوں شعیرہ میں اس و جم کے شکار ہوگئے مولانا عبد الحق صاحب نے انتعلیفات السنیہ اور الافادة المحطورة فی محت شیعہ عدون شعیرہ میں اس و جم کے شکار ہوگئے مولانا عبد الحق صاحب نے انتعلیفات السنیہ اور الافادة المحطورة فی محت سبع عدون شعیرہ میں اس و جم کے شکار ہوگئے موانی ھے فیمانی ھے فیمانی ھے فیمانی ھے فیمانی ھے فیمانی ھے فیمانی ھی فیمانی ھے فیمانی ھیرہ المیمانی سبع عدون شعیرہ میں اس میں تنبیہ فیمانی ھے فیمانی ھے فیمانی ھیں فیمانی ھے فیمانی ھیں فیمانی سبع عدون شعیرہ میں اس میں تنبیہ فیمانی ھی فیمانی ھیں فیمانی ھیں فیمانی ھی فیمانی ھی فیمانی سبع عدون شعیرہ میں اس میں تنبیہ فیمانی ھی فیمانی ھیں فیمانی سبع عدون شعیرہ میں اس میں تنبیہ فیمانی ھیں فیمانی ھی فیمانی سبع عدی سبع عدون شعیرہ میں اس میں تنبیہ فیمانی سبع عدون شعیرہ میں اس میں اس میں تنبیہ فیمانی سبع عدی سبع عدال میں اس میں اس میان سبع عدی سبع عدی سبع میں اس میں اس میں اس میں سبع عدی سبع میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں میں میں اس میں اس میں میں

وفات ..... قطب موسوف ني ٢٦ رمضان ١٥٥ مطابق ١٣١١ء من وفات يالى ل

# مصنفين كتب متفرقه

ند کور د بالا کتب کے علاوہ بعض مدارس میں بچھے اور کتابیں بھی پڑھی پڑھائی جاتی ہیں مناسب معلوم ہو تا ہے کہ آخر کتاب میں ان کے مصفین کے حالات بھی مختصر طور پر ذکر کر دیئے جائیں۔واللہ الموفق

# (۱۵۳)صاحب دستورالمبتدي

منے مغی الدین بن نصیر الدین روولوی کی تصنیف ہے جن کے حالات "میز ان الصرف" کے ذیل میں گزر چکے۔

# (۱۵۴)صاحب شذالعرف

شخ احمد الحملادي متونی ۵۱ ۱۳۵ ه مطابق ۱۹۲۲ء کی تصنیف ہے جو دار العلوم قاہر ویس عربی زبان کے استاذ تھے اور

ل از المحليقات المنية كاب الاعلام صبيب السير ١٢\_

# 

علی بن صالح بن عبدالفتاح الجارم، مصر کے مضہور شاعر اویب، انشاء پر داز لغوی ادر تصبح دیلیغ تھے مصر کے رشید نامی مقام میں ۹۹ سالھ مطابق ۱۸۸۱ء میں پیدا ہوئے ادر قاہرہ میں تعلیم حاصل کی ۱۹۰۸ء میں علمی وفد کے ساتھ انگلینڈ گئے ادر دہاں آنگریزی ادب ، نفسیات ادر منطق دغیر دکی تعلیم حاصل کی ۱۹۱۲ء میں دار العلوم قاہرہ کے مدرس ہوئے ۱۹۴۰ء میں اس کے رکن منتف ہوئے۔

آپ نے بہت کی کتابیں تصنیف کیر · جن میں الخو الواضح اوراللبلاغیۃ الواضح بہت مقبول اور بعض مدارس میں اخل دریں ہیں ان دوتوں کی تالیف میں آپ کے ساتھ مصطفیٰ امین بھی شامل ہیں۔

ديگر تاليفات به بين خاتمة المطاف، ديوان ا جارم (۴۰ جلد) سيد ةالقسور ، الشاعر الطموح ، شاعر ملك العرب في اسبانيا مر اح العربيه ، با تف الا ند نس ، فارس بن حمد ان ، شرح المكاناة ، ادب الاسلام تقييح كتاب الجلاء ، علم النفس د آ ثار و في التربيعة التعليم ، تهذيب كتاب الغرى وغير د-

آب نے ۲۸ ۱۹۲۸ مطابق ۱۹۲۹ میں وفات یا لک کے

### (۱۵۲)صاحبالفيه

تام و نسب اور محقیق نسبت ..... جمال الدین ابو عبدالله محدین عبدالله بن مالک الطانی نسبالشافعی ند مبالجیانی منشاء۔ الد لمشقی اقامته ، جیان (بفتح جیم و تشدیدیا) جواند نس میں ایک شر ہے وہیں ۷۹۵ھ میں پیدا ہوئے علامہ ؤہمی نے سنہ بیدائش ۲۰۰ ھیا ۲۰ھیان کیا ہے۔

حصیل علوم .....علامہ ذبی کتے ہیں کہ آپ نے دمشق ہیں کیخ نحادی، حسن بن مباح اور ایک جماعت سے حدیث کا سماع کیا اور بہت سے علاوے علوم عربیہ حاصل کئے اور حلب میں شخخ ابن یعیش کے تلمیذ ابن عمر ون کے درس میں بھی شرکت کی علامہ تیریزی نے اداخر شرح حاجبیہ میں نقل کیا ہے کہ آپ علامہ ابن حاجب کے حلقہ درس میں بھی شرکت کی علامہ تیریزی نے اداخر شرح حاجبیہ میں نقل کیا ہے کہ آپ علامہ ابن حاجب کے حلقہ درس میں بھی شرکت کی اور سے نہیں ملی نیز ابن مالک کے ایک تو ابن اور ان سے استفادہ کیا ہے کہ میں نے جیان میں خابت بن حیان سے بڑھا ہے اور میں نقر بہاتیر دروز شخ ابو علی شلوبین کے حلقہ درس میں بیشا ہول حافظ سیوطی نے بغینہ الوعاۃ میں ذکر کیا ہے کہ ابن مالک کے اسا تذہ میں جلیل علی شلوبین کے حلقہ درس میں بیشا ہول حافظ سیوطی نے بغینہ الوعاۃ میں ذکر کیا ہے کہ ابن مالک کے اسا تذہ میں جلیل القدر استاذ شخخ موفق الدین ابوالبقاء مشہور بابن یعیش ومعروف بابن الصائع ہیں چنانچہ ابن ایاذ نے اوائل شرح القریف

ہے۔ وہ رہے ہے۔ اس میں مصل میں مالک نو و تقریف، تجوید و قرات افت و عربیت اور فن حدیث وغیر و بہت کے علوم میں اپنے وفت کے امام تھے بالخصوص نحو ، عربیت میں تو ، حرنا پیدا کنار تھے اور بڑے بڑے نحویوں کو نظر میں نہ لاتے تھے چنانچہ موصوف شخ جمال الدین بن الحاجب کی بابت کہا کرتے تھے کہ انہوں نے علم نحوصا حب مفصل (جاراللہ فضل کیا ہے۔ حاصل کیا ہے اور صاحب مفصل مع ولی نحوی ہے شخر کن الدین بن القویع کہا کرتے تھے کہ ابن مالک نے زخشر کی کوئی حرمت و منزلت نہیں چھوڑی ، شماب الدین محمود بن مالک کا بیان ہے کہ ابن مالک عادلیہ میں امام تھے جب

ل از مجم المولفين ٢ - على از مصادرة المدراسة الادبي ١٢

آپ نمازے فارغ ہوتے تو قاصی القصاۃ عمر الدین ابن خلکان ان کی تعظیم کی خاطر گھر تک ساتھ آتے تھے ، آپ عربیت و غیر دمیں امام ہونے کے ساتھ ساتھ کامل انتقل ،رقتق انقلب نمایت یا کدامن اور کثیر العبادت تھے۔ ورس ويدركيس .....علامه ابن مالك كواندلس الإصل بين تحر بعد ميں آپ د مثق تعتمل: و كئے تھے تاحيات يسيس ا قامت يدير رے اور میس تصنیف و تالیف اور ورس و مدریس کا منفل رہا چنانچہ ایک مدت تک تربتہ العالیہ اور جامع معمور میں صدر کی میشت ے کام کرتے رہے اور آپ کے صاحبز اوے امام بدر الدین ابو عبداللہ محد اور منس بن ابی القی بعلی بدر بن جماعہ عااء بن العطار ، شماب الدين ابو بكر بن يعقوب شافعي اور لهام نووي جيسي بلنديايه ستيل آب كے شرف تلمذ سے بسر واندوز ، و كس تصنيفات و تاليفات ..... آپ نے بہت سی کہا میں تصنیف کیس جن میں سے اقبہ نحو میں بہت مشہور ہے اور بعض مدارس میں اب مجمی داخل درس ہے ،علامہ ابن رشد فرماتے ہیں کہ آپ نے نحو میں ایک ارجوزہ نظم کیا جس کا نام"انکافیتہ الثافية " ب بير تقريبا تين بزار اشعار برمشمّل ب پھر آپ نے اس کونٹر میں لکھاجس کانام الغوائد الخوبیہ والمقاصد المحویتة ' ہے جس برعلامہ سعد الدین ابن العربی صوفی فی ان اشعار میں تقریظ لکھی ہے۔

الاحصة والنثر العلم اهله

يۆل مفيد الذي لب تامله

ان الامام جمال الدين فضله

املي كتاباله يسمى الفوائد لم

فکل مسئلة في المحويج عليها ان الفوائد جمع النظير له اس کے بعد آپ نے اس کی تلخیص کی جس کا نام تسمیل الفوائد و تکمیل القاصد ہے شیخ قاضی الفوائد کی الدین عبدالقاضی بن ابی القاسم ہانگی فرماتے ہیں کہ تشہیل الفوائد میں الفوائد پر الف لام عہد کا ہے جس ہے کتاب نہ کور" الفوائد الخويه"كي طرف الثياره ب اور ابن العربي كے قول"ان الفوائد جمع اله" سے مراد مجمى بنى بے مشخ صلاح صفيرى فے جوبيہ متمجما ہے کہ اشعار تسہیل کی بابت میں اور کما ہے کہ ''نی قولہ ''ان الفوائد جع لا نظیر لہ توریۃ لولاان الکتاب تشہیل الفوائد لا الفوائد به موصوف کی غلط نهمی ہے ان کے علاوور بگر تقنیفات به ہیں۔ (۴)الصرِف فی معرفة لسان العرب (۵)سبک النظوم وفك المنحقوم (٢) عدة النافظ وعمرة اللافظ (٤) إيجاز انتعريف (٨) شوابد التوضيح (٩) تحفية المورود في المقصور والممدود (١٠) الاعتقاد في الفرق بين الظا والنساد (١١) شرح الجز دلية (١٢) شرح التسهيل (١٣) الفتادي (١٣) نظم الفوائد ر حلت ووفات ..... آپ نے رمنق میں ۱۲ شعبان ۷۲ در مطابق ۷۲ ۱۶ میں وفات یا کی شرف الدین آ آپ کی و فات پر ایک طویل مرشید لکھاجس کے آخری شعریہ ہیں۔

الاعراب إملهاأكل مقال وفى نُقل مندات العواني عكموا مايشت عندالزوال

بالهان الاعراب إجامة يا فريد الزمان في النظم والعثر كم نناوم شيتباني اناس

مینے صااح صفدی نے لکھاے کہ میں نے کسی نحوی کے بارے میں اس سے بہتر مرثیہ نہیں دیکھا۔

فهرست حواشی و شروح کتاب ''الفیه ''

چنج جمال الدين عبد الله بن يوسف الحروف يا بن مشام يخ محمر بن محمد الاسدى القدى ميخ محمر بن قاسم بن على الغزى

نمبر شار شرح د فع الخصاصة عن الخلاصة بلغة الخاصه في حل الخلاصة

فتخالزب المالك شرح الالفيه ابن مالك

| . b e (1 d) (1                                                 | duty the standard                                    | ٦    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| علامه جلال الدين سيوطي<br>آقيد                                 | البجة المرضية في شرح الالفيه                         |      |
| علامه لقى الدين احمر بن محمر الشمني                            | منتنى السالك الىالقيه اين مالك                       | ۵    |
| سیخ بربان الدین ابر اہیم بن محمد بن کیم الجوزیہ                | ارشادئلسائک                                          | 4    |
| فاصل احمدز تي د حلال                                           | الازبار االزيبيه                                     | 4    |
| امام این مالک (صاحب الترجر)                                    | شرح الالفيه                                          | ٨    |
| يدر الدين ابوعيد الله محمه (ولد الإمام ابين مالك)              | =====                                                | 9    |
| چنج سمّس المدین حسن بن احمد بن القاسم المر اد ی                | . =====                                              | 10   |
| سیخ ابو عبدالله محمه بن احمدین علی بن جابرالا عب البوادی       |                                                      | Ħ    |
| میخ ابوزید عبدالرحمٰن بن علی بن صافح المکودی                   |                                                      | 15   |
| ليخ شمن الدين مجمه بن يوسف بن عبدالله بن محمود الخطيب الجنزري  | =====                                                | 180  |
| شيخ محمه بن اليالفتح بن الي الغضل الحسنلي                      | شرح الالفيه                                          | Iñ   |
| علامه اشير الدين ابوحيان محمرين بوسف الاندنسي                  | منج السالك في الكلام على الفيه ابن مالك              | ۱۵   |
| شيخ ابو امامه محمه بن على النقاش الد كاكي                      | شرحالالفيه                                           | FY   |
| ليخ محمه بن احمر الاستوي                                       | ====                                                 | 14   |
| میخ دین الدین عمر بن المطفر بن الور دی                         |                                                      | M    |
| میخین سمس الدین محمد بن عبدالرحمٰن بن علی۔ابن الصائغ الز مر دی | =====                                                | 19   |
| قاضي بربان الدين ابراجيم بن عبدالله البحري المصري              | <b>3223</b>                                          | **   |
| چیخ بهرام بن عیدالله الدیری                                    | =====                                                | rı   |
| چیخ نور الدین علی بن محمدالاشمونی                              | <b>**</b>                                            | rr   |
| یخ بدراندین محمداین محمدالر صی الغزی                           | Send Anal Anal Send Send<br>Send Send Send Send Send | * ** |
| میخ ابو محمد عبدالله بن عبدالرحمٰن الشبیر بابن عقبل <u>ا</u>   | =====                                                | ۲۳   |
|                                                                |                                                      |      |

### (۱۵۷)صاحب شرح الفیه

نام و نسب اور سد انش ..... قاضی القضاۃ بماء الدین عبداللہ بن عبدالر حمٰن بن عبداللہ بن مجمہ بن مجمہ القرشی الهاشی العقیلی الهد انی الیاسی المصری سیدنا عقیل بن انی طالب کی نسل ہے ہیں اس لئے ابن عقیل ہے مشہور ہیں آپ کے آباء و اجداد شر بهدان میں مقیم تھے دہال ہے حلب اور دقہ کے در میان بالس ٹامی مقام پر بجروافر اور بس گئے اس کے بعدان میں ہے کی ایک نے معمر آکر بود وہاش افتیار کرلی اور ای وار و مصری نسل ہے موصوف بقول ابن حجر وصفدی قاہر ہ میں بروز عبد اس میں ایک ہے مصری نسل ہے موصوف بقول ابن حجر وصفدی قاہر ہ میں بروز عبد اس میں بیدا ہوئے بعض حضرات نے سنہ بیدائش ۱۹۹۳ھ کھا ہے۔

المسلم علوم ..... آپ نے علم قرات تقی صائع ہے اور فقہ ذین الدین کمانی ہے حاصل کیا اور خاص طور سے علاء قونوی سے فقہ عربیت ، معانی ، تغییر اور عروض کی بالا لتزام تعلیم پائی نیز جلال الدین قزو پی اور ابو حیان ہے بھی استفادہ کیا اور حور س میں مرکز دی اور ابو حیان ہے بھی استفادہ کیا اور س و تقد عربیت ، معانی ، تغییر اور عروض کی بالا لتزام تعلیم پائی نیز جلال الدین قزو پی اور ابو حیان ہے بھی استفادہ کیا اور س و تقد کر بیت ، معانی ، تغیر اور عروض کی بالا لتزام تعلیم پائی نیز جلال الدین قزو پی اور ابو حیان ہے بھی استفادہ کیا اور س و تقد کر بیت ، معانی ، تغیر اور عروض کی بالا لتزام تعلیم پائی نیز جلال الدین قزو پی اور ابو حیان ہے بھی استفادہ کیا اور ابو حیان ہے بھی استفادہ کیا اور کیا تھی تعد کی استفادہ کیا در کیا در گیا ہی تعد قطب ، خشاہیہ اور جامع ناصری میں در سی خدمات انجام دیں پھر جامع طولوئی ش

ا پے شیخ ابو حیان کے بعد درس تغییر میں مشغول رہے شیخ الاسلام سر اج الدین بلقنی ، جلال الدین جہال بن ظهیر واور شیخ ولی الدین سر اتی کوغیر و کو آپ ہے شرف کلمذ حاصل ہے۔

علمی متفام و عمد و قضا ..... آپ کا شار آئم نحاة میں أو تاہے چنانچ اسنوی نے اپنی کتاب طبقات میں لکھا ہے کہ آپ عربیت اور بیان میں امام شے اور فقہ واصول میں بهترین کلام کرتے تھے آپ کے متعلق بعض اکا برکا قول ہے "ما تحت اویم السماء انحی من ابن عقیل "کہ آسان تلے ابن عقیل ہے بردہ کر کوئی نحوی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ موصوف نمایت بار عب اور باو قاریحے ہمہ وقت آپ کے بیمال شرفاء وامراء کا جمع مربتا تفاحینیہ میں جال قزو بی کے اور قاہر دمیں عزبن ہما ہے نائب قاضی بھی رہے ہیں۔

و فأت ..... آپ نے شب چار شنبہ ٣٦٠ أن الاول ٢٩ عدد مطابق ٢٢ ١١ عين بمقام قامر دوفات بالى اور امام شافعى

کے قریب مدفون ہوئے۔

تصافف ..... آپ نے متعدد کتابیں آمنیف کیں جن بیں شرح الفید این مالک ، جو "شرح این عقیل" کے نام سے مشور ہے نوگی سے مشور ہے نوگی بہترین کتاب ہے جس کا جر منی ذبان میں ترجمہ بھی ہواہے ، دیگر تقنیفات یہ ہیں ،الساعد فی شرح التسد سیل تیسیر الاستعداد لتربیتہ الاجتہاد ،التعلیق الوجیز علی الکتاب العزیز ،الجامع التنیس (نی فقہ الثانعیہ)افسوس کہ آخر الذکر دونوں کتابیں پایہ سمیل کونہ جینے سکیں۔

شرح و تعلیقات شرح این عقیل .....(۱)اشرح النبیل الحادی الکام این الصیف و این عقبل از شخ عماد الدین محمد ین احمد الاقلبسی (۲)السیف الصقیل علے شرح ابن عقبل از علامه جلال الدین سیوطی (۳) حاشیه از شخ محمد خضری الدیمیاطی (۴) فتح الجلیل فی شرح شوابد ابن عقبل ، از علامه سجاعی التونی ۱۹۷ه (۵) تعلیق از شیخ محمد محی الدین عبد الحمید ا العقد الجمیل علی شرح ابن مقبل از راتم سطور محمد حفیف غفر له گنگویی.

# (۱۵۸)صاحب شرح شذور الذہب

شیخ جمال الدین ابن بشام نحوی کی ہے جن کے حالات "مغنی اللبیب" کے ذیل میں گزر چکے۔

### (۱۵۹)صاحب نقذ النصوص

الاعبدالرطن جای کی تصنیف ہے جن کے حالات "شرع جائی" کے ذیل میں گذر تھے۔ (۱۲۰) صاحب تیسیر المنطق

نام وسنه پيدائش..... مولانا عبدالله صاحب گنگوی مجاز طريقت حضرت مولانا خليل احمد صاحب (نورالله مر قده) مولود

۱۴۵۸ اله تخصیل علم ..... آپ : وش سنبعالتے ہی آگریزی تعلیم میں لگ گئے گھر لندویند فر تھا چنانچہ آپ بچین ہی میں پابند صوم وصلوہ تخصیل علم ..... آپ : وش سنبعالتے ہی آگریزی تعلیم میں لگ گئے گھر لندویند فر تھا چنانچہ آپ بچین ہی میں ہی آئے تھے ،ای معجد کے ایک تجر ومیں حضرت مولانا محمد سنجی صاحب کا ند حلوی دہا کرتے تھے آپ نے ان میں نماز کا شوق دکھے کردین تعلیم کی رغبت ولائی آپ کی سمجھ میں آگیااور مولانا ہے میز ان شروع کردی آپ تھے آپ نے ان میں یاد کرنے کیلئے کہ دیا مگر شام تک قدرے نبی تھے مولانا آپ کو ہر روز ایک گروان یاد کراتے تھے ایک روز آپ نے دوگروانیں یاد کرنے کیلئے کہ دیا مگر شام تک

ل اذكاب الاعلام كشف انطون بغية الوعادو غيروا.

ر شےرے اور بیاد نہ ہوئی مولانا نے فرملیا" بندہ خداایک گردان میں شام کردی کمنے گئے شیں حفرت یہ تو وہ ہیں۔ اور یہ کہ کر
آبدیدہ ہوئے بسر حال بسلا پھسلاکر آئے چلایا شدہ شدہ آپ کی انگریزی چھوٹ گی اور عربی کے ہورہ یہ بسال تک کہ صرف تمن
سال میں تعلیم پوری کر کی فراغت کے بعد خانفاہ انداویہ تھانہ بھون میں نوروپ یا ہوار پر مدرس ہوئے اور اس کے ساتھ شجارت
کتب کا سلسلہ بھی دکھا تھڑت تھیم الامت نے اپنے مواعظ تھ بند کرنے کا کام بھی آپ کے میرد کیا۔
ورس و مدر لیس ..... ۱۲ شوال ۲۲ ما احد میں بندرہ روپ یا ہوار پر مظاہر علوم سمار نبور میں مدرس ہوئے اور شوال

ور ک و مدر میں السب ۱۳۰۰۰۰۰۱ سوال ۱۳۲۷ھ میں پندرہ روپے ماہوار پر مظاہر علوم سمار پوریں مدری ہوئے اور سوال ۱۳۲۸ھ میں اسلام کے ساتھ جج کیلئے تشریف لیے اسلام کئے ، سفر تج سے واپسی پر صفر ۱۳۲۹ھ سے آیک ماہ چو جیس یوم مدر سے میں کام کیااس کے بعد اہل کا ندھلہ کے اسرار پر براہ راست تھانہ بھون ہوکر کا ندھلہ تشریف لائے اور یمال مدر سے میں جو پہلے سے قائم تھا، خیر تک تعلیم دیتے رہے۔

و فات .....۵۱رجب ۳۳۹ اے مطابق ۲۷ مارج ۱۹۲۱ء شب شنبہ میں کاندھلہ ہی میں انقال ہوااور عیدگاہ کے متصل قبر ستان میں جس میں حضرت مفتی المی بخش صاحب وغیر داکا بر علماء ید نون ہیں تد فین عمل میں آئی۔ تصانیف ..... تیسیر المبتدی (جو آپ نے موالٹا شبیر احمد عثائی کی تعلیم کیلئے لکھی تھی) اور تیسر االمنطق جو حضزت عکیم الامت کے ایماء سے تصنیف کی تھی) اور اکمال الشیم شرح اتمام العم (ترجمہ جویب الحکم) آپ کی علمی یادگار ہیں۔ لے

### (١٢١)صاحب ملاجلال

نام و نسب اور بید انش ..... جلال الدین محد بن اسعد الصدیق نسبالشافتی ند بهاگاذرون میں دوان نامی ایک قرب کے رہنے والے شخصاس لئے دوانی کملاتے ہیں آپ تقریبا ۸۲۸ھ میں پیدا ہوئے شیر ازکی سکونت اختیار کی اور فارس کے قاضی ہے۔ مخصیل علوم ..... آپ نے مختلف اسحاب علم حضر اللہ سے علوم کی تحصیل کی جن کاذکر موسوف کے رسالہ "انموذج العلوم" کے آغاز میں موجود ہاں میں سے چند حضر اللہ عیام یہ ہیں۔

(۱) آپ کے والد سعد الدین اسعد جو گاذرون کے مدرسہ "جامع المرشدی" میں مدرس بھے ان ہے آپ نے علوم آلیہ عقلیہ فنون اور علم فقہ و تغییر حاصل کیا۔ (۲) بیخ صفی الدین بن عبد الرحمٰن ایجی ان ہے آپ نے الاربعین النوریہ معقلیہ فنون اور علم فقہ و تغییر حاصل کیا۔ (۲) بیخ صفی الدین بن عبد الرحمٰن ایجی ان ہے آپ نے الاربعین النوریہ برحی۔ (۳) بعظم الدین محمد آلمید میرسید برحی۔ (۳) بطار الدین محمد آلمید میرسید شریف جرجانی (۵) کی الدین دونوں محمد النام کی الدین محمد النام کی الدین بھی النام کی الدین بین (۹) بیخ محبولی الماری۔ شارح طوالع (۸) فواجہ حسن شاویقال (میدونوں محمد الت سیدشریف جرجانی کے تلاندہ میں بین (۹) بیخ محبولی الماری۔

نیز موصوف نے ذکر کیا ہے کہ حافظ ابن حجر نے اہل شیر از کو علی الاطلاق اجازت دی تھی جن میں ہے ایک میں مجمی تھا اس لحاظ ہے آپ کو حافظ ابن حجر ہے جسی اجازت حاصل ہے۔

ورس و مدر لیں اور اصحاب و تلا مدہ ..... پہلے آپ امیر زادہ بوسف بن مرزاجمان شادی جانب سے عمدہ صدارت پر فائز بھے بھر آپ اس سے مستعفی ہو کر درس و مدر لیں بیں مضغول ہو گئے اور مدر سد ''وار الایتام'' بیس بڑھاتے رہے جرجان ہر موز، کرمان، عراق اور حراسان وغیر دے بے شار تشدگان علم نے آپ سے سیرانی حاصل کی، عبداللہ بزدی، خطیب ابوالفضل گازروتی، رفع الدین آجی شیرازی آپ ہی کے تلاندہ بیں ہے ہیں۔

عظمی مقام ..... یوں تو آپ تمام علوم پر گری نظر رکھتے تھے لیکن علوم عقلیہ میں خصوصیت کے ساتھ ممارت تامہ حاصل بھی آپ کی تحریف میں کی کاشعر ہے۔ حاصل بھی آپ کی تحریف میں کی کاشعر ہے۔

لے از مقد مدا کمال الشیام ۱۲

### فنون فضل داجاجع كمآب

سيمر علم رابود أفأب

علامه مش الدين سؤادي الفلوء اللامع مين رقم طرازين:

تفلم فی العلوم سیمای عقلیات واخذ عنه اهل تلك النواحی دار تعلوالیه من الروم و خواسان و ماوراء النهر. آپ تمام علوم میں سبقت لے مجئے بالخصوص علوم عقلیہ میں اور آپ سے وہاں کے باشتدوں نے علم عاصل کیا اور روم خراسان اور مادراء النهر ہے لوگ آپ سے علم حاصل کرنے کیلئے آئے۔

مولانا عبدالحي صاحب تكھنوي انتعليقات السنيه ميں لکھتے ہيں۔

رقدم راسخ في العلوم العقلية ومشاركة في العلوم الشرعيه تصانيفه ذلت على انه البحربالامنازع والحديلاناذع

علوم عقلیہ میں ٹھوس معلومات رکھتے تھے اور علوم شرعیہ میں بھی معلومات تھیں آپ کی تصانیف گواہ ہیں کہ آپ بالانقاق علم کے دریااوراس کے ماہر ہیں۔

تصانیف ..... اسپ کثیر التصانف بین آدر آپ کی کتابین بوی معرکة الاراء نمایت ٹھوس اور بہت مفید بین جن کی

تعصیل حسب ڈی<u>ل ہے۔</u>

قدیمہ جدید، اجد ..... کیا چزہ وعوام تو عوام اب تو خواص بھی مشکل ہے واقف ہوں گے محقق طوسی نے علم کلام میں تجرید نامی متن لکھاتھاعلامہ علی تو بھی نے اس کی شرح لکھی شرح پر دوّانی نے حاشیہ لکھااس کے معاصر امیر صدرالدین الاشتگی نے بھی شرح تجرید پر حاشیہ لکھا جس میں دوانی پر چوٹیں کی گئیں تھیں دوانی نے اس کا جواب لکھاالاشتگی نے پھر اس کا جواب لکھا، دواتی نے جواب الجواب تحریر کیا، یوں دواتی کے تین حاشے قدیمہ ، جدیدہ ، اجد ہوگئے صدر الدین مرکئے ہے ان کے جئے میر غیلٹ منصور نے جو غیاث الحتماء کے نام ہے مشہور ہیں والدکی طرف سے تجاب لکھااب او ھر بھی وہی تین قدیم مدین میں مدیر تحریر ہو تھا نے انہ اس کا ادبی میں طرف الدی طرف سے تجاب لکھااب او ھر بھی وہی تین

قدیمہ، جدیدہ،اجد ہوگئے، ذہنی زور آزمائیوں کاان کتابوں میں طوفان ابلتا تھا۔ وفات .....سنہ وفات میں اختلاف ہے سخاوی کے بعض تلانمہ نے ضوء کے حاشیہ پر ۹۱۸ ہے لکھاہے بعض نے ۹۰۷ ہے اور پیچنوں نے ۵۵۵ میں اللہ میں بیچنوں نے غیار کار بی منصور کے مراکا ہے کے دیارہ میں مقل کیا ہے ہمیں ایج معلوم میں

بعض نے ۹۰۹ ہے بتلاہے بور بعض نے غیلٹ الدین منصور کے محاکمات کے دیباچہ سے ۹۰۸ ہے نقل کیا ہے ہی رائج معلوم ہوتا ہے کیونکہ صاحب کشف بوردیگر مصنفین نے ای کوافتر پر کیا ہے آپ نے کل اس برس کی عمریائی جائے دفات قرید دوان ہے۔ حواشی حاشیہ ملا جلال .....(۱) حاشیہ از عبداللہ بردی (۲) حاشیہ از سید ابوالفتح سعیدی متوفی ۹۵۰ ہے (۳) حاشیہ از جمال

الدين شيرازي (٣) ماشيه از مولانا يوسف كونخ قراباغي (٥) ماشيه از بحرالعلوم عبدالعلى لكصنوى متوفى ٢٢٥ اهه (٢) ماشيه از

مفتی ظهور الله تکھنوی متو فی ۴۵۲اھ (۷)عاشیہ از قاضی ارتضاعلی خال مدرای (۸)عاشیہ از مولانا نماد الدین لکبی (۹) حاشیہ از سید محمد میر زابد ہر دی متو فی ااااھ۔ لے

### (۱۲۲)صاحب سبع شداد

لطف الله بن حسن تو قائی، مولی لطنی کے ساتھ مشہور ہیں ،روم کے باشدے ہے اس لئے روی کے جاتے ہیں آپ بڑے جید عالم و فامنل ہے آپ نے علوم وسنے سنان پاشا سے حاصل کے اور علوم ریاضی علامہ قوجی سے بلاوروم ہیں جبکہ سلطان بایزید کا ذمانہ تھا آپ نے مراو فال کے مدرسہ ہیں جو بروسا ہیں واقع تحاقد رہی فدمات انجام وس پھر شہر ورنہ کے مدرسہ دارالحدیث ہیں مدرس ہوئے احمد بن سلیمان روی جو ابن کمال پاشا سے مشہور ہیں آپ بی کے شاگر وہیں۔

آپ کے قامی فضل و کمال اور اطالت لیان کی بنا پر ہم عصروں کو آپ سے حسد ہو گیا اور آپ بر کھ دوز ندین کا فتوی لگا یمان تک کہ مولی خطیب زاد و نے آپ کے قبل کی اباحت کا حکم وید یا چنانچ آپ ۵۰ مولی خطیب زاد و نے آپ کے قبل کی اباحت کا حکم وید یا چنانچ آپ ۵۰ مولی کرو ہے گئے۔

آپ کی تقنیفات میں رسالہ سمیع شداو ہے جس میں میر سید شریف جر جالی پر سامت سوالات ہیں یہ فن دیا ضالع اور آپ نے سید شریف کے حاشیہ شرح مطالع اور میں جس عمدہ کتا جو ایک بھی تکھے ہیں۔ ہی

# (١٦٣)صاحب القراة الرشيدة

بیخ علی عمر اور شیخ عبدالفتاح صبری بک شیخ علی عمر مصر کے باشندے سے باجو و نامی ایک مقام میں ۱۲۸ھ مطابق مدے ۱۸۵ھ میں بیدا ہو ہے اور قاہر و میں تعلیم حاصل کر کے انگلینڈ گئے فراغت کے بعد بہتے و نول تدریسی کام کیا بھر سیاست میں حصہ نیااور ملک کی آزادی کیلئے شب دروز کو شال رہے اس کے بعد وزار قالمعارف کے آرگنائزر مقرر ، و گئے۔
میں حصہ نیااور ملک کی آزادی کیلئے شب دروز کو شال رہے اس کے علاوہ آپ القرام قالر شید و کی تالیف میں جوایت المدارس ہے اس کے علاوہ آپ القرام قالر شید و کی تالیف میں بین شیخ عبدالفتاح صبری کے ساتھ میر کا بیک کے ساتھ میر کی دے اور قاہر و میں 9 ساتھ میں و فات یائی۔ سے

# (۱۲۴)صاحب قليوبي

شہاب الدین ابوالعباس احمد بن احمد بن سلامہ ، مصر میں اہل قلیوب سے تعلق ہونے کی وجہ سے قلیونی کملاتے ہیں بہترین فقیہ اور لا گن اویب بنے آپ کی متعد و تصانیف ہیں مثلار سالہ قلیونی اوب میں تحفیہ الراغب اہل بیت کے قد کرہ میں رسالہ مکہ وجہ یہ اور ابن الحیفہ ، جامع صغیر سیوطی پر تعلق ہے جس میں حسن ، ضعیف اور صحیح روایات کی نشاند ہی کی ہے کتاب البد ایہ من العندالہ فی معرفتہ الوقت والقبلہ من غیر آلہ وغیر و سیال 140ء میں وفات یا گی ۔ بھی اللہ میں العندالہ فی معرفتہ الوقت والقبلہ من غیر آلہ وغیر و سیال 140ء میں وفات یا گی ۔ بھی

### (١٢٥)صاحب اخوان الصفا

شیخ احمد بن محمد طروانی کی تالیف ہے جن کے حالات افحة الیمن کے ذیل میں گزر چکے۔

ل ازالعنوءاللامع الععليقات مبيب السير نظام تعليم وغير ١٦٥ مج الشقائق حدائق العليقات ١٢ ـ سي از مجم المولفين - سمي از كماب الإعلام - \_\_\_\_\_

### (١٢٢)صاحب مقامات بدليع

بدلع الزمال ایک ام بے جوائے مسی کے موافق ہے۔

عام حالات ذیر کی ..... موضوف ۱۸۳ ہے میں بنیٹا پور کے جہاں آپ کی خداد اوصلاحیت کے جوہر آشکار اہوئے اور لوگوں میں شرت عام حاصل ہوئی یہاں آپ نے چار سو مقالے لکھوائے پھر ابو بکر خوارزی ہے مناظر ات میں مشغول ہوگئے جو آپ سے ذیادہ من رسیدہ اور نامور تھاشر وی میں ان کے در میان خط و کمابت کاسلسلہ جاری ہواجس نے بڑھ کر مناظر ہی شکل اختیار کرلی بچھ لوگوں نے اسے غالب بتلاادر بچھ نے بدیج کو لی میں بدیج کواس کی جوانی اور خوش بیان نیز خود تمائی کی ضرورت نے مدو تھی بہتی ہوئی چائی چائی ہوئی ہوئی کی ضرورت نے مدو تھی بہتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے اس کی وجہ سے امر اءور دُسا میں ان کی شرت عام ادر عزت بردھ گئی ادھر آپ کے حریف نے دائی اجسل کو لیک کہاجس کے باعث ان کیلئے میدان صاف اور ذمانہ سازگار ہوگیا پھر آپ ایران کے امر اء سے مدواستھانت کیلئے شربشمر آمدور فت کرتے رہا والاخر ہرات میں مستقل طور پر قیام پذیر ہوگئے اور ایران کے امر اء سے مدواستھانت کیلئے شربشمر آمدور فت کرتے رہا والاخر ہرات میں مستقل طور پر قیام پذیر ہوگئے اور ایساں آپ معززین علمامیں شاری و نے گئے اور نمایت آسودگی و خوش حالی کے ساتھ ذندگی گزارتے رہے۔

ا خلاق و عادات اور خداداد صلاحیتیں ..... آپ شکل وصورت کے لحاظ سے نمایت حسین دخوبصورت بنس مکھ منسار غیور ذکی و ذبین اور تجرعلمی میں میگاندروزگار نتے مافظ اور یاد واشت بڑی توی اور پخته تھی لا نے لانے تصیدوں اور بڑی بڑی کتابوں کو ایک بار بڑھ کر بلاتقذیم و تاخیر اور بلا کم و کاست نمایت روانی کے ساتھ و مرادیتے تھے کتاب کے پانچ یا جی اور چار جارورق صرف ایک دفعہ دکھ کر محفوظ کر لیتا ایک معمولی بات تھی بسالو قات کسی قصیدہ یار سالہ کی آخری سطر

ئے پڑھناشر دع کرتے اور مطلع تک النائی بڑھتے چلے جاتے تھے۔

بدید گوئی کی۔۔۔۔ طبیعت کی شعلہ باری اور جدت ، دل و دماغ کی صفائی اور سرعت ، بدیمہ گوئی اور مضامین کی ندرت میں معرفع کی شان ممتاذہ آپ کی فرمائش پر احباب حسب منشاء موضوع بتاتے اور آپ فی البدیمہ اس موضوع پر مقالہ کا الماء کر ادیے تھے اس بدیمہ گوئی کا تمرہ ہے کہ آپ بسااو قات فارسی اشعار کی ارتجالا ایسے طور پر تعریف کرتے ہیں کہ اس کا حسن و جمال اور معنی د مضمون دونوں بالکل اس طرح باتی رہتے ہیں جیسا کہ پہلے تھے۔

ید لیج الزمال کی شاعری سیدنی میں دیازک ہے لیکن عمر گی میں اس کی نثر کے برابر نہیں جبنجی مبیک وقت عمدہ شاعری اور عمد وانشاپر دازی کی ایک مختص میں بہت کم جمع ہوتی ہیں ابوالقاسم ناصر الدولہ کے متعلق کیے ہوئے اشعار سے

اس کی شاعری کا اندازه ہو سکتاہے جو درج ذیل ہیں۔

واتنی حیاء ک باریارح فقد کررت العصن برا خلع الربیع علی الربل وربوعبا تزاو برا د کان امطار الربع الی مدی تفیک تعزی غنعمی جنونک باریا۔ من نقد فتنت الحور غمز ا وار فق جفک یا غما۔ م نقد خدشت الور دو تز ا ومطار فا قد نفشت ۔ فیمایہ الامطار طرز ا

#### خلقت يداك على الحدى ميفاد للعافين كنزا

يا براالملك الذي - بساكر الامال يغزى

لازلت ياكف المير \_ لنامن الإحداث حرزا

مقامات بدلیج ..... حریری اور بدلی دونول براے اہل علم اور اہل اوب سے سے سٹر ق و مغرب بیں ان کاشرہ تھا ان کی تظم و

نثر ضرب المش تھی انہوں نے رسائل بھی کیسے اور مقامات بھی اور ان میں بلندپایہ لطیف مضابین کو شستہ عبار ات بیں پر اثر

اور ذور دار طریقہ کے ساتھ بیان کیا خوشکوار استعار ات عمد وادر بهترین تھیں، پر ذور اور نادر تشبیبات مشہور تھاسیں اور

کماو تیں قر آنی اقتباسات، آفار قدیمہ کی جانب اشار ات دونوں کی مقامات میں بدرجہ کمال پائے جاتے ہیں، ان ہی صفات کی

ہنا پر کماجاتا ہے کہ یہ دونوں اوب کے روشن چر اغ بلکہ "فرقدین" ستارے ہیں لیکن بدیج الزمان سب سے پہلا مخض ہے

بنا پر کماجاتا ہے کہ یہ دونوں اوب کے روشن چر ان بلکہ استعراف خود حریری نے اپنے مقامات میں کیا ہے بدلج نے مقامات لکھتا اپنے

جس نے اس صنف نثر میں خوبی پیدا کی جس کا اعتراف خود حریری نے اپنے مقامات میں کیا ہے بدلج نے مقامات لکھتا اپنے

استاد ابن فارس سے سیکھے پھر بھیک مائلے اور دوسر سے موضوعات پر اس نے چار سو مقامات الماء کرائے جنہیں ابوالقتی

مشرح محمد عبدہ نے کی ہے۔ بی عبدہ نے لکھا ہے کہ بدلیج کے کلام کی امیازی خصوصیات میں ہیں ہو اس کو اپنی رصانت اور مافت و تراکت اور ساخت و پر داخت کے

مثان دشوکت کے لی تو سائل دیر (بدوی لوگ) کے کلام پر گخر حاصل ہے اور لطافت و تراکت اور ساخت و پر داخت کے

مثان دشوکت کے لی تو سے اہل دیر (بدوی لوگ) کے کلام پر گخر حاصل ہے اور لطافت و تراکت اور ساخت و پر داخت کے

مثان دشوکت کے لی خوال کے کلام سے ملک جاتی ہی پیش کر تا ہے۔

امیس عرائی میں عمارات کی دہائش کا منظر بھی پیش کر تا ہے۔

مذات میں عمارات کی دہائش کا دیائش کا منظر بھی پیش کر تا ہے۔

مذات میں عمارات کی دہائی کی دہائی کی دہائی کا منظر بھی پیش کر تا ہے۔

بد لیج الزّ مال کی و بگر تصانیف ..... آپ نے مقامات کے علاوہ بہت ہے رسائل بھی لکھے ہیں جو فصاحت وبلاغت کے لحاظ ہے بہت معیاری ہیں چنانچہ ابن خلکان نے ای وصف کے ساتھ آپ کا تعارف کرلیاہے فرماتے ہیں۔

صاحب الرسائل الرائقه والمقامات الفائقه.

عمده رساكل اور بلندتر مقامات واليض

آپ کے مکتوبات کو حاکم ابوسعید عبدالرحمٰن بن سعد نے جمع کیا ہے نیزاس کے اشعار کا ایک دیوان بھی ہے۔ وفات ..... آپ نے بروز جمعہ ۱۰ جمادی الثانیہ ۹۸ سارہ میں ہرات شریب دفات پائی اور دبیں مدفون ہوئے بعض حصر اسے نے سنہ وفات ۲۲ سمانا ہے سب دفات میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ طبعی موت مر اادر بعض کہتے ہیں کہ ذہر دے کرمارا کیا۔ وفات کا عجیب وغریب واقعہ .... حاکم ابوسعید فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے معتبر لوگوں سے سناہے کہ آپ پر سکتہ طاری ہوااور حالت یہ ہوگئی کہ

سفر ملک عدم پر ہیں۔ شید آبادہ بیک اس کے انہ ور نہیں صحیحے شام چلے لوگوں نے سمجھاکہ آپ کوافاقہ ہو گیااور وہاں کی تاریخ کی روح پر داز کر گئی اس لئے انہوں نے وفن کر دیا، قبر میں آپ کوافاقہ ہو گیااور وہاں کی تاریخ کی دکھی کے گئی داڑھی پکڑے ہوئے تاریخ کی دکھی قواس حال میں ملے کہ اپنی داڑھی پکڑے ہوئے ہیں گویا قبر کے خوف وہراس سے آپ پر موت طاری ہوگئے۔ لے

### (۱۲۷)صاحب د بوان بختر ی

نام و نسب ادر پیرائش .....ابو عباد دولیدین عبیدالله بن سحی البتری الطائی خالص عربی النسل تھا بخرجواس کے اجداد میں کوئی صاحب تھے اس کی طرف منسوب ہو کر بھتری کہلاتا ہے ادراس سے مشہور ہے یہ ۲۰۲ھ میں بمقام ''جو حلب

ا از این خلکان حریری اور مقامات تاریخ ادب عربی و غیر و ۱۲ ا

ا الرقرات ك در ميان ايك جكه ب پيدا جوااور ويهات من طائي قبائل وغير ومن پرورش بانے كى وجه سے عربي قصاحت

طالات اندگی ..... بحر ی این وطن سے بغداد گیادہاں ابو تمام سے ملاقات ہوئی اور ای کا ہورہا چنانچہ اس سے اعلی تعلیم حاصل کی۔بدیع میں ہس کے طریقہ کو اپنایالور ابوتمام کا بروردہ بن کر اس کی آواز کو دہر اتالور ای کے نقش قدم کا تباع کر تاریا کیونکہ یہ بھیای جیساطائی تھا یہاں تک کہ ایک دوزاس سے ابوتمام نے کمامٹے! بخدامیر سے بعد تم ہی شاعروں کے سر دار مانے جاؤے فدانے اس کی یہ بیٹین کوئی ہے کرد کھائی جنانچہ ابو تمام کے بعد بحتری کی شاعری کا چرچا گھر گھر عام ہو گیا اور وہ ادب وشاعري ميں امام بن گياعراق ميں يہ متوكل دوراس كيے وزير فتي بن خاقان كاخدمت كارربايمال نمك كه وووولوں اس كى موجود کی میں ممل کردئے محے اور یہ می دائیس آگیااس اٹنا میں بھی محصار بغداد کے گادی "مر من رای" کے رئیسول کے پاس جا تالوران کی مرح کر تاریا، ابوتمام کے علاوور تیر علاء ہے بھی روایت رکھتا ہے جن میں ابوالعباس مبرد بھی شامل ہے۔ . تختر ی کااد فی مقام ..... بختر کی این زمانه کا بلندیایه شاعر اورادیب تقاامراء و سلاطین کی مجالس میں اس کے اشعار بنظر استخسان ویکھے اور سنے جاتے تھے اس کے اشعار سلامل الذہب کہلاتے ہیں پر شوکت الفاظ مضامین کی ول تمشی حلاوت و فصاحت اس کا دو خاص اسلوب ہے جس میں وہ اپنے استاد و مربی ہے بھی متاز ہے اور یمی وہ اسلوب ہے جے اس کے معاصرين اور بعديس أف والول في اليالاور جي بعديس "اسلوب اللي شام" سن يهيانا جاف لكار بڑے بڑے شعراء کا حسن اعتراف ..... مشور شاعر معری ہے بیا گیا کہ ابو تمام بحتری اور متنتی تینوں میں اچھاشا عر کون ہے معری نے کما کہ ابو تمام اور متنبی دانا اور عقلمند ہیں اور شاعر در حقیقت بختر می ہے ابوالطیب متنبی جو بڑوں برول کو نظر میں نہیں لا تااس نے بحتری کی شان میں ایک مستقل قصید و تکھاہے جو چود داشعار پر مشتمل ہے جس کے تین شعر یہ ہیں۔

واين منك ابن يحيي صولته الاسد

فاین من زفرائی من کنفت به

وبالورى قل عندى كثرة العدد

لماوزنت بك الدنيا فملت بها

ابا عبادة حتى وردت في خلدي

مادرافي خلد الايام لي فرح

اخلاق وعادات ..... علم وادب اور ففل و کمال کے ساتھ ساتھ بختری ملے تجیلے کیژوں والا نمایت جنیل اور بروامنجوس تھا شعریز صنے اور سانے کیا انداز نمایت نا پسندیدہ اور بھونڈا تھا ابنا کلام پڑھتے دقت بٹلفٹ باچھیں بھیلا تا ، جھک کر جھک کر آ کے یا ہیجیے ہما بھی سر بھی مونڈ حول کو حرکت دیتا آسٹین ہے اشارہ کر تاہر شعر کے بعد تھسر تا اور کہتا تھا بحد اکیا خوب عرض كرد با مول بجر سامعين كي طرف متوجه ، وكركتا تها آب لوگوں كوكيا مواكه اس كلام كي داد شيس دے رہے۔ بخد اليه

دو کلام ہے جس کی نظیر بیش کرنے سے سب قاصر ہیں۔"

اہل کمال کی نضیلت کااعتراف ..... ہیں ہمہ نوصاف بختری منصف مزاج ادر صاحب کمال لوگوں کی نعنیلت کامعترف تھااور بو کس وعوی نمیں کر تا تھاا کی مرتبہ لوگوں نے اس ہے بوجھا کہ تم زیاد واجھاشعر کہتے ہویا ابو تمام اس نے جواب دیا جیدہ خیر من جیدی در دی خیر من رویہ "اس کاعمدہ شعر میرے عمدہ شعر ہے اور میر اردی شعر اس کے ردی شعر ہے بمتر ہے نیز ایک مر تبدلوگوں نے اس کے اشعار من کر کما" آپ ابو تمام ہے بہتر شعر کتے ہیں۔ "اس نے کما تہمارے اس قول ہے نہ جھے کوئی فائدہ بنچ گااور نداس ہے ابو تمام کاکوئی نقصان جو گا بخدااس کے طفیل میں روٹی پار باجوں میری دلی تمناہے کہ میں او گول کے کہنے کے مطابق ہو تالیکن بخدام ابو تمام کا تا ہے ،اس کا خوشہ چین اور اس کی بناہ میں رہناوالا ہوں اس کی تیز و تند ہوا کے

لے تؤمیری آہوں سے تمس مرتبہ میں ہیں اس محبوب کی آہیں جس پر میں عاشق ہوں اور تمس مرتبہ میں ہے ای سی کے بیٹے تیرے تملے سے شیر کا تملہ جب میں نے تیرے ساتھ و نیا کو تولا تور نیالور الی دینا ہے تیم اللہ جملکاریا اس وقت سے میر پے نزدیک کثرت عدد تمتر اور بے حقیقت ، و کئی اے ابو عباد و ذانہ کے دل میں میرے لئے بھی کوئی خوشی نہ گزری یمال تک کہ تو میرے دل میں گزرا

سامنے میر انرم دنازک جھو نکارک جاتا ہے اور اس کے آلان کے مقابلہ میں میری زمین پستارہ جاتی ہے۔ بختر ی شاعر کی سسسمر وشاعری میں بحتر ی ابو تمام کا بیروادر بدلیے میں اس کا تا ابع ہے تاہم معانی کیلئے نمایت حسین الفاظ منتخب كر تاہے ،اس نے مضامین و معالی فطرت كے جمال افروز نظار دن ادر اپنے تیل كے الهام سے پیدا كئے ہیں ند كہ علم منطق کے تعنیوں نے اس طرح اس نے شاعری کے حسن بر حال رفتہ کو واپس کرویا بحتری نے جو کے علاوہ شاعری کی تمام اصاف میں جولانی طبع و کھائی ہے عمدہ مدح کہنااس میں اعتدال کو طوظ ر کھنا ممدوح کے اخلاق کی بوری بوری تصویر کشی انو کھے محلات اور عدہ تقمیرات کاد صف اس کی شاعری کی ماہ الا تمیاز خصوصیت ہے تقریبان کے ہر تصیدہ کے تاغاز میں تشمیب ہوتی ہے۔ بختر ی شاعری کا تمونه .....مغتر بالله این التوکل کی تعریف میں کتا ہے۔

لك عهد لدى غير مضاع. بات شوقي طوعاله ويراعي وهوى كلما جرى منه و مع اليس العاذلون من اقلاعي

تو تو ليت عنه خيف رجوعي. او تجوزت فيه خيف ارتجاعي

توکل کے تعمیر کروہ تالاب کادصف بیان کرتے ،وئے کتا ہے۔

كانما الفضته البيضاء سائلته

تنصب فيهاد فولاد الماء معجله. كالفيل خارجته من حبل محبريها

من الجواشن مصفولا حواشيها

من السبائك تجرى في مجاريها. اذا علتها الصبا ابدت لها جكا

مخاجب الشمس احيا نايضا حكمها. وريق الغيث احيانايبا كيها

اذا النجوم ترات في جوانبها. ليلا حسبت مماء ركبت فيهاء

خلیفہ متوکل کی مدح اور عید الفطر کے موقع پر مبارک بادی میں کتاہے

فالنم بيوم الفطر حيناانه لجب يحاط الدين فيه وينصر والارض فاشعنه تميل مثلبا طوراد يطثباالجاج الاكدر فافتن فيك الناظرون فاصع لمأطلعت من الصنوف وكبروا ومثيبت مثيبة خاشع متواضع في دسعه لمسعى اليك المنبر

ووقفت في بروالنبي نمركرال بالله تتذر تاره وشيشتر

بالبر صمت وانت افضل صائم وبسنة الندالر منية تظفر يوم اغر من الزمان مشمر \_الكبرت عز الملك فيه مجعفل فالفيل تصهل والفوارس تدعى والبين تتمح والاسنته تزهر والجومعتكرالجوانب اغمر والفتس طالعة توقد فيالنحي

حتى طلعت بنوروميك فالجل زاك الدجي وانجاب ذاك العثير . بومى اليك بهاو عين حنظر وذكر والطلعتك النبي قبللوا

حتى انتهيت الى المصلى لا لبنا . نوراليد ئ ييد وعلك ويظهر

للله لا يزين ولا يتكير \_ محلوان مشتا قا تكف نوق ما ايديت من قصل الخطاب بيهمة - تتمي عن الحق المبين و تنهيه

خواب میں محبوبہ کے دیدار پر کتاہے

اذا انتز عنه من يدي انتباهته

اذا ما الكرى اهدى الى خياله شغى قربه البتريخ اونقع الصدى

مبت حبيبا راح مني ارغدا ، ولم ارمثلينا ولا مثل شاننا نعذب ايقاضا وننعم هجليا

بختر کی کے معاشی حالات ..... بختر ک کا بیان ہے کہ میں ابو عامر کے یماں خمص میں عاضر ہواد یکھا کہ بہت ہے شعراء وادباء دربار میں حاضر ہیں اور اینے استحار بیش کررہے ہیں میں نے بھی اپنا کلام بیش کیا شاہ نے پوری توجہ کے ساتھ میر اکلام سنااور حتم مجکس کے بعد میری مزاج پری کرتے ہوئے یو چھامعا ٹی لحاظ سے تہمار اکیاحال ہے۔ میں نے ا بن غربت اور افلاس کی شرکایت کرتے ہوئے کما کہ بہت ہی پریشان ہوں یہ سن کر شاہ نے اہل معرہ کے نام ایک خط لکھا جس میں میرے اشعار کی تعریف و توصیف کی اور میری مدح و نتا کے بعد سفار شی کلمات لکھے جب میں خط لے کر معرہ پہنچا

توان لو گوں نے میر اانتائی اگر ام داعز از کیاادر جار ہز ار در ہم بطور د ظیفہ مقر رکر دیئے۔ بختر کی کی و فات .....اس کے سنہ و فات میں اختلاف ہے بعض نے ۲۸۵ھ ذکر کیا ہے اور بعض نے ۳۸۳ھ اور بعض نے ۲۸۴ھ لیکن آفر الذکر ہی مسیح معلوم ہوتا ہے چتانچہ الجم العلمی اور تاریخ ادب عربی دغیرہ بہت می کمآبوں میں میں سنہ نہ کورے جائے دفات مقام مجتج ہے۔

تصانیف ..... بحتری کی شاعری کوابو بکر صولی نے بجاکرے حروف ہجاء کے مطابق تر تیب دیدیا ہے یہ دیوان آج بھی بعض مدارس میں بڑھلاجا تا ہے اس کے علادہ اس کی کتاب "معانی الشعر "لور" ساست الجتری "ہے جوابو تمام کے جماسہ کی طرح ہے لیکن بختری کا تمامہ کثرت ابواب اور خوش آ بنگ شاعری میں انتیازی حیثیت رکھتا ہے یہ حماسہ بیروت سے شائع ہو چکا ہے۔

# (١٧٨)صاحب الاعاني

نام و نسب اور پید انش .....ابوالفرج علی بن حبین بن محد بن احد اصبانی نسلااموی اور آخری اموی خلیفه مروان بن محد کے اجداد میں تھا،اس کی دلاوت ۲۸۴ھ میں معتضد بائلہ کے عمد میں شراصبان میں ہوئی بجین بغداد میں گذراجوا پی ایمیت کے لجائا ہے اس زمانہ میں ام البلاد کی حیثیت دکھتا تھا۔

وماالد برالامن رواه قصائدي اذا قلت شعر االنبج الدبر منور ا

اصبہاتی دور حیات .....اصبانی کا زمانہ عیش و عشرت، طواکف الملوکی اور علوم و فنون کی ترقی کیلئے مشہور ہے یہ علم ولوب کا عمد ذریس تفاعباسی عمد کار تیم رادور علوم و فنون کی ترتی ہے ساتھ چھوٹی جھوٹی جھوٹی ریاستوں میں تعقیم ، و کررنگ رئیوں ، فضول خرچوں ادر عیش پرسٹیوں کیلئے مشہور ہے ابوالفرج اصبانی اسی دور کا نما ئندہ ہے جس کو علمی فضل و کمال کے ساتھ و نیادی حیث پرسٹیوں کی مشہور ہو میں حکمر ان ابو محمد الوزیر المبلی کا ہم نشین اور رکن الدولہ کا حیثیت ہے بھی دجاہت حاصل تھی ، عرصہ تک وہ مشہور ہو میں حکمر ان ابو محمد الوزیر المبلی کا ہم نشین اور رکن الدولہ کا سیکریٹری رہا ، سیف الدولہ کے دربار سے بھی مسلک رہا ہنوامیہ اندلس سے بھی اس کے تعلقات استوار و خوشگوار نتھے ،اس طرح اس کو بغداد ، حلب اور اندلس وغیرہ کے مختلف و متضاد علمی و تدنی سر چشموں سے استفادہ کا بورا موقع میسر ہوا۔ بغداد

میں فارس الا صل شیعی اور شعوبی اثرات حلب میں عربی حمدانی قوم پرستی کے دیجانات اور مغرب کے اموی تازیرات اور ان مسب کی باہمی کشکش نے ابوانفرج کے مزلج میں وسعت اور آزاد مشربی پیدا کردی تھی اور وہ اپنی فطری صلاحیتوں کی بناپر موقع شناس اور عیش بسند فنکار شاعر فور آزاد مشرب اویب کی حیثیت سے ابھر الوردیکھے دیکھے دیکھے دیئے عرب میں مشہور : و آریا۔ حیال است شان و علو مقام ..... ابوالفرج اصبائی مشہور حکایت نگار ، مایہ ناز انشاء برواز ، کامل ادیب ، ماہر اسان و لغت شاعر نقاد ، مورخ مرفع نگار ، مصور عصر لور زبروست عالم تھا، علم انساب ، صرف و نحو ، میر و مغاذی ، بیطر ہ طب اور علم نجوم شاعر نقاد ، مورخ مرفع نگار ، مصور عصر لور زبروست عالم تھا، علم انساب ، صرف و نحو ، میر و مغاذی ، بیطر ہ طب اور علم نجوم کے ساتھ ساتھ موسیقی اور ساز وسر ود کا بھی ماہر تھا نیز علم مجلسی کا براواتف کار ، آثار صحابہ و تا بعین اور احادیث مند و پر معمولی نظر رکھنے والا اور داستان گوئی و سوائے نگاری میں اپنی نظیر آپ تھا۔

قوت حافظہ ..... غضب کی رکھتا تھا مشہور مورخ ابن خلکان لکھتے ہیں۔

کان یعفظ من الشعر والا غانی والاخبار و الآثار و الاحادیث المسئله والنسب مالم ارقط من یعفظ مثله. شعر ،اغانی اخبار و آثار ،احادیث مشد واور نسب کااپیاحافظ تفاکه اس جیسایس نے کسی کو شیس دیکھا اخلاق و عاد ات اور کر دار ..... کے متعلق بطرس البیتالی لکھتاہے

كان ابو الفرج لاصبهاني لطيف المنادمية حسن المعاشرة هلوالحديث يحب اللذه و مجالس اللهو

ويشرب الخمرو يصحب الفيان والمغين.

ابوالفرج اصبانی برا المنسار، آداب مجنس کاواقف کار تیریں گفتار، میش وطرب کی مجلسوں کاولداد و، شراب نوشی کا خوشکر تھااور مغلیوں اور طوا گفوں کے یہاں رہتا تھا۔

یا قوت حموی صاحب بیخم الادباء کابیان ہے کہ یہ براالاہا یا کی تھا صفائی وستھر انی اور لباس کی طرف اس کی کوئی توجہ نہ تھی، جب تک کپڑے بھٹٹ نہ جائے نہ بدلنا تھا، وزیر مہلی کواس کی یہ عادت بری ناگوار تھی گر اس کے علم و فضل اور شعر و اوب کی بنا پر گوارا کر تا تھا، اس کو جانور ول ہے بری و کچیں تھی چنانچہ اس کے میاں بہت ہے جانور بلے بتے جن میں ایک اور مرخ بھی تھا جن کے مرنے پر اس نے نمایت ول کش انداز میں مرشے تکھے ہیں لوگ اس کی جو سے ورتے تھے گر کما اور مرخ بھی تھا جن کوئی اور ظر افت ہے مہلی منہ بھٹ ہونے کے بادجو و نمایت خوش مزاج و لچسپ اور بذلہ سنج تھا پی خوش گفتاری ، لطیفہ کوئی اور ظر افت ہے مہلی جسے وزیر کا نمایت مقرب صاحب اور ندیم رہا ہے۔

ا بوالقرح بحیثیت شاعر ..... نثر نگاری نے ابوالغرج کو با قاعدہ طور پر شاعری ادر قصیدہ نظیری کا موقع تو نہیں دیا پھر بھی اس کا بورا احتیا شاعر است شرع نگاری کے ابوالغرج کو با قاعدہ طور پر شاعری ادر قصیدہ نگاری کا موقع تو نہیں دیا پھر بھی اس کا بھی اس کا بورا اور کھی ضرورت بھی ضرورت شعرہ تو تحق کی طرف بھی توجہ کی اور اپنے اوبی دور اور موقع و محل کی مناسبت ہے جو تکوئی مدح سرائی توصیفی شاعری اور مجھی بھی و جدانی اور داخلی شاعری کے پھول کھلائے۔

وصيفيه شاعري ..... بين ابوالفرج كو كمال حاصل تخا"ر شاءالديك"ان كالمشهور مرشيه بجواس نے اپنيالتومرغ كي موت کر لکھا تھااس کا ایک ایک شعر اس کی دیقہ رسی ، بلندی سخیل اور جدت ادایہ دیتا ہے اس نے ایسے انداز میں مرغ کی مر تع نگاری کی ہے جس ہے اس کی تصویر نگاہوں کے سامنے پھر جاتی ہے اس کے پچھ تمو نے ملاحظہ ہول۔ دفع المنايا عنك لهف شفيق لهقى عليك ابا النذير لوانه اس کے سفید ، چکد اراوررنگ بر کے طاوی پرول کی مصوری ان الفاظ میں کرتا ہے۔ وكسيت كا اطائوس ريشا لامعا مثلالها ذا رونق و بريق تخيلها يغنى عن التحقيق من خمره في صقره في خضره اس کی گردن کے لویری حصہ کو موج ذریں ہے تشبیہ دیتاہے لوراس کے کیس کو لعل عقیق کے تاج ہے تعبیر کر تاہے وكان سالفتيك ثبر ساتل وعلى المفارق منك تاج عقيق پھراس کی سریلی آواذ کویاد کر تاہے جس میں اس کو موسیقی کے نئے محسوس ہوتے ہیں۔ تغم مولفته من الموسيق نائي دليق ناعم قرنت به تاریخ وسیر کی کتابوں میں اس مر ثیر کے وساشعار منقول میں جوبیب بلندیایہ میں وصف البر والفاریعنی چوہے بلی

کی توصیف پر بھی اس کی وصغیہ شاعر ی کا شاہ کارہے یہ اس کی جدت طبع تھی کہ اس نے روایتی ورباری شاعری ہے جث كرتر في پينداندروش اختيار كي ادر معمولي چيزول يرطيع آزماني كرك ان كوبرے د نكش انداز ميں پيش كيا ہے۔ مدح سر الی .... میں بھی ابوالفرج نے تشبیهات واستعارات سے بڑی ندرت پیدا کی سیف الدولہ اور وزیر مہلی کی شان میں اس نے کئی قصیدے لکھے جو تاریخ اوب کی زینت ہیں اگر چہ قصیدہ نگاری میں مہلی کے سامنے اس کاچراغ نہ جل سکا تمراس میں بھیاس کی شاعر انہ صلاحیتوں کا اعتراف او بیوں کو کرنا پڑاوز پر مہلی کے یہاں بچہ پیدا ہوا توابوالفرج نے اس کی صہبت میں ایک طویل قصیدہ لکھاجس میں مہلی کو مبارک بادویتے ہوئے کتاہے۔

> كاليلوا شرق جخ ليل مقمر حتى اذا اجتمعا الت بالمشترى

ولسبهما في النقع منه و في الضر

اعان دماعنی و من و مامنا وردنا حماه مجدبين فاخصينا

ولم يبق من نشبي درهم وتخوقها خافيات الوهم اسعد يمو أو دا تاك مياركا

شمس الضحر قرنت الى بلير اللجي أيك دومر اقصيده جهنية عيدالفطر كاب جس كالمطلع ب اذا ما علافي الصدرو النهى والامر وز رمهلی کی تعریف میں کتاہے۔ ولما انتجعنا لائدين بظله

وردنا عليه مقترين فراشنا

ایک دوم ے تصیدہ میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کتاہے فدائر ك نفسى هذا الشتاء, علينا بسلطانه قدهجم ولامن ثيابي الارمم. يوثر فيها نسيم الهواء

قانت العماد و نحن العقاه. وانت الرئيس وتحن الخدم جو كونى ..... كى بهت سے اہل اوب نے تعریف كى بے ليكن اس كى جو كوئى طنز و مسفر كى روح سے جو جو كى جان ب بالکل خال ہے ،راضی باللہ کے عہد میں جب ابو عبداللہ بریدی منصب دزارت پر سر فراز ہوا تو ابوالقرح نے ایک طویل جوب تصيده لكهاجس كےدوشعرية إلى- یا ساءاستطی ویاد من میدی بدم رکن الاسلام وام تک الملک و محیت آثار و فهور مودی زاری مرکن الاسلام وام تک الملک و منسم میانی است سازی از در مردی

ابن البريدى وزارت ير آگيا ہے اے زهن تو و تھنس كيوں نيس جاتى اے آسان تو ٹوٹ كر گر كيوں نميں جاتا اسلام كاستون گراديا گيا، اقتدار رسوا ، و گيااس كے آثار مناد ئے گئے كيونكه دو تحض برباد ہى كرنے والا ہے۔ ايك باروه كى دجہ سے اپنے مر پرست ابو محدوز بر مملى سے شكوہ سنج ، والور كمنے لگا۔

ابعین مفتقر الیک رانیتنی بعد الغنی فرمیت بی من خالق کیا آپ نے کم گراگر کی طرح مجھ کو سمجھا ہے اگر ابیا ہے تو آپ نے گویا غنی بنانے کے بعد مجھ کو ہلندیوں ہے نیچے و فکیل دیا ہے۔ آخر میں کرتا ہے۔

لست الملوم انا الملوم لاننی املت للاحسان غیر المخالق آپ مورو ملامت نمیں قصور دار تومیں ہی ہول کہ میں نے خالق کا منات کو چھوڑ کر اس کے غیر سے حسن سلوک

کا آمر الگایا۔ واضلی اور وجد انی شاعری .....ایک مرتبہ ابوالفرج بعمره گیاہ بان وہ بالکل اجنبی تقاسی ہے بھی واقف نہ تھا صرف بعض لوگوں کانام جانیا تھااس کس میرس کے عالم میں ووایک سرائے کی طرف چل پڑااور اے ایک کمره کرایہ پر طااس کمره میں حکایت حال کے طور پر ایک قصیدہ لکھا جس کے چند اشعار لبطور نمونہ درج ذیل جیں ان میں وہ خدا کا شکر اوا کرتے وہ کے کہتا ہے کہ یہ آخر میں کیاو کچے رہا ہوں۔ کیااب و نیاہے میز بانی و معمانی کی رسم اٹھ چکی ہے۔ بازار کا کھانا اور کرایہ پر رہنا تو جھے اپنا چھاگھریا و ولا تا ہے ایس عالت میں میں کیونکر خوش و خرم روکر چین کی نیند سوسکتان وں وہی پاک ذات غیب کی بات جانے اس معموم کواس نے اس طرح اوا کیا ہے۔

الحمدلله على ما ارى. من صنعتى من بين هذا الورى الحمدلله على ما ارى. من صنعتى من بين هذا الورى الحمدلله على ما الله و صار خبز البيت خبز الشرى و صار خبز البيت خبز الشرى و بعد ملكى منز لا مبهجا. سكنت بهامن بيوت الكرى فكيف الغنى لاهيا ضاحكا و كيف إحظى بلذيذ الكرى. سبحان من يعلم خلفنا و بين ايدينا و تحت النرى

و کیف احظی بلذیذ الکوی سبحان من یعلم خلفنا و بین ایدینا و تعت النوی الوالفرج اید انثاء بر دازادر صاحب طرزادیب تھااس کا جوہر نثر و انشاء بی کے میدان میں نمایاں ہوائٹری ادب میں اس کا حصہ نمایت مہتم بالثان ہادر اس کی بیشتر ادبی خدمات کا تعلق وارد ائر دل ہے ہا۔ حکایت نگاری ، ۴۔ تاریخ نولی، ۴۔ تقید نگاری ، ۴۔ مر قع نگاری ادر تصویر کئی۔ حکایت فیل اس نے اوبار نگ و آئیک میں عرب اور لیام عموب کے حکایت نگاری ۔ ۱۰ اوباء دشمر اء کے تصول ، ساز ندول اور موسیقی کارول کے لیول کواس دلیسپ اسلوب نگارش میں بیش کیا ہے جس کی دوسری مثال مشکل ہے مل سکتی ہو ، مافائی کے مقدمہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس کتاب میں افائی (راگ راگن) اور مغینوں کے حالات بیان کرنے کا ادادہ کیا تقال کی مقدمہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس کتاب میں افائی (راگ راگن) اور مغینوں کے حالات بیان کرنے کا ادادہ کیا تھا گیاں کی حالیت حکایت نگل کی اور دسما اخبارہ آئار ، میر واشعار ، ادبی شام جو ایک کی دوسری مثال ہوتے کے اور وزیکارول کے ذکر میں ان کے افلاق وعادات اور فکرہ فن پر تبعرہ بھی شامل جو گیاں طرح حکایت نگاری کی دکایت و مرویات کی حیثیت کتاب موجود نہیں کتاب میں جو اید میں ابوالفرج کی کوئی کتاب موجود نہیں کتاب میں جو اور دات کی حیثیت کتاب موجود نہیں کتاب الاغانی کی دکایات و مرویات کی حیثیت کتاب تھا تھی تھیت کتاب کی دکایات و مرویات کی حیثیت کتاب میں تو کی تو تیک ۔ اس کتاب موجود نہیں کتاب الاغانی کی دکایات و مرویات کی حیثیت کتاب کی تھیت کتاب کی تھی تو تس کتاب الاغانی کی دکایات و مرویات کی حیثیت کتاب کئی تھیت و شرت کی وجہ اس کی تاریخی حیثیت کتاب کئی دولیات کی حیثیت کتاب کئی تو تسل کی تاریخی حیثیت کتاب کئی دیگیت کتاب کی دیا ہو تو در اس کی تاریخی حیثیت کتاب کئی دیکھ کتاب کی دیا ہو تو در اس کی تاریخی حیثیت کتاب کئی دیا گیا گیا کہ کئی دیا تو کا کتاب کی دیا ہوت کی دیا ہوت کی دیگھ کتاب کی دیا ہوت ک

منیں بنکہ اولی ہے اس سے ایک اویب اور انشار واز کے ذوق کی آسود کی ہوتی ہے اور منفرق وا تعات کی روش میں چندادوار کی عموی جھلک بھی ویلمی جاسکتی ہے لیکن ایک مورخ و محقق کی تسکین کاسامان اس میں تمیں ہے۔ البية ابوالغرج كى ايك دوسرى تعنيف "مقاتل الطالبين " بجو تاريخى سيروسواح كى كتاب باس ميس اس كاتار يحى دوق نمایاں ہے یہ کتاب اس نے ۲۹ سال کی عمر میں مکمل کرلی تھی ،اس میں عمد رسالت سے لے کر ۱۹۳۰ ہے تک بی طالب کے جتنے لوگ مخل کئے گئے ان سب کے میر و سوائح اور اسیاب محل روایت حدیث کے طرز بررواہ کے سلسلہ کے ساتھ لکھے مھے ہیں خوادر واہ سمی پاید کے ہوں اس میں موصوف نے در وغ بر گردن رلوی کے اصول پر عمل کیا ہے جو نکہ اس کتاب میں اغانی ہے زیادہ تاریخ نولیں ہے آواب ملحوظ رکھے تھے ہیں اس لئے اس کو مصنف کی تاریخی خدمات میں شار کیاجا تاہے۔ حالات و ڈمانیہ کی تصویر کشی .....اور اشخاص کی مرتبع زگاری اصبائی کا خاص موضوع ہے جبکا نمونہ الا غانی ہے اِسکی تاریخی حیثیت جیسی بھی ہو مر بحیثیت مجو عال وور کے مالات کی جیسی تصویران میں نظر آتی ہے کسی کتاب میں شیل مل سکتی۔ تنقید نگاری ..... میں بھی ابوالفرج نے اپنی عیقریت اور تنقیدی بھیرت کا ثبوت دیا ہے بحیثیت مجموعی اس کی تنقید میں برااعتدال؛ توازن ہو تاہے، تقیداد ہے ہویا تنقید ساج اس کی تنقیدیں افراط دو تغریط اور انتابسندی ہے یاک ہوتی ہیں۔ اسلوب نگارش .....وا تعات کی دوایت میں ابوالفرج نے محدثین کا طرز اختیار کیاہے جواس دور میں مقبول عام تھاچنانچہ ا منیں کی طرح روایت میں معتمن سلسلے '' عن فلال بن فلال '' کااہتمام اعاتی اور مقاتل الطالبین دونویں کتابوں میں رکھا ہے البنته استاد کی صحت اور رواه کی جرح و تعدیل کی ذمیه داری اینے ادیر نہیں رکھی ،مقاتل الطالبین میں بھی بھی بعض رواه کی خامیوں کی طرف اشارہ کر جاتا ہے مثلاا یک جگہ علی بن محمرالوّ فلی گی روایت کو بیکار محض اور انواہ (اراجیف واباطیل) قرار دیا ہے اس کی دجہ میہ جائی ہے کہ اس کی تمام روایات اس کے والدے مو قوفا مروی بیں جواس ہے بہت دور کو فہ ہے بہت پہلے جانچکے تھے،مقرو الفاظ اور فقرے نمایت جست، برمحل، موزوں اور جے تلے استعال کرتا ہے، زبان سلیس اور ترکیبیں شکفتہ ہوتی ہیں جو ہر دور میں متبول رہیں حق کہ آج بھی ان کارنگ پھیکا نہیں پڑا ہیں وجہ ہے کہ اغانی اینے موضوع اور زبان و بیان کے اعتبارے ہر دور میں بے مثال ادر سدا بہار رہی ہے اور آج بھی ہے الفاظ اور ذبان پر اس کو اتنی قدرت ہے کہ چند الفاظ اور فقرول مين مطلوب چيز كابور انقشه ميني ويتاب مثلاً غيظو غضب كابيان ان الفاظ مين كرتاب "فتر بدوجه و تجظت ميتاه وتهم بالوبوب، فحفق كما تنفق الطائرُ، فاضطرب اضطراب العصفور فحيل الى ان الشجرَّة بتطلّ " اصيباني كي و فات ..... بروز جهار شنيه ۱۴ وي الحجه ۲۶۵ ه من مدينته السلام بغداد بين ابوالفرج كي و فات موني اس سال ابوعلی قالی جیسے عالم اور سیف الدولہ معزالدولہ بن بویہ اور کانور انتیدی جیسے اوب نواز بادشا ہوں کا بھی انتقال ہوا تھا کہتے

ہیں کہ مرتے ہے پہلے ان کے حواس مجھ مختل ہو گئے تھے اغانی کے مقدمہ میں انطون صالحانی نے ان کی وفات بربرے

موٹرانداذیں اظہار تاسف کیاہے۔

لما قبض ابوالفرج جنت حدائق الادب و ذوات اشجار النسب واصبح الادباء ايتاما وهانوا بعدان كا نوكر اما علر ان من توك مولقا مثل هذالا بموت له ذكر ولا يتقطع له نشر.

ابوالفرج كے انقال سے اوب كے چنتان ويران ہو گئے انساب كے شكونے مرجما مكے ،اواباء بے سملا ہو گئے جبكہ وواس سے پہلے صاحب کرم تنے ، لیکن جس نے اعانی جیسی یادگار چھوڑی ہواس کاذکر نہیں مث سکتاوہ ہمیشہ ہو تارے گا۔

واحياله ذكر اعلى غايرا لنحر وها مات من البقى لنا ذخر علمه جب تک کی کے علی و خار باتی میں وہ نہیں سر سک اس کاذ کر ہیشہ زند ورے گا۔ اصبہانی کے ادلی کارنامے ..... یا توت حموی کے بیان کے مطابق اس کی جملہ تصانیف کی فہرست حسب ذیا الاعتانی الکبیر ، ۲۔ الاعتانی الصغیر یہ ابوالفرج نے الاعتانی کی تمام جلدوں کا خلاصہ ایک جلد میں کیا تھا، ۳۔ مقاتل الطالبین تاریخی کتاب بہت جس میں بنوطائب کے متبولین کے سوائے لوران کے قبل کے اسبب بیان کئے ہیں، سے اوب الخریاء ، ۵۔ التعدیل والا نصاب فی اخیار القبائل وانسا بھا، ۲۔ اخیار القبائل ، ۷۔ الاماء والثواع ، ۸۔ کتاب الممالیک الشعراء ، ۹۔ کتاب الدیورات ، ۱۰۔ کتاب الفلم النظر این الخرار النظام الذار المقبائل وی الحجار القبائل النظر الاحبار المقبائل ، ۱۳۔ کتاب اخبار الطفیلین ، ۱۳۔ کتاب اخبار جمطعت ۵۔ کتاب الفراز تا ، ۲۵۔ کتاب الفراز تا ، ۲۵۔ کتاب اخبار محمل ، ۱۹۔ کتاب وی المخبار الفرائل ، المائل ، ۱۳۔ کتاب المائل ، ۱۳۔ کتاب المائل ، ۱۳۔ کتاب المائل ، ۱۳۔ کتاب المائل ، ۱۳ کتاب ، ۱۳ کتاب

کتاب الاغانی ..... یوں توابوالفرج کے علمی آدنی کارناہے بہت ہیں جیسا کہ ند کورہ بالافہرست سے خاہرے کیکن اس کا ادبی پایہ تنیا"الاغانی" کی بناپر ہے جواس کی شاہ کار تصنیف ہے اس لئے ہم ذیل میں اس کا تعاد ف قدرے تشریخ کے ساتھ سر بہتیا ہے۔

مراتے ہیں۔

رسے ہیں۔

عرفی شاہکار ،ہر چشہ اوب وانشاء اور مایہ ناز و بے نظر کتاب "الاعانی" کے بارے ہیں اہل علم اور مور فین کا متفقہ
فیملہ ہے "انہ لم یعمل فی بابہ مثلہ" کہ اس موضوع پر اس جیسی کوئی کتاب تصنیف شمیں ہوی اور یہ کہ اوم، کی ہر کتاب اس
نے کم در حیااس کی خوشہ چیس ہے نیزید کہ اگریہ جامع تصنیف نہ ہوتی توجا بلیت صدر اسلام اور عمد سبی آمیہ کی بڑی اولی
رولیات ضافع ہوجا تیں ،اس کتاب کی بنیادان سوسر ول پر ہے جو خلیفہ رشید کیلئے متخب کئے تھے اور جن میں واقتی کیلئے اضافہ
کیا گیا تھا اور جو خود اس نے اپنے نتنجہ راکول میں سے بہند کئے تھے اس کتاب کے بہت سے اجزاء ہیں جن میں سے ۱۸۵۵ ملہ
میں بیس اجزاء شافع ہوئے بھر وہ نیو میں ایک مستشرق کو لورپ کے کسی کتب خانہ میں اس کا ایک اور حصہ مل گیا تواس کے
میں بیس اجزاء شافع ہوئی بھر وہ فہر ست عرفی میں متفرق کو لورپ کے کسی کتب خانہ میں اس کا ایک اور حصہ مل گیا تواس کے
اکیس اجزاء ممل ہوگئے ایک اطالوی پر وفیسر گویڈے نے اس کی طویل فہر ست ابجد کے لحاظ سے مرتب کی جو ۱۹۰۰ء میں
اندان سے شافع ہوئی بھر وہ فہر ست عرفی میں متفرل ہو کر ۱۳۲۳ھ میں الاعانی کے ساتھ مصر سے شافع ہوئی ہوئی وہوں کی ہو
کتاب ایک طرح کی اوبی انسانیکلو پیڈیا ہے جس کی متب وہ سکتا ہے کہ ونیا کی تمام بردی ذبانوں میں اس کے
مزید سے تو کر اوبیات عالم میں جگدیا ہوئی ہیں الم مغرب خصوصیت سے اس کتاب کے شیدائی دے ہیں۔
مزید سے تو کر اوبیات عالم میں جگدیا ہوئی ہیں الو محمد الوزیر المہلی نے آپ سے دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو
مزید سے تالیف کی فدر و قبیت .... کاندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ابوالفرج نے نہ کتاب مکمل کرنے کے بعد سیف
کتاب الاعالی کی فدر و قبیت .... کاندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ابوالفرج نے نہ کتاب مکمل کرنے کے بعد سیف

صاحب بن عباد نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی جھے جبتور بی اور اغانی میں نہ مل گئی ہو جو واقعات علماء نے بہت ی کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب اس میں حسن تالیف اور لطف بیان کے ساتھ موجود ہیں سیف الدولہ سنر وحصر میں اس کتاب کو ہر دفت اپنے ساتھ رکھتا تھا، کتے ہیں کہ اس کا کیک مسودہ بغداد میں جار ہزار ور ہم میں فرو خت ہوا تھا، صاحب تھنج الطیب کے حوالہ نے بطرس بستانی نے لکھاہے کہ اندلس کے اموی خلیفہ حاکم منصر نے اغانی کو محض و مکھنے کیلئے ایک ہر اروینار بھیجے تھے حکومت مروانیہ کے قرمال رواحکم بن ناصر کے بارے میں بھی ای طرح کی روایت بیان کی جاتی ہے اس نے بھی ایک ہزار ویمار صاحب اعانی کو محض اس کتاب کے دیکھتے کیلئے عنایت کئے تھے تاکہ دو عبای خلفا ہے

سلے اس کود کھے لے۔ اغانی کی اہم خصوصیات ..... واکٹر ذکی مبارک تکھتے ہیں کہ اغانی کے مقدمہ پر نظر والے سے اس کی اہم خصوصیات

خود بخود واصح ہو جاتی ہیں۔ صاحب المانی خود لکھتا ہے۔

'''تماب کے ہر فصل میں آبھہ نہ بچھ ایسا مواد میا کیا گیاہے جو اہل ذوق کی تفریخ کاسامان بن سکتے ،اس میں سنجیدہ وا تعات بھی ہیں اور خرافات مجی، ایام سرب کے قصص بھی ہیں اور مستند تاریخی وا تعات مجی، شابان عرب اور خلفااسلام کے افسانے بھی میں اور شعر اء داد باء کے ظریفانہ قصے بھی موسیقی کے جس قدر راگ لکھے گئے ہیں ان میں ہے میشتر کے متعلق کوئی ند ہوی ایساانسانہ ضرور ہے جو لوگوں کے بینے بنیانے کا کام دیے لیکن ہر کحن کے ساتھ اِس کاالتزام میں ہے اورجو دا قعات نقل کئے گئے ہیں ضرور کی نہیں کہ وہ نتیجہ خیز بھی ،ول اور اگر نتیجہ خیز ،ول توضر ور ی نہیں کہ سامعین کیلئے

و کچیب بھی ہوں جس سے اہل ذوق محظوظ ہو تکیں۔ اعالیٰ کا سلسلہ اسٹاد ..... جس دور میں یہ کتاب لکھی گئ ہے اس دور میں نقل روایت کا ایک خصوصی نہج آتا تم ہو گیا تھااور ہر واقعہ سلسلہ اساد وروادیے ساتھ چین کیا جاتا تھااس کے بغیر کوئی کتاب مشکل ہی ہے قابل توجہ بنی تھی اس لئے اعانی بھی اس اسلوب میں لکھی گئی چنانچہ اس کے مندر جات مسلسل سند ہے میروی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب سیس ہے کہ عصن سلسلہ ہے (عن فلال ابن فلال انہ قال کے اندازیر) جو حکایت بھی نقل کردی جائے وہ انازی طور پر متند و معتبر ہی ہو بلکہ حقیقت سے کہ اسناد کے خوبصورت سلسلہ کے یاد جو در واد ادر اسناد وونوں نمایت کمر ور میں ادر ان میں بڑا تصاد و تا تقس ہے ، مستشر تین کواس اسلوب نگار بن سے غلط فنمی ہوئی اور انہوں نے اغانی کی تمام رولیات کو منتند خیال کر لیاجو زیف ہیل کی کتاب" عربوں کا تدن"ای علطی کا ایک نمونہ ہے۔

اغانی کے انتخابات ..... بہت ہے ادباء نے اس کے انتخابات لکھے ہیں جن میں ہے وزیر ابن الغربی متونی ۱۸م ابن واصل حموى متوفى ١٩٧ه ابن باقياكات حلبي متونى ٨٥ مه هامير محمد بن عبدالله بن احمد حرافي متونى ٢٠٠ه وجمال الدين

محرین کرم انصاری متونی ۱۱ کے قابل ذکر ہیں۔ لے

# (١٢٩)صاحب جمهرة اشعار العرب

ابوزید محمہ بن ابی الخطاب قرشی متونی نی حدود • ٤ اھ کی تصنیف ہے مزید حالات معلوم نہیں ہو سکے۔

# (١٤٠)صاحب تعليم التبعلم

تعارف ..... مینے بربان الاسلام زرنوبی کی تصنیف ہے جو چھٹی صدی ہیری کے علامیں سے ہیں اور صاحب ہدایہ کے

ل از مقاله شفِق احمد ندوی ،این خلکان ، مفتاح العسادة ، کشف الطنون تاریخ ادب عربی ، مقد مه الاعالی ۱۳ س

الله ويس بي آپ كے علاوہ بيخ قوام الدين حاد بن ابراہيم بن اساعيل الصفاء بيخ ركن الاسلام العروف بالاديب المخار، يخ سديد الدين شير اذى ، شخ لخر الاسلام المعروف بقاضى خال ، شخ رضى الدين نيشا يورى صاحب" مكارم الاخلاق " شخ شرف الدين العقيلى اور شخ فخر الدين كاشانى وغيروے بھى شرف تلمذ حاصل ہے۔ شعر واشعار ..... فقد وقت ہونے كے ساتھ ساتھ شعروشاعرى كا بھى ذوق ركھتے تھے آپ كے اكثر اشعار فصائح ويند سے متعلق بيں تعليم المحتم ميں ذكر كروہ چندا شعار ملاحظہ ہول۔

> من شاء ان يحتوى آماله جملا. فليتخذ ليله في دو كها جملا اقلل طعامك كي تحظي به ثمرا. ان شنت يا صاحبي ان تبلغ الكملا

دعى نفسك التكاسل والتواني. والا ماثبتي في ذا الهوان فلم ارللكسالي الحظ يعطى سوى ندم و حرمان الامان

الفقه انفس شئي انت ذاخره. من يدرس العلم لم تدرس مفاخره

فاكسب لنقسك ما اصبحت تجهله. فادل العلم اقبال واخره

اذاته عقل المدوق قل محلامه وایقن بعدی المدوان محکوا تصانفی سند المدوان المدوان المدوان المدوان المعلم "تیرون العلم المعلم" تیرون المعلم المعل

### (۱۷۱)صاحب منيتة الهصلبي

ین اپنے سعیدالدین محد بن محد بن علی کاشغری ، آبائی وطن کاشغر تھااس لئے نسبت میں کاشغری کملاتے ہیں اپنے وقت کے بلندہابیہ فقیہ تھے عرصہ تک مکہ معظمہ میں رہے اور علم تصوف حاصل کیا پھر یمن گئے اور وہال تغربا ٹی ایک گاؤں میں مستقل اقامت پذیر ہو گئے۔

آپ کی تفنیفات میں "مجمع الغرائب و تمنیح العجائب" چار جلدوں میں ہے اور منیة المصلی و غنیة المبتدی بعض مدارس میں واخل درس ہے جو صرف ابواب الصلوة پر مشتمل ہے شیخ ابراہیم حلبی نے "غنیة المستلی" کے نام سے اس کی بہت عمدہ شرح لکھی ہے جو کبیری کے نام سے مشہور ہے آپ نے ۵۰۰ اور میں وفات پائی۔ کے

# (۱۷۲)صاحب بلوغ الرام

# (۱۷۳)صاحب رياض الصالحين

نام و نسب اور بیدائش ..... می الدین ابوز کریا می بن شرف بن حسن بن حسین بن محد بن جمعه بن حزام النوادی ، آپ ماه محرم • ۲۳۳ هین نولة مقام میں پیدا ہوئے جوارض حور ان میں اعمال د مشق کا ایک تصبہ ہے وفیہ یقول الشاعر

لے از فوا کد بہیہ تعلیم المحلم ۱۲۔ عے کتاب الاعلام ۱۳۔

ووقيت من الم النوى. فلقد نشابك عالم

لقبت خير ايانوي

رعیت ہے مال لینے کا فتوی دے سکتا ہوں۔

نضله فضل الحبوب على النوى

لله اخلص مانوی. و علا علاه و فضله

اس کے نبعت میں نوادی کملاتے ہیں اتحاف میں سال دلادت ۸۱ھے جو تا تخین کی تحریف ہے۔
مخصیل علوم .....ابتداء میں اسے شہرہ میں رہ کر قرآن پاک حفظ کیا پھر ۴۹۴۹ء میں انیس برس کی عمر میں اسپے والد کے ساتھ مدرسہ رواجیہ دمشق میں آگئے اور وہال کمال الدین اسحاق بن احمد جعفری رضی بن برہان ذین الدین بن عبدالدائم عماد الدین بن عبدالدائم عماد الدین بن عبدالدائم الدین بن العیر نی ہے علم حاصل کیا اور این دقت کے بہت بڑے امام ہے ،علامہ خیدالی صاحب لکھتے ہیں۔

وبرع في العلوم وصار محققافي فنونه مذققافي عمله حافظا للحديث عارفا بانواعه

علوم میں بہت نمایاں، فنون میں محقق، عمل میں بدقق حافظ حدیث ادر اس کے انواع سے باخبر ہے۔

لنن كان هذا الدمع يجرى صبابة على غير سعدى فهو دمع مضيع

آپ کی جموی تصانف کا حساب آگایا گیا تو یو مید دو کرامہ سے ذا کد کا ادسا برا۔
افضل الجماد کلمن حق عند سلطان چائر .....عارم جان الدین سیوطی نے حسن الحاضرہ میں ذکر کیا ہے کہ جب شاہ طاہر بجرس نے ملک شام میں تا تاریوں سے جنگ کا ارادہ کیا تو آس نے علی ساس بات کا فتوی طلب کیا کہ میں وشمن کے مقابلہ کیلئے رعیت سے مال لے سکتا ہوں چانچ تمام علی نے اس کی رائے کے مطابق فتوی دیدیا اس کے بعد طاہر نے دریافت کیا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور ایسا عالم ہے جس نے فتوی نہ دیا ہوں ایشن کی کرائے کے مطابق فتوی دیدیا اس کے بعد طاہر نے دریافت کیا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور ایسا عالم ہے جس نے فتوی نہ دیا ہوں ایشن کی فرمائش کی تو آپ نے صاف انکار کردیا کہ میں بید فتوی نہیں دے سکتا، طاہر نے اس کی وجہ یو بھی آپ کے بلواکر فتوی کی فرمائش کی تو آپ نے صاف انکار کردیا کہ میں بید فتوی نہیں دے سکتا، طاہر نے اس کی وجہ یو بھی آپ نے فرمایا کہ میں انجھی طرح جانتا ہوں کہ تو امیر بندہ قدار کا غلام اور بالکل نادار تھا اللہ نے کچھے حاکم بنادیا تو اب تیر سونے چاندی میں لدے ہو گئے بڑار غلام اور دوسو باندیاں ہیں سوجب تو کرد فرکا یہ تمام مال صرف کر کھے تب

آئین جوانمر دال حق کوئی دیبائی اللہ کے شیر دل کو آئی نمیں روبائی

یہ سنکر ظاہر نمایت غضب ناک دہر ہم جوالور لام نودی ہے کماکہ تو میرے شریعیٰ دمش ہے نکل جا، آپ نے فرمایا"

السمع والطاعة "چنانچہ آپ دمش ہے نوی آگئے علیائے ظاہر سے سفارش کر کے واپسی کی اجازت حاصل کی مگر آپ نے فرمایا
کہ جب تک ظاہر دمش میں موجود ہے میں دہاں قدم میمی تدر کھول گائی واقعہ کے ایک ادبعد ہی ظاہر کا انتقال ہو گیا۔
تصافیف سن آپ کی تصافیف میں شرح مسلم نمایت مشہور دم تبول کتاب ہے بلکہ علمی حلقول میں آپ شارع سلم ہی کی حیثیت سے مشہور میں اس کا یام "النہاج شرح سمح مسلم میں المجان ہے نیز ریاض الصافین کو بھی غیر معمولی مقبولیت حاصل ہے ادر بعض مدارس میں واحل درس ہان کے علاوہ و گرتھنیفات سے ہیں۔

الساء واللغات: ال مين آپ نے وہ تمام الفاظ جمع كردئے ہيں جو مخضر مزنى تهذيب وسيط تنبيد، وجمع الاردونسد ميں ہيں مزيد برال مردول، عور تول، لا ككه لور جن دغير ه كے اساء كا آپ نے اضافه كيا ہے كتاب كے دوجھے ہيں ايك حصہ ميں اساء ہيں دومرے ميں لغات اى لئے آپ كو تمذيب الاساء واللغات كماجا تا ہے۔ سرائرونسہ ۵۔ شرح ميں اساء ہيں دومرے ميں لغات اى لئے آپ كو تمذيب الاساء واللغات كماجا تا ہے۔ سم الرونسہ ۵۔ شرح

المبذب،٦- كتاب الإذكار، ٤- كتاب المناسك، ٨- الاربعون، ٩- النبيان في آداب حملة القرآن، ١- الاشارات في المبذب، ١- كتاب الإنكار، ٤- كتاب المناسك، ٨- الارتبار، ٣- النبيان في آداب حملة القرآن، ١٥- التيسير مخضر مبهمات الحديث، ١٥- التيسير مخضر الارتباد، ١٥- التيسير مخضر الإرتباد، ١٥- تقر حال الحديث، ١٥- شرح التنبيد، ٨- كت على الوميل، ١٩- شرح الوسيط، ٢٠- شرح البخاري يجمد حصد، ٢١- روذس المسائل، ٢٣- رساله في الاستبقاء، ٣٣- رساله في التحباب القيام لا بل الفضل، ٣٢- رساله في قسمة المغنائم والاصول

والصوابط، ٢٥٠ الاشارات على الروضيه ٢٦٠ شرح سنن ابوداؤدنا مكس ب

و فات مسبحب آب بیت المقدس کی زیادت کر کے واپس ہوئے تواپنے والدین کی موجود گی میں شب چہار شنبہ ۱۲ ارجب کا حدید علی میں شب چہار شنبہ ۱۲ ارجب کے ۲۷ میں وفات پائی اور و بیں وفن کئے گئے ، جب آپ کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ کویہ اشعار پڑھتے ہوئے ساگیا۔

بشائر قلبی فی قدومی علیهم. ویا لسروری یوم سیری الیهم وفی رحلتی یصفو مقامی و حبذا. مقام به حظ الرجال لدیهم ولا زادلی الایقینی بانهم. لهم کسرم یغنی الوفود علیهم

انقال کے بعد آپ کے مرتبہ میں یہ اشعار پڑھے گئے۔

راى الناس منه زهد يحيى سميه. وتقواه فيما كان يمدى و يخفيه تحلى باوصاف النبى وصحبه. وتابعهم هديا فمن ذايدانيه فطوبى له ما شاقه طيب مطعم. ولا الله من قصد الحجة يهديه يسرا اذا ما سدوا الخصم حجته. وان ضل عن قصد الحجة يهديه قضى وله علم تجدد ذكره. وغيشره فالد هر هبات يطويه بكى فقده علم الحديث واهله. واويه والكتب الصحاح وقاويه ولاح على وجه العلوم كاتبه. تخبران العلم قدمات محيبة المحية

### (۴۷ ما ۱۷ صاحب تنویر الابصار

نام ونسب اور شخفیق نسبت ..... پیخ الاسلام محدین عبدالله بن احمد خطیب بن محد خطیب بن ابراہیم خطیب المتر تاشی الغزی کھنی تمر تاش بنتی تاومیم و سکون راء خوارزم کا ایک گاؤں ہے (کذافی الطحطاوی) غزی ملک شام میں ایک شر ہے جس کوغزہ پرہائتم کہتے ہیں قاموس میں ہے کہ غزی فلسطین میں ایک شر ہے جمال امام شافعی پیدا ، و نے تھے اور وہیں ہاشم بین مناف نے وفات مائی تھی۔

تحصیل علوم ..... تُسب نے پہلے اپنے شہر غزو کے علا کبارے علوم کی تخصیل کی پھر قاہرہ جاکر شخ زین بن نجیم مصری صاحب بجر الرائق ادر امین الدین بن العال وغیرہ ہے استفادہ کیا اور اپنے زمانہ کے محدث کبیر و فقیہ بے نظیر ہے شخ عبد النبی الخلیلی ادر پیخ صارح محطی اشادو نظائروغیرہ علمانامدار نے آپ سے علم حاصل کیا۔

جبہ بن ہیں در میں میں میں میں براہ اور الااجار فقہ میں نمایت مشہور متن ہے جس میں آپ نے غایت درجہ تحقیق قصا نیف ۔۔۔۔ آپ کی تصانیف میں سے نئو پر الااجار فقہ میں نمایت مشہور متن ہے جس میں آپ نے غایت درجہ تحقیق و قد قبق کی داددی ہے اور خوداس کی شرح بھی الکھی ہے جس کا مام تخالفار ہے جس پر بین خیر الدین رملی نے حواشی کھے ہیں دوسر می محققانہ تصانیف یہ ہیں، تحفتہ الا قران فقہ میں منظومہ ہے حاشیتہ الدرد الغرر، شرح کنز، شرح ذاہ الفقیر، شرح و قایم ، فنادی دو جلدوں میں ہے شرح منار اصول نقہ میں شرح منظومہ این دہبان ، معین المفتی علی جواب المستفتی، رسالہ کراہت فاتحہ طف الامام ، رسالتہ عصمت انبیاء رسالہ عشر دوغیرہ۔

له از طبقات الثانعيه ، مقدمه مذرب الراوي ،الرسالة البه تطرفه ،انتعليقات السنيه ، حسن الحاضر ووغير و١٢ ا\_

#### وفات ..... آپ نے ٢٠٠١ه من غروباشم من وفات بانی اور وہیں مد نوان ہوئے۔ ا

### (۵۷۱)صاحب در مختار

بیخ محمد بن علی بن محمد بن علی بن عبد الرحمٰن بن محمد جمال الدین بن حسن بن ذین العابدین تصنیمی مولود ۲۵ ۱۰ اص آپ قلعہ حصن میفاء جو ویار بکر میں دریائے وجلہ کے کنارے پر جزیر دابن عمر واور میافار قین کے در میان واقع ہے وہاں کے باشندے متے اس لئے تصنیمی کملاتے ہیں۔

آپایٹ دور کے مشہور محدث و نقیہ ، جامع معقول و منقول ، ہلندپاید اویب بڑے تصحیح وہلیغ تصاور تقریر و تحریر ہر دو بیں ملکہ رکھتے تھے۔ نحو د صرف اور فقہ وغیر وہیں بے نظیر اور احادیث و مر دیات کے بڑے حافظ تھے آپ کے فضل و کمال کی شہادت آپ کے مشارکے اور ہم عصر ول نے بھی دی ہے خصوصیت ہے آپ کے بیٹنے خیر الدین رملی نے آپ کے کمال در ایت در دایت کی بڑی تعریف کی ہے۔

آپ نے بہت می عمدہ کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں سے فقد کی کتاب '' نئو پر الابصار'' مولفہ سٹم الدین محمد بن عبداللہ الغزی کی شرح ''الدر المختار'' بہت مشہور ہے اور بدارس عربیہ میں فنوی تولیی سیکھنے وانوں کو بڑھا جاتی ہے راقم الحروف نے اس کا بار ہا مطالعہ کیا ہے تعالیق الانوار از عبدالمولی بن عبداللہ الدمیاطی ، حاشیہ در مختار از سید احمد طخطاوی ر دالمجتار ،از علامہ شامی آس کے مشہور حواثی ہیں دیکر تصانیف حسب ذیل ہیں۔

(۲) شرح منتقی الا بحر نقد مین ب اور بهت عدد کتاب ب داقم الحروف نے اس کا بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے (۳) شرح منار اصول فقد میں (۳) شرح منار اصول فقد میں (۳) شرح قطر غلم نحو میں (۵) مختصر فناوی سوفیہ (۱) حواثی تغییر بیضاوی (۵) حاشیہ ور مہ (۸) تعلیقات بخاری تعمیں اجزاء میں اس کے عادوہ آپ نے فناوی این نیم کو مرتب کیا ہے آپ نے ۱۳ سال کی عمر بیار ۱۰ شوال ۸۸ ادھ میں و فاصیا فی اور باب صغیر کے مقبر دیس و فن کئے گئے۔ ع

### (۲۷۱)صاحب مشارق الانوار

نام و نسب اور صحفیق نسبت ..... شیخ رضی الدین ابوالفتهائل حسن بن محمد بن حسن بن حیدر بن ملی العدوی العمری الحظی الصاغانی، صاغان جو ماور اء النهر میں شهر مروکے پاس واقع ہے جس کا اسل نام چاغان ہے وہیں کے باشندے بیجے اس لئے صغائی اور صاغانی کملاتے ہیں۔

علمی مقام ..... شیخ صفانی اسلامی ممالک میں بین الا توامی شرت کے مالک ہیں آپ تمام علوم میں تبحر یا کضوص فقہ و حدیث اور لفت میں اپنے زمان کے امام ہیں مولانا عبد الحق صاحب لکھتے ہیں۔

ل از حدائق منفيه ومقدمه غاية الاوطار ١٢٧٢ إيهنّا

كان فقيهما محدثا لغويا ذامشاركة تامة في جميع العلوم

آب نقیه ، محدث ، لغوی تصاور دیگر تمام علوم میں مهارت تامه رکھتے تھے۔

علامه سيوطى بغية الوعاة بين تحرير فرمات بين:

وهو حامل لواء اللغة في زمانه

ان کے دور میں لغت کا جھنڈ ااننی کے ہاتھوں ملتد تھا۔

المام ذہبی فرماتے ہیں: ''و کان الیہ السنتہ ہی فی اللغتہ ''ان کے دور میں فن لغت کی انتاان ہی ہر ہو کی تھی۔ حضرت نظام المدین اولیاء کازمانہ صغانی کے قریب ہی قریب ہے بلکہ اگر لقاء نابت نہ ہو تو معاصرت تقیمی ہے تضرب نظام الدين اولياء كے ملقوظات كوجوعلاء الدين امير حسن سنجرى نے "قوائد الفواد" كے نام سے تكمبند كيا ہے اس میں میخ صفال کی بابت لکھاہے کہ

دران ایام در حضرت دهلی علما کبار بودند باهمو (صغابی )در علوم متساوی بود امادر علم حلیث

ازهمه ممتاز و هيچ كس مقابل او نود.

ان د نوں دلی میں بڑے بڑے علی تھے اور علوم میں صغانی ان کے مساوی تھے لیکن علم حدیث میں صغانی کوسب بر انتمياذ حاصل تخااس علم مين ان كالد مقابل كو في دومر المدنها.

اسى قوائد القوادين حصرت نظام الدين كا قبل منقولت "أرحديث براد مشكل شدے رسول عليه الصلوق والسلام

رادخواب دیدے و سیخ کردے۔ وفات ..... بعد خلیفہ مستقسم باللہ شمر بغداد میں خدا کی بیر حمت ۵ او میں خزانہ رحمت کی طرف منتقل ہو گئی ااور وصیت کے مطابق آپ کو مکہ معظم۔ میں و ٹن کیا گیا۔

تصنیفات و تالیفات ..... آب بوے کثیر التصانیف ہیں اور نقد و حدیث اور لغت وغیرہ میں متعدد کتابیں آپ نے

و نیائے اسلام کے سامنے چیش کی بیں جو درج ذیل ہیں۔

(۱) مشارق الانوار .....اس کا پورانام" مشارق الانوار البویه من صحاح الاخبار المصطفویه "ہے آپ کی یہ مشہور کتاب حدیثی انتخاب کا بمترین مجموعہ ہے جو عام اسلامی ممالک میں مدت تک زیر درس رہا، متن حدیث پڑھانے کیلیے اس ہے اچھا مجموعه مقطوع الاسانيد حديثول كاشايداب بھى پیش كرناد شوار ہی ہے۔

جب آب ہندوستان سے سفیر : و کر بغداد گئے اس وقت مستنصر باللہ عبای خلیفہ کاعمد تھاای کے تھم کے مجوجب آپ نے حدیثوں کا ریم مجموعہ مرتب کیا ہے جو صحیعین کی دو ہزار دوسو چھیالیس احادیث کا نمایت عمد دامتخاب ہے جس کو حق تعالی نے غیر معمولی حسن قبول عطافر مایا ہے کہتے ہیں کہ خود خلیفہ ند کور نے پہر کتاب شیخ سے پڑھی ہے۔ (۲) کتاب الغباب ..... یافت کی بهترین کتاب ہے مگرافسوس کہ پوری نہیں ،وسکی اور میم تک پہنچتے بہنچتے ممات ور گئی حتی قبل نیه

کان قصاری امرہ. ان انتھی الے بکم ان الصفائي الذي. حاز العلوم والحكم علامه مجد الدين فيروز آبادي في ابن سيده كي "المحتم" ادر صفاني كي "العباب" ودنول كو ملاكر سائه جلدول مي الغت لکھی تھی ای کا خلاصہ قاموس ہے حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ "عربی زبان کے اس ہندی لغوی (صغائی) کے بعد جس نے جہاں کہیں بھی عربی لغت پر جو کیچھ بھی لکھاہے دوایک گاظ ہے صفائی ہی کا زلد رہاہے انہی کی محنت و تلاش تجر واجتماد کا مر ہون منت ہے صفائی کی ویگر تصنیفات ہے ہیں۔ سو۔ مصباح الدجی من احادیث المصطفی ، سم۔ انشس المنیر و من الصحاح مًا لل الديها في والديم الموجع الوفي ومّدة فكانتُ وقبة فك اليم مخفرة كاليوع برصافي فعل العما طعاماً شكراً وفارقناه فلفيني خص خرف بروت فيالن وكالمستصليم التهي ١٧

الماتوره، ۵ - درة السحابه فی دفیات الصحابه ۲۰ - شرح بخاری، ۵ - مجمع البحرین افت کی تمایت ضخیم کتاب به جوده جلدول میں تمام لغات عرب برحادی به ۸۰ کتاب الشواوزیه بھی لغت میں ہے، ۹ - کتاب الانتحال ، ۱۰ - کتاب العروض ، ۱۱ - کتاب النوادر فی اللغته والتراکیب ، ۱۲ ـ زیدة المناسک ، ۱۳ ـ کتاب الفر النفس ، ۱۲ ـ در جات العلم والعلماء ، ۱۵ ـ کتاب اساء الفقاره ، ۱۲ ـ کتاب اساء الله میں ۱۲ ـ کتاب اساء الذئب ، ۱۸ ـ بغید العمدیان ، ۱۹ ـ شرح ابیات المغمل ، ۲۰ ـ جملة الصحاح اس میں صحاح جو جری کے اغلاط کی تصحیح کی ہے۔

ان کے علاوہ آپ نے احادیث موضوعہ میں وورسالے میمی لکھے گر بن میں تشدد اختیار کیا ہے اور موضوع احادیث کے احادیث موضوع احادیث کو بھی ذکر کر ڈالاے ای لئے آپ این الجوزی اور صاحب سفر السعادہ جیسے متشددین میں شار ہوتے ہیں ، مولانا عبدائحی صاحب نے اس متم کے متشددین محدثین کا تذکرہ اپنے رسالہ" الاجوبتہ الفاضلہ للاسولہ العشر والکاملہ "میں کیا ہے۔

حافظ سٹاوی نے فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث میں ذکر کیا ہے کہ علامہ صاعاتی نے اپنے ان رسالوں میں " الشہاب القصاعی" النجم 'کلا قلیشی اور ار یعین ابن ودعان "الوصید "لعلی ابن ابی طالب خطید الوواع احادیث ابی الد نیاالا کینے اور تسطور و نعیم بن سالم ، دینار و سمعان وغیر دے احادیث ذکر کی ہیں وفیماالتشیر ایصامن استح والحن ومافیہ ضعف بسیرے ل

### (۷۷۱)صاحب نظرات وعبرات

تام و نسب اور پیدائش ..... سید مصطفی لطنی بن محمد الطنی بن محمد حسن اطنی منظوعی ، صوبه اسیوط کے شر منظوط میں ۱۲۹۳ مطابق ۲۷ مطابق ۲۷ مار فیمی پیدا ہوئے اور اپنے شریف گھرانہ میں پرورش پائی جود بنی عظمت اور نقهی میر اٹ کامالک تھا ان کے گھرانہ میں تقریباد وسوسال تک شری تضاکا عمد داور صوفیہ کی گدی در اور بنتہ جلی آر ہی تھی۔ محمد میں است کے جہاں ا

تحصیل علوم .....ایخ آبائی دستورک مطابق مفلوطی کی بھی تعلیم و تربیت ، و تی دبی چنانچه اس نے مدرسه میں قرآن مجید حفظ کیا، جامعه اذہر میں تعلیم حاصل کی اور باوجود کیہ ان کاول مائل بتوی تھا اور آبائی سلسله بھی متقاصی تھا کہ وودی تعلیم میں دلچیبی لیس لیکن ان کی توجہ صرف اسانیات وادبیات ہی پر مرکو در بنے گی و داشعار یاد کرتے ، بادر کلام صط کرتے ، اشعار نظم کرتے اور مضامین لکھتے تھے ، ازہر یوں میں ان کی ذبائت اور ان کے حسن اسلوب نگارش کی شرت ، و نے گی تو مفتی اشعار نظم کرتے اور مضامین البحق تھے ، ازہر یوں میں اوب وزند کی کے بلند مقصد اور ان تک بہنچنے کیلئے بہترین و است باخبر کیا، مفتی محمد عبدہ نے آئیس پنامقرب بنالیا، آئیس اوب وزند کی کے بلند مقصد اور ان توبوں تنظیم شخصیتوں کے قرب نے اب محمد عبدہ کے قرب نے اسے معلوطی نے سعد باشاز غلول سے راہ ، وہم پیدا کر لی اور ان ووبوں تنظیم شخصیتوں کے قرب نے اسے رسانہ "الموید " کے مالک کی نظر میں بلند مرتبہ بناویا ہی سب سے بری وہ تین قوتیں ہیں جنہوں نے مفلوطی کی فطری صلاحیت اور اس کے والد کی تربیت کے بعدا سے کامیاب اویب بنانے میں نمایاں حصد لیا۔

قید و بند اور ابتلاء مصائب .....از ہر کی طالب تعلمی کے زمانہ میں ان پر الزام لگایا گیا کہ اس نے ایک ہفتہ وار رسالہ میں خدیو میاس حلمی تانی کی جبو میں قصید و کمد کر شائع کر ایا ہے چنانچہ اس الزام میں اس کو قید کی سز اور گی اور اس نے جیل میں ان کی مدت پور می کی اور جب مفتی محمد عبد و کا انقال ہو گیا تو ان سے امید اور ان پر اعتماد کی وجہ سے مفلوطی کو بہت صدر ہوااور دونا امید ہو کر اینے وطن واپس آگیا۔

تصبیبہ وری اور قشمت کی باوری .....ایک مدت کے بعد اس کی مردہ امیدوں میں جان آئی تووہ رسالہ "الموید" کے ذرایع ان آئی تووہ رسالہ"الموید" کے ذرایع الاش کرنے لگااور جبوزارت تعلیم سعد باشاکو ملی توانموں نے اپنی وزارت میں معلوطی کو عربی

ل از فوائد بهسيه ، عدائق حنفيه بغيبة الوعاه نظام تعليم ١٢

کا نشاء پر داز مقرر کرلیا، پھر جب سعد باشاوز ارت قانون میں خنقل ہوئے تووہ اپنے ساتھ مفلوطی کو بھی لے محے اور اس فتم كاعبده دبال ديديا بحر حكومت سعد باشاكى مخالف بار ألى كے باتھ ميں جلى كى توب بھى دبال سے مطے محے بحرجب اركيمن قائم ہو کی توانہیں سعد باشا نے دہال انشاء پر دازی ہے متعلق ایک عمدہ پر مقرر کردیاجس پر آپ تادم حیات قائم رہے۔ حليه اور اخلاق و عادات ..... مغلوطي نهايت سرُول ادر مناسب بدن ، خوش نراق وخوش وصع ، لطيف الفير اور عمره اسلوب والے تھے ان کے قول و فعل سے نہ عبقریت کی جھلک نظر آتی تھی اور نہ عباوت و کج قنمی کی وہ بات کو صحیح طور پر سمجھ لیتے ہتے مگر ذراو ریے بعد ان کی فکر لغز شول سے پاک رہتی تھی مگر اس کیلئے انہیں پچھ کو مشش کرنی برقی تھی وہ دیت الحس تنے لیکن قدرے سلون کے ساتھ دہ بری احتیاط ہے لب کشائی کرتے تنے اور یہ خصائل جس میں بھی ہوں اوگ اسے غبی اور جابل سمجھیں مے ہی وجہ ہے کہ وہ مجلسوں سے کنارہ کش بحث وجدال سے گریزال رہے اور تقریر کرنے کو نا بسند كرتے تھے ان حصائل كے ساتھ وہ رقيق القلب، صاف ول وياك نفس ، نيك طينت، محيح العقيد واور فياض طبع تھے اوراین تمام صلاحیتوں کوخاندان دوطن ادر انسانیت پر نثار کریے والے تھے۔

اسلوب نگارش بسد منظوطی فطر تا اویب پیدا ہوئے تھے ،ان کے ادب میں آیہ آورو سے بہت زیادہ ہم اس لئے کہ تکلف سے نہ کوئی منظو ملی فطر تا اویب پیدا ہوئے مستقل اسلوب ،ان کے زمانہ تک فنی نثر قاضی کے ادب کی ایک بگڑی ہوئی شکل ما ابن خلدون کے فن کا ایک بقیہ ڈھانچہ تھی لیکن آپ اس کے اسلوب کو ان دونوں میں سے کسی کا جربہ نہیں کہہ سكتے ، آينے زمانہ میں منقلوطی كا اسلوب بالكل ايسانی تھا جيے ابن خلدون كا اسلوب اپنے زمانہ میں بالكل انو كھا جے بغير كسى

تمونے کے کسی ذور وار طبیعت نے ایجاد کر لیا ہو۔

افسانہ نگاری .....مغلوطی سب ہے بہلا افسانہ تولیس ہے اور اس نے اس فن کواس صدِ تک عمدہ اور کامل بنادیا جس کی توقع اس جیسے ماحول میں پیدا ہونے والے اور اس کے دور نے لکھتے والوں سے نہیں کی جاسکتی تھی مطلوطی کے ادب کے تصلنے كاراز بيہ كه وواس زمانه ميں روتما مواجب خالص اوب يرجمود واضحلال طارى تقااور اس عالم ميں اچانك لو كوب كو اس کے بیدو تھیٹ افسانے نظر آئے جو یا کیزگی اسلوب، شریس بیانی اور حسن الفاظ کے ساتھ نمایت عمر گی سے ورود عم کی مصوری اور نمایت و لکش اسلوب سے معاشر و کے عیوب کی نشاند بی کررہے تھے۔

اد فی خامی اور کو تایی ..... معلوطی کے ادب میں دوالی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے اے دوام نہیں ہو سکا ایک لفظی کروری دوم معنوی تنگی، لفظی کمر دری کی دجہ یہ ہے کہ اس کواپی زبان کاد سیع علم اور اس کے ادب پر گری نظر حاصل نہ تھی کی دجہ ہے کہ آپ اس کے بیان اور تعبیر افکار میں غلطی ، زائد الفاظ کی بھر مار اور الفاظ کا بے محل استعمال بائیں گے معنوی نظی کی دجہ میہ ہے کہ انہوں نے نہ تو علوم شرقیہ کو بکمال حاصل کیا تھالور نہ دہ مغربی علوم ہے برادر است وا تغیت رکھتے تھے میں سبب ہے کہ آپ ان کی فکر میں سطحیت ، سادگی ، محدود بت اور اد صور این پائیں کے مختصر سے کہ نثر میں معلوطی کو وہی مقام حاصل ہے جو ہارور دی کوشاعری میں حاصل تعاد وتوں نے اپنی اپنی جگہ احیاء و تجدید اوب کا فریف انجام دیا ہے لئے ایک معین اور واضح اسلوب اختیار کیالور ادبی اسلوب کوایک منجمد حالت ہے دوسری بهتر حالت میں منتقل کر دیا۔ وفات .....مقلوطی نے ۱۳۲۳ھ مطابق ۱۹۲۳ء میں وفات یا فات کے وقت ان کی عمر پیان کے لگ بھگ تھی۔ تصانیف و تراجم .....(۱)النظرات تین جلدول پر مشمل ہے جس میں اس کے دو تمام مضامین جن کردیئے گئے جورسالہ الموريد الم من شائع موت را الم مل مجه تو تقيدي بي بحداجا عيات اوروصف سے متعلق بي اور بجه كمانيان بيل الم العبرات ال میں اس کے طبع زادیا ماخوذ انسانے ہیں (۳) مختار المنفلوطی یہ قدیم شاعر دن اور او بیوں کے اشعار ومضامین گاا تخلب ہے۔ اس کے بعض دوستوں نے قرانسیم زبان ہے اس کیلئے الغونس کاء کی تصنیف"میڈولین" (زیر فول در خول ک

سایہ تلے ) برناڈی سان ہیر کی تصنیف بول دور مبنی (نضیلت) لؤمون رشان کی تصنیف "سیر انو و برگراک" (شاعر) کے ترجے کئے جنہیں اس نے آزاد لنہ اپنے الفاظ میں منتقل کر دیااور اس طرح اس نے عربی ادب کے سر مایہ میں گرانقذر دولت کااضافہ کیاجس نے جدید افسانہ نگاری کو بڑی قوت بخشی اور قامل اقتدار نمونہ فراہم کیا۔ ل

### (۱۷۸)صاحب تیسیر

نام و نسب اور پیدائش ..... شیخ ابوعمر و عثمان بن سعید بن عثمان بن سعید بن عمر الدانی مقام دانیه کے باشندے حصے اس لئے نسبت میں دانی کملاتے ہیں سنہ پیدائش 21 م ہے آپ نن قرات کے امام حدیث طرق حدیث ادر اساء ر جال کے ماہر ، عمدہ خطاط ، جیدالحقظ ، ذکی وزیبین ، ممثق و پر ہیز کار ادر مستجاب الدعوات تھے۔

عالات علوم و حالات زندگی ..... ۸۲ سوی علم کی مخصیل شروع کی ۳۵ سویس مشرق کی طرف محے ای سال شوال میں مصر کے اور ماد ذیقتدہ ۹۹ سویس اندنس آئے شوال میں مصر کے اور یہاں ایک سال قیام کیا پھر جج بیت اللہ سے مشرف ہوئے اور ماد ذیقتدہ ۹۹ سویس اندنس آئے پھر ۲۰۰س مدکی طرف نظے اور سر قسط میں سات سال قیام کیا وہاں سے قرطبہ کے اور ۱۷ سویس قرطبہ سے ایپ وطن دانیہ میں آئے اور آخر تک بیس قیام پذیر رہے صاحب مقاح السعادة نے آپ کا تعارف بایں الفاظ کر ایا ہے۔ این وطن دانیہ وطن داندہ و معانیہ وطرفه و اعرابه.

آپ علم قر آن اس کی روایت تغییر اس کے معانی ظرق اور آعر آب کے امام نے۔

قوت حافظہ ..... آپ فرماتے تھے کہ میں نے جو چیز دیکھی اے لکھ لیااور جو لکھااے حفظ کر لیااور جو کچھ حفظ کیااے کھی نہیں بھولا۔

تصانف ..... آپ نے بہت ی کتابیں تصنیف کیں جن میں "التیسر" فن قرائت سبعہ میں بہت مشہور اور عربی مدارس میں داخل درس ہے دیگر تصنیفات یہ بیں جامع البیان ،الا قضاد ،المقع ،یہ رسم مصحف پر ہے المحتم یہ نقط پر ہے المحتوی یہ طبقات القراء پر ہے الفتن والملاحم شرح قصید وخا قانی وغیر د۔

وفات .... أب نے تقریبا تمتر سال کی عمر پاکر بروزدوشنبه ۱۵ شوال ۲۳ سه مین وفات پائی۔ کے

### (۱۷۹)صاحب رساله حمید بیه

حسین بن محد بن مصطفی الجمر ۱۲۱۱ه میں طرابلس میں پیدا ہوئے اور وہیں نشود نمایاتی ابتدائی تعلیم اپنو طن میں عاصل کی بجر مصر آئے اور ۹۵ ۲۱ه میں جامعہ از ہر میں واقل ہوئے اور ۱۲۸۳ه تک رہے اور عالم جید ہو کر طرابلس والحل کی بجر مصر کا خاندان مصر کی الاصل تعام ۱۱ء کے لگ بھگ ان کے اسلاف د میاط سے نکال دیے گئے تھے اب دہ مختلف مقامت میں جاکر آباد ہوگئے۔

آپ فقہ واوب کے بھترین عالم تھے اور مغید کہ بیں بھی تالیف کیں جن بیں "الرسالت الحمیدید فی حقیقہ الدیانة الاسلامیہ" بہت مشہور و معروف اور مقبول کتاب ہے اس بیں آپ نے شریعت اسلام کے عقائد ور موز واسر ار اچھوتے انداز بیں بیان کئے بیں اور اس بیں فلفہ جدید کی روشی بیں بہت سے حقائق کا اندش کیا ہے کتاب کی عمد کی کی بناء پر بعض مدارس عربیہ بین شامل نصاب کر لی گئی ہے اس کے علاوہ آپ نے المحصول المحمیدید فی العقائد الاسلامید نز حته الفکر اشارات الطاعة فی حکم صلوق الجماعة ریاض طرابلس المشام ۱۰ جلدوں میں ،الکو کب الدرید فی الفنون الادبید اور

لے از كماب الاعلام ، تاريخ اوب عربي ١٢ يه از مفاح السعادة ، مقدمه عمايات رحاني ١٢

" طرابلس "كے نام سے ايك اخبار بھى تكالا تھا آپ نے طرابلس بى ميں ١٣٢٧ ه ميں وفات يا كى۔

# (۱۸۰)صاحب شرح عقائد جلالی

یہ عقائد عضدیہ کی شرح جلال الدین دوانی کی ہے جن کے حالات "ماحب ملاجلال" کے ذیل میں گزر تھے۔ (۱۸۱) صاحب تذریب الراوی

# (۱۸۲)صاحب شرح نقابه

یشخ نورالدین علی بن سلطان بن محرالمشہور بالقاری الروی ہرات میں قارہ نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور طلب علم کیلئے ہرات سے مکہ معظمہ حاضر ہوکر محقق دقت شیخ احمد بن حجر شیمی کی دعلامہ ابوالحن مکری ، شیخ عبداللہ سندی ، شیخ الدین کی دغیر و سے علوم کی مخصیل و شکیل کی اور تغییر حدیث ، فقہ ، کلام ، منطق ، فلسفہ غرض ہر فن میں مہارت حاصل کر کے اینے دقت کے لام بے بالحضوص محقیق و تدقیق میں آپ کا بہت او نچامقام ہے مولانا عبدالحی صاحب لکھتے ہیں۔

احد صدور العلم فرد عصره الباهر السمت في التحقيق

روساء علم میں ہے ایک اپنے دور کے ایک اور محقیق و تفتین میں بڑے تمایاں تھے۔

آپ بڑے کثیر التصانیف ہیں اور بے شار کتا ہیں لکھی ہیں اور ایسی عمد ہ اور مقید مجموعہ نفائس و فرائد کہ ان کی وجہ ہے آپ کو بیسویں صدی کا مجد و کماجا تاہے مولانا عبدالحقی صاحب لکھتے ہیں :

وكلها مفيدة بلغت الى مرتبة المجددية على راس الف

آپ کی سب تصانیف مفید ہیں اور آپ کو دسویں صدی کے مجد د ہونے کے در جہ تک پہنچادیا ہے۔
آپ کی تصنیفات ہیں شرح نقایہ کتب فقہ میں نمایت اہم درجہ رکھتی ہے اور بعض مدارس عربیہ ہیں داخل درس ہے اس کا انسلی نام '' فتح باب العمایۃ نی شرح الفایہ "ہے حضرت شاہ صاحب کشمیری فرمایا کرتے ہتے کہ '' یہ کماب الن لوگوں کا جو اب ہے جو کہتے ہیں کہ فقہ حنی کے مسائل احادیث صححہ ہے مبر ابن نہیں ہیں اس میں آپ نے تمام مسائل پر حکد ثانہ کلام کیا ہے نیز مر قاۃ شرح مشکوہ بھی آپ کی معرکہ آراء تصنیف ہے بحد اللہ اب تو جمبی اور ملمان و وجکہ ہے شائع ہو جگ ہے درنہ بچھ دن پہلے اس کے نسخے تچھ تچھ سور و پر ہیں جھی دستیاب نہیں ہو سکے ، دیگر تصانیف یہ ہیں۔

" \_ نور القارى شرح صحيح البخارى، ٤. شرح صحيح مسلم، ٥. جعالين حاشيه جلالين، ٢. شرح شفاء قاضى عياض، ٧. جميع الوسائل شرح الشمائل، ٨. شرح جامع الصيغر فى حليث البشير النذير لسيوطى، ٩. شرح حصن حصين، ١٠ شرح اربعين نووى، ١١ شرح الجزريه، ١٢ شرح المختيد، ١٠ شرح المختيد، ١٠ شرح المختيد، ١٠ شرح المناطبية، ١٠ شرح المناطبية، ١٠ شرح المناطبية، ١٠ شرح موطا امام محمد، ١٠ سند الانام شرح مسند الامام، ١٠ شرح مناسك حج، ١٩ ألاتمار المجينة في اسماء الحنفية، ١٠ فرنون وسائح تشهد مناقب شيخ عبدالقادر، ١٠ قرين العبارة في تحسين الاشارة، ٢٠ ألتدهين للتزنين يه دونون وسائح تشهد مين انگلى المهاز كي سلسله مين هين، ٢٠ ألحظ الاوفر في الحج الاكبر، ١٤ ألناموس في تلخيص مين القاموس، ١٥ قرة الموضوعات، ١٠ الابتداء في الاقتماء، ٢٠ قرائد القلائد في تخريج احاديث شرح

العقائد، ٧ ٨. الصنوع في معرفة الموضوع، ٧ ٩ . كشف الخذر عن المر الخضر، ٣٠٠. ضوي العالى شرح بدر الامالي، ٣١. معدن العد ني في فضائل اربس القرني، ٣٦. الاحاديث القدسيه والكلمات الانسيه، ٣٣. تبعيد العلماء عن تقريب الامراء، ٣٤. الحزب الاعظم، ٣٥. حاشيه مواهب اللدنيه، ٣٦. بهجمة الانسان في منحة الحيوان، ٣٧. شرح عين العلم، ٣٨. اربعين في النكاح، ٣٩. اربعين في فضائل القرآنْ، • ٤ . اعراب القارى: ١ ٤ . رسالة في صلوة الجنازة في المسجد، ٢ ٤ . مشرب الوردي في مذهب الهدى، £ \$. رساله في والذي المصطفى، £ £. رساله في حكم سب الشيخين وغير " همامن الصحابه، 6 £. رساله في تركيب لا اله الا الله، ٦ ٤ . رساله في قراة البسملة اول سورة الرارة. آب نے مکہ معظمہ میں ماہ شوال ۱۰۱۴ اھ میں و فات پائی۔ ل

# (۱۸۳)صاحب اساق الخو

نام و نسب اور پیدائش ..... مولانا حمیدالدین بن مولوی عبدالکریم فرای صلع اعظم گرھ کے ایک گاؤپ" پیمریها" میر ۱۲۸ ه میں پیدا ہوئے جو آپ کاپدری وطن ہے ای پھر یماکو عربی شکل دے کر مولانا اپنے نام کے ساتھ بھی کبھی فراہی کیجھا کرتے تھے آپ کاخاندان صلع کے معزز خاندانوں میں سے شار ہوا ہے آپ مولانا شبلی مرحوم کے ماموں زاد بھائی تھے۔ ، .... سب سے پہلے آپ نے قر آن پاک حفظ کیا بھر فاری کی ابتدائی کما بیں ای ضلع کے ایک دیسات جمارا کے باشندہ مولوی مہدی حسین صاحب ہے پڑھیں فارس زبان ادر فارس ادب کاذوق ان میں بجین ہی ہے نمایاں تھااس لئے فاری زبان میں بہت جلد اس قدر ترتی کی کہ شعر کہنے گئے عربی زبان کی مخصیل زیادہ تر مولانا خیلی مرحوم ہے کی اور مولانا شبلی سے کسب نیش کرنے کے بعد بچھ مدت تک مولانا عبد الحنی لکھنوی کے حاقہ درس میں شرکت کی پھر لا :ور کا سغر کیااوریہاں مشہور ادیب مولانا فیض الحسن سمار نپوری کی خدمت میں حاضر ہوئے جواور پیٹل کالج لا ہور میں پر وفیسر تصان كى شاكردى سے آپ نے بورافا كدوا على عرفى زبان اوروين علوم كى تحصيل سے فارغ ہونے كے بعد كم وبيش ميں سال کی عمر میں انگریزی زبان کی مخصیل کیلئے علی گڑھ کا کج میں واقل ہوئے اور یہاں انگریزی اور ووسرے علوم کے ساتھ ساتھ خاص توجہ سے فلیفہ جدیدہ کی محصیل کی اور اس میں اتمیاز حاصل کیا۔

ورس و مدر این .... سب سے پہلے ١٨٩٤ ميں مدرسة الاسلام كراچى من عربي كے يروفيسر مقرر موئے جمال آب نے کئی سال بسر کئے اس کے بعد ۲۰۹۱ء میں علی گڑھ میں عربی کے برد فیسر مقرر ،وئے اور یہاں دو سالہ قیام کے بعد ۱۹۰۸ء اله آباد یو نورشی میں عربی کے پروفیسر مغرر ہوئے ۱۹۱۰ء میں اعظم گڑھ کے سرائے میر نامی مقام میں آبادی ے باہر ایک باغ میں مرستہ الاصارح کی بنیادر تھی ۱۹۱۳ء کے اوائل میں آپ الد آباد سے حیدر آباد آے اور یمال وارالعلوم حيدر آبادكے صدرير كيل بنائے كئے۔

و فات .... آپ ابتداء ہے درزش کے عادی تھے جس کااڑ آپ کی صحت پر بہت نمایاں تھا لیکن آپ کو بھی بھی پیشاب کے رك جانے كى شكايت تھى يہ تكليف آپ كو كئى بار ہوئى اور آخرى مرتبہ آير نيش كرانا پر اجوناكام ربالور ١٩ جمادى الثانى ٩٩ ١٣٠١ه مطابق اانومبر ۱۹۳۰ء کوانقال فرمامئے لور مقر ایس (جمال آپریشن ہواتھا) غربیوں کے قبر سنان میں مدفون ہوئے۔ تعنيفات و تاليفات .... تغير ظام القر آن، مغروات القر آن ،الامعان في اقسام القرآن ،الواى الصحيح فيمن هوالذبيح ،جمهره البلاغة،اصول التاويل،القائد الى عيون العقائد، كجج القرآن، كتاب الرسوخ في معرفية الناسخ و

المنسوخ الراتع في اضول الشرائع الاكليل في شرح الانجيل اسباق النحو وغيره

# (۱۸۴)صاحب اصول بردوي

نام و نسب ..... چیخ فخر الاسلام ابوالحسن وابوالعسر علی بن محمہ بن حسین بن عبد الکریم بن موسی بن مجاہد المبر ودی الحصی قلعہ بزد دجونسف ہے چھ فرسخ کے فاصلہ پر ہے اس کی طرف منسوب ہو کر بزودی کملاتے ہیں۔

علامہ کفوی نے آپ کے اور آپ کے بیتیج احمد بن الی الیسر کے بور عبد الکریم بن موسی کے تراجم کے ذیل میں عبد الکریم کو آپ کا داوا بانا ہے مگر صحیح میہ ہے کہ بیہ آپ کے پر داوا ہیں چنانچے علامہ سمعانی نے کتاب الانساب میں حافظ ذہبی نے سیر المنبلاء میں اور ملاعلی قاری نے طبقات میں ہی ذکر کیا ہے۔

عام حالات زندگی ..... آپ ۲۰۰۸ ہیں پردا ہوئے اور فروغ واصول فقہ و حدیث مناظر ود کلام و غیر و تمام علوم میں ممارت تامہ حاصل کر کے مرجع خلائی ہے موانا عبدائی صاحب نے آپ کا تعالم قب ان الفاظ میں کرایا ہے ، "الاہام الکیم الجامع مین اشتات العلوم امام الدینا فی الفر دع والاصول" آپ حفظ ندا ہب میں ضرب المثل تھے آپ نے ایک عرصہ تک سمر قد میں و تدریس الدینا و تفاء کے فرائض انجام و سے جی مصاحب حدائی نے نقل کیا ہے کہ آپ کے زمانہ میں ایک شافع المجام و سے جی مناظر و کرتے ہی برغالب آ جاتے میں تک کہ اس شافع الملذ بہ جرِ عالم آئے جن کے فرائض انجام و جس سے بھی مناظر و کرتے ہی برغالب آ جاتے میں تک کہ اس فرد نہ ہم سب لوگ شافع ہو جائیں گے آپ چونکہ کوشہ نشین آوی تھے اس لئے آپ نے اوالا انگار کیا لیکن جب لوگوں نے ورنہ ہم سب لوگ شافع ہو جائیں گے آپ تو نکہ کوشہ نشین آوی تھے اس لئے آپ نے اوالا انگار کیا لیکن جب لوگوں نے کہ اور اور کہا کہ بہارے کرنا شروع کی اور اور کہا کہ بہارے کرنا شروع کی میں اور اور کہا کہ بہارے کرنا شروع کی میں تعمل کرنے کرنے اور اور کہا کہ بہارے کرنا شروع کی میں تعمل کرنے کرنے اور اور ایک کی آپ تو فراوی کی سب تعمل پڑھ کر جھے ماؤلوگوں نے ایسان کی گا آپ نے فراوی کی سب تعمل پڑھ کر جھے ماؤلوگوں نے ایسان کی گا آپ نے فرائی کرنا شروع کے تھا باور دو ایل کو کراویا ور بھی سب تعمل پڑھ کر جھے ماؤلوگوں نے ایسان کی گا آپ کی تخر ہو تیک کے جھے ماؤلوگوں نے ایسان کی گا آپ نے میں میں تھی کرد و تبدل کے سادیا، آپ کا یہ غیر معمول میں و فتر نہ کور مشافی علم شرم سے پائی کی ہو گیا اور دو سال کا صاب ذبانی بلا کی تغیر و تبدل کے سادیا، آپ کا یہ غیر معمول عافظ دیکھ کردو مثافی عالم شرم سے پائی کی ہو گیا اور دو سال کا صاب ذبانی بلا کی تغیر و تبدل کے سادیا، آپ کا یہ غیر معمول علی دی کردو شافعی عالم شرم سے پائی ہو گیا اور دو سال کا صاب نوانی میں بھی چرت ذورہ و گا۔

عادط دیچے مرووس جاتا ہے ہمت کی کما بین تصنیف کیں جن میں ہے اصول فقہ میں آپ کی کتاب جو "اصول برووی" کے نام سے مشہور ہے بعض مدارس عربیہ میں بڑھائی جاتی ہے موصوف کی یہ کتا بیں ایک ابیامتن ہے جس کی عبار توں کا سمجھنا گویا لو ہے کے چنا ہے لیکن اگر اس لو ہے کے چنا نے کی فقر رت کی میں پیدا ہوگئ تو پھر اس کیلئے واقعی جو چنا نے کی چزیں ہیں وہ کچھ بھی باتی شمیں دہیں اور اس معلوم ہو تا ہے کہ تعلیم کیلئے تو فخر الاسلام نے بیہ کتاب لکھی لیکن واقعی اصول فقہ کے مسائل کے سمجھنے اور ان پر حادی ہونے کیلئے شاید ان بی مشورے سے نمایت سلیس صاف اور واضح عبارت میں ان کے حقیقی بھائی جن کانام مجمد تھا اس من میں اور اس کے علاوہ وہ دسرے فنوان میں ایسی کتابیں لکھیں کہ ایک طرف کو کول نے فخر الاسلام کو ابوالعسر (مشکل عبار توں کا باپ) کما تو وہ دسر کی طرف ان کے بھائی کانام ابوالیسر (آسائی و سولت کاباپ) کر کھ دیا مفتاح العساد نامیں طاش کبری ذاوہ نے لکھا ہے۔

وللامام فخر الاسلام اليزودي اخ مشهور بابي اليسر ليسر تصنيفاته كما ان فخر الاسلام مشهور بابي العسر لعسر تصنيفاته. \*

امام فخر الاسلام برددی کے ایک بھائی ہیں جو ابو الیسر سے مشہور ہیں ان کی تقنیفات کی سمولت و آسانی کی وجہ سے بخر الاسلام ابوالعسر سے مشہور ہیں ان کی تقنیفات کی و شواری کی وجہ ہے۔

یزودی کے متن کی کیفیت بح العلوم مولانا عبدالعلی شرسامسلم الثبوت کے دیباچہ میں ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ وتلك العبادات كانها صخو مركوزة فيها الجواهر واداق مستورة فيها الرمواهر تحيوت اصحاب الافهان

الثاقبته في اخذ معانيها وقنع الغائصون في بجارها بالصداف عن لا ليها دلا استحى من الحق واقول قول

الصدق أن جل كلامه العظيم لاقدر على حله الامن نال فضله تعانى الجسيم وأقى الله وله قلب سليم.

اور یہ عبار تیں گویا چنائیں ہیں جن میں جو اہر جڑت ہوئے ہیں یا جن میں شکونے چھیے ہوئے ہیں روش و ہن وہن وہن وہن و وذکادت والے ان کے معانی عاصل کرنے میں متحیر ہیں اور ان عبار تول کے سمندروں میں غوطہ لگانے والے بجائے موتیوں کے سیول پر قناعت کر رہے ہیں میں حق کے اظہار میں شر ما تا نہیں اور تجی بات کہتا ہوں کہ ان کی باتیں جو عظیم ہیں۔

ان گود ہی حاصل کر سکتاہے جس نے خدا کے فضل عظیم سے حصہ پایا ہواور خدا کے پاس سے قلب سلیم لے کرونیا

میں آیا ہو۔

(۲) مبسوط .....اس کی گیارہ جلدیں ہیں (۳) تغییر قر آن نمایت صخیم ہے ۱۳۰ اجزاء پر مشتمل ہے اور ہر جزو کی ضخامت قرآن پاک کے جم کے مانند ہے، (۴) شرح جامع صغیر، (۵) شرح جامع کبیر (۱) انشاء القیماء، (۷) شرح ابخار کی (۸) کتاب الله الی (۹) شرح بدایہ وغیرہ۔

و فات ..... آپ نے ۵رجب ۸۲ سمھ میں مقام کش میں و فات پائی اور بزبان اقبال ہے کہتے ہوئے چھوڑ کر مانند یو تیر اچن جاتا ہوں میں دخصت اے بزم جمال سوئے وطن جاتا ہول میں

سېرېزندېن مد فون موگئے۔

تاریخی علظی ..... نواب صدیق حسن خال نے "الحط بذکر الصحاح المة "میں آپ کا سند و فات ۸۸۸ هانا ہے جو بردی فخش فلطی ہے اور بد دراصل صاحب کشف الغلون کی تقلید کرنے ہے ہوئی ہے کیونکہ موصوف نے شرح بخاری کے تذکرہ میں بنی سند ذکر کیا ہے لیکن خود موصوف نے اصول بردوی کے ذیل میں ۸۲ سر جی اذکر کیا ہے علادہ ازیں صاحب کشف تواریخ موالید علماء دو فیات فضلاء کے سلملہ میں بجھ میں بھی متساهل فعن قلدہ تقلیدا بعتا من غیران نبقدہ نقدا فقد وقع فی الزلل و الله العاصم عن الخطاء و الخلل ال

هذا آخر ما اردته من جمع الاحوال والحمدالله على كل حال

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين

اذیا عث اد کون د مکال شد موجود خالق لقبش رحمت عالم فر مود

تيغمبر ما بست شد ملك وجود

ماراز شفاعتش ندار ومحروم

و على اله واصحابه اجمعين دروست ما يمين ملا تست والسلام

نزديك تؤچه تخذ فرستم زدور

رور سے میں میں مصادر مل بر متهائے ہمت خود کامر ال شدم

شكره فدأكه برجه طلب كروم ازخدا

العبدالضعيف محمد حنيف گنگوہی

ل از نوائد بهيدانساب سمعاني حدائق حنفيه مغتاح العسادة نظام تعليم ١٢\_